











جلد مفتم حدیث رسول علیہ اور سیرت طیبہ پرمستشر قین کے اعتراضات،الزامات اوران کے جوابات

يبير محمد كرم شاه الازهري

معیارالقران په بلی کنینز میارالقران په بلی کنینز منج پخش روند . لامور

## جمله حقوق محفوظ

ضياه النبي عليه (جلد بفتم) نام كتاب ضياءالامت حضرت بيرمحمركرم شاوالازهري رحمته القدعليه معنذ علامه عبدالرسول ارشد كولذ ميذلب فاضل دارالعلوم محميه غوثيه بجيروشريف كمپيونر كمپوزنگ،الفاروق كمپيونرز،لامور كتابت تعداداشاعت يانج بزار تاریخاشاعت زیقعد ۱۸ ۱۲ اجری انمريشن اول تخلیق مر کزیرنئرز،لا ہور۔فون:۵۵۵ ۲۷۲۵ طابع محمر حفيظ البركات شاه تأثر ضياءالقر آن پېلې كيشنز - تنج بخش روژ ، لا مور

| صفحہ نمبر | فهرست مضامین                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 15        | متتشر قين اور سنت رسول الله علي                                   |
| 29        | احادیث طیبه کی اہمیت اور جمیت کے متعلق قر آنی آیات                |
| 40        | اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر کتابوں کے ساتھ حکمت بھی نازل فرما تاہے |
| 43        | لفظ حکمت کے مفہوم کی محقیق                                        |
| 46        | حضرت محمد عليه كي پيغمبرانه ذمه داريان                            |
| 56        | احاديث طيبه كوكذب وافتراء سي محفوظ ركھنے كا اہتمام                |
| 62        | اشاعت حديث كااهتمام                                               |
| 75        | حفاظت حديث                                                        |
| 77        | حصول مدیث کی کوششیں                                               |
|           | احادیث طیبہ کویاد کرنے ،انہیں عملی زندگی میں نافذ کرنے اوران کی   |
| 82        | نشرواشاعت کی کوششیں                                               |
| 97        | ر دایت حدیث میں احتیاط                                            |
| 107       | کتابت و تدوین حدیث                                                |
| 108       | كياعرب نوشت وخواندے كليتهٔ نا آشنا تھے؟                           |
| 112       | احادیث لکھنے کی ممانعت کامسکلہ                                    |
| 124       | عبد نبوی میں کتابت حدیث                                           |
| 128       | عهد صحابه میں کتابت حدیث                                          |
| 134       | عبد تابعین میں کیآبت ویدوین حدیث                                  |
| 147       | تدوين صحيح                                                        |
| 150       | راویان حدیث کے متعلق دشمنان اسلام کی ہر زوسر ائیاں                |
| 151       | احادیث طیبہ کے متعلق مستشر قین کی شبت آراء                        |
| 159       | متششر قين اورسيرت رسول الله عليه                                  |
| 169       | حضور علی کوخاندانی و جاہت ہے محروم ثابت کرنے کی تدبیریں           |

| 4   | حضور مثلاث کانسل اساعیل ہے ہونا                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 169 |                                                                        |
| 175 | عر ب روایات اور خلیل واساعیل علیبهاالسلام<br>:                         |
| 177 | عر بول میں پیمبر کانہ آنا                                              |
| 180 | عربوں کے نسل اساعیل ہے ہونے پر مستشر قین کی شہادت                      |
| 182 | حضرت اساعیل علیہ السلام کے مقام کو کھٹانے کی کو ششیں                   |
| 192 | حضرت باجرواور حضرت اساعيل عليهاالسلام كي روحاني عظمت                   |
| 196 | خاندان بنوباشم کامقام کھٹانے اور مسلمانوں کو حقیر ٹابت کرنے کی کو ششیں |
| 217 | حضور علی کے ساجی مقام کو کم کرنے کی کو ششیں                            |
| 239 | حضور علی کام یض قرار دینے کی سازش                                      |
| 248 | واقعات، جن کومر گی کے الزام کی بنیاد بنایا گیا                         |
| 250 | مستشر قین کی عربی دانی کاایک نمونه                                     |
| 255 | مرگی کامفروضہ ٹابت کرنے کے لئے مستشر قین کی جالیں                      |
| 258 | کیا حضور علی نے معجزے عطابونے کا نکار کیا تھا؟                         |
| 264 | مرگی کامر منس، طب جدید کی روشنی میں                                    |
| 270 | مر گی کالزام حضور عصفی کی حیات طیب کی روشنی میں                        |
| 271 | <sup>س</sup> و پختاور قر آن تحکیم                                      |
| 287 | خودمستشر قیمن کی طرف ہے مرگی کے الزام کی تردید                         |
|     | ا پنی رسالت پر حضور علی کے ایمان کو مشکوک ثابت کرنے                    |
| 295 | کی کوششیں                                                              |
| 329 | حضور علی کے پیغام اور آپ کی کامیابیوں کی مادی توجیہات                  |
| 360 | حضور عليظة يرشرك كالزام                                                |
| 391 | حضور علی کے اخلاق و کر دار پر حملے                                     |
| 423 | تعد دازواج كامئله اورمتششر قين                                         |
|     |                                                                        |

| 427 | تعددازواج کے اسلامی قانون پر متشر قین کے تبعرے        |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | شادى كامتصد                                           |
| 430 |                                                       |
| 435 | از دواجی مسائل اور ان کاحل                            |
| 438 | تعددازواج کی رسم اسلام سے پہلے                        |
| 442 | از دواجی قوانین میں اسلام کی اصلاحات                  |
| 447 | تعدد ازواج کے قانون کی ضرورت                          |
| 456 | تعددازواج کے حق میں اہل مغرب کی آراء                  |
| 459 | الل مغرب ہے ایک گزارش                                 |
| 460 | ايك اعتراض اوراس كاجواب                               |
|     | پنیمبراسلام علیہ کی شادیوں کے خلاف منتشر قین کاواویلا |
| 465 | اوراس کی حقیقت                                        |
| 479 | حضور عصلے کی شادیوں کے مقاصد                          |
| 479 | تعليمي مقاصد                                          |
| 483 | تشريعي مقاصد                                          |
| 485 | ساجی مقاصد                                            |
| 488 | سیای مقاصد                                            |
| 490 | حضرت خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها                 |
| 494 | حضرت سوده بنت زمعه رضي الله تعالى عنها                |
| 495 | حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها                  |
| 502 | حضرت هفصه بنت عمرر ضي الله تعالى عنهما                |
| 505 | حضرت زينب بنت خزيميه رضى الله تعالى عنها              |
| 507 | حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها                      |
| 510 | حضرت ام حبيبه رمله بنت الى سفيان رضى الله تعالى عنهما |
| 512 | حضرت جو پریه رضی الله تعالی عنها                      |
|     | Marfat.com                                            |

|     | •                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 515 | حضرت صفى بنت حيى بن اخطب رصى الله تعالى عنها                          |
| 516 | حضرت ميمونه بنت حارث الهلاليه رضى الله تعالى عنها                     |
| 517 | حضرت زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها                                 |
| 547 | حضور علطي پر تشد ديسندي کاالزام                                       |
| 550 | مسلمانول کواذ ن جباد ملنے کاپس منظر                                   |
| 553 | معركه حق وبالحل                                                       |
| 555 | مسلمانوں کی د فاعی کارر وائیوں کے خلاف مستشر قین کاواویلااوراس کاجواب |
| 556 | غزوات وسرايا                                                          |
| 564 | دین اور حکوار                                                         |
| 579 | اسلام پر تبلیغ کی خاطر تکواراستعمال کرنے کاالزام اوراس کاجواب         |
| 588 | اسلام پر ذاکہ زنی کی حوصلہ افزائی کرنے کاالزام اوراس کاجواب           |
| 588 | سارے مسلمان بدو قبائل ہے تعلق ندر کھتے تھے                            |
| 589 | مدینه طیب میں مسلمانوں کو در پیش مسائل                                |
| 591 | غزوات کوڈا کے قرار دینے گیا لیک انو کھی دلیل                          |
| 591 | فوجی مہموں کی حقیقت اور ان کے اسباب                                   |
| 594 | یبود یو ل کے خلاف کار روائیاں                                         |
| 601 | میثاق مدینه کی پابندی میبود یو ب پر لازم تمحی                         |
| 604 | عصماء بنت مر وان اور ابوعفك كانجام                                    |
| 606 | كعب بن اشرف كا قتل                                                    |
| 609 | سلام بن الحقيق كا قتل                                                 |
| 609 | اسیر بن رزام اوراس کے ساتھیوں کا قتل                                  |
| 611 | قبائل يبود كي اسلام د مثمن كار وائيال اور ان كا نتجام                 |
| 611 | بنو قينقاع                                                            |
| 613 | بنونضير                                                               |
| 615 | بو قریظ                                                               |
|     |                                                                       |



أُوْتُوْانَصِيْمًا مِّنَ الْكِعْبِ يَشْتُرُوْنَ الضَّلْلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ آنْ تَضِلُّواالسَّكِيبِلَ هُ وَاللهُ اعْلَمُ بِآعُدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِاللهِ وَلِيكَا تُ

و الله المالية المالية

(مورة النِساء -- ۲۵، ۲۳)

: 27

کیا نہیں دیکھا آپنے اُن وگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاہے ، وُہ مول لے سہمیں گراہی کو اُور (بیجی) چاہتے میں کہ بہک جاؤتم بھی راہ راست سے اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے تھا رہے و شمنوں کو اُور کا فی ہے (تھا رہے کے اُلٹہ مایتی اُور کا فی ہے (تھا رہے کے اللہ مایتی اُور کا فی ہے (تھا رہے کئے) اللہ مایتی اُور کا فی ہے (تھا رہے کئے) اللہ ماد گار۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيثِمِ



مُعِينَةُ فَى أور سُنعتِ رُسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

## منتشر قين اور سنت رسول الله عليسة

ہم نے اس کتاب کے آغاز میں اس حقیقت کو کافی تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ مستشر قین کی محقیقی کاوشوں کا سب سے بڑا مقصد اسلام کو ختم کرنایا اسے کمزور کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے ہر حربہ استعال کیا۔ میکاولی نے انہیں یہ سنبری اصول بھی سکھا دیا تھا کہ مقصد عظیم ہو تو اس کے حصول کے لئے ہر ذریعہ استعال کرنا جائز ہے۔ میکاولی نے بیاصول سیاستدانوں کے لئے تراشا تھا لیکن یورپ کے اصحاب تلم اور ارباب جب میکاولی نے ہیں اس اصول سے خوب استفادہ کیا۔

مستشر قیمن کے نزدیک اسلام کو ختم کرناایک عظیم مقصد تھا۔ ان کے راہبوں، قسیبوں،
پادریوںاور ربیوں نے ان کے سامنے اس مقصد کی عظمت کو بڑے ہٹاطر انداز میں بیان کیا تھا
اور انہیں بتایا تھا کہ ان کے بیش نظر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہو
سکتا۔ یہ مقصد جو مستشر قیمن کی نظروں میں اتنا عظیم تھا، اس کے حصول کے لئے انہوں نے
جھوٹ، فریب، دھوکااور بہتان تراشی کے کسی جیلے کو بھی کراہت کی نظرے نہیں دیکھا۔

مستشر قیمن نے ملت اسلامیہ کی قوت کے سوتوں کا سراغ نگایاور پھر ان سوتوں کو بند

کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کازور لگادیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کی قوت کا پبلا منبع قرآن

حکیم ہے انہوں نے اس منبع قوت پر تابو توڑ حملے کئے۔ انہوں نے قرآن حکیم کے خلاف
اپنے ترکش کا ہر تیر آزمایا لیکن ان کی ہر کو شش نے ان کی حسر توں میں مزید اضافہ کیا۔
قرآن حکیم کی حفاظت کاذمہ پروردگار عالم نے خود لے رکھا تھا، اس لئے ہزاروں سالوں کی
تخری کاوشوں کے باوجود مستشر قین اسلام کا بچھ نہ بگاڑ سکے اور خود مستشر قین اس حقیقت
کو حسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن حکیم میں کسی زبریا
زیر کی تبدیلی بھی نہیں آئی۔
زیر کی تبدیلی بھی نہیں آئی۔

قر آن تھیم کے خلاف مستشر قین کی سازشیں ابھی بند نہیں ہوئیں بلکہ جاری ہیں لیکن قر آن کے محاذ پر مسلسل شکستوں نے انہیں اسلام کے خلاف ایک نیا محاذ کھو لئے پر مجبور کر دیا۔ قرآن تحکیم کی مخالفت کرتے ہوئے مستشر قین کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہ قرآن تحکیم کی وہ قشر سے جو حضور قرآن تحکیم کی وہ قشر سے جو حضور سیافیٹ نے خود کی تحق، وہ احادیث طیبہ کی شکل میں مسلمانوں کے پاس موجود تحق ہارئ ملک میں مسلمانوں کے پاس موجود تحق ہارئ کے کسی دور میں جب کسی قسمت آزمانے قرآن تحکیم کو اپنی مرضی کے معانی پہنانے ک کو مشش کی تو ملت اسلامیہ کے علمائے ربائیمن نے احادیث طیبہ کی مدد سے ان کا مند توڑ جو اب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن تحکیم کی معنوی تحریف کی کوششیں ہمیشہ احادیث طیبہ جو اب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن تحکیم کی معنوی تحریف کی کوششیں ہمیشہ احادیث طیبہ کی مضبوط چنان کے ساتھ مگر اگریاش میں ہوئی۔

"میں تمبارے پاس دو چیزیں مجھوڑے جارہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نبین ہو گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسر می سنت رسول اللہ علیہ ہے۔"

مستشر قین حضور علی کی رسالت پرایمان نبیس رکھتے تھے لیکن اپنے تجربات کی بتا پر اوال حقیقت ہے اور اس حقیقت ہے آگاہ تھے کہ حضور علی کی زبان پاک ہے جو بات نگل ہے وہ حق ہوتی ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی تنجائش نبیس ہوتی۔ انبیس یقین تھا کہ حضور المیلی کی اب اور اس میں شک و شبہ کی کوئی تنجائش نبیس ہوتی۔ انبیس یقین تھا کہ حضور المیلی کی ان طرور کی تا ہم اس کے دامی کو وابستہ کے مان صفر ورتی تا ہم مسلمانوں کو گر اس ہوتی ۔ آن اس وقت تک گر او نبیس ہول کے ، اس لئے انہوں نے مسلمانوں کو گر اس سے بیانے والی ان و وول چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ قر آن حکیم کے بعد انہوں نے اسلام کے خلاف جو محاذ کھولا وواحاد بیت طبیہ کا محاذ تھا۔

قر آن حکیم کے متعلق مستشر قین کی ہرزہ سرائیوں کے بیان میں یہ بتایا کیا ہے کہ

<sup>1</sup>\_. بَ بَن شَن "موه الام بأنك" ( فريد بكشال لا جور -1983ء)، باب النبي عن القول بالقدر ، صلحه 753

مستشر قین قرآن حکیم کواللہ تعالی کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ وہ اے حضور علیہ کا کلام سمجھتے بیں اور یکی وہ واحد نقطہ ہے جس پر سارے مستشر قین الا ماشاء اللہ، متفق ہیں۔

ستشر قین جب قر آن تحکیم کو حضور علی کا کلام کتے تھے، تووہ مجبور تھے کہ احادیث طیبہ کے متعلق کوئی اور مفروضہ تراشیں۔ یہ بات انہیں مناسب معلوم نہیں ہوتی تھی کہ قرآن تحکیم اور احادیث طیبه دونول کو حضور علی کا کلام قرار دی۔مستشر قین کے تخیل کی پرواز دیے عى بہت بلند ہوتى ہے،اس لئے انہول نے احادیث طیب کے مصادر تلاش كرنے كے لئے بھى اینے مخیل کے محوڑے دوڑائے اور ایک نہیں بلکہ احادیث طیبہ کے کئی مصادر تلاش کر لئے۔ ا نہوں نے دعویٰ کیا کہ ابتدامیں مسلمانوں کے ہاں احادیث طیبہ کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ دوسرى يا تيسرى صدى ہجرى ميں، جب مسلمانوں كونے نے مسائل سے واسط يزااور ان میں باہم نہ ہی اور سای اختلافات نے زور پکڑا، توانبول نے اپنے اپنے موقف کو ٹابت كرنے كے لئے خود احاديث تراشيں اور انہيں حضور علي كى طرف منسوب كر ديا۔ مستشر قین بدالزام صرف سمی ممراه فردیا فرقے پر نہیں لگاتے بلکدان کے اس الزام کی زو میں مسلم حکومتیں، فقہائے کرام اور محدثین عظام سب آتے ہیں۔ حضرت ابو هری<sub>دہ</sub> ر ضی الله عنه ، امام زہری اور امام بخاری جیسی ہستیاں جن کی زند گیاں احادیث رسول عربیت کی حفاظت اور خدمت کے لئے صرف ہوئیں، متشر قین احادیث گھڑنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔

مستشر قین کی کتابوں کے عمیق مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مستشر ق اسلام کے خلاف کوئی شوشہ چھوڑتا ہے تو دوسرے مستشر قین اس شوشے کو ہوادیے کو ہی غیر جانبدارانہ اور معروضی تحقیق کا نام دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے متعلق جس مستشر ق نے زیادہ شہرت حاصل کی ہے وہ مشہور یہودی مستشر ق کو لڈزیبر (Goldziher) ہے۔ "دائرہ معارف اسلامیہ "کامقالہ نگاراس کے متعلق لکھتا ہے:

'گولڈ زیبر نے حدیث کے متعلق جو لکھاہے، علم اس کا مر ہون منت ہے۔ مستعشر قین کی اسلامی تحقیقات پر جتنااثر انداز گولڈ زیبر ہواہے،اتنااس کا کوئی دوسر امعاصر مستشرق نہیں ہولہ''(1)

<sup>1</sup>\_وكتور محود حمد ي زقروق، "الاستشراق والتلفية الفكرية للصراع الحصاري"، (دار المنار قامر و1989ء) صفحه 122

فانملر (Pfannmueller) گولڈ زیبر کی حدیث کے متعلق تحقیقات کا نچوڑ ان الفاظ میں پیش کرتا ہے:

''گولڈ زیبر احادیث نبوی کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے اپنی کتاب '' دراسات محمریہ "کے دوسرے جھے میں حدیث کے ارتقاء پر بیزی عمیق بحث کی ہے۔ حدیث کے متعلق اے جو گہری معلومات اور بے مثال ملکہ حاصل تھااس کی بنا م اس نے حدیث کے داخلی اور خارجی ارتقاء پر برپلوے بحث کی ہے۔ حدیث کے موضوع پر مسلسل اور عمیق حقیق نے اس کے ول میں حدیث کے متعلق فکوک پیدا کردیئے اور احادیث پراس کا عمّاد قتم ہو گیا ۔ بلکہ یہ کہنا سیح ہو گا که گولندز بیبر احادیث یاک کو مملی اور دوسری صدی بجری میں اسلام کے دیں، تاریخی اور اجماعی ارتقاء کا متیبه قرار ویتا ہے۔ لبذا گولڈ زیبر کے نقطہ نگاہ ہے حدیث کو اسلام کے دور اول یعنی عبد طفولیت کی تاریخ کے لئے قابل اعتاد د ستاویز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ حدیث ان کو ششوں کا بھیجہ ہے جو اسلام کے دور عروج میں اسلام کے ارتقاء کے لئے کی گئیں۔ گولڈ زیبر اس بات يربرے يرزور ولائل جي كرتا ہے كه اسلام متحارب قوتوں كے ور ميان ار تقائی منازل طے کرتا ہوا منظم شکل میں رونما ہوا۔ وہ حدیث کے تدریجی ارتقاء کی بھی تصویر کشی کر تاہ اور نا قابل تردید دلائل سے یہ ثابت کر تاہے کہ حدیث کس طرح اپنے زمانے کی روح کا تکس تھااور کس طرح مختلف نسلوں نے احادیث کی تفکیل میں اپنا کر دار ادا کیااور کس طرح اسلام کے مختلف گروہ اور فرقے اپنے اپنے موقف کو ٹابت کرنے کے لئے موسس اسلام کا سہارا لیتے تھے اور کس طرح انہوں نے الی باتوں کوایے رسول (علیہ ) کی طرف منسوب کیاجوان کے موقف کی حمایت کرتی تھیں۔"(1)

گولڈ زیبر نے حدیث پاک کے متعلق جو زہر افشانیاں کی ہیں،ان کا خلاصہ ڈاکٹر محمود حمدی زقزوق نے مصطفیٰ السباعی کے حوالے ہے ان الفاظ میں پیش کیا ہے: "اس طرح اموی دور میں جب امویوں اور علمائے صالحین کے در میان نزاع

<sup>1</sup>\_ وكتور محود حمد ي زقزوق،"الاستشر ال والخلفية الفكرية للعر اع الحصاري" . (وارا لمنار قابر و1989ء) صفحه 123

نے شدت افتیار کی تواحادیث گرنے کاکام بیب ناک سرعت ہے کمل ہوا۔
فتی وار تداد کا مقابلہ کرنے کے لئے علماء نے ایک احادیث گرنی شروع کو مت
ویں، جواس مقصد میں ان کی مدد کر سکتی تھیں۔ ای زمانے میں اموی حکومت
نے بھی علماء کے مقابلے میں بید کام شروع کر دیا۔ وہ خود بھی احادیث گرنی اور
لوگوں کو بھی ایسی احادیث گرنے کی دعوت دیتی جو حکومتی نقط نظر کے
موافق ہوں۔ حکومت نے بعض ایسے علماء کی پشت پنائی بھی کی جو احادیث
گرنے میں حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔ احادیث گرنے کا معاملہ سائل تک محدود نہ رہابلکہ بیہ آگے بڑھ کر دینی محاملات اور عبادات میں بھی
داخل ہو گیا اور کسی شہر کے لوگ جن باتوں کو اپنے خیال کے مطابق نہیں
داخل ہو گیا اور کسی شہر کے لوگ جن باتوں کو اپنے خیال کے مطابق نہیں
دوسر کی صدی ہجری میں مجی جاری رہا۔ "(1)

ڈاکٹر فواد گولڈزیبر کی کوششوں کے متعلق لکھتے ہیں:

"کولڈ زیبر نے اپنان خیالات کا ظہار اپنی کتاب "دراسات محدید" میں کیا جو 1890ء میں جر من زبان میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد حدیث پر تحقیق کے لئے یہ کتاب اہل مغرب کیلئے بنیادی دستاویز بن گئی۔ بیشتر مستشر قین اس کتاب کے حوالے سے اپنے نتائج فکر پیش کرتے رہے۔ پروفیسر شاخت (J. Schacht) نے فقہی ادکام سے متعلق احادیث پر کام کیا، گلیوم شاخت (A. Guillaume) کی "ٹریڈ پشنز آف اسلام" وجود میں آئی، جو گولڈ زیبر کی تحقیقات کا چربہ تھی۔ مار گولیتھ (Margoliouth) کے گولڈ زیبر کے افکار کی روشنی میں اپنے نظریات پیش کئے۔ علاوہ ازیں حور وفتش، (J. Horowitz) مور (W. Wuir) مور (A. Von. Kremer) کے گولڈ زیبر کے افکار کی حورست (A.R. Nicholoson) اور نگلسن (A.R. Nicholoson) وغیرہ نے بھی اس میدان میں اپنے اپنے نتائج فکر بیان کئے ہیں، جو سادے کے سارے کم و بیش میدان میں اپنے اپنے نتائج فکر بیان کئے ہیں، جو سادے کے سارے کم و بیش میدان میں اپنے اپنے نتائج فکر بیان کئے ہیں، جو سادے کے سارے کم و بیش میدان میں اپنے اپنے نتائج فکر بیان کئے ہیں، جو سادے کے سارے کم و بیش میدان میں اپنے اپنے نتائج فکر بیان کئے ہیں، جو سادے کے سارے کم و بیش گولڈ زیبر بی کے افکار کی صدائے بازگشت ہیں۔ "(2)

<sup>1-&</sup>quot;الاستشر اق والتحلفية الفكرية للصر اع لحصاري"، صفحه 124 2- ذاكر فواد مز كين، "مقدمه تاريخ قدوين حديث"، مترجم سعيداحمد (اداره تحقيقات اسلاي اسلام آباد - 1985)، صفحه 18

ہم یہاں چند دیگر مستشر قین کی تحریروں کے اقتباسات نقل کرتے ہیں، جن ہے قار مَین کرام کو بیہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح مستشر قین حدیث کے متعلق اپنی نگار شات میں گولڈ زیبر کے خیالات کودوہراتے ہیں۔

"Islam, Muhammad and his اپن کتاب (Arthor Jeffery)" "religion" میں لکتا ہے:

"After the prophet's death, however, the growing community of his followers found that a great many problems of religion, and even more of community life. were arising for which there was no specific guidance in the Quran. Guidance was therefore sought in the Traditions, Hadith, as to what the prophet had said and done, or was reported to have said and done. This vast accumulation of genuine, partly genuine, and quite spurious traditions was presently digested into the collections of Hadith, six of which are considered to be the canonical collections. But as these canonical collections were primarily concerned with material of Juristic nature, it follows that much material of importance for the religion of Islam had do be drawn from the other, uncanonical collections. It was well known to Muslims that much of the hadith material was spurious, but for the study of Islam even those traditions which the community invented and attributed to Muhammad have their value, often as much value as those which may actually have come from him." (1) " اہم یغیر (علیہ) کے انقال کے بعد، ان کے پیر دکاروں کی برحتی ہوئی جماعت نے محسوس کیا کہ نہ ہی اور معاشر تی زندگی میں بے شارایے مسائل ابحررے ہیں جن کے متعلق قرآن میں کوئی راہنمائی موجود نہیں، لہذاایے

<sup>1-</sup> آر تر جيزي. "اسلام مر ايند بدر ينين"، (باليس ميرل ايج كيشتل پيشتك اغيانايولس-1979)، مني 12

مسائل کے متعلق راہنمائی حدیث میں تلاش کی گئے۔ احادیث مراد دو
چیزیں ہیں جو پینجبر (علیہ ) نے اپنی زبان سے کہیں یا آپ ان پر عمل پیراہو یے
یادہ چیزیں جن کے متعلق کہا گیا کہ دہ پینجبر (علیہ ) کے اقوال یاافعال ہیں۔
صحیح، جزوی طور پر صحیح اور جعلی احادیث کا بہت بڑاذ خیرہ حدیث کی گاہوں میں
جع کر دیا گیا۔ حدیث کے چھ مجموعوں کو متند تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن چو نکہ
کتب صحاح میں زیادہ تر وہ حدیثیں تھیں جن کا تعلق فقہی مسائل سے تھا، اس
لئے اکثر دیگر فد ہجی ایمیت کے معاملات کے لئے غیر متند مجموعوں کی احادیث
پراعتاد کر ناضروری تھا۔ اس بات کا مسلمانوں کو انجی طرح علم تھا کہ حدیث کا
پراعتاد کر ناضروری تھا۔ اس بات کا مسلمانوں کو انجی طرح علم تھا کہ حدیث کا
اکثر مواد جعلی ہے، لیکن اسلام کے مطالعہ کے لئے ان احادیث کی بھی اہمیت
محمی جو مسلمانوں نے خود گوڑی تھیں اور انہیں محمد (علیہ ) کی طرف منسوب
کر دیا بلکہ الی موضوع احادیث کو بعض او قات ان احادیث جیسی ایمیت دی
جو تی پیغیر (علیہ ) سے منقول ہیں۔"

آرتھر جینری اپنی اس تحریر میں گولڈ زیبرکی پیر دی کرتے ہوئے، یہ تاڑ دینے کی کوشش کر رہاہے کہ حدیث کا حضور علیہ کی حیات طیبہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آپ کے انقال کے بعد جب نئے مسائل پیش آئے تو مسلمانوں نے ان کاحل تلاش کرنے کے لئے حضور علیہ کے افعال واقوال کا سہار الیا، احادیث گھڑ کر آپ کی طرف منسوب کیں اور موضوع احادیث کو بعض او قات صحیح احادیث پر فوقیت بھی دی۔

انج ۔ اے۔ آر گب (H.A.R.Gibb) یہ تو تسلیم کر رہاہے کہ مسلمانوں نے احادیث کو حلاش کیا جو حضور علیقے سے مروی تعمیں لیکن وہ یہ تاثر دینے کی کو شش کر رہاہے کہ احادیث طعیبہ کو جت شرعیہ کے طور پر بعد کے مسلمانوں نے استعمال کیا۔ یعنی حضور علیقے کے زمانے میں اس بات کی ضرورت محسوس بی نہیں کی گئے۔ اس کے الفاظ ملاحظہ فرمائے:

"Where such traditions were found to exist, it was held, the rulings they contained, explicitly or implicitly, were decisive and mandatory for all Muslims. The sunnah (Practice) of the Prophet obviously superseded all other sunnas, and still more any speculative

Martat.com

reasoning. This argument (elaborated by the jurist al-Shafi-i, d 820) was clearly unchallengeable that it was perforce accepted in principle by all the schools of law." (1)

" یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں اس ضم کی احادیث موجود ہوں، ان سے جو احکام صراحة یا ضمناً مسلمانوں کے لئے ان مراحة یا ضمناً مسلمانوں کے لئے ان پر عمل کرنا ضرور کی ہو گا۔ پیفیر (علیقے) کی سنت کو دیگر تمام سنتوں اور قیاسی فیصلوں پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ احادیث کی جمیت کے تصور کی وضاحت امام شافعی نے ایسے مدلل اور لاجواب انداز میں کی تھی کہ تمام مکاتب فکر کو اسے مجبور اصلیم کرنا پڑا۔

انگی۔ اے۔ آر۔ کب کی تحریر کو آغازے پڑھنے والا فخص یہ محسوس کر تاہے کہ وہ احادیث طیبہ کے متعلق شبت رویہ اختیار کررہاہے لیکن اس کے ندکورہ بالاجملول نے اس حقیقت سے پردہ بنادیاہے کہ صب" بھی اپنے دیگر متشرق بھائیوں کا ہمنوا ہے اور وہ احادیث پر حملہ کرتے ہوئے قدرے مہذب انداز اختیار کرنے کی کوشش کررہاہے وگرنہ اس کا یہ کہنا کہ احادیث کی جھیا ہے کہ متعارف کرانے کا سپر احضرت امام شافعی سے سر بند حتاہے ،اسلام کی بنیادیں کھودنے کے متر ادف ہے۔

"The insistence on complete chains is to be associated with the teaching of ash-shafi-i, who was roughly a contemporary of al-WAqidi. Once it became fashionable to give complete isnads, scholars must have been tempted to extend their chains backwards to contemporaries of Muhammad. Even when thus added to the chains, however, their additions may have been sound, since they probably knew in a general way where their predecessors had obtained information. This means only that we cannot rely so fully on the early links

1 يرب " اسلام "مشوله" و كانسا كيكوپيدُيا آف لونك فيع " ﴿ يَجِيسَن تَكِينَ لند ن ١٩٨٨ )، منف 171

of the chains as on the later ones".(1)

"احادیث کی محمل استاد بیان کرنے کو "الشافعی" کی تعلیمات کا بتیجہ قرار دیا جاسکا ہے جو تقریباً واقد کی ہم عصر تھے۔ بب احادیث کی محمل استاد بیان کرنے کا رواج ہو گیا تو لاز ما علاء کی بیہ خواہش ہوتی ہو گی کہ دو اپنی استاد کو حضرت محمد (علیمی کے صحابہ تک پنچائیں۔ خواہ انہیں اپنی استاد میں (اپنی طرف ہے) اضافہ کرتا پڑے۔ تاہم اس قتم کے اضافوں کو بھی قابل اعتبار سمجھا جا سکتا ہے کو تکہ عالباً وعام طور پر جانے تھے کہ ان کے بیشر دؤں نے یہ معلومات کہاں سے حاصل کیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جس طرح استاد کی آخری کڑیوں حاصل کیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جس طرح استاد کی آخری کڑیوں پر اعتبار کر سکتے ہیں اس طرح ان کی ابتدائی کڑیوں پر اعتبار کر سکتے۔ "

منظمری واٹ کا میہ شوشہ یا تو مسلمانوں کے اصول حدیث کے فن سے اس کی کلیہ جہالت کا جمیہ ہوریا پھر احادیث طیب کے قصر رفع کی بنیادوں پر عمد آکلہاڑا چلانے کی بہت بڑی سازش ہے۔ منظمری واٹ بظاہر میہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مسلمان احادیث گھڑتے تھے، بلکہ وہ شوشہ میہ چھوڑ رہا ہے کہ مسلمان احادیث طیبہ کی اسناد گھڑا کرتے تھے۔ اے اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اسنادی احادیث طیبہ کو قابل اعتبار بناتی ہیں اور جب اسناد مشکوک ہو جائیں گی تواحادیث طیبہ خود بخو دیا یہ اعتبار سے گر جائیں گی۔ اسناد مشکوک ہو جائیں گی تواحادیث طیبہ خود بخو دیا یہ اعتبار سے گر جائیں گی۔ ول ڈیوران (Will Durant) ان احادیث طیبہ کے متعلق جن میں حضور عظیمہ کی کی ول ڈیوران (Will Durant) ان احادیث طیبہ کے متعلق جن میں حضور عظیمہ کی کی

معجزانه شان کاذ کر ہے، یہ تبعرہ کر تاہے:

"Many of the traditions put a new color upon the moslem creed. Mohamad had not claimed the power of miracles, but hundreds of pretty traditions told of his wonder-working: how he fed a multitude from food hardly adequate for one man; exorcised demons; drew rain from heaven by one prayer, and stopped it by another; how he touched the udders of dry goats and they gave milk; how the sick were healed by contact with his clothes or his shorn hair. Christian influences

<sup>1</sup> ـ مُتَكِّمر ك واث، "محمد ايت مدينه" ، ( آكسفور دُيو نيور شي پريس كرا چي - 1981 )، صفحه 338

seem to have molded many of the traditions; love towards one's enemies was inculcated, though Mohammad had sterner views; the Lord's Prayer was adopted from the Gospels; the parables of the sower, the wedding guests, and the laborers in the vineyard were put into Mohammed's mouth; all in all, he was transformed into an excellent Christian, despite his nine wives". (1)

بہت ساری احادیث نے خد ہب اسلام کو ایک نیار گل دے دیا ہے۔ محمد ( علی اللہ سے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس مجوات دکھانے کی قوت ہے، لیکن سیکٹر وں حدیثیں ان کے مجوانہ کارناموں کا پید و تی ہیں، کہ کس طرح انہوں نے اس کھانے ہے ایک مجمع کو سر کیا جو صرف ایک آدی کے لئے بھٹکل کائی تھا، اور کس طرح ووجن نگالتے تھے، ایک دعا ہے آسانوں ہے بارش اتار ہے اور دوسری دعا کے ذریعے اسے روک دیتے، دوایک ہے شیر بکری کی کھیری کو باتھ لگاتے اور دود دو ھو دینے لگتی، بیار ان کے کپڑوں یا تراشیدہ بالوں کو چھو کر محت یاب ہو جاتے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جسے اکثر احادیث عیسائی تعلیمات کے زیر اثر تھکیل پذیر ہو کیں۔ دعمن کے ساتھ محبت کرنے کی تعلیم دی گئی حال نگد محمد ( علی پہری کی محمول بائیل ہے کے ذیر اثر تھکیل پذیر ہو کیں۔ دعمن کے ساتھ محبت کرنے کی تعلیم دی گئی حال نگلہ محمد ( علی پہری کی کو کران کے اور دوروں کی حال نگلہ میں کو کر وجور کران کی نہرین کی زبان سے اداکروائی گئیں۔ مختصر یہ کہ نویوں کے باوجود انہیں ایک بہترین عیسائی کے روپ میں چیش کیا گیا۔"

"ول ڈیوران"کا یہ اقتباس بتارہاہے کہ اس کی نظر میں وہ تمام احادیث جن میں حضور میں ہوں تمام احادیث جن میں حضور معنظیٰ کی گئی ہے جو معنظان کا ذکر ہے یا وہ احادیث جن میں کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہے جو میسائیت کے باں بھی متعارف تھی، ایسی تمام احادیث بعد کے مسلمانوں نے خود گھڑ کر حضور معلیٰ کی طرف منسوب کی ہیں۔

ہم نے سطور بالا میں احادیث طیب کے متعلق چند مستشر قین کی آرا نقل کی ہیں۔

قاریمن کرام نے فور فرملیا ہوگا کہ یہ تمام آرا "کولڈزیبر" کی آراکا ہی چربہ ہیں، اور جن خطوط پر گولڈزیبر نے احادیث کے موضوع پر تحقیق کی تھی، ان تمام مستشر قین کی تحقیق کا تھا اور تی ہے۔ چیرت کی بات ہے کہ اصول حدیث اور تاریخ حدیث پر مسلمانوں کی بیٹار کتابیں و نیا کی لا بر بر یوں میں موجود ہیں۔ احادیث طیب کے متعلق مسلمانوں کا جو موقف ابتدا ہے وہ ہر دور کی تصانیف میں درج ہے، لیکن مستشر ق محقین نہ تو مسلمانوں کے موقف کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں اور نہ ہی حدیث کے متعلق مسلمانوں کے موقف کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں اور نہ ہی حدیث کے متعلق مسلمانوں کے بودوسوسالہ اوب کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ ان پر جب حدیث کے متعلق تحقیق کا بھوت سوار ہو تا ہے تو وہ گولڈزیبر اور اس کے نقالوں کی تصانیف کو ہی قابل اعتاد مصادر قرار دیتے ہیں۔

کیا مستشر قین تحقیق کا یہ انداز اسلام کے علاوہ کسی اور موضوع کی تحقیق کے دوران بھی اپنانے کو جائز سجھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا قصور صرف یہ ہے کہ ان میں سے ہرا یک نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جو کچھ لکھتا ہے الہام (Inspiration) کی مدد سے لکھتا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں نہایت ایمان داری سے بتا دیتا ہے کہ اس نے یہ بات کس ذریع سے حاصل کی ہے؟

مستشر قین کی اکثریت یہودیت اور عیسائیت کے نداہب سے تعلق رکھتی ہے۔

گولڈزیپر بذات خود کر یہودی ہے۔ ان کے پاس اپی ند بھی کتابوں کے متعلق یہ ٹابت

گرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں کہ وہ کتابیں جن ہستیوں کی طرف منسوب ہیں، واقعی وہ

انہی کی زبان یا قلم سے نگلی ہیں۔ انجیل کے مصنفین کے متعلق بھی عیسائیوں کو پچھ علم نہیں

کہ وہ کون ہیں اور انہوں نے کن مصادر کی مدد سے بہ کتابیں لکھی ہیں۔ کتابوں کے مصنف بھی اینے مصاور کے نڈکرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ صرف اس وعوے کے

ہمی اپنے مصاور کے نڈکرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ صرف اس وعوے کے

اور اسی الہام (Inspired) کی مدد سے انہوں نے وہ کتابیں لکھی تھیں۔ عیسائی اپنی کتابوں

کو صرف اسی دعوی کی وجہ سے قابل اعتبار تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ لکھنے

والوں کے پاس اپنی بات کا کوئی ثبوت بھی ہے یا نہیں اور نہ ہی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کتابوں

کے متن میں جو با تمیں درج ہیں ان کو عقلاً تسلیم کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں بلکہ وہ با تمیل کے

Martat.com

مصنفین کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے تعلیم کر لیتے ہیں۔ان کی ای اندھی تھا یہ کا نتیجہ ہے کہ ایک کثر یہودی " بینٹ پال" جو حضرت میسٹی علیہ السلام کی دنیوی زندگی میں آپ کا در آپ کے فد مب کا دشمن رہا، آپ کے رفع آسانی کے بعد وہی فد مب عیسوی کا بانی بن میشا اور میسائیوں نے اس کی ہر مشر کا نہ بات کو فد مب عیسوی کی بنیادی تعلیم سمجھ کر قبول کر لیا۔ ان کے فد مبی صحائف میں بے شار باتیں ایس میں جنیس عقل سلیم تعلیم نہیں کر عتی اور نہیں ان کے فد مبی صحائف میں بے شار باتیں ایس میں بعنیں عقل سلیم تعلیم نہیں کر عتی اور نہیں کر عتی اور کے ہیں۔ دوالی باتوں کو معے (Mysteries) کہ کر اپنے فد ہب کی صدافت کا مجر مرد کھتے ہیں۔ دوالی باتوں کو معے (قبر کھتے ہیں کہ کر اپنے فرائے جی یہ تو قبع رکھتے ہیں کہ کر اپنے فد ہب کی صدافت کا مجر مرد کھتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی یہ تو قبع رکھتے ہیں کہ دوائی باتوں نے کہ سے کی حفاظت اسی طرح کرتے جس طرح انہوں نے کی ہے۔

مسلمانوں نے واقعی اپنی ند ہمی کتابوں اور وینی اقدار کی حفاظت کے لئے وہ طریقہ کار
اختیار نہیں کیا جو بہودیت اور میسائیت کا طرز اقبیاز ہے بلکہ انہوں نے اس کام کے لئے وہ
طریقہ کار اختیار کیا ہے جو نہ صرف انسانوں کے دلوں کو مطمئن کر تا ہے بلکہ جو فخص
تعصب کی مینک اتار کر مسلمانوں کی ان کو ششوں کو دیکھنا ہے جو انہوں نے قرآن وحدیث
کی حفاظت کے لئے گی ہیں، وہ مسلمانوں کے خلوص، ہمت اور عبقریت کی واد دیئے بغیر
نہیں روسکتا۔

مستشر قیمن نے احادیث طیبہ کے خلاف جوز ہر اگلاہے،اس کی ان کے پاس کو گی دلیل نبیں ہے۔ دو کمز ور اور موضوع روایات کی بنیاد ول پر اپنی تحقیق کا محل تقمیر کرتے ہیں اور احادیث کی کتابوں میں موضوع روایات کی موجود گی کو اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں مقکوک ہے کیونکہ اس سر مائے میں جب پچھ احادیث کا موضوع ہونا اعادیث کا بران کے خیال میں،اس بات کی کوئی دلیل باتی نبیس رہتی کہ دیگر احادیث بجی ای طرح مقکوک نبیس ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں موضوع احادیث کی موجود گی کوئی الی بات نبیں جس کے انکشاف کا سہر استشر قیمن کے سر بند حتابو بلکہ مسلمان ہر زمانے میں اس فتم کی حدیثوں ہے آگاہ رہے ہیں اور امت مسلمہ کے علاء نے اپنے دینی بھائیوں کو ہمیشہ الی احادیث ہے آگاہ اور خبر دار کیا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ مستشر قیمن کو ایک احادیث کے موضوع ہونے کا پتہ ہی مسلمانوں کی خوشہ چینی سے چلا ہے۔ وگرنہ جو قوم بائیل کے ہر

رطب ویابس کے کلام الی ہونے پریفین رکھتی ہے،اے کیا خبر کہ صحح مدیث کون ی ہے اور موضوع مدیث کون ی ؟

مستشر قین تواسلام کے دعمن ہیں اور ان کا کام ہی اسلام کے قصر رفع کی بنیادوں کو کو کھلا کرتاہے، وہ اگر اسلام کے کسی شعار کے خلاف ہر زوسر ائی کرتے ہیں تو یہ کوئی اچنہے كى بات نہيں ليكن احاديث كے موضوع يركئي مسلمان الل قلم نے بھى وى رويد اپنايا ب جس کی بنیاد مشتشر قین نے رکھی تھی۔ مسلمانوں کی صفوں میں منکرین سنت کا ایک ٹولہ موجود ہے جواحادیث طیبہ کے خلاف وی زبان استعال کرتے ہیں جو زبان مستشر قین نے استعال کی ہے۔ اس سانح کی ایک بہت بری وجہ یہ ہے کہ جب سے پورپ نے صنعتی میدان میں ترقی کی ہے،ان کی یو نیور سٹیال علم کا مرکز بنی ہیں اور ان کے مقابلے میں عالم اسلام علمی، صنعتی اور معاشی میدانوں میں تنزل کا شکار ہواہے،اس وقت سے مسلمانوں کا ایک طبقہ احساس ممتری کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ طبقہ یورپ کی ہر چیز کواپنی ہر چیز سے بہتر قرار دينے كا عادى مو كيا ہے۔ يورپ كى يونيورسٹيول ميں بے شار فرزندان اسلام نے تعليم حاصل کی ہے اور کئی مغربی علاء اسلامی ممالک کی یونیورسٹیوں میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔اس لئے عالم اسلام میں مستشر قین کے شاگر دول کی ایک معقول تعداد آباد ہے، جواسلام کا مطالعہ ای نظرے کرتے ہیں جس نظرے مستشر قین اسلام کو و کھتے ہیں۔ جولوگ علم حدیث کو جھولڈ زیبر" کی کتابوں کی مدد سے سکھنے کی کو شش کریں گے، ظاہر ہے ان کی نظروں میں احادیث طیبہ، امت مسلمہ کی تاریخ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا بتیجہ قرار ما کمیں گی،اور جس چیزنے حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے جنم لیا مواسے شریعت اسلامیہ کاماخذ ٹانی کیے قرار دیا جاسکتاہ؟

ہی وجہ ہے کہ مستشر قین کے شاگر دول نے احاد بٹ طیبہ کے ثبوت، ان کی اہمیت اور ان کی جیت اور ان کی جیت اور ان کی جیت اور ان کی جیت سب کا انکار کر دیا ہے اور جن نفوس قد سیہ نے ہدایت کے اس نور کی حفاظت کیا ہی زند گیاں وقف کی تحصی، انہوں نے ان کے کر دار پر اسنے رکیک حملے کئے ہیں جو کوئی شریف انسان کسی دوسرے انسان کے خلاف نہیں کر سکتا۔

متشر قین کا دار بڑا خطرناک تھا۔ انہوں نے احادیث طیبہ کے متعلق ایبا موقف اختیار کیا تھا کہ وہ کسی حدیث کو کسی بھی دفت مستر دکر کتے تھے اور کسی حدیث کوان کے

Martat.com

خلاف بطور ہوت ہیں نہیں کیا جاسکا تھا۔ اگر احادیث طیبہ کی اہمیت اور جمیت کا ہوت مرف احادیث طیبہ اور تاریخ اسلام کی مدد سے چیش کرتا پڑتا تو مستشر قین اپنے حرعوات کے مطابق اسے بڑی آسانی سے رد کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی "بکل ہی علیم" ہے۔ وو اسلام کے خلاف اٹھنے والے ان سب فتنوں کو جانتا تھا، اس لئے اس نے احادیث طیبہ کی اہمیت اور جمیت کو قر آن محیم کے فرایع بیان کردیا۔ قر آن محیم کی ہے شار آ بیتی احادیث طیبہ کی اہمیت کو قابت کرری ہیں۔ مستشر قین کی ایک معقول تعداد اب یہ تسلیم کرتی ہے کہ آن مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو قر آن محیم کی کسی آیت کے متعلق یہ نہیں کہ سکتے کہ آن مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو قر آن محیم کی کسی آیت کے متعلق یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ بعد کے مسلمانوں نے فود گری ہے۔ جب قر آن محیم کی ہے شار آیات کریم احادیث یہ بعد کے مسلمانوں نے دور رسالت کے طیبہ اور سنت رسول کی اہمیت کو بیان کرری ہیں تو یہ کسے ممکن ہے کہ دور رسالت کے مسلمانوں نے احادیث طیبہ کو کوئی اہمیت نہ دی ہواور صدی، ڈیڑھ صدی بعد مسلمانوں کو مسلمانوں نے خور آنا جادیث کی طرف متوجہ ہوتا ہزا ہو؟

ہم اپنے قاریکن کے سامنے پہلے قر آن حکیم کی آیات کے ذریعے یہ ابت کریں مے کہ (۱)اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حضور علیہ کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔

(ب) مسلمان قرآن علیم کو سمجھنے کے لئے احادیث طیبہ کے مختاج تھے اور قرآن علیم نے یہ و مسلمان قرآن علیم نے یہ و مساحت کی تھی کہ حضور علیفی کا کام صرف قرآن علیم کواپی امت تک پہنچادیتای نہیں بلکہ قرآن علیم کی تشریح اور تبیین بھی حضور علیفی کے فرائض نبوت میں شامل ہے۔

(ج) قرآن حکیم نے شریعت کے جو ضابطے بیان کئے ہیں، حضور علی کی تشریح یا آپ کے عملی نمونے کے بغیران پر عمل کرناممکن ہی نہ تھا۔

اور پھریہ ٹابت کریں گے کہ حضور علی نے خودا پنی امت کواپنی سنت پر محافظت کی تاکید فرمائی تھی اور ساتھ ہی ان لوگول کیلئے ابدی نعمتول کی بشارت سنائی تھی جواحادیث طیبہ کی حفاظت اور اشاعت کے لئے کوشش کریں گے اور ان لوگول کے لئے خضب خداوندی کی خبر دی تھی جوان باتول کو غلط طور پر آپ کی طرف منسوب کریں گے جو آپ کی زبان پاک ہے نہیں نکلی تھیں۔اس کے بعد ہم امت مسلمہ کی ان مسائی کا خاکہ قار مین کر ام کی خد مت میں چیش کریں گے جو اس نے احادیث رسول علی کے کی خفاظت اور اشاعت

Marfet.com

کے لئے کی تھیں۔

احادیث طیبہ کی اہمیت اور جمیت کے متعلق قرآنی آیات قُلْ اِن کُشَمْ تُحِبُّونَ اللهِ فَاتَبِعُونِی یُخِبِنَکُمُ اللهٔ ویَغْفِرْلَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللهٔ غَفَوْرٌ رُحِنِمْ (1) "(اے محبوب!) آپ فرمائے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہواللہ سے تو میری بیروی کرو (تب) محبت فرمانے گے گاتم سے اللہ

ہواللہ ہے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گاتم ہے اللہ اور بخش دے گاتمہارے لئے تمہارے گناہ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشے والارحم .

فرمانے والاہے۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی حضور علیہ کی اتباع کو محبت خدا کے دعوے کی واحد ولیل قرار دے رہاہ اور ساتھ بی ان لوگوں کواپنی محبوبیت اور گناہوں کی بخشش کامڑ دو سنا رہا ہے جو حضور علیہ کی اتباع جو محبت خدا کے لئے بھی رہا ہے جو حضور علیہ کی اتباع جو محبت خدا کے لئے بھی ضرور میں ہوں جاور جو گناہوں کی بخشش کاذر بعد بھی ہے ، وہ حدیث رسول اور سنت رسول علیہ کے بغیر ممکن بی نہیں کیونکہ اتباع کا مغہوم ہے :

أَلْإِتْبَاعُ فِي الْفِعْلِ هُوَ النَّأْسَى بِعَيْنِهِ وَالنَّأْسَى آنَ تَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِمِ عَلَى وَجْهِم مِنْ أَجْلِمِ(2)

" معنی کسی کے فعل کے اجاع کا یہ معنی ہے کہ اس کے فعل کوای طرح کیا جائے جس طرح دہ کر تاہے اور اس لئے کیا جائے کیونکہ دہ کر تاہے۔"

اتباع کی اس تشر تک سے یہ حقیقت واضح ہوگئ کہ حضور عقیقے نے جوکام کے ہیں، دہ
ای طرح کئے جائیں جس طرح آپ نے کئے اور اس لئے کئے جائیں کیونکہ آپ نے کئے۔
ہم مستشر قین اور ان کے شاگر دول سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن حکیم کے اس ارشاد پر
احادیث طیبہ کی مدد کے بغیر عمل کرتا ممکن ہے؟ قطعاً نہیں۔ کیونکہ حضور عقیقے جوکام
کرتے تھے اور جس طرح کرتے تھے اس کا پہتہ ہمیں فقط احادیث طیبہ سے چلاہے اس لئے
ہم قرآن حکیم کے اس ارشاد پر عمل کرنے اور اس ارشاد خداوندی میں جن انعامات کاذکر

<sup>1</sup>\_ سورة آل عراك 1

<sup>2- &</sup>quot;ضياء القرآن"، جلد1، مني 223

بان كوما مل كرنے كے لئے اماد يث طيب كے حماج بيں۔ قُل اَطِيْعُوا الله وَالرُّسُولَ وَالْ تَوَلُّوا فَانْ الله لاَ يُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ (1)

"آپ فرمائے اطاعت کرواللہ کی اور (اس کے)رسول کی۔ پھر اگر وو منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔"

یہ آیت کریر اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ حضور علی کی اطاعت کا تھم دے رہی ہے۔ اللہ تعالی کی اطاعت کا تھم دے رہی ہے۔ اللہ تعالی کی اطاعت کے تھم پر تو ہم قرآن حکیم کی تعلیمات کو اپناکر عمل کر بحتے ہیں لیکن حضور علی کی اطاعت صرف ای صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے افعال، اقوال اور تقریرات (2) کی تفصیلات ہمیں احادیث طیبہ میں بی تقریرات (2) کی تفصیلات ہمارے سامنے ہول دید تمام تفصیلات ہمیں احادیث طیبہ میں بی میسر آتی ہیں اس کئے ہم قرآن حکیم کے اس تھم پراحادیث طیبہ کے بغیر عمل نہیں کر سکتے۔

وَمَنْ يُطِعِ اللهِ وَرَسُولُهُ يُدَ خِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْمِيْ مِنْ تَحْمِيْ اللهِ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (3)

"اور جو مُحْص قرمانبر دارى كرے گاالله كى اور اس كے رسول كى ، داخل قرمائے گااے الله تعالى باغوں من بہتى ہوں گى جن كے نيچ نهريں۔ مُرمائے گااے الله تعالى باغوں من بہتى ہوں گى جن كے نيچ نهريں۔ ہميشہ رہيں گے وہ ان من اور بنى ہے بؤى كامياني۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی مسلمانوں کو اس حقیقت عظمیٰ سے آگاہ فرمارہاہ کہ انسان کی اصل اور حقیقی کا میابی بیہ ہے کہ اس کارب اس سے راضی ہواور دنیا ہے کوج کرنے کے بعد دو جنت کی ابدی بہاروں سے بہرودر ہو۔ ساتھ بی اللہ تعالی نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمادیا ہے کہ اس کا میابی کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی واضح فرمادیا ہے۔ رسول کی اطاعت چو تکہ احادیث طیبہ کے بغیر ممکن نہیں اس لئے مسلمانوں کے لئے ، اپنی تاریخ کے کسی دور میں ،احادیث طیبہ سے باعتمائی ممکن بی تاریخ کے کسی دور میں ،احادیث طیبہ سے باعتمائی ممکن بی تاریخ مسلمانوں مستشر قیمن کی اکثریت زندگی کی مادی تشریخ کی عادی ہے۔ ان کے لئے شاید سے مجمعا ممکن بی نہیں کہ کس طرح مسلمان دندی کی مادی تشریخ کی عادی ہے۔ ان کے لئے شاید سے مجمعا

<sup>1</sup>\_ سور ۽ آل عمران 32

<sup>2</sup> ایے کام جو صور علی کے سامنے کے مجاور آپ نے منع فیس فرلا۔

<sup>3</sup>\_ مورة النباء 13

گاکامیابی کیلے کوشال تھے۔ مسلمانوں نے کسی مادی مفاد کے بغیرا پی جائدادیں، اپنا گریار،
اپنا گریار،
اپنا عزیز وا قارب اور اپنی اولاد، سب پجھ چھوڑ دیا اور جب بھی وقت آیا تو جان کی قربانی
سے بھی در لیخ نہیں کیا۔ قرون اولی کے مسلمانوں کی ان قربانیوں کو مشر قین کی عقل صلیم نہیں کرتی، اس لئے وہ مسلمانوں کی تاریخ کو خلاف عقل قرار دینے سے بھی باز نہیں آتے۔ وجہ بیہ کہ مشر قین مسلمانوں کی ان ہر مثال قربانیوں کی کوئی ادی توجیہ نہیں کر کئے۔ حقیقت بیہ کہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کے لئی منظر میں کوئی مادی مقصد تھای کر کئے۔ حقیقت بیہ کہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کے لیں منظر میں کوئی مادی مقصد تھای نہیں۔ وہ تو یہ قربانیاں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے دے رہے تھے جے ان کے رب نے فوز عظیم قربانیاں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے دے رہے تھے جے ان کے رب نے فوز عظیم قربانیاں اس کامیابی کو کیے نظر انداز کر سکتے تھے، جے پر وردگار عالم نے اس وہ اطاعت رسول کو کیے نظر انداز کر سکتے تھے، جے پر وردگار عالم نے اس کامیابی کے لئے شرطاول قرار دیا تھا؟

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا آ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللهِ اللهِ اللهِ تُحْشَرُون (1)

"اے ایمان والو! جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کروگناہ، زیادتی اور رسول (کریم) کی نافرمانی کے متعلق بلکہ نیکی اور تقویٰ کے بارے میں مشورہ کیا کرواور ڈرتے رہواللہ سے جس کی (بارگاہ میں) جمہیں جمع کیاجائےگا۔"

اسلام مسلمانوں کو تھم دیتا ہے کہ دہ اپنی مشورہ سے طے کیا کریں لیکن یہ آیت کریمہ انہیں بتاری ہے کہ باہمی مشورہ کا یہ مطلب نہیں کہ جوان کے جی بیس آئے کرتے رہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ جب دہ باہمی مشورہ سے کوئی فیصلہ کریں تو یہ فیصلہ گناہ، حدود سے تجاوز اور سول اللہ عظیم کی نافرمانی کے زمرے میں نہ آتا ہو۔ احکام خداو ندی کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ خداکی مقرر کردہ حدود سے تجاوز عدوان ہے اور سنت رسول کی مخالف معصیت الرسول ہے۔ مسلمانوں کی پارلیمانی تنظیموں اور مشاورتی اداروں کو یہ آیہ کریمہ تھم دے رہی ہے کہ خبر دار قومی امور میں مشاورت کے وقت، وہ اواروں کو یہ آیہ کریمہ تھم دے رہی ہے کہ خبر دار قومی امور میں مشاورت کے وقت، وہ

اور پرر آزادی کا مظاہرہ نہ کریں۔ وہ قوی امور کے متعلق فیطے کرتے وقت مغربی جبہوریت کی نقل نہ کریں جو کشت دائے ہے طال کو حرام اور حرام کو طال قرار دینے ہی باز نہیں آئی۔ یہ آ بت کریمہ مسلمانوں کو متنبہ کرری ہے کہ تمبارا کوئی اجما گیا اکثر تی فیصلہ جو احکام خدااور احکام رسول کے خلاف ہو گا وہ فیلا ہو گا اور قیامت کے دن احتہیں اس کیلئے جواب دہ ہوتا پڑے گا۔ مسلمان، خصوصاً عہد صحابہ کے مسلمان اپ معاملات بھی مشورہ ہے می منعقد معاملات بھی مشورہ ہے کے کہ مسلمان، خصوصاً عہد معابہ کے مسلمان اپ معاملات بھی مشورہ ہو تا تھا کہ مولات ہو گا وہ فدا کی تعلق میں معلوم ہو تا تھا کہ ہوتی تھی داور انہیں معلوم ہو تا تھا کہ کوئی ایسا مشورہ جو تھم فدا اور تھم رسول کے خلاف ہوگا وہ فدا کی تافر بانی کے زمرے میں کوئی ایسا مشورہ جو تھم فدا اور تھم رسول کے خلاف ہوگا وہ فدا کی تافر بانی کے زمرے میں آئے گا۔ اگر احاد بٹ طیبہ ان کے ہاں محفوظ نہ ہو تی تو ان کیلئے یہ معلوم کرتا کیے ممکن تھا کہ دوجو مشورہ کررہے ہیں، یہ فرمان رسول کے خلاف ہے یا نہیں ؟اس لئے اس بات ہیں کہ دوجو مشورہ کررہے ہیں، یہ فرمان رسول کے خلاف ہی یا نہیں ؟اس لئے اس بات ہیں شک کی کوئی مخبائش نہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس ذخیرہ واحاد بٹ محفوظ نہ ہو تا تو دہ قر آن خکیم کی اس آ بیت طیبہ پر عمل ہیں انہ ہو سکتے۔

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِيْنَ الْوَتُوا الْكِتْبِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يُدِ مِنَ الَّذِيْنَ الْوَتُوا الْكِتْبِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يُدِ مِنَ الَّذِيْنَ الْوَتُوا الْكِتْبِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يُدِ وَهُمْ صُغِرُونَ (1)

" جنگ کروان او گول ہے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پراور روز قیامت پراور اللہ نہیں حرام سیجھتے جے حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں ہے دین کو ان الو گول میں ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے حتیٰ کہ دیں وہ جریہ اپنے ہے ،اس حال میں کہ دو مغلوب ہوں۔"
حتیٰ کہ دیں وہ جریہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اہل کتاب ہے جنگ کرنے کا تھم دے رہا ہے اور اہل کتاب ہے جنگ کرنے کا تھم دے رہا ہے اور اہل کتاب پر جو فرد جرم عاکم فرمار ہاہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرے پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ان چیز وں کو حرام سیجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے بیں، نہ یوم آخرے پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ان چیز وں کو حرام سیجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے دیروں کے جرام قرار دیاہے اور نہ وہ دین حق کے بیروکار ہیں۔ گویا مسلمانوں کو تھم ہے کہ جو

لوگ ان چیزوں کو حرام نہیں سیجھتے جن کور سول اللہ علیہ کے خرام قرار دیا ہے، وہ ان کے خلاف جنگ کریں۔ اگر مسلمانوں کے پاس احادیث طیبہ کاذخیر ہ موجود نہ ہو تو انہیں یہ پیتا نہیں جاتھ کے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس لئے احادیث طیبہ کے نہیں جل سکتا کہ حضور علیہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس لئے احادیث طیبہ کا بغیر مسلمانوں کے لئے قرآن حکیم کی اس آیت طیبہ پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔

وَمَا اللّٰکُمُ الرُّسُولُ فَحُدُونُ وَمَا نَهٰکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور)

وَمَا اللّٰکُمُ الرُّسُولُ فَحُدُونُ وَمَا نَهٰکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور)

"اور سول (کریم) جو حمہیں عطافرمادیں وہ لے اواور جس سے حمہیں
روکیں اس سے رک جاؤ۔ "

یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو تھم دے رہی ہے کہ امور حیات میں تہمیں حضور علیہ جو کام کرنے کا تھم دیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دواور جس کام سے رو کیں اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ حضور علیہ کے ادامر دنواحی کا علم احادیث طیبہ کے بغیر ممکن نہیں، اس لئے مسلمان قرآن تھیم کی اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کے لئے بھی احادیث طیبہ کے محتاج ہیں۔

یَّایِّهَا الَّذِیْنَ اُمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهُ أِنَّ اللهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ (2) ''اے ایمان والو! آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اور

ڈرتے رہا کرواللہ تعالی ہے۔ بیٹک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، جانے ...

والاب-

علامہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب کوئی مخص اپنے امام یا پیشوا کے ارشاد کے بغیر خود ہی امر و نہی کے نفاذ میں جلدی کرے تو عرب کہتے ہیں:

فُلاَنْ يُقَدُّمُ بَيْنَ يَدَى إِمَامِم

" لینی فلاں مخص اپنام کے آگے آگے چاتا ہے۔"

علامه ابن كثيرنے حضرت ابن عباس رضى الله عنهمائے اس جمله كى تغيير ان الفاظ ميں

نقل ک ہے:

<sup>1-</sup>مورة الحشر: 7 2-مورة الجرات 1

غَنِ ابْنِ عَبَّامِ لاَ تَقُولُوا جِلاَفَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ الْسُلَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ "كُد كَاب وسنت كى خلاف ورزى ندكرو."

حقیقت توبیہ کہ اللہ تعالی اور اس کے نبی کریم علی پرایمان لانے کے بعد کسی کو بید حقیقت توبیہ بہنچا کہ ووا پے رب کریم اور اس کے رسول مکرم کے ارشاد کے علی الرغم کوئی بات کیے بیا کوئی کام کرے۔ جب انسان اپ مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وواس امر کا بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آت کے بعد اس کی خواہش، اس کی مرضی اور اس کی مصلحت بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آت کے بعد اس کی خواہش، اس کی مرضی اور اس کی مصلحت خدااور اس کے رسول کے ہر تھم پر ہلا تا اس قربان کر دی جائے گی۔ بید ارشاد فظ اہل ایمان کی شخصی اور انفراد کی زندگی تی ہم تھم پر ہلا تا اس قربان کر دی جائے گی۔ بید ارشاد فظ اہل ایمان کی شخصی اور انفراد کی زندگی تی محدود نہیں بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کے تمام کوشوں، سیاس، اقتصاد کی اور اخلاق کو بھی محیط ہے۔ نہ کسی متعقد کو حق پہنچتا ہے کہ ووکوئی ایسا قانون بیاس، اقتصاد کی اور اخلاق کو بھی محیط ہے۔ نہ کسی عدالت کو بیہ حق حاصل ہے کہ وواد کام بتائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو اور نہ کسی عدالت کو بیہ حق حاصل ہے کہ وواد کام بتائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو اور نہ کسی عدالت کو بیہ حق حاصل ہے کہ وواد کام بتائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو اور نہ کسی عدالت کو بیہ حق حاصل ہے کہ وواد کام بتائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو اور نہ کسی عدالت کو بیہ حق حاصل ہے کہ وواد کام بی بیات ہو کی فیصلہ کرے۔ (1)

یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو تھم دے رہی ہے کہ زندگی میں کوئی کام کرنے ہے پہلے یہ دکھیے لوگہ آیا خدااور خدا کے رسول نے اس کام کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ ہم مستشر قین سے مود بانہ گزارش کرتے ہیں کہ ووذراوضاحت فرمائیں کہ اگر مسلمان احادیث طیبہ کو نظرانداز کر دیں تو کیاوواس آیت کریمہ پر عمل کر بچتے ہیں جو ہر کام سے پہلے خدااور خدا کے رسول کا تھم معلوم کرنے کی تعلیم دے رہی ہے۔

فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَنْهُمْ ثُمُّ لاَ يُجِدُوا فِيَّ آنْفُسِهِمْ حَرَجًا مُمَّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (2)

"پس (اے مصطفے!) تیرے رب کی قتم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یبال تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھڑے میں جو پھوٹ پڑاان کے در میان پھرندپائیں اپنے نغبول میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیااور تسلیم کرلیس دل و جان ہے۔"

اس آیت کریمہ کا تھم صرف عہد نبوی کے مسلمانوں تک بی محدود نبیں بلکہ قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لئے ہے۔ یہ آیت کریمہ اعلان کررہی ہے کہ جولوگ اپنامور حیات میں حضور علیقے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے یا فرمان نبوت پر عمل کرتے ہیں،ان کا ایمان ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومن کی ماری متاع حیات بی ایمان ہے اور ای قوت ایمانی کے سہارے دوز ندگی کی تمام خیوں کو خندہ پیشانی ہے برواشت کرتا ہے۔ جب اطاعت رسول کے بغیر ایمان ہی معتبر نہیں تو پھر ایمان اطاعت رسول کے بغیر ایمان ہی معتبر نہیں تو پھر ایک مسلمان اطاعت رسول کے بغیر دین کے باتی ادکام پر کیسے عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ کے فیصلوں کا علم ہمیں احادیث طیبہ ہو تا ہے اس لئے مسلمان بھی احادیث طیبہ سے ہو تا ہے اس لئے مسلمان بھی احادیث طیبہ سے ہو تا ہے اس لئے مسلمان بی محتبر نہیں۔ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کیو کہ احادیث طیبہ کے مطابق عمل بی اس کا بیمان ہی معتبر نہیں۔ نشانی ہو اداد یث طیبہ پر عمل کے بغیر بارگاہ خداد ندی میں اس کا بیمان ہی معتبر نہیں۔ نشانی ہو اداد یث طیبہ پر عمل کے بغیر بارگاہ خداد ندی میں اس کا بیمان ہی معتبر نہیں۔ بیت اور احادیث طیبہ پر عمل کے بغیر بارگاہ خداد ندی میں اس کا بیمان ہی معتبر نہیں۔ بین نشانی ہو اللّہ ہو آ آخیا نگو آ آخیا نہ کی سے کہ نہر نہیں کہ کرانے کیا تھو کیا گوئی آ آخیا نگو آ آخی کیا تھوں کا کھو کیا تھوں کیا تھوں کہ کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کی تھوں کی تھوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھ

"اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالی کی اور اطاعت کرو رسول (کرم)کی اور ندضائع کرواین عملوں کو۔"

وَإِنْ تُطِيْعُوا اللهِ وَرَسُولَهُ لا يَلِتُكُمْ مَنْ أَعْمَالِكُمْ مُنْ أَسُولُكُمْ مُلْكُمْ مُنْ أَعْمَالِكُمْ مُنْ أَعْمِلِكُمْ مُنْ أَعْمِلِكُمْ مُنْ أَعْمُ لِلْعُلِكُمْ مُنْ أَعْمَالِكُمْ مُنْ أَعْ

"اور اگر تم (سچے دل ہے)اطاعت کرو گے اللہ اور اسکے رسول کی تووہ ذرا کی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں۔ بے شک اللہ تعالی غفور رحیم ہے۔"

ند کورہ بالادو آیات میں سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ کی اطاعت کا تعلم دے رہی ہے اور ساتھ ہی تنبیہ کر رہی ہے کہ خبر داراگر تم نے اطاعت خد ااور اطاعت رسول میں کو تاہی کی تواپنے اعمال کو ضائع کر میٹھو گے۔ دوسری آیت یہ یقین دہانی کرارہی ہے کہ جو بندہ خد اکی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ علیہ کی اطاعت کرے گا،اس

<sup>33: 2:15-1</sup> 

کواس کے اٹمال حنہ کا جر ضرور ملے گا۔اس کے اٹمال ضائع نہ ہوں ہے۔

متششر قین کو شاید اس حقیقت کا علم نہ ہو کہ نمسی بھی مذہب کے پیروکار جب مذہب کے صلتے میں داخل ہوتے ہیں تواس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وواس نہ ہب کو نجات اخر وی کا سبب سجھتے ہیں۔ مو کوئی سچانہ ہب د نیوی فوز و فلاح کو بھی نظرانداز نہیں کرتا، لیکن نہ ہب ک نظر میں ونیوی زندگی، چند روزوز ندگی ہوتی ہے اور حقیق زندگی اخروی زندگی ہی ہوتی ہے۔ای لئے ہر ند ہب اخروی زندگی کی فلاح و کامر انی کے لئے اپنے پیر و کاروں کو اعمال صالحہ کی طرف بلاتا ہے۔اسلام ایک سچانمہ ہب ہے اور وواینے پیر و کاروں کو اٹمال صالحہ کا تحکم دیتا ہے اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ اعمال صالحہ ہی قیامت کے روز ان کے کام آئیں گے۔ ا بیان کے بعد مومن کی سب سے بوی متاع اعمال صالحہ میں۔ یہ آیات ہمیں بتاری ہیں کہ ا تلال صالحہ انہی لوگوں کے موثر اور کار آمہ ہوں گے جن کی زند کیاں اطاعت خدااور اطاعت رسول کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں گی۔ اور جولوگ اطاعت رسول کو جھوڑ کر س ف اطاعت خدا کو ی کافی سمجیں ہے، ان کے دفتر عمل انہیں قیامت کے روز نیکیوں سے خالی نظر آئیں گے۔ دومسلمان جنہوں نے اپنی زند گیوں میں اعمال صالح کے سوا کوئی کمائی نہیں کی،مستشر قین کوان ہے یہ تو قع نہیں رکھنی جاہئے کہ دواییا کام کریں گے جس ہے ان کے اٹمال صالحہ بریاد ہو جائیں۔

چونکہ اطاعت رسول بی مومن کے افعال صالحہ کی حفاظت کی صانت وہتی ہے، اس لئے مسلمان اطاعت رسول کے معالمے میں خفلت نہیں برت سکتے۔ اور اطاعت رسول کے معالمے میں خفلت نہیں برت سکتے۔ اور اطاعت رسول کے کتاب میں لہذا احادیث طیبہ ان کے لئے ایک بیش بہاسر مایہ بیں اور اس سر مائے کی حفاظت کے لئے ان کا ہر ممکن کو شش کرنا ایک قدرتی بات ہے۔

میں اور اس سر مائے کی حفاظت کے لئے ان کا ہر ممکن کو شش کرنا ایک قدرتی بات ہے۔

میں اور اس سر مائے کی حفاظت کے قرآن حکیم کی چند ایس آیات کر بمہ درج کی ہیں جن میں پروروگار عالم نے مسلمانوں کو حضور علیہ کے کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اطاعت رسول کو محبت خدا، اخروی فوز و فلاح اور ایمان وا تمال صالحہ کی حفاظت کا ذریعیہ قرار دیا ہے۔ فلاہر ہے اطاعت رسول کے لئے ہم حضور علیہ کے افعال واقوال کے مختاج ہیں اور آپ کے افعال واقوال کے مختاج ہیں اور آپ کے افعال واقوال کے مختاج ہیں اور آپ کے افعال واقوال اور تقریر ات کانام بی حدیث ہے۔

قرآن تحکیم کی ند کورہ بالا آیات پر تواحادیث طیبہ کی مدد کے بغیر عمل کرنے کاسوال

Warfalleen

بی پیدا میں ہوتا، لیکن احادیث طیبہ کی اہمیت اور ضرورت صرف انہی آیات قرآنی پر عمل کرنے تک محدود نہیں جن میں براور است حضور علیا کے کا طاعت کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ بیٹار احکام قرآنی جو براور است اللہ تعالی کی طرف سے بندوں پر نافذ کئے گئے ہیں، ان پر بھی حضور علیہ کی عملی یا قولی راہنمائی کے بغیر عمل کرنا ممکن نہیں۔ ہم یہاں چند مثالیں قاریجن کرام کی خدمت میں چیش کرتے ہیں، جن سے پتہ چلے گاکہ سنت رسول کو نظر انداز کرکے احکام قرآنی پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔

(۱) قرآن محیم نے باربار أقیموا الصلوة فرماکر مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کا تھم دیا ہے۔ نماز اسلام کادوسر ارکن ہے اور مسلمانوں کے ہاں احکام اسلامی میں اس کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن نماز کی وہ صورت جس پر آج ساری دنیا کے مسلمان عمل پیراہیں، اس کا قرآن محیم نے نہ تو او قات صلوة کی وضاحت کی ساس کا قرآن محیم میں کہیں ذکر نہیں۔ قرآن محیم نے نہ تو او قات صلوة کی وضاحت کی ہے، نہ نماز کی رکعتوں کی اور نہ دیگر تفصیلات کی۔ لغت کی کتابیں بھی لفظ "صلوة" کا وہ منہوم نہیں بتاتی جو آج مسلمانوں کے ہاں مروج ہے، بلکہ لغت کی کتابیں اس لفظ کا معنی ہمیں یہ بتاتی ہیں:

صَلَى اللَّحْمَ إِذَا شَوَاهُ أَوْ اَلْقَاهُ فِى النَّارِ لِلْإِخْرَاقِ (1) "يعنى جس وقت كوشت بجونا جائيا جلانے كے لئے آگ مِيں ڈالا جائے توعرب كہتے ہيں صَلَى اللَّحْمَ " اَلصَّلُوهُ مِنَ الصَّلُويْن: اَلْعِرْقَيْن فِى الظَّهْرِ (2)

الصلوه مِن الصلوين: العِرفينِ فِي الطهرِ (2) "لعِنى صلوة" ملوين "كامفردب-اوريه النادور كول كو كهته بين جو پينه مِن هوتي بين-

قَالَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ هِيَ الدُّعَآءُ يُقَالُ صَلَّيْتُ لَهُ أَىٰ دَعَوْتُ لَهُ وَفِي الْقُرْأَنِ إِنْ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ (3)

یعنی اکثر اہل لغت کی رائے میہ ہے کہ اس کا معنی دعا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ "صلیت لہ" میں نے اس کے اس کے باعث نے اس کے لئے باعث میں ہے: اے محبوب! تیری دعاان کے لئے باعث

1 - قار محركرم شاده "سنت خير الانام عليه الصلوّة والسلام"، ( فياه القر آن بلي كيشنز لا بور - 1977 )، صلحه 59، بحواله مغروات راغب

2

سکین و طمانیت ہے۔

صلوۃ کے ان لغوی معانی میں ہے کوئی معنی بھی اس تھم کی تغییلات کو بیان نہیں کرتا
جواللہ تعالی نے اقبہ فوا الصلوۃ کے الفاظ میں اپنے حبیب عظیم کے احتوں کو دیا ہے۔
اللہ تعالی حکیم ہے ،اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ دوا پے بندوں کو کوئی ایسا تھم
نہیں دیتا جس کی مراوان کی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اقبہ فوا الصلوۃ کے تھم کی وضاحت نہ قرآن حکیم کی کوف احت مرف سنت رسول کرئی ہے۔ حضور عظیم نے خودا پے ناا مول کے مامنے نماز پڑھی اور السیس حکم دیا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھے وہ اور اس کا طریقہ اور دیگر تفصیلات اللہ تعالی انہیں حکم دیا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھے دیاور اس کا طریقہ اور دیگر تفصیلات اللہ تعالی سنت کے ذریعے دیاور اس کا طریقہ اور دیگر تفصیلات اللہ تعالی سنت کے ذریعے سکھائیں۔

آگراللہ تعالی کے نزدیک سنت رسول شریعت کی دلیل نہ ہوتی تو نمازی تمام تفسیلات قرآن محکیم میں نہ کور نہ قرآن محکیم میں نہ کور نہ قرآن محکیم میں نہ کور نہ ہوتا اوراللہ تعالی کا ان تغسیلات کو سنت رسول پر مجھوڑ ویتا، اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے لئے جس طرح کتاب اللہ کے احکام کی پیروی ضروری ہے، اس طرح کتاب اللہ کے احکام کی پیروی ضروری ہے، اس طرح کتاب اللہ کے احکام کی پیروی خوتکہ ان دونوں کا باہمی تعلق اجمال و تفسیل اور مفسر و مفسر کا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ میں سنت رسول سے بے نیاز ہوکر قرآن کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہے۔

(2) قرآن تحکیم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جج کا تھم دیا ہے لیکن اس تھم کی تغصیلات ہمیں سنت رسول ہی ہے ملتی ہیں۔ قرآن تحکیم فرماتا ہے:

> وَلِلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً (1) "اورالله كے لئے فرض بے لوگوں پر جج اس كمركاجو طاقت ركمتا بود بال تك كَيْجِيْ كَ-"

یہ آیت کریمہ یہ تو بتاتی ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جواس کی استطاعت رکھتے میں لیکن یہ نبیس بتاتی کہ حج ذی استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال۔ یہ حضور علی کی رحمۃ للعالمینی کا فیض ہے کہ مسلمانوں کو یہ بنادیا گیاکہ زندگی میں ایک بار جج کر لینے ہے اس عظم خداوندی کی تعمیل ہو جائے گی۔ اگر حضور علی اس بھی جی کا وضاحت نہ فرماتے تو آیت کے الفاظ ہے مسلمان یہی مفہوم مراد لیتے کہ جب بھی جی کا موسم آئے، مسلمانوں پر جج فرض ہے۔ اس طرح یہ عظم مسلمانوں کیلئے مشقت کا باعث بنآ اور جج جیسی عظیم عبادت تصنت وافتر ال کا شکار ہو جاتی۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر سنت رسول کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے گئے شرعی دلیل نہ بنایا ہوتا تو قرآن تحکیم میں اس تحکم کی وضاحت کردی جاتی اور کوئی ابہام باتی ہی دلیل نہ بنایا ہوتا تو قرآن تحکیم میں اس تحکم کی وضاحت کردی جاتی اور کوئی ابہام باتی ہی نہ کہ کھا جاتا۔

جج بی کے متعلق قرآن کیم یہ توبتاتا ہے کہ اَلْحَدِ اَشْهُر مُغلُومُتُ (۱) کہ جج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ مہینے کون سے ہیں اور ان کی کون ی تاریخوں میں ارکان جج اواکرنے کا تھم ہے۔ ای طرح قرآن تھیم یہ توبتاتا ہے کہ فَاذَآ اَفْضَنَعُم مِّنْ عُرَفْتِ (2) کہ جب تم واپس آؤ عرفات ہے۔ "لیکن قرآن تھیم یہ نہیں بتاتا کہ عرفات سے کب لوٹنا ہے۔ ای طرح قرآن تھیم یہ تو بتاتا ہے: "وَلْيَطُوفُوا بِالْبِيْتِ الْعَبِیْقِ" (3) اور طواف کریں ایسے گھر کاجو بہت قدیم ہے، لیکن قرآن تھیم یہ نہیں بتاتا کہ طواف میں خانہ کعیہ کے کتنے چکرلگانے ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں۔

جج کی عبادت جس کے سارے ارکان امور تعبدی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں انسانی عقل و دانش کا فتویٰ نہیں چل سکتا، اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں بیان نہیں فرمائیں بلکہ اپنے رسول مکر م علیہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے خداد ادعلم سے جج کے متعلق ان قرآنی احکام پر عمل کر کے اپنی امت کو دکھائیں اور ان کی تفصیلات ان کو سکھائیں تاکہ وہ اس طریقے سے جج کر سکیں جو منشائے خداد ندی کے مطابق ہو۔

خدا کے کسی تھم پر عمل اسی صورت میں عبادت کی شکل اختیار کر سکتا ہے جب وہ منشائے خداوندی کے مطابق ہو۔ منشائے خداوندی کواگر اللہ تعالی خود اپنے کلام میں بیان نہ فرمائے تو عقل انسانی کی پرواز اتنی بلند نہیں کہ وہ خود منشائے خداوندی کاسر اغ لگا سکے۔ نماز

<sup>1</sup>\_سورة القرو: 197

<sup>2</sup>\_اينا،198

<sup>29 8 17.5-3</sup> 

اور مج جیسی عبادات کے متعلق مثائے خداوندی بیان کرنے کا فریغنہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب میلانے کو سونیا ہے۔ صدیث پاک کی اہمیت کی اس سے بدی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح قرآن حکیم کو اپنے بندوں کے لئے جست بتایا ہے، اس طرح اس نے اپنے حبیب میلانے کی سنت کو بھی ان کے لئے جمت بتایا ہے۔

قرآن تحکیم کے مطالعہ ہے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضور علی ہے۔
قرآن تحکیم کے اجمال کی تفصیل میان کرتے ہیں یا قرآن تحکیم کے مشکل مقامات کی توضیح
کرتے ہیں تو دو بھی اپنی مرضی ہے نہیں کرتے بلکہ یہ بھی آپ اللہ تعالی کے تعلم کے مطابق کرتے ہیں کوئکہ قرآن تحکیم نے آپ کے متعلق یہ وضاحت فرمادی ہے۔
مطابق کرتے ہیں کیونکہ قرآن تحکیم نے آپ کے متعلق یہ وضاحت فرمادی ہے۔
وہا ینطیق عن الْهَوٰی آئان هُوَ اللّا وَحَنّی بُونِ لَحَیْم ()

"اور دو تو بوليا بي نبيس اپني خواہش ہے۔ نبيس ہے يہ گروحي جوان کی طرف کی جاتی ہے۔"

سمویاو تی جلی کے ذریعے جواحکام نازل ہوتے ہیں،وحی خفی کے ذریعے ان کی تفصیل اور تشریح بیان کروی جاتی ہے۔

الله تعالی این رسولول پر کتابول کے ساتھ حکمت بھی نازل فرما تاہہ جو لوگ احادیث طیبہ کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ فرض کر لیتے ہیں گہ احادیث طیبہ کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ فرض کر لیتے ہیں گہ احادیث طیبہ حضور عظیقی پر بھی صرف قر آن حکیم نازل فرمایا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث طیبہ حضور علیقی کے اپنے اجتہاد اور فکر کا بھیجہ ہیں اور ان کا مصدر وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان مفروضات سے انہوں نے یہ بھیجہ اخذ کیا ہے کہ حضور علیقی کی قشر بحات، آپ کے اپنے مفروضات سے انہوں نے یہ بھیجہ اخذ کیا ہے کہ حضور علیقی کی قشر بحات، آپ کے اپنے تھیں۔ ان کے خیال میں جس طرح حضور علیقی نے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتیں۔ ان کے خیال میں جس طرح حضور علیق نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق قر آن حکیم کی قشر سے کی، اسی طرح ہر دور کے انسان اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق قر آن حکیم کی قشر سے کر سکتے ہیں۔

جولوگ ان خطوط پر سوچے ہیں، انہوں نے نہ تو قرآن کیم کاد تت نظرے مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی وہ منصب رسالت کی حقیقت کو سمجھ سکے ہیں۔ قرآن کیم کی بے شار آیات کر یمہ واضح الفاظ میں بیا اعلان کر رہی ہیں کہ سنت اللی بیہ ہے کہ وہ جب کوئی رسول مبعوث فرما تاہے تو اے صرف کتاب ہی عطا نہیں فرما تابلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ اے حکمت مجمی عطافرما تاہے۔ ہمارے کرم فرما مستشر قین چو نکہ احاد بیث کو کسی قتم کی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں، اس لئے ہم سر دست صرف قرآنی آیات کے حوالے سے بی اپ موقف کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کتاب کے ساتھ حکمت کے منزل من اللہ ہونے پر بھی ہم قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کتاب کے ساتھ حکمت کے منزل من اللہ ہونے پر بھی ہم قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کتاب کے ساتھ حکمت کے منزل من اللہ ہونے پر بھی ہم قرآن کی مان کی استشہاد کریں گے۔

قرآن تکیم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ محفل ارض و ساہنے سے پہلے، پر ور دگار عالم نے اپنے انبیائے کرام کی روحوں سے ایک میثاق لیا تھاجس کی تفصیل قرآنی الفاظ میں یوں ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَمَا أَتَيْنُكُمْ مِّنْ كِتْبِ وَ حِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدُقٌ لَمَا مَعْكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنُهُ \*قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِى \*قَالُوا آقُرَرْنَا \*قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعْكُمْ مِّنَ الشّهدِيْنَ (1)

"اوریاد کروجب الله تعالی نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جس وقت میں تم کو کتاب اور حکمت دول، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تقدیق کرنے والا ہوان (کتابوں) کی جو تمہارے پاس جیں تو تم ضرور مفرور منز ور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی۔ (اس کے بعد) فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھالیا تم نے اس پر میر ابھاری ذمہ ؟ سب نے عرض کی: ہم نے اقرار کیا۔ (الله نے) فرمایا: تو گواہ رہنا اور میں نے عرض کی: ہم نے اقرار کیا۔ (الله نے) فرمایا: تو گواہ رہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔"

اس آیت کریمہ کے جس جھے پر ہمیں اپنے موضوع کے لحاظ سے غور کرنا ہے، وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیائے کرام ہے فرمار ہاہے کہ جب وہ وقت آئے جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور مچر تمہارے پاس میر احبیب تمہار امصد تی بن کر تشریف لائے تو تم ضرور اس کی تقدیق بھی کرنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے انہیائے کرام کو صرف کتاب مطافر مانے کاذکر نہیں فرمار ہابلکہ کتاب کے ساتھ حکمت عطافرمانے کاذکر نہیں فرمار ہابلکہ کتاب کے ساتھ حکمت عطافرمانے کاذکر بھی فرمار ہاہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ منصب رسالت کے متعلق اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو صرف کتاب لے کری نہیں آتا بلکہ اس کتاب کی تعلیمات کے خشاہ و مدعا کی وضاحت کے لئے اسے ہارگاہ خداوندی سے حکمت بھی عطابوتی ہے۔

قرآن حکیم می حضور میلید پر بھی کتاب کے ساتھ حکت نازل ہونے کا بیان ہے۔ ارشاد خداد ندی ہے:

والنول الله عليك الكتب والعجمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (1)

"اوراتارى بالله تعالى نے آپ پر كتاب اور حكمت اور سكھاديا آپ كو جو كو آپ نبيس جانتے تھے۔ اور الله تعالى كا آپ پر فضل عظيم ہے۔ "

اس آیت کر بر میں الله تعالى جہال حضور عظیم کو كتاب عطافرہائے كاذكر فرمارہاہ، وہال ساتھ ہى حكمت عطافرہائے كاذكر مجمی فرمارہاہے۔ قرآن حكیم ہمیں صرف یہ نبیس بات کہ کا شانہ نبوت میں كتاب کہ ساتھ تاذل ہوتی ہمیں جب بھی بتاتا ہے کہ كاشانہ نبوت میں كتاب کے ساتھ حكمت كی تلاوت میں ہمیں الله تعالى ازوان النبی

و اذکرن ما بنتلی فی بیوبیکن مِن ایت الله و الله کان لطیفا خبیرا ﴿ (2)

"اور یاد رکھو الله کا آیتوں اور حکمت کی باتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں تہارے گھروں میں۔ بے شک الله تعالی بڑا لطف فرمانے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔"
حضور علی میں کے ساتھ جو حکمت نازل ہوئی، دی سنت رسول اور احاد یث طیب

علي كوارشاد فرمار ماب

<sup>113 4215,5-1</sup> 

کی صورت میں جلوہ گر ہے۔ چو نکہ یہ مجمی "منزل من الله" ہے اس لئے علائے ملت نے اس کو دحی خفی کانام دیا ہے۔

ہم" سنت خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام" کے حوالے سے حکمت کا مفہوم قاریمن کرام کی خدمت میں چیش کرتے ہیں، جس کے بعدیہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی رسالت کی ذمہ داریوں سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے، ایک نبی کو کتاب کے ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالی اپ فضل و کرم ہے جب انہیں کتاب عطافر ماتا ہے، تو ساتھ ہی حکمت بھی عطافر ماتا ہے۔

لفظ حکمت کے مفہوم کی شخفیق

اب دیکھنامیہ ہے کہ تحکمت ہے کیا؟اس کالغوی مفہوم کیا ہے اور قر آنی اصطلاح میں اس کا کیامعتی ہے؟

حكمت كاماده ب حكم اور حكم كامعى ب منع منع الملاصلاح (مفردات راغب)كى كاصلاح كياس كوكى امر ب بازر كهنا اى لي لكام كو بهى حكمة كت بين كونكداس س كورت كوسر كشى بازر كهاجاتاب ايك مصرع ب

أبنى حَيِيْفَةَ أَخْكِمُوا مُنْفَهَالَكُمْ

"اے بی حنیفہ! (عرب کے ایک قبیلے کانام) اپنے احمقوں کو شرارت ہے روک لو۔"

ای مناسبت سے تحکمت کہتے ہیں: وَضَعُ الْاَشْنِیٓاءِ فِی مَوَاضِعِهَا لَعِنیَ اشْیاکواپِ صحیح محل پر استعال کرنے سے روکنا۔ صاحب تاج العروس نے مزید تحقیق کرتے ہوئے لکھاہے:

اَلْحِكُمَةُ اَلْعَدْلُ فِي الْقَضَاءِ وَالْعِلْمُ بِحَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلِهْذَا اِنْقَسَمَتُ عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلِهْذَا اِنْقَسَمَتُ اللَّهِ عِلْمِيَّةٍ وَ عَمْلِيَّةٍ (الجَالِم واللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ (الجَالِم واللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ (الجَالِم واللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ (الجَالِم واللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

یعنی کسی جھڑے کا عاد لانہ فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ کیونکہ مدعی اور مدعی علیہ کے متضاد بیانات سے حقیقت شکوک وشبہات کے پر دو میں پنہاں ہو جاتی ہے۔اس پر دہ کو ہٹاکر

Marfat.com

حقیقت کو داشگاف کر دینااور صاحب حق کو اس کاحق دلاناعدل ہے اور میں حکمت ہے۔ اس کا دوسر استی اشیاء کی صحیح حقیقت کو جان لینااور اس صحیح علم کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس لئے حکمت کی دو تشمیس ہیں۔ حکمت علمی یعنی اشیاء کی ماہیت و حقیقت کا صحیح علم اور دوسر کی قشم حکمت عملی یعنی اس صحیح علم کے تقاضا کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونا۔

حکمت کے اس مفہوم کو ذہن نشین کر کے جب آپ ان آیات قر آنی کا مطالعہ کریں گے جن میں کتاب کے ساتھ حکمت نازل ہونے کاذکر ہے تو آپ فور اُس حقیقت کو سجھ لیس گے کہ یہاں حکمت سے مراد حکمت کتاب ہے۔ یعنی کتاب (قر آن حکیم) میں جواوامر و نواحی، جواحکامات وار شادات، جو دروس و عبر اور جو پند و نصائح ندکور ہیں ان کی ماہیت و حقیقت کا مسجے علم اور سمجے علم اور سمجے علم اور اسمجے علم اور اسمجے علم اور اسمجے علم اور اسمجے علم اور سمجے اور سمجے اور سمجے علم اور سمجے اور سمج

اگر ان حضرات کو لفظ سنت ہے ہیر ہے اور اتباع سنت نبوی ہے چڑہ تو وہ حکمت اور اتباع حکمت نبوی ہے گئے۔ الفاظ استعمال کر لیس۔ بہر حال انہیں قرآن پر عمل کرنے کے لئے حضور حیافتہ کے اقوال واعمال پر عمل کرنا ہی پڑے گا اور طو عاد کرھایہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ سنت یا حکمت قرآن برطابق آیات سابقہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہی نبی اگرم علیہ پر کہ سنت یا حکمت قرآن برطابق آیات سابقہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہی نبی اگرم علیہ پر کا اور قرین قیاس بھی بھی ہی ہے کہ حکمت یعنی سنت، منزل من اللہ ہو کیو نکہ اگر کتاب اللہ کے احکام کے مصداق و مدلول کا تعین عقل نسانی کے سپر دکر دیا جائے تواحکام اللی کتاب اللہ کے احکام کے مصداق و مدلول کا تعین عقل نسانی کے سپر دکر دیا جائے تواحکام اللی کا فرد کی موشی فیوں کی جینٹ چڑھ جائیں گے اور امت کی وحدت و سیجتی جواس کی زندگ کی گئیل اور بقاکی ضامن ہے، کسی محموس اور مضبوط نظام حیات کی غیر موجود گی کے باعث کی گئیل اور بقاکی ضامن ہے، کسی محموس اور مضبوط نظام حیات کی غیر موجود گی کے باعث کی گئیل اور بقاکی ضامن ہے، کسی محموس اور مضبوط نظام حیات کی غیر موجود گی کے باعث کی گئیل اور بقاکی ضامن ہے، کسی محموس اور مضبوط نظام حیات کی غیر موجود گی کے باعث کی گئیل اور بقاکی ضامن ہے، کسی محموس اور مضبوط نظام حیات کی غیر موجود گی کے باعث کی گئیل اور بقاکی نذر ہو جائے گی۔ (1)

حکمت کے منزل من اللہ ہونے کی وضاحت خود حضور علی نے اپنی احادیث طیبہ میں بھی فرمائی ہے۔ حضور علی نے ارشاد فرمایا: الا یہ اِنٹی اُوزینت الکیاب وَمِنْلَهٔ مَعَهُ اَلا یکی اُوزینت

1. منت نج الإنام، منى 58-58

الْقُرْان وَمِثْلَهُ مَعَهُ اللّهُ يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْفَى شَبْعَانًا عَلَى
اَرِيْكُتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْانِ فَمَا وَجَدُتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَال فَمَا وَجَدُتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَال فَمَا وَجَدُتُم فِيْهِ مِنْ حَلَال فَمَا وَجَدُتُم فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ (1)
فَاجِلُوهُ وَمَا وَجَدْ ثُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ (1)
"خبردارا بجے کتاب اوراس کے ساتھ اس کی مثل (حکمت) عطاکی گئی ہے۔ خبردارا بجے قرآن اوراس کے ساتھ اس کی مثل عطاکی گئی ہے۔ خبردارا ایسانہ ہو کہ ایک آدمی بید بحرکرانی مند پر جبوعے ہوئے یہ خبردارا ایسانہ ہو کہ ایک آدمی بید بحرکرانی مند پر جبوعے موئے یہ کہدرا ہونے تم قرآن حکیم کولازم پکڑو، قرآن میں جس چیز کے طال کہدرا ہونے کاذکر ہے اسے حلال سمجھواور جس چیز کے حرام ہونے کاذکر ہے اسے حلال سمجھواور جس چیز کے حرام ہونے کاذکر ہے اسے حلال سمجھواور جس چیز کے حرام ہونے کاذکر اسے حاص

ای حدیث پاک میں حضور علیہ وضاحت سے بیان فرمار ہے ہیں کہ آپ کو اپنے پروردگار کی طرف سے صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کی مثل ایک اور شے بھی عطا ہو گی ہے۔ بیرو ہی شے ہے جسے خود قرآن تکیم حکمت کے نام سے یاد فرما تا ہے اور جو سنت رسول میں ہے کے نام سے متعارف ہے۔

الی محسوس ہوتا ہے جینے نگاہ نبوت مستقبل میں اٹھنے والے انکار سنت کے فتنے کود کھے رہی ہے اور حضور علی ہے دوقت اپنی امت کواس خوفناک فتنے ہے آگاہ فرمار ہے ہیں۔ حضور علیہ کی آئیک اور حدیث پاک اس مضمون کی مزید وضاحت کر رہی ہے:
عن آبی رافع قال قال رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَیٰهِ وَسَلّی الله عَلَیٰهِ الْاَمْوُ وَسَلّم لَاَ الْفِینَ اَحَدَکُم مُتٰکِنًا عَلی اَریٰکَتِم یَاتِیْهِ الْاَمْوُ مِنْ اَمْوِی مَا آمَون بِم اَوْ نَهِیْتُ عَنْهُ فَیَقُولُ لاَ اَدْدِی مِنْ اَمْوِی مَا آمَون بِم اَوْ نَهِیْتُ عَنْهُ فَیَقُولُ لاَ اَدْدِی مَا وَجَدُنا فِی کِتابِ اللهِ اِبْتَغْمَاهُ (2)
مَا وَجَدُنا فِی کِتابِ اللهِ اِبْتَغْمَاهُ (2)
مَا وَجَدُنا فِی کِتابِ اللهِ اِبْتَغْمَاهُ (2)
مَا وَجَدُنا فِی کِتابِ اللهِ عند ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور میں اللہ عند ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ ہے کی کواس حالت میں نہاؤں کہ وہ این

Marfat.com

<sup>1-</sup>احرمحد شاكر، مقدمه نكار"مغلّاح كنوزالت عربي" (معر-1933ء)، صنحه" و"بحوال مسنداحد وابوداؤه 2-امام ولى الدين محد بن عبدالله الخطيب "مفكوّة المصائح"، ( فريد بكسّال لابور، 1986ء) باب الاعتصام بالكتاب والت، جلد1، منحه 55

مند پر تکمیہ لگائے بیٹا ہو۔ اس کے پاس کوئی ایسامعالمہ آئے جس کے متعلق میں نے کوئی تخکم دیا ہو یا کسی کام سے منع کیا ہو تو وہ کہے: ہم اس کو نہیں جانے، ہمیں جو پچھ قرآن تحکیم میں طے گا ہم اس کی چیروی کریں گے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترفدی، ابن ماجہ اور النہ تقی نے دلائل النوق میں روایت کیا ہے۔"

متششر قین تواسلام کے دشمن ہیں، خداادر خدا کے رسول کی مخالفت کو بی انہوں نے ا بنی زندگی کامشن بنار کھاہے ، وہ تو سنت رسول کاانکار کریں تو کوئی عجیب بات نہیں لیکن وہ ار باب جبہ ود ستار جواینے آپ کو مسلمان، اہل قر آن اور ملت اسلامیہ کے بھی خواد سجھتے جیں اور سنت نبوی علی صاحبھاالصلؤ ۃ والسلام کو نظر انداز کر کے صرف قر آن تحلیم پر عمل کرنے کی کو شش کرتے ہیں اور دوسر ول کو بھی اس کار نامسعود میں اپنی پیروی کی تر غیب دیتے ہیں، دووز راغور فرمائمیں کہ حضور عطی مندرجہ بالااحادیث میں جس کام ہے منع فرما رے ہیں، کیادو بعینہ اس کام کو کرنے پر بعند نہیں ہیں؟اور جولوگ اس ممرای میں ان کے پیر و کار بنے کیلئے تیار نہیں، کیادوان کواپنے فتووں بلکہ دشنام طرازیوں کا نشانہ نہیں بناتے؟ ممكن ہے يہ لوگ كہيں كديد احاديث موضوع جي اور كمرنے والول نے ان كے نظریات کے خلاف گھڑی ہیں لیکن انہیں یادر کھنا جاہتے کہ جن لوگوں نے الناحادیث طیب کو اپنی کتابوں میں نقل کیاہے، انہوں نے ان کے فتنے کے سر افعانے سے بہت پہلے یہ کتا ہیں مرتب کی تھیں۔ دوسر ی بات ہیہ کہ بیداحادیث طیبہ کوئی ایسامسئلہ بیان نہیں کررہیں جو نیا ہو بلکہ بید احادیث طیبہ وہی کچھ کہ رہی ہیں جو خود قرآن حکیم کہتا ہے۔ اگر بید احادیث طیبہ نہ بھی ہوں تو بھی یہ حضرات سنت رسول علیہ کا انکار کر کے ان آیات قر آنی کا انکار کرتے ہیں جن میں قرآن تکیم کے ساتھ ساتھ حضور ملطقے پر حکمت کے بھی نازل ہونے كاذكر ي-

## حضرت محمر علينة كى پنيمبرانه ذمه داريال

منکرین سنت اپنے مزعومات کا محل تقمیر کرنے سے پہلے یہ مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ نبی کا کام صرف اللہ تعالی کا پیغام اپنی امت تک پہنچادینا ہو تا ہے۔ حالا نکہ یہ مفروضہ وہی

Marfat.com

لوگ قائم کر سکتے ہیں جو نبوت در سالت کی روح سے نا آشناہوں۔ نبوت در سالت اس رہانی ادارے کا نام ہے جواللہ تعالی نے بنی نوع انسان کی راہنمائی کے لئے قائم فرمایا ہے۔ دنیوی زندگی کاسفر انسانی زندگی کاسخون ترین مرحلہ ہے۔ یہاں قدم قدم پر شیطان کے بچائے ہوئے جال انسان کو پھانسے کے لئے تیار ہیں۔ ذریت شیطان نے جادہ مستقم کے ہر طرف موجے کو در کھے ہیں۔ ہر قدم پر شیطان نے ایجنٹ مقرر کر رکھے ہیں جو صراط مستقم کے مقابلے میں ان پگڈ نڈیوں پر چلنے کی انسان کو تر غیب دیتے ہیں جن پر چلنے والے بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ خود انسان کی خواہشات نفسانی اے انہی راستوں پر چلانے کی کو مشش کرتی ہیں جن کو شیطان نے مزین کرر کھا ہو تا ہے۔

الله تعالی رحمٰن ورجیم ہے۔ جاد وُزیست کی انہی مشکلات کے بیش نظر اس نے نبوت و رسالت کاادارہ قائم فرمایا ہے تاکہ اسکے بندے اس ادارے کی راہنمائی میں رائے کے ان تمام خطرات سے دامن بچاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔اس مقصد کے لئے اللہ تعالی رسول اور نبی مبعوث فرما تاہے۔انہیں کتاب اور حکمت عطافر ما تاہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی خدادادر وشنی میں قافلہ امت کو منزل مقصود تک پہنچا کیں۔

حضرت موی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کتاب دی تھی۔ اگر ان کا کام صرف کتاب کو اپنی امت تک پہنچاد بناہو تا تو قصر فرعون میں ساحران فرعون کے ساتھ ان کی معرکہ آرائیں تاریخ احصہ نہ بنتیں۔ نہ دوہ بنواسر ائیل کو مصر سے نکالنے کی کوشش کرتے، نہ فرعون کو ان کی ان تاریخ احصہ نہ بنتیں۔ نہ دوہ بنواسر ائیل کو مصر سے نکالنے کی کوشش کرتے، نہ فرعون کو ان کی اس مندر کے تعاقب کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی خدا کی قدرت کی اس نشانی کا ظہور ہوتا جس میں سمندر کی موجیس قوم موگ کے لئے رک گئی تھیں اور انہی موجوں نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ بڑپ کرلیا تھا۔ اگر حضرت موگ علیہ السلام کا کام صرف کتاب کا پہنچاد بناہوتا تو آپ کو قدم یو ان کی نافرہانیوں کی وجہ سے سر زنش نہ کرنی پڑتی۔ قدم قدم پر اپنی قوم کو ان کی نافرہانیوں کی وجہ سے سر زنش نہ کرنی پڑتی۔

اکثر انبیائے بنواسر ائیل اپن امتوں کی طرف سے مظالم کا شکار ہوئے اور ان میں سے
کتنے ہی اپنے فریفنہ نبوت کی اوائیگی میں اپنی قوم کے ہاتھوں صحید بھی ہوئے۔ اگر انبیائے
کرام کا مقصد صرف کتاب پہنچاد بنا ہو تا تو یہ سب کچھ ظہور پذیر نہ ہو تا۔ حقیقت یہ ہے کہ
انبیائے کرام کا فریفنہ صرف کتابیں اپنی امتوں تک پہنچا دینے تک محدود نہ تھا بلکہ ان کا
فریفنہ یہ تھا کہ وہ یہ الہامی کتابیں اپنی امتوں تک پہنچائیں، ان کتابوں کے احکام میں جو

marrar.com

منشائے خداد ندی ہے اس کی وضاحت کریں، قوم و ملت کو اس الہامی ہدایت کی روشنی میں صراط متعقم پر چلائم اوراہے اس فریعنہ کی اوائیکی کے لئے ہر ممکن کو شش کریں۔ حضور عص خاتم النبین بھی ہیں اور سید المرسلین بھی۔ جب دیگر تمام انبیائے کرام کا مشن صرف کتاب کوائی امت تک پنجادینانه تھا تو ظاہر ہے حضور عظی کا فریضہ بھی صرف کتاب کوامت تک پنجاد ہے تک محدود نہ تھا۔ حضور علطے نے طائف کی گلیوں میں ا پنا جسد اطبر لہو لہان کرایا۔ منڈیو ںاور میلوں میں جمع ہونے والے لوگوں کو حق کی طرف بلایا۔ مکہ جیسے مقد س محمر کوالوواع کہا۔ احد میں و ندان مبارک محمید کرائے۔ آپ نے یہ سب پچھ اپنے فریضہ نبوت کی ادا نیکی کی خاطر کیا۔ اگر آپ کا فریضہ صرف کتاب پہنچادینا ہو تا تو یہ سب کچھ چیش نہ آتا۔ یہ تمام داقعات اس لئے چیش آئے کہ آپ قر آن حکیم کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ لوگوں کواس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت بھی دیتے تھے۔ جو لوگ ان تعلیمات پر عمل کرتے تھے، آپ ان کو جنت کی ابدی بہاروں کی بشار تمی دیتے تھے اور جو بد نصیب اس دعوت ہے منہ پھیرتے تھے، آپ ان کی حماقت کا اعلان فرماتے تھے۔ آپ نے بنوں کی ہے کسی کو عیاں کیا۔ جو لوگ بنوں کی پر سنش کرتے تھے انہیں عقل ے کام لینے کی تلقین کی۔ ان سے فرمایا: این باتھوں سے بت تراش کر ان کے سامنے سر بہود ہو جاتا کہاں کی عقمندی ہے؟ حضور علقہ کی بھی کوششیں بت پرستوں کو چیجتی تھیں اور وہ آپ کو اور آپ کے پیرو کاروں کو اذبیتی دینے کے لئے نت نے طریقے ایجاد

جولوگ یہ سمجھے ہیں کہ حضور علیہ کاکام صرف قرآن حکیم کوامت تک پہنچادیا تھا،

ہوآپ نے اپنایہ فریفنہ اداکر دیا، اب قرآن حکیم امت کے پاس محفوظ ہے، قرآن کا جو
منہوم امت کی سمجھ میں آئے دواس پر عمل کرے، اب حضور علیہ کے ارشادات کی
مفرورت نہیں، ایسے لوگ فریفنہ نبوت کو سمجھ بی نہیں۔ حالا تکہ اللہ تعالی نے حضور
میں ہوئے کے فریفنہ رسالت کو ابہام میں نہیں رکھا بلکہ قرآن حکیم کی بے شار آیات حضور
میں ہیں۔ اللہ تعالی قرآن حکیم میں ارشاد
میں وضاحت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی قرآن حکیم میں ارشاد
فریاتا ہے:

وَ أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكُورَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُّلَ اِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (1)

"اور ہم نے نازل کیا آپ پر بیہ ذکر تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کیلئے(اس ذکر کو)جونازل کیا گیاہےان کی طرف تاکہ وہ غورو فکر کریں۔"

یہ آیت کریمہ بتاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن کا منصب حضور علی کے سونیا ہے۔ قرآن کا منصب حضور علی کے لئے نازل ہے۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی راہنمائی کے لئے نازل فرمائی ہے اور احادیث رسول علی ہی کتاب ہدایت کا بیان جی کیونکہ یہ اس بستی کی زبان بیاک سے نکلی ہیں جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن کا فریضہ کیا ہے۔

حضور علی کے اس دنیا پر تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے آپ کے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں جس رسول عظیم کے مبعوث ہونے کی دعا کی تحقیم اس دعامیں آپ نے ان کا موں کا بھی ذکر کیا تھاجو کام وہ نبی اس دنیا میں آگر سر انجام دے گا۔ آپ نے عرض کی تحقی:

رَبُنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مُنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتُكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَٰبِ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (2)

"اے ہمارے رب! بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں ہے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی ہاتمی اور پاک صاف کر دے انہیں۔ بیٹک تو ہی بہت زبر دست اور حکمت والا ہے۔"

الله تعالی نے اپنے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ ان کی دعا کے مطابق ان کی نسل میں ایک عظیم رسول معبوث فرمایا اور وہی کام اس رسول کے سپر دیئے جن کی دعا حضرت خلیل علیہ السلام نے کی تھی۔ الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

كَمَا آرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولاً مُنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ أَيْنِنَا وَيُوَكِّمُ أَيْنِنَا وَيُوَكِّمُ وَيُعَلِّمُكُمْ أَلِيْنَا وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا

<sup>1</sup>\_سورة النحل: 44

<sup>2</sup>\_ مورة البقرة: 129

لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (1)

"جیباک بھیجاہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے، پڑھ کر سناتا ہے حمہیں ہماری آیتیں اور پاک کر تاہے حمہیں اور عکما تاہے حمہیں کتاب اور حکمت اور تعلیم دیتا ہے حمہیں ایک باتوں کی جنہیں تم جانے ی نہیں تھے۔"

ایک اور جگه الله تعالی ارشاد فرماتا ب:

هُوالَّذِي بَعْث فِي الْآمْنِين رَسُولاً مُنْهُمْ يَثَلُوا عَلَيْهِمْ ايْنَهِ وَيُزكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبِ وَالْحَكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَّلِ مُبِيْنِ (2)

"وی (الله) ہے جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں ایک رسول انہیں میں سے جو پڑھ کر ساتا ہے انہیں اس کی آیتیں اور پاک کر تا ہے ان (ک ولوں) کو اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور محکمت اگر چہد دواس سے پہلے کھی گر ای میں تھے۔"

ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالی حضور علی کے فرائض نبوت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمْ عِنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُّ الطَّيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اصْرَهُمْ الطَّيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اصْرَهُمْ وَالْاغْلُلُ الَّتِي كَانِتَ عَلَيْهِمْ (3)

"وو نبی تعم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور رو کتا ہے انہیں برائی سے اور طلال کرتا ہے ان پر تاپاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر تاپاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر تاپاک چیزیں اور اتار تا ہے ان سے ان کا بوجھ اور (کا فتا ہے) ووز نجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں۔"

<sup>151 1. 2/19. 1-1</sup> 

<sup>2 -4:5,4.2</sup> 

<sup>157 - 1117 - 3</sup> 

ند کورہ بالا آیات قرآنی کی مددے فرائض نبوت کا چارث اس طرح مرتب ہوگا: (۱) اللہ تعالیٰ کی آیات بڑھ کرلوگوں کو ساتا۔

(ب) این ویروکاروں کو قرآن حکیم سکھانا، اس کے احکام کی وضاحت کرنااور اس کے احکام کی وضاحت کرنااور اس کے احکام پر عمل کرنے کاطریقہ سکھانا۔

(ج)ا پنے روحانی تصرف ہے دلول کے آئینوں کو جلادینا تاکہ خقائق و معارف ان دلول میں جلوہ گر ہو سکیں۔

(د) اینے امعوں کوان علوم ہے بہر دور کرناجوان کو حاصل نہیں۔

نوٹ نے بہال بیہ بات ذہن میں رہے کہ اس شق میں جس تعلیم کا ذکر ہے، وہ تعلیم کتاب و حکمت کے علاوہ ہے کونکہ قر آن حکیم نے جہال تعلیم کتاب و حکمت کے فریفہ نبوت کا ذکر کیا ہے۔ یعنی کتاب و حکمت کی ایک و کا میں ہے دہال و یُعَلِّمُ مُنا لَمْ تُکُونُونا تَعَلِّمُون کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کے علاوہ وہ حمہیں ایس باتول کی تعلیم بھی دیتے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔

" قاضی شاء الله یانی بی "اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(و) نیک کاموں کا تھم دینا۔

(و)برے کاموں ہے رو گنا۔

<sup>1</sup>\_" ضياء القرآن"، جلد 1، صفحه 106

(ز)پاک چیزوں کوامت کے لئے طال قرار دینا۔ (ح) ناپاک چیزوں کوامت پر حرام قرار دینا۔ (ط)احکام کی تخق ہے اپنی امت کو نجات د لانا۔

نبوت کی میہ گوناگو آن ذمہ داریاں جن کواللہ تعالی نے قرآن تحکیم میں بیان فر ہایاہے،اگر ان میں سے رسول کی صرف ایک ذمہ داری یعنی خلادت آیات کو تسلیم کیا جائے اور باتی تمام فرائض نبوت کا انکار کر دیا جائے، تو ماہتاب نبوت کی رو پہلی کرنوں سے اپنے سینوں کو روشن کرنے کے سارے رائے مسد و دہو جاتے ہیں۔

حق یہ ہے کہ حضور علی نے اپنے تمام فرائض نبوت کو کماحقہ بورا کیا۔ آپ نے قر آن طیم کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ اپنی امت تک پہنچایا، آپ نے اپنی امت کو قر آن علیم کے اسرار ور موزے آگاہ کیااہ رائے احکام پر عمل کرنے کانہ صرف طریقہ بتایا بلكه الني عمل سے اپني امت كو ان احكام قر آني كي تعميل كيلئے نمونه كمال مبيا فرمايا۔ آپ نے ا ہے غلاموں کے دلوں کو یوں روشن اور پاک کیا کہ دنیا کی سب سے زیاد واجڈ قوم آپ کے تزکیے کی برکت سے نسل انسانی کے لئے تہذیب و ثقافت کی معلم بن گئی۔ آپ نے اپنی امت کے لئے وہ بیش بہا ملوم چھوڑے ہیں جن کو دہی نفوس قد سید سمجھ سکتے ہیں جو علم لدنی کے رمز آشنا ہیں۔ آپ نے امر بالمعر وف اور نہی عن المئکر کے احکام پر نہ صرف عمل اليابكد ان كامول كوافي امت كا اجماعي فرض قرار ديار آپ نے بيثار چيزول كے حلال ہوئے کا بھی اعلان فرمایااور آپ نے بیشار ایسی چیزوں کو حرام بھی قرار دیا جن کی حرمت کو قر آن تحکیم نے بیان نہیں کیا تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے اہل ایمان شریعت کی ان تختیوں ہے بھی آزاد ہوئے جو حضرت مو کی علیہ السلام کے بیروکاروں پر لا گو تھیں۔ حضور منطقة كان تمام كونششول كاربكارة بهارك ماس احاديث طيبه كي شكل من موجود ہے، جس کی راہنمائی کی ہمیں قدم قدم پر ضرورت ہے اور احادیث طیب سے بے نیاز ہو کر ہم قرآن کیم کے بے شاراحکام پر عمل کری نہیں تھتے۔

مستشر قیمن کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ دوراول کے مسلمانوں کونہ حدیث کی ضرورت پڑی اور نہ بی انہوں نے حدیث کو کو گی اہمیت دی،مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جب اسلام مختلف ملاقوں میں پھیلا اور تانونی اور تهرنی زندگی میں نئے نئے تقاضے امجرے تو مسلمانوں

Marfat.com

نے نے پیش آمدہ مسائل کا حل احادیث میں تلاش کرنے کی کو شش کی۔ وہ تاریخ اسلام کی پہلی ڈیڑھ صدی کو حدیث کے روح پرور خزانے سے خالی ثابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ صفحات میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ مستشر قین کے اس مفروضے کو غلط ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے کسی دور میں بھی مسلمانوں کے لئے اعلا ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے کسی دور میں بھی مسلمانوں کے لئے احادیث طیبہ سے بے نیاز رہنا ممکن نہ تھا۔ انہیں قدم قدم پراحاد بٹ طیبہ کی ضرورت تھی اور وہ ہر دور میں احادیث طیبہ کو قرآن حکیم کے بعد علوم و معارف کا سب سے بڑا سرمایہ اور وہ ہر دور میں احادیث طیبہ کو قرآن حکیم کے بعد علوم و معارف کا سب سے بڑا سرمایہ سے بڑا سے بڑا سرمایہ سے بڑا سے بڑا سے بڑا سے بڑا سرمایہ سے بھوری سے بھر دور میں احاد سے برمایہ سے

قرآن تحکیم کے متعلق چونکہ مستشر قین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرون اولی کے مسلمانوں کے پاس وہ کتاب ہدایت کے طور پر موجود تھا،اس لئے ہم نے گزشتہ صفحات میں صرف آیات قرآنی کی مدد ہے مندر جہ ذیل امور جابت کئے ہیں:

1: - الله تعالى في قرآن عكيم كى ب شار آيات مين حضور عليه كى اطاعت اور اتباع كا تعمم فرمايا بي -

2۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علی کے قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطافر مائی ہے، اور حکمت عطا ہونے کا مغبوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواحکام قرآنی کے اسرار ور موز اوران احکام پر منشائے خداوندی کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ سکھایاہے۔

3۔ حضور علی کی سنت ای حکمت کادوسر انام ہے۔

4۔ حضور علی کے سنت کی راہنمائی کے بغیر قرآن حکیم کے بے شارادکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔

5۔ حضور علی پیمبرانہ ذمہ داری صرف قرآن حکیم کو اپنی امت تک پہنچادیے تک محدود نہ تھی بلکہ آپ کی فرمہ داریاں مختلف اقسام کی تھیں اور حضور علیہ کو یہ گونا گول ذمہ داریاں مختلف اقسام کی تھیں اور حضور علیہ کو یہ گونا گول ذمہ داریاں سویٹے کا مقصد یہ تھا کہ امت آپ کی راہنمائی میں اور آپ کے عملی نمونے کی پیروی کرتے ہوئے قرآنی احکام پر منشائے خداو ندی کے مطابق عمل کرسکے۔

ہم متشر قین سے پوچھے ہیں کہ:

کیا قرون اولی کے مسلمانوں کو ان تمام آیات قر آنی کا علم نہ تھا جن میں حضور عظیم کے اطاعت کا تحکم دیا گیاہے؟

Marfat.com

کیاان مسلمانوں کو قرآن محکیم کو سیجھنے اور اس کے احکام پر خشائے خداو ندی کے مطاق ممل کرنے کیائے حضور منطقے کی راہنمائی کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی؟ کیا نہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ ان کا نبی صرف مبلغ کتاب ہی نہیں بلکہ معلم کتاب و محلمت بھی ہے؟ بھی ہے؟

وو چیزیں جن کی حرمت کا فیصلہ قر آن تعلیم نے نہیں بلکہ حضور ﷺ نے کیا تھا، کیا قرون اولی کے مسلمان ان چیز ول کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟

بن کی جیب بات ہے کہ مستشر قین اور ان کے ہمنواد گیر الل مغرب چود ہویں صدی کے مسلمانوں کو تو بنیاد پرست سیحتے ہیں اور قرون اولی کے مسلمانوں کے متعلق سیحتے ہیں کہ قرآن کیم کی ہے شار آیات جو اطاعت رسول کا تخم دے رہی تحیی، ان آیات کی طرف ان کی توجہ بن نہ تھی۔ اگریہ تی ہے کہ ہر زمانے کے مسلمان حضور علی کی اطاعت کو فر فس سیحتے تھے، قرآن کیم کے اسرار ور موز کو سیحتے کے لئے حضور علی کی راہنمائی کو ضرور کی سیحتے تھے، وواد کام قرآنی پر حضور علی کے کہ واحدی کی دوشنی میں عمل کرتے تھے، دو حضور علی کو معلم کاب و حکمت اور مزکی قلوب سیحتے تھے، تو پھریہ بھی تی ہے کہ دو جس طرح قرآن کیم کو دین کا مصدر اول سیحتے تھے، ای طرح دو سنت رسول اور احادیث جس طرح قرآن کیم کو دین کا مصدر اول سیحتے تھے، ای طرح دو سنت رسول اور احادیث طیب کو دین کا مصدر دانی سیحتے تھے۔ بی نہیں بلکہ ان کی نظران آیات قرآنی پر بھی تھی جو ان خوش نصیب لوگوں کیلئے رحمت خداوندی کی و سعقوں کی بشارت دیتی ہیں جو حضور علی کی خوش نصیب لوگوں کیلئے رحمت خداوندی کی و سعقوں کی بشارت دیتی ہیں جو حضور علی کی اتباع کرتے ہیں۔ بھینان کی نظروں ہے قرآن حکیم کہ یہ آیت کریمہ او مجمل نہ تھی:

وَرَحْمَتِي وَسِعْتَ كُلُّ شَيْء فَسَاكَتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمَّ بِأَيْتًا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ اللَّمِيُّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْعُوبًا عَنْدَهُمْ فِي التَّوزُنةِ وَالْإِنْجِيلِ (1)

"میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر سو میں لکھوں گاس کوان لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوۃ اور وہ ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ (یہ وہ ہیں) جو پیروی کرتے ہیں اس ر سول کی جو نمی امی ہے جس (کے ذکر) کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوااپے پاس تورات میں اور انجیل میں۔"

اور یقیناد وراول کے مسلمانوں کی نظران آیات پر بھی تھی جو منکرین سنت کے لئے ابدی حسر توں کااعلان کررہی ہیں۔

> يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يُلَيِّنَاً اَطَغْنَا اللهَ وَ اَطَغْنَا الرَّسُولاَ (1)

''جس روزوہ منہ کے بل آگ میں چھنکے جائیں گے تو (بصدیاس) کہیں گے: اے کاش، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ تعالٰی کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول اکرم کی۔''

يَوْمَنِذِ يُودُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّى بِهِمُ الْآرِضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيْثًا (2)

"اس روز تمناگریں گے وہ جنہوں نے گفر کیااور نافرمانی کی رسول کی کہ کاش، (انہیں و ہاکر) ہموار کر دی جاتی ان پر زمین اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی ہات۔"

کیا صدیق و فاروق رضی اللہ عنہا جیسے مسلمان، جنہوں نے خدا اور رسول کی رضا اور

آخرت کی اہدی تعمقوں پر دنیا گی ہر تعمت کو قربان کر دیا تھا، ان سے یہ تو قع گی جا سکتی ہے کہ

انہوں نے ان آیات کریمہ پر غور نہیں کیا ہوگا جن میں اطاعت رسول پر اہدی تعمقوں کی نوید

عنائی گئی ہے یا جن میں اطاعت رسول سے سر تانی کو اہدی حسر توں کا باعث قرار دیا گیا ہے ؟

یقینا ان نفوس قد سیہ سے یہ تو قع نضول ہے۔ وہ تواپخ محبوب راہما کے وضو کے پائی

یقینا ان نفوس قد سیہ سے یہ تو قع نصول ہے۔ وہ تواپخ محبوب راہما کے وضو کے پائی

اجور تیم ک محفوظ رکھتے تھے۔ ان سے یہ تو قع قطعاً نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اپنے محبوب

اہور تیم ک محفوظ رکھتے تھے۔ ان سے یہ تو قع قطعاً نہیں کی ہوگی یا نہوں نے اس راہبر اعظم کے

راہنما کے افعال وا قوال کی ضرور ت محسوس نہیں کی ہوگی بیا نہوں نے اس راہبر اعظم کے

فر مودات اور نمونہ عمل کی حفاظت نہیں کی ہوگی جس کی حیات طیبہ کو رب قدوس نے ان

کے لئے نمونہ قرار دیا تھا۔

<sup>1-</sup> مورة الاحزاب 66

<sup>2</sup>\_ سورة السماء: 42

## احادیث طیبه کو کذب دافتراءے محفوظ رکھنے کا اہتمام

مسلمانوں کو ججرت مدینہ کے بعد بڑے مشکل مراحل سے گزرنا پڑا۔ ججرت کے ساتھ جان کی کفار مکہ کے ساتھ جوئر چیں شروع ہو گئیں۔ ججرت سے لے کر فتح کہ سک تقریباً آنھ سال کا عرصہ مسلمان، کفار کے ساتھ حالت جنگ میں رہے۔ مسلمانوں کا دشمن صرف ایک نہ تقابلکہ ان کے دشمن مدینہ طیبہ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ خود مدینہ طیبہ کے اندرایسے ماربائے آسین کی کی نہ تھی جو کسی بھی وقت مسلمانوں کی چینے میں بختجر گھونپ سکتے تھے۔ فطری طور پرایسے حالات افواہوں کی گرم بازاری کے لئے بڑے موزوں ہوت جی مسلمانوں کی چینے موزوں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی مفول میں منافقین بھی تھے اور مخلص مسلمانوں سے بھی اس سے امت کے لئے گونا گول مسائل بیدا ہوں۔ اس لئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کواس اس سے امت کے لئے گونا گول مسائل بیدا ہوں۔ اس لئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کواس قسم کی افواہوں کی تشویر سے منع فرمادیا اور انہیں تھم دیا:

وَإِذَا جَآءَ هُمْ آمَرُ مِنَ الْآمَنِ أَوَالْحُوفِ آذَا عُوّا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ الْمَا مُولِلُهُ أُولِي الْآمَرِ مِنْهُمْ لَعَلْمَهُ الْدَيْنَ يَسْتَسْطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا قَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تُبْعُتُمُ الشّيطُنَ اللّهُ قَلِيْلاً (1)

"اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا خوف کی تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا۔ اور اگر لو ٹادیتے اے رسول (کریم) کی طرف اور بااقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے تو جان لیتے اس خبر (کی حقیقت) کو دولو گرجو جمیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں ہے۔ اور اگر نہ بوتی اللہ کا فعنل تم پر اور (نہ ہوتی ) اس کی رحمت تو ضرور تم اتباع کرنے بیتے شیطان کی سوائے چند آو میول کے۔"

یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو تھم دے رہی ہے کہ جب دو کوئی نئی بات سنیں تواسے بارگاد رسالت میں چیش کریں یاامت کے اصحاب علم د دانش اس بات کی تحقیق کر کے اس کے متعلق مناسب لا گھ عمل تیار کریں۔ جب عام دنیوی اور سیاسی امور میں اس احتیاط کا تھم ہے تو حضور علیات کی احادیث طیب کے بارے میں اس قتم کی احتیاط کو کیوں مد نظر نہ رکھا جائے گا، جو دین اسلام کا مصدر ٹانی ہے اور جس کے ہر قتم کے شکوک و شبھات سے پاک ہونے پر فہم قر آن کا دار دمدار ہے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بات کی تحقیق کا تحم ایک اور آیت کریمہ میں اس طرح دیا ہے:

يَّالَيْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواۤ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَنَيْنُوۤ أَنْ تُصِيدُوا عَلَى مَا فَعَلَمُ لَدِمِيْنَ (1) تُصِيدُوا فَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَمُ لَدِمِيْنَ (1) "اے ایمان والو!اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاس کوئی خبر تواس کی خوب تحقیق کرلیا کرو۔ایبانہ ہو کہ تم ضرر پنچاؤ کسی قوم کوبے علمی میں، پھرتم اپنے کئے پر پچھتانے لگو۔"

قرآن تحکیم کی ہے آیات مسلمانوں کو تھم دے رہی ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچ تواس کے متعلق کاروائی کرنے ہے پہلے تحقیق کریں اور ہے بھی دیکے لیس کہ وہ خبر لانے والا کس قتم کا آدمی ہے۔ قرآن تحکیم کے بیار شادات عام امور حیات سے متعلق ہیں۔ سیاس اور معاشر تی زندگی میں غلط خبریں تباہی مجادیتی ہیں اس لئے اسلام نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ کسی خبر کو من کر جلد بازی سے کام نہ لیس بلکہ تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد اقدام کریں۔

قوموں کے سیاس اور معاشر نی امور بھی بڑے اہم ہوتے ہیں لیکن ندہب کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ جب عام امور کے متعلق مسلمانوں کو اتنی احتیاط کا تھم تھا تو وہ دین جو اللہ تعالیٰ کا آخری دین تھا اور جس نے قیامت تک ساری نسل انسانی کی راہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا تھا، اس کے متعلق مسلمانوں سے معمولی می غفلت یا ہے اعتمالیٰ کا تصور بھی ضبیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کو اپنے پیغیر عقیقہ کی وساطت سے قر آن و حدیث کی شکل میں جو احکام اور اخبار پینچیں، ان کے متعلق انہوں نے دوہری احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف توبیہ تحقیق کی دبان پاک سے نکل ہے یا نہیں اور جب بیٹا بت ہو گیا گیا۔ ایک مرف توبیہ تحقیق کی کہ وہ بات حضور عقیقہ نے ارشاد فرمائی ہے تو پھراس کی حفاظت کے لئے انہوں نے ہر کہ وہ بات واقعی حضور عقیقہ نے ارشاد فرمائی ہے تو پھراس کی حفاظت کے لئے انہوں نے ہر کہ وہ بات واقعی حضور عقیقہ نے ارشاد فرمائی ہے تو پھراس کی حفاظت کے لئے انہوں نے ہر کہ وہ بات واقعی حضور عقیقہ نے ارشاد فرمائی ہے تو پھراس کی حفاظت کے لئے انہوں نے ہر کہ مکن طریقہ اور وسیلہ استعمال کیا۔ احتیاط کے اسی ماحول میں قرآن حکیم کو محفوظ کیا گیا اور

احادیث طیب کی حفاظت کے لئے بھی انہی احکام خداد ندی کو پیش نظر ر کھا گیا۔

یبودو نصاری نے اپنی الہامی کتابول کو بازیچہ اطفال بنار کھا تھا۔ دوالہامی کتابوں میں جس چنے کو اپنی مشاکے خلاف پاتے ،اسے چھپانے کی کوشش کرتے اور اپنی مرضی کی چیزوں کو اپنی باتھ سے لکھ کر خدا کی طرف منسوب کر دیتے۔ قرآن حکیم نے بنوامر اٹیل کے اس رویے کی شدید الفاظ میں ند مت کی ہے اور اپنے صبیب علی کی امت کو بھی بوے سخت الفاظ میں شدید الفاظ میں شدید الفاظ میں ہوئے ہوں دو نصاری کے اس فعل شنج کے قریب تک نہ جائیں۔ اللہ تعالی شنج کے جرم کو ہا ایمان لوگوں کا شیوہ قرار دیا۔ ارشاد خداو ندی ہوا نے الفاظ میں الکا ایک اللہ نامہ نان مائن اللہ تعالی میں الکا اللہ تعالی اللہ نامہ نان مائن اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ نامہ نان مائن اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی مائن اللہ تعالی ت

أَمَّمَا يَفْتَرَى الْكَذِبُ الَّذَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ الله

"وی لوگ تراشا کرتے ہیں جھوٹ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پراور بھی لوگ جھوٹے ہیں۔"

وَمَنْ آطُلُمُ مِمْنِ افْتَرْى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِأَيْتِهِ ۗ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الطَّلِمُونَ (2)

"اوركون زياد وظالم باس بي جس في ببتان لكايا الله پر جموعا، يا حجلايا اس كَ آيتوں كو ـ ب شك فلاح نبيس يائي كے ظلم كرنے والے ـ " قُلْ إِنْ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ لاَ يُفْلِحُونَ ﴿ مَنَاعٌ فِي الدُّنِيَا ثُمُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشّديد بما كَانُوا يَكْفُرُونَ (3)

"آپ فرمائے: جو لوگ اللہ تعالی پر جموع بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ (چند روزہ) لطف اندوزی ہے دنیا میں، پھر ہماری طرف بی انہیں لوٹناہے پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب بوجہ اس کے کہ دہ کفر کیا کرتے تھے۔"

<sup>1</sup>\_ سورة التحل 105

<sup>2-</sup> حرة الانعام 21

<sup>3-</sup> مروع لى 69-70

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی ان اوگوں کو عبرت ناک انجام سے ڈرارہا ہے جواللہ تعالی پر بہتان بائد ھے ہیں اور جھوٹی باتوں کواس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی بات خود گھڑ کر کھے کہ بیہ خدا کا کلام ہے، تو یہ بھی افتراء علی اللہ ہے اور اگر کوئی شخص خود صدیث گھڑ کر حضور علی کی طرف منسوب کرے تو یہ بھی افترا علی اللہ ہے کیونکہ صدیث رسول کلام خدا کا بیان اور اس کی تفصیل ہے۔ اور جس طرح قرآن تھیم خدا کی طرف منزل من اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود اعلان فرمادیا ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ قَالِ هُوَ إِلاَّ وَحَى يُوحِلَى (1) "اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش ہے۔ نہیں ہے یہ گر وحی جوان کی طرف کی جاتی ہے۔"

حضور میلانی کی طرف جھوٹی ہاتیں منسوب کرنے والوں کے لئے مندر جہ بالا تنہیہات بی کم نہ تھیں لیکن حضور علی نے اس جرم کی شناعت کواور زیادہ واضح کر دیااور فرمایا:

إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى آخَدِ فَمَنَ كَذِبَ عَلَى آخَدِ فَمَنَ كَذِبَ عَلَى أَخَدِ فَمَنَ كَذِبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (2)

"مجھ پر حجوث گھڑناایبانہیں جیبائسی عام آدمی پر حجوث گھڑا جائے۔ جو آدمی جان ہو جھ کر کسی غلط بات کو میر ی طرف منسوب کرے وہ اپنا

مُعِكَانًا جَبْم مِن بنالي."

حضور علطی نے صرف اپنی طرف سے حدیث گھڑ کر اسے حضور علی کی طرف منسوب کرنے والے کو ہی جہنمی قرار نہیں دیا بلکہ ایسا شخص جو جانتے ہو جھتے کسی جھوٹی حدیث کوروایت کرتاہے ،اسے بھی آپ نے جھوٹا قرار دیاہے۔فرمایا:

مَنْ حَدَّثٌ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يَرْى أَنَّهُ كَذِبُ فَهُو الحَدُ الْكَاذِبِيْنَ (3)

"جو میری طرف سے کسی الی حدیث کوروایت کرے جس کے بارے

1\_ سورة التحم 4-3

2. وكتور محد إن محد الوهيد "الامر الطبيات والموضوعات في كتب النفير" (كتب النه قام ود 1408)، صفى 16 ابج الديخاري ومسلم يه

3\_اليشا، صلى 17

میں اسے علم ہوکہ وہ جھوٹی ہے، وہ محفی ہی جموٹوں ہے۔"
اللہ تعالی نے مسلمانوں کواک طرف تو یہ تھم دیا کہ وہ کئی کی بات کوئی کر فور ایقین نہ کر لیں بلکہ اس کی حقیق کریں اور ساتھ ہی مسلمانوں کو ہڑے سخت الفاظ میں خدااور رسول کی طرف جموٹی ہاتیں منسوب کرنے کی ممانعت فرمائی۔ یہ تمام تنبیجات قرآن اور حدیث کو ہر تسم کے التباس سے محفوظ رکھنے کا اہتمام ہیں۔ قرون اوٹی کے مسلمان، جن کی قربانیوں کی کوئی مادی تو جیہ ممکن نہیں، انہوں نے یہ ساری قربانیاں خدااور خدا کے رسول کی رضا کی خاطر دی تھیں۔ وہ نفوس قد سے جنہوں نے خدااور خدا کے رسول کوراضی رکھنے کی رضا کی خاطر دی تھیں۔ وہ نفوس قد سے جنہوں نے خدااور خدا کے رسول کوراضی رکھنے کی رضا کی خاطر دی تھیں۔ وہ نفوس قد سے جنہوں نے خدااور خدا کے رسول کوراضی رکھنے کی دنیا گی ہر مرغوب شے کو محکراویا تھا، ان سے یہ تو تع رکھنا غلط ہے کہ انہوں نے کس دنیو کی فائد سے یا کسی دنیو کی خواہش کی سخیل کے لئے ایسے کام کئے ہوں گے جواللہ تعالی گ

معناسلام کو بجانے کی کو ششیں کرنے والوں کی بھی ہر دور میں کشرت رہی ہوارہ ہم اس بات کا بھی انکار خبیں کرتے کہ خود مسلمانوں کی صفوں میں بھی انکی کالی بھیٹریں ہر دور میں موجود رہی ہیں جنہوں نے مار آسٹین بن کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کو شش گ۔
ایکن اس حقیقت میں شک کی کوئی صخوائش خبیں کہ جبال اسلام کے دعمی ہمیشہ بوشیار کاروائیوں میں مصروف رہے ہیں وہال اسلام کے قصر رفیع کے چو کیدار بھی ہمیشہ بوشیار رہے ہیں۔ احادیث پاک کا بیش بہاس مایہ ہمارے پاس انجی کو گول کی مسلس کاوشوں سے رہے ہیں۔ احادیث پاک کا بیش بہاس مایہ ہمارے پاس انجی کو گول کی مسلس کاوشوں سے بہنچ ہے ، جن کے داوں میں دین اسلام کی اشاعت کا جذبہ اپنے پورے جو بن پر تھا۔ سحابہ سمابہ میں اوران کے بعد تا بعین اور تی ہمارہ کی ایس میں اوران کے بعد تا بعین اور تی بعین اس فریغ کے بیارہ میں دین اسلونی کے ساتھ سر انجام دیا ہے۔

اس بات سے آلکار نہیں کہ وشمنان اسلام نے سنت رسول کے چشمہ صافی کو گلالا کرنے کی کو شش کی اور انہوں نے ایک باتوں کو حضور عضی کی طرف منسوب کرنے ک کو شش بھی کی جو آپ نے نہ فرمانی تحمیں، لیکن صورت حال یہ نہ تھی کہ ایسے کم بختوں ک نہ موم کاروائیوں کو کئی نے روکانہ بور حدیث گھزنے والے گھزت رہے، لیکن دولوگ جن کی تھریں قرآن تکیم گیان آیات پر تحمیں جو کئی خبر پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق جن کے سبق دیتی ہیں، ماجوافۃ او می اللہ کو ظلم عظیم قرار دیتی تیں اور جن لوگوں کی انظریں حضور علی کاس حدیث پاک پر تھیں جو جھوٹی حدیث گھڑنے والوں کو دوزخ کا ٹھکاناد کھا ربی ہے،ایسے لوگوں نے بھی ان لوگوں کو کھل کھیلنے کا موقعہ نہیں دیا جو احادیث طیبہ کے چشمہ صافی کوگدلا کرناچا ہے تھے۔

قرآن تکیم نے انہیں فاس کی خبر کے متعلق مخاط رہے کا تھم دیا تھا۔ انہوں نے اس ارشاد خداد ندی کی تھیل اس خوب صورت طریقے سے کی کہ لا کھوں انسانوں کی زند گیوں کے شب وروز ان کے اخلاق و کر دار اور ان کے انداز زیست کاریکارڈ اساء الرجال کی شکل میں جمع کر دیا اور ہر خبر کے مخبر وں کے سلسلے کا کھوج لگایا تاکہ سے بیتہ چلایا جاسکے کہ کسی خبر میں جمغ کر دیا اور ہر خبر کے مخبر وں کے سلسلے کا کھوج لگایا تاکہ سے بیتہ چلایا جاسکے کہ کسی خبر میں آتا۔

احادیث طیبہ کو ہر قتم کی ریشہ دوانیو ل ہے محفوظ رکھنے کے لئے جواہتمامات کئے گئے ، ان کی موجود گی میں مید ممکن نہیں کہ کسی محض نے کوئی فلط بات حضور علی کے طرف منسوب کرنے کی جسارت کی ہواور امت اس فخص کی اس شر ارت پر آگاہ نہ ہوئی ہو۔ مستشر قین جو مسلمانوں کی تصنیفات میں موضوع روایات کی موجود گی کو تمام ذخیرہ احادیث کے غیر معتبر ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں، وہ ان کو ششوں کو دیکھتے ہی نہیں جو احادیث طیب کو ہر قتم کے شکوک و شبہات سے پاک رکھنے کے لئے کی گئی ہیں۔ اسلامی کتابوں میں احادیث موضوعہ کی موجود گی کوئی ایسی بات نہیں جس کا پیتاد نیا کو مستشر قین کی تحقیق سے چلا ہو بلکہ مستشر قین کو تواس بات کاعلم مسلمان علاء کی تحریروں ہے ہی ہواہے کہ مسلمانوں کے علمی اور ادبی سر مائے میں احادیث موضوعہ موجود ہیں۔ مسلمانوں کو پی بھی معلوم ہے کہ کون کی حدیث موضوع ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سی حدیث کی نبت حضور علی کی طرف یقین ہے ثابت نہیں اور ان کے علمی سر مائے میں بے شارالی حدیثیں بھی ہیں جن کی حضور عظیم کی طرف نسبت یقینی ہے اور اس نسبت کے انکار کی کوئی وجہ اور دلیل نہیں ہے۔ اس لئے مسلمانوں کی یہ کوئی مجبوری نہیں کہ فرزندان عیسائیت کی تھلید کریں جویا تو ہائیل کی ہرالٹی سید ھی بات کو بلاچو ن وچرالتعلیم کر لیتے ہیں اور یااس میں کچھ یقینی طور پر غلط باتوں کی موجود گی کو دلیل بنا کر ساری بائیل کو مستر د کر دیتے ہیں، بلکہ مسلمانوں نے حق اور باطل، سے اور جھوٹ میں تمیز کاایک مکمل سٹم تیار کر ر کھاہے، جو ملت مسلمہ کا خاصہ ہے۔ اس مسٹم کی مدد سے وہ ہر خبر کو پر کھتے ہیں۔اگر وہ

مقل اور نقل کے کڑے معیار پر پوری اترتی ہے تواہے تبول کر لیتے ہیں اور اگر اس معیار پر پوری نہیں اترتی تواہے مستر د کردیتے ہیں۔

متشرقین کواگر تعصب کے مرض نے اندھانہ کر دیا ہو تا تو دوائی علیت اور بالاگ حقیق کا تجر مرکضے کے لئے مسلمانوں کوان ہے مثال مسامی پر داود ہے جوانہوں نے احادیث طیب کو ہر فتم کے شک مشلمانوں کوان ہے مثال مسامی پر داود ہے جوانہوں نے احادیث طیب کو ہر فتم کے شک و شہر ہے پاک رکھنے کیلئے کی ہیں۔ لیکن اگر تعصب انہیں فصف النہار پر جیکتے ہوئے سور ن کو تاریک کہنے پر مجبور کرے تو دولا ملائ مریفن ہیں۔اللہ تعالی بی انہیں ہرایت و ۔ ترانسانیت کوان کی البیسی کاروائیوں کے شرہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

## اشاعت حديث كااهتمام

منتشر قین بھیں بتات ہیں کہ مسلمان دوسر ی پاتیسری صدی بجری میں احادیث طیبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے نہ انہیں احادیث کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ انہوں نے ان کا طرف توجہ دی۔ منتشر قیمن کی اس حقیق کے بر تکس بھیں قرآن حکیم میں ایس آیات ملتی ہیں جمعور علیقے کی متعددالی میں ایس آیات ملتی ہیں جواشاعت حدیث کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہمیں حضور علیقے کی متعددالی احادیث ملتی ہیں جن میں آپ آئی امت کو اشاعت احادیث کی ترغیب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے احادیث طیبہ کی حفاظت اور اشاعت کے گئر کو تشایم کر لیس اور ان کے مقابلے میں آیات آگھیں بند کر کے مستشر قیمن کے نتائج فکر کو تشایم کر لیس اور ان کے مقابلے میں آیات آئی، احادیث بوگ اور معمولات صحابہ کو نظر انداز کردیں۔

وہ تمام آیات قرآنی جواطاعت رسول کا تھم دیتی ہیں،ان کا تقاضاہے کہ حضور عظیمہ کی سنت کو عام آیا جائے تاکہ امت اطاعت رسول کے قرآنی تھم پر عمل کر سکے۔ اسلای عبادات اور دیگر احکام کا تقاضاہے کہ مثائے خداو ندی کے مطابق الناحکام پر عمل کرنے کے لئے سنت نبوی کو عام کیا جائے۔ارشاد خداو ندی ہے:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَفَةٌ ۚ فَلُو لاَ نَفْرَ مِن كُلُّ فِرْفَةٍ مِنْهُمْ طَآنِفَةً لِيَنْفَقَّهُوا فِي الدَّيْنِ وَلِيْنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواۤ النِّهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ﴿ (1) "اور بیہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے کے سارے۔ تنقہ حاصل کریں سارے۔ تو کیوں نہ نگلے ہر قبیلہ سے چند آدمی تاکہ تنقہ حاصل کریں دین میں اور ڈرائیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچیں۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو تھم دے رہاہے کہ اس کے ہر طبقے کی فرمہ داری ہے کہ دوایک ایک جماعت تیار کرے جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لئے مراکز علم ومعرفت کی طرف جائیں اور علوم ومعارف کے زیورے آراستہ ہو کر جب اپنے علاقے میں واپس آئیں تو اپنے حاصل کر دو علوم کی مدد سے لوگوں کو غلط کاموں سے باز رکھنے کی کو شش کریں۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں وضاحت کی ہے کہ قرآن تھیم کے منشاہ و مراد کو سیجھنے
ادراس پر عمل کرنے کے طریقے کی سیجھ کانام ہی حکمت ہے اور تفقہ فی الدین کا مطلب بھی
ہی ہے اور اس حکمت کانام حدیث رسول علی ہے۔ ہم اصطلاح میں جس علم کو فقہ کہتے
ہیں ،اس کے بنیاد کی ستون بھی قرآن اور حدیث ہیں۔ قرون اولی کے مسلمان تو علم سے
مراد ہی حدیث لیتے تھے۔ اس لئے یہ آیت کریمہ جب تفقہ فی الدین کے لئے سفر اختیار
کرنے کا تھم دے رہی ہے تواس کا مطلب ہی ہیہ کہ یہ آیت کریمہ حدیث کو سیمنے اور پھر
اس کو سکھانے کی ترغیب دے رہی ہے۔

ہم یہاں حضور علیہ کی چند احادیث طیبہ درج کرتے ہیں جن ہے اس تھم قر آنی کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حضور علیہ نے ارشاد فرمایا:

نَصْرَالله إمْرَءُ سَمِعَ مَفَالَتِی فَوَعَاهَا فَادَّاها كَمَا سَمِعَهَا (۱)
"الله تعالی اس مخص کے چبرے کو پرنور کرے جس نے میری بات
تی پھرائے خوبیاد کیااور اس کے بعد جیے ساویے بی اے دوسرے
لوگوں تک پہنچادیا۔"

ججة الوداع كے موقعہ پر حضور علی فی خو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا،اس كے لا كھوں مسلمان گواہ ہیں۔اس خطبے میں حضور علی نے اسلامی احكام كانچوڑا پنی قوم كے سامنے بیش رَمَايَاتُهَا آپِ نَاسَ فَطِهِ كَ آثَرَ مِن بِهِ الْكَالِي يَطِيارَ شَاوَلُونَا عَلَيْكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ خَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكِمْ هَذَا فِي بَلَدِكِمْ هَذَا فِي بَلَدِكِمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقُونَ رَبّكُمْ فَيسَأَلُكُمْ عَنْ اعْمَالِكُمْ فَي سَأَلُكُمْ عَنْ اعْمَالِكُمْ أَنْ الْعَمَالِكُمْ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي صَلّالًا يَضَرِبُ بَعْضَكُمْ رَفّابِ بَعْضَ مَن يَنْفَعُمُ رَفّابِ بَعْضَ مَن يَنْفَعُ مِنْ اللّهُ لَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

"بینک تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری آ بروئی ایک دوسرے پرای طرح حرام ہیں جیے اس مبارگ ماد کااس مقدس شیر (کمد) میں یہ دوز سعید۔ تم اپ رب سے عنقریب ملو کے اور وہ ذوالجلال تمہارے اعمال کے متعلق تم سے پر سش کرے گا۔ ویکھو خبر دار! کمیں میرے یہ چھے پھر مراونہ ہو جانا اور ایک ووسرے کی گردنوں کونہ کافا۔ کان کھول کر سن لو۔ جو اس جگہ موجود ہیں ان پر فرض ہے کہ دویہ اکا کون کافا۔ کان کھول کر سن لو۔ جو اس جگہ موجود ہیں ان پر فرض ہے کہ دویہ اکام ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس وقت موجود نہیں۔ ممکن ہے جن لوگوں کویہ ادکام پہنچائے جائیں دوسنے والول سے نہیں۔ ممکن ہے جن لوگوں کویہ ادکام پہنچائے جائیں دوسنے والول سے زیاد ماور کھنے والے سمجھ دار ہول۔"

جیت الودائ کے خطبہ میں حضور علیہ نے صرف آیات قرآنی کی تلاوت ہی نہیں کی تھی بلکہ خداداد حکمت کے ذریعے آپ نے پیغام قرآنی کا جومفہوم سمجھا تھااس کالب لباب آپ نے امت کے سامنے چیش کیا تھا۔

آپ کا خطبہ گویاا کی حدیث تھی جس کے متعلق آپ نے مجمع عام میں اعلان فرمایا: الا ایسائی الشاهید الفاقب که جولوگ یہاں موجود ہیں وہ اس حدیث رسول کو ان لوگوں کی پہنچاریں جو یہاں موجود نہیں۔ اور اس کی وجہ بھی بتادی که بیہ خطبہ ارشاد فرمانے یا رسول معظم میلائی کی زبان پاک ہے اس پیغام کے ادا ہونے کا سبب یہ ہے کہ امت اپنے دین کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو غور و فکر کی مختلف صلاحیتیں عطافر مائی ہیں۔ ممکن

1. سنت تي الانام، منى 100

ہے جولوگ یہال موجود نہیں ان میں ہے کسی کی غورو فکر اور استنباط مسائل کی صلاحیتیں ان لوگوں سے زیادہ ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ حدیث پاک کا یہ جملہ وضاحت کر رہاہے کہ یہ الفاظ جینے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے، تغہیم دین کے لئے اتناہی مفیدادر موز دں ہوگا۔

سے تھم کسی ایک زمانے تک محدود نہیں بلکہ جس طرح ہر زمانے کے مسلمان نہم دین کے متحاج ہیں، ای طرح ہر زمانے میں ان ارشادات رسول کی اشاعت کا تھم دیا جارہا ہے۔ اگر کوئی فحض اس بات کا بھی انکار کرنے کی جسارت کرے جو لا کھوں کے مجمع عام میں کہی گئی اور جس کی روایت کرنے والوں کی تعداد ہے شار ہے، تو اس فحض کو کوئی حق نہیں پہنچا کہ وہ تاریخ انسانی کے کسی بھی واقعے کو تسلیم کرنے کیونکہ تاریخ میں ایسے واقعات آپ کو بہت ہی کم ملیں گے جن پر ہزاروں لوگوں کی بینی شہادت موجود ہو۔

حضور ﷺ کی ایک اور حدیث پاک حدیث رسول کو قرآن حکیم کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دے رہی ہے۔

> قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى خَلَّفْتُ فِيْكُمْ شَيْنَيْنِ لِنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ وِسُنْتِيَى وَلَنْ يُفْتَر قَا خَتِّى يَرِدًا عَلَى الْحَوْضِ (1) .

"رسول الله علی نے فرمایا: میں تمہارے کے اپنے پیچے دو چزیں چھوڑرہاہوں۔(اگر تم ان پر عمل پیرارے تو) ہر گز گر اہ نہیں ہوگ۔ (وودوچیزیں)الله کی کتاب قر آن ہے اور میری سنت سیے دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہول گی یہاں تک کہ قیامت کے دن حوش پر دونوں ایک ساتھ دار دہوں۔"

حضور علی اس حدیث پاک میں اپنی امت کو بتارہ ہیں کہ میرے بعد تہاری ہدایت کادارویداراس بات پرہے کہ تم قرآنادر سنت کادامن مضبوطی ہے تھائے رکھو۔ مستشر قیمن ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ ہم ان کے اس مفروضے کو تشکیم کرلیں کہ دوراول کے مسلمانوں کو تو حدیث کے ساتھ کوئی شخف نہ تھا، بعد کے مسلمانوں نے بامر مجبوری احادیث کی طرف رجوع کیا۔ لیکن ہم مستشر قین کی یہ منطق کیے تشکیم کرلیں کہ صدیق و

فاروق رمنی الله عنها جیسے مسلمانوں نے اس بات کو کوئی اہمیت بی نہ دی تھی جس پر حضور میکافیے نے تا قیامت امت کی ہدایت کو منحصر قرار دیا تھا۔ ہم مستشر قین کی ہے بات کیسے مان لیس کہ بعد کے مسلمانوں نے حدیث کواپنایالیکن ان کااس کواپناتا بھی حضور عظیمیے کے ارشاد کی دجہ ہے نہ تھا بلکہ حالات نے انہیں احادیث کاسہارا لینے پر مجبور کر دیا تھا۔

حضور علی فی اربی کے حدیث پاک میں یہ پیشین گوئی بھی فرمارہ ہیں کہ وین اسلام
کے یہ دونوں بنیادی مصادر، قرآن حکیم اور سنت رسول، قیامت تک ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گے۔ احادیث طیبہ کو حضور علی نے امت کی ہدایت کے لئے اتنائی ضروری قرار دیا جتنا قرآن حکیم کواور ساتھ ہی پیشین گوئی فرمائی کہ یہ دونوں چیزیں تا قیامت اسمی قرار دیا جتنا قرآن حکیم کواور ساتھ ہی پیشین گوئی فرمائی کہ یہ دونوں چیزیں تا قیامت اسمی رہیں گی۔ جن صحابہ کرام نے اس حدیث پاک کو حضور علی کی زبان پاک سے ساتھا، ان کے لئے ممکن نہ تھا کہ دواس سے چیم پوشی کریں، ای لئے انہوں نے اس حدیث پاک کے مطابق جس طرح قرآن حکیم کی حفاظت کر کے اسے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ بعد والی نسلوں کی طرف خفل کیا، اس طرح انہوں نے احادیث طیبہ کو بھی محفوظ کر کے بعد والی نسلوں کی طرف خفل کیا، اس طرح انہوں نے احادیث طیبہ کو بھی محفوظ کر کے بعد والی نسلوں کو خفل کیا۔

یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ قرآن کیم کا ایک خاصا یہ ہے کہ اس گ
حفاظت اللہ تعالی نے خود اپنے ذمہ قدرت پر لے رکمی ہے۔ حدیث پاک کو یہ ضانت
حاصل نہیں ہے لیمن جہاں تک انسانوں کی کوششوں کا تعلق ہے، محابہ کرام نے نہ تو
قرآن کیم کی حفاظت میں کوئی کر انھار کمی اور نہ بی احادیث طیبہ کی حفاظت میں انہوں
نے کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ کیا۔ البتہ قرآن حدیث میں کسی قسم کے التباس کے شاہب
کودور کرنے کے لئے کتابت حدیث کاوہ اہتمام نہ کیا گیاجو قرآن کیم کی کتابت کے لئے کیا
گیا تھا۔ بی وجہ ہے کہ قرآن کیم کی ایک ایک آیت تواہزے ٹابت ہونے کا مطلب یہ
کی اکثریت تواہزے ورج تک نہیں پہنچتی۔ لیکن تواہزے ٹابت نہ ہونے کا مطلب یہ
نہیں کہ وہ احادیث موضوع ہیں۔ کیونکہ اگریہ اصول بتالیا جائے کہ جو چیز تواہزے ٹابت نہ
ہو وہ غلط اور موضوع ہوتی ہے تونہ کوئی الہامی کتاب اس قانون کی زدے محفوظ رہ سکے گ
اور نہ کوئی تاریخ۔ صرف قرآن کیم ، پچھ احادیث طیبہ اور بہت کم تاریخی واقعات اس
معیار پر پورے ازیں مے اور مستشر قین اور اان کے شاگر دوں کو اپنے اس اصول سے

Mariat.com

گلوخلاصی پر مجبور ہو ناپڑے گا۔

حضور علی نے آئے ہوں ہوں کے تاقیامت ایک ساتھ رہنے کی جو پیشین گوئی فرمائی مستشر قین اور ان کے باروں کی تعداد میں مستشر قین اور ان کے شاگر دامت مسلمہ کو یہ یقین دہانیاں کرانے میں مصروف ہیں کہ احادیث رسول علی کی آج ضرورت نہیں یا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث کے متعلق کسی تشم کا خاص اجتمام نہیں کیا، یہ بعد کے لوگوں نے اپنی اغراض پوری احادیث کے متعلق کسی تشم کا خاص اجتمام نہیں کیا، یہ بعد کے لوگوں نے اپنی اغراض پوری کرنے کیلئے گھڑی تھیں، لیکن ان کی ان مساقی اور امت مسلمہ کے دینی رجان میں شدید کی کرنے کیلئے گھڑی تھیں، لیکن ان کی ان مساقی اور امت مسلمہ کے دینی رجان میں شدید کی کے باوجود عالم اسلام کے مختلف کو نوں میں ایسی تحریکیں انجر رہی ہیں جو اپنے اپنے ممالک کے باوجود عالم اسلام کے مختلف کو نوں میں ایسی تحریکیں انہر رہی ہیں جو اپنے اپنے انظر آتی ہیں۔ مستشر قین اور ان کے شاگر دان رشید یوں ہی فکریں مارتے رہیں گے اور انشاء اللہ ہیں۔ مستشر قین اور ان کے شاگر دان رشید یوں ہی فکریں مارتے رہیں گے اور انشاء اللہ المت رہے گا۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں ان حقائق کی وضاحت کی ہے کہ قرآن حکیم اطاعت رسول کا تھم دیتا ہے اور اطاعت رسول احادیث طیبہ پر عمل کئے بغیر ممکن نہیں۔ احادیث طیبہ دراصل قرآن حکیم کا بیان اور تفصیل ہیں اور یہ اس حکمت کا دوسر انام ہے جو قرآن حکیم کے ساتھ حضور علی پینازل ہوئی۔ قرآن حکیم نے حضور علی کے کے بشار ایسے فرائف بیان کئے ہیں جو تبلی کتاب کے علاوہ ہیں، حضور علی نے نے اپ وہ فرائف مجمی سرانجام میان کئے ہیں جو تبلی کتاب کے علاوہ ہیں، حضور علی میں موجود ہے۔

ہم نے مندرجہ بالا تمام باتوں کے ثبوت کے لئے قرآن کیم کی آیات کریمہ بی ہے استشہاد کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مستشر قین جواس بحث میں فریق ٹانی ہیں اور ان کے خوشہ چین احادیث طیبہ کو اتحارثی تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں۔ قرآن کیم کی بے شار آیات کریمہ جواحادیث طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے متعلق وضاحتیں فرمار ہی ہیں، ان کی موجودگی میں مستشر قیمن کے قصر استدلال کے سارے ستون گر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دعوی ہی ہے۔ کہ احادیث طیبہ متاخر مسلمانوں کی اختراع ہیں۔ ان کے اس دعوی کو مندرجہ بالا آیات قرآنی باطل قرار دے رہی ہیں کیونکہ یہ آیات قرآنی، احادیث طیبہ کو مندرجہ بالا آیات قرآنی، احادیث طیبہ کو

Marial.com

قرآن عیم کے ساتھ یوں مسلک ٹابت کرری ہیں کہ ان کونہ تو قرون اولی سے مسلمان قرآن عیم سے علیحدہ کرسکے تھے اور نہ ہی متاخر مسلمان۔ جب مستشر قین کے اس و عوب کے بر عکس قرآنی آیات یہ ٹابت کررہی ہیں کہ ہر زمانے کے مسلمان قرآن عیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے احادیث طیبہ کی راہنمائی کے محان تھے، تو یہ بات خود بخود ٹابت ہو جاتی ہے کہ احادیث طیبہ ہر زمانے میں دین کے مصدر ٹانی کے طور پر مسلمانوں ٹابت ہو جاتی ہے کہ احادیث طیبہ ہر زمانے میں دین کے مصدر ٹانی کے طور پر مسلمانوں کے پاس محفوظ رہی ہیں اور دوائی زندگی کے مختلف محاملات میں ان سے راہنمائی حاصل کرتے رہے ہیں۔ لبندا احادیث طیبہ محتبر دینی و ستاویز بھی ہیں اور معتد تاریخی و ستاویز بھی ہیں اور معتد تاریخی و ستاویز بھی۔ ہیں۔ مستشر قین کا حادیث طیبہ کی حیثیت کو کلیہ مستر دکر دینا، نہ علم ہے اور نہ شحقیق۔ یہ بھی۔ مستشر قین کا احادیث طیب کے جومستشر قین کی تحریک کے بنیادی ستون ہیں۔

''گولذ زیبر'' اور اس کے متبعین کا، تحریک اسلامی کی تاریخ کو دور طفولیت اور دور ''بولت میں تغییم کرنا بھی ان لوگول کے تخیل کی اختراع ہے۔ دویہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیج اور معابہ کرام رضوان اللہ علیجم اجمعین کا دور ، اسلام کا دور طفولیت تعااور بعد میں جب امت مسلمہ نے زندگی کے مختلف میدانوں میں جبرت انگیز ترقیاں کیں ، قیصر وکسر کی کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور افلا طون دار سطوکی علمی خامیوں کی اصلاح کی ، تو دود در ، اسلام کا دور عروج تھا۔

مستشر قین کا بی شوشہ بھی کلیۃ بے بنیاد ہے کیونکہ اسلام اور مسلم امت کا دور عرون وی قداجب خداکا حبیب شع محفل بن کر مدینہ طیب کی مقد س زمین پر جلوہ فرما تھااور صحابہ کرام رضوان اللہ علیمهم اجمعین پروانہ واراس شمع کی تنویرات سے اپنے قلوب واذبان کو منور کررہ تھے۔ جب قر آن ناطق ان کے سامنے کلام خداوندی کی عملی تغییر چش کررہا تھااور صحابہ کرام اس تغییر قر آنی کے سامنے میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کو ششوں میں محابہ کرام اس تغییر قر آنی کے سامنے میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کو ششوں میں معمر وف تھے۔ یہی مقد س دور ،اسلام کا دور عروج تھااور اس دور عروب شیں دب قدوس نے اعلان فرمایا تھا:

اَلْيُومَ اَكُمْلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمْتِيْ وَرَصِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا (1) "آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لئے تمہارادین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت اور میں نے پیند کر لیا ہے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین۔"

یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ حضور علیفتہ کے اس دنیاہے پر دہ فرمانے ہے پہلے
دین مکمل ہو چکا تھا۔ دین صرف قر آن کا نام نہ تھا بلکہ ا عادیث طیبہ بھی دین کا دوسر امصدر
تھیں۔ اس لئے میہ آیت کریمہ سنت رسول کے بھی کمال تک پہنچنے کا اعلان کر رہی ہے۔
ڈاکٹر محمود حمدی زقزوق اس سلسلے میں رقمطراز ہیں۔

وَهَٰذِهِ النَّايَةِ الْكَرِيْمَةُ تَتَضَمَّنُ آيضًا اِكْمَالُ السُّنَةِ لِآنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَلِّغٌ وَ مُبَيِّنَ لِمَا فِي الْكِتَابِ كَمَا سَبَقَ آنَ آشَوْنَا فَالْحَدِيْثُ عَنْ مَوْحَلَةِ نُضُوجٍ الْإِسْلاَمِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثُ لاَ آسَاسَ لَهُ لِآنَ النَّصُوجِ كَانَ قَدْ تَمُّ بِالْفِعْلِ قَبْلَ وَفَاتِم (1)

" یہ آیت کریمہ سنت رسول کے مرتبہ کمال تک پہنچ جانے کو بھی مضمن ہے۔ کیونکہ حضور علی تعلیمات قرآنی کے مبلغ اور مبین ہیں۔ اس لئے حضور علیہ کے انقال کے بعد، اسلام کے دور کھولت کا قول بے بنیاد ہے کیونکہ اسلام حضور علیہ کے انقال سے پہلے ہی اپنے کمال تک پہنچ چکا تھا۔ "

ای طرح احادیث طیب کو ملت اسلامیه کی تاریخ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا متب قرار دیا بھی بے بنیاد ہے کیونکہ حضور علی نے اپنی امت کواپی حیات طیبہ میں بی بتادیا تھا کہ:

اِنّی حَلَّفْتُ فِیْکُم شَینَ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا کِتَابُ
اللهِ وَسُنْتِی وَلَنْ یُفْتُوفَا حَنّی یُودَا عَلَی الْحَوْضِ (2)

"یعنی میں تمہارے ہاں دوچیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ تم ان دونوں پر

Martat.com

<sup>1</sup>\_د كتور محود حمد ك ذ قزوق،"الاستشر ال والتكفية الفكريه للصر اع لحصار ك"، (وار الهنار قابره -1989ء)، صفحه 127 2- سنت خير اللانام، صفحه 101

عمل کرو مے تو مگر او نہیں ہو گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ اور بید دونوں ایک دوسری سے جدا نہیں ہوں گی حتی کہ حوض پر دونوں ایک ساتھ دار د ہوں۔"

مسلمانوں کے نزدیک جو احادیث طیب دین کا مصدر ٹانی ہیں، ان کو حضور علی ہے ، اپنی حیات طیب میں بی اپنی امت کے سرد کر بچکے تھے۔ حضور علی کے انقال کے بعد قول و فعل رسول کی ردایت تو ممکن تھی لیکن کسی نئی سنت یاحدیث کا جنم لینا ممکن نہ تھا۔ حضور علی کے بعد الل بدعت نے جو باطل اقوال حضور علی کی طرف منسوب کے مستشر قین انہیں اسلام کا حصہ قرار دیتے ہیں جب کہ مسلمان ان کو جموث اور یہ جموث تراشے والوں کو جبنی قرار دیتے ہیں۔ اور ان کی روایت کرنے والوں کو بھی جمونا قرار دیتے ہیں۔ مشقل کا جس کے علام نے امت کو اس فتنے سے محفوظ رکھنے کے لئے موضوعات پر ہیں۔ ملت اسلامیہ کے علام نے امت کو اس فتنے سے محفوظ رکھنے کے لئے موضوعات پر سیس کا میں میں اور جھوٹی احادیث و ضع کرنے والوں کی فہر سیس تیار کر کے امت کے سامنے چیش کردی ہیں تارکر کے امت کے سامنے چیش کردی ہیں تارکر کے امت کے سامنے چیش کردی ہیں تارکر کے امت کے سامنے چیش کردی ہیں تاکہ کوئی مسلمان ان کے دھوے ہیں نہ آئے۔

کتا ظلم ہے کہ حدیث کے جس سر مائے کو مسلمان اپنی جانوں سے بھی زیادہ بیتی سیجھتے ہیں، ان کو تو پر کاہ کی بھی و قعت نددی جائے اور جو با تیں ان کے دشنول نے ان کے دین ک بنیادیں بلانے کے تاپاک ارادے سے وضع کی ہیں، ان کے دور کو حدیث کا دور عرون قرار دیا جائے۔ حق یہ ہے کہ اگر دین حضور علیقے کی حیات طیبہ میں کمل نہ ہو چکا ہو تا اور آپ کے انتقال کے بعد سنت رسول اور احادیث طیبہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے مرتبہ کمال تک پہنچتیں تو آج دنیا کے تمام مسلمانوں کی عبادات اور معاملات میں دو کیک انتقال مسلمان اگر ایک بیانہ تو آج دنیا کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں۔ آج ساری دنیا کے مسلمان اگر ایک ہی اندازے نمازیں پڑھتے ہیں، ایک ہی وقت پر حج کرتے ہیں، ایک ہی مسلمان اگر ایک ہی اندازے نمازیں پڑھتے ہیں، ایک ہی حضور علیق کی حیات طیبہ میں مروزے رکھتے ہیں اور دین کے تمام اساسی معاملات میں متحد ہیں تو یہ اس بات کی میں ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی میں ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی میں ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی میں ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی میں ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی میں ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی میں ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی میں ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی میں ہیں کمل طور پر ملت کے ہاتھوں میں آچکی تھی۔

ستشر قین نے احادیث طیب کے متعلق جتنے مفروضے قائم کیے ہیں ، وہ سب

مفروضے بہ بنیاد ہیں اور اس متم کی بے بنیاد باتیں اسلام کے اس شجرہ طیبہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں جس کے بارے میں ارشاد خداو ندی ہے: اُصْلُهُا قَابِتٌ وَ فَوْعُهَا فِی السَّمَآءِ (1)

"جس کی جزیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسان تک پنجی ہوئی ہیں۔" خاظت مديث

## حفاظت حديث

مستشر قین نے تدوین حدیث کو دوسری یا تیسری صدی ہجری سے مسلک کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی ادوار میں چو نکہ احادیث مدون نہیں ہوئی تحییں اور ان کی تدوین ڈیڑھ دوصدی بعد عمل میں آئی، اس لئے حدیث کو دین اسلام کا مصدر قرار دینا بھی صحیح نہیں اور اسلام کے ابتدائی ادوار کے متعلق حدیث کو ایک معتبر تاریخی دستاویز بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔

مستشر قین کے اس مغروضے کو غلط ٹابت کرنے کے لئے کئی علائے امت نے قلم اٹھایا اور پرزور دلائل کے ذریعے مستشر قین کے اس مغروضے کو غلط ٹابت کیا لیکن کچے یول محسوس ہو تاہے کہ مستشر قیمن کے وسوسوں اور الزابات کا جواب دیتے ہوئے دور حاضر کے اکثر مسلمان مصنفین نے احادیث طیبہ کی کتابت کے مختلف ادوار، تدوین حدیث اور اصول حدیث پر تو کماحقہ زور دیاہے لیکن انہوں نے احادیث طیبہ کی تفاظت کے باتی طریقوں پر کماحقہ توجہ نہیں دی۔ بہی وجہ ہے کہ عام مصنفین نے "تدوین حدیث" کے عنوان کے تحت بی حفاظت حدیث کے متعلق اپنے نتائج فکر کو بیان کیا ہے۔ ہم نے متعون حدیث "کو اپنے موضوع کا عنوان بنانا مناسب سمجھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے حدیث طیبہ کی حفاظت کے لئے صرف تدوین حدیث کے طریقے پر بی اکتفاء نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کار خیر کے لئے متعدد ایسے حدیث کے طریقے پر بی اکتفاء نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کار خیر کے لئے متعدد ایسے طریقے اپنائے ہیں جن کی مستشر قیمن کو ہوا بھی نہیں گئی۔

مستشر قین کے ساتھ مباحثہ میں ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ ای محاذ پر ان کا مقابلہ کریں جس محاذ کو وہ خود منتخب کریں۔اگر تدوین کے بغیر دینی پیغام کی حفاظت کا کوئی طریقہ مستشر قیمن کے ہاں مروج نہیں توبیہ ان کا قصور ہے، ہم ان کی اس کو تاہی کی وجہ ہے امت مسلمہ کی ان خصوصیات کو کیوں نظر انداز کر دیں جو اس لمت کا طر وُ امتیاز ہیں؟

ہم نے گزشتہ صفحات میں اپنے موقف کے جوت کے لئے زیادہ تر استشہاد آیات

قرآنی سے کیا ہے کیو تک مستشر قین احادیث طیب کو معتبر تاریخی دستاویز مانے کے لئے ان کو نظر ان کی نظر ول میں چو تک احادیث طیب صدیوں بعد کی اخراع میں اس لئے ان کو اسلام کے دوراول کے متعلق قابل اعتبار تاریخی دستاویز تسلیم نہیں گیا جا سکتا۔ ہم نے ان کے اس مضر دینے کو قرآنی آیات کے ذریعے خلط طابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ قرآن اور حد یہ یا اس مضر دینے کو قرآنی آیات کے ذریعے خلط طابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ قرآن اور حد یہ یہ گی ۔ اس حد یہ لازم و ملزوم جی ۔ یہ میشر ایک ساتھ رہی ہیں گی ۔ اس کے دیا تا دی متعلق ہم جو ہاتھی لکھیں کے ، ان میں ہمارا بحر وسد احادیث طیب اور اسلامی تاریخ کو تا قابل اعتبار قرار دے دیں اور اسلامی تاریخ کو تا قابل اعتبار قرار دے دیں تاریخ مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اپنی تاریخ کو اضا کر باہر میں کہ دیں۔

ج قوم اپنی علمی دو بنی ،سیاسی اور اجها می تاریخ خود مر تب کرتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہ حق پہنچتاہے کہ ووا پنی تاریخ خود مر تب کریں۔ ہم مستشر قیمن کو یہ اختیار دینے کے لئے تیار مسبب کہ وو بغیر دلیل کے تماری چودہ سوسالہ تاریخ کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیں اور پھر مسبب کہ دور پر ہمیں "بماری "ایک تاریخ بنا کر دیں جس کی بجول مجلیوں میں بھکتے ہوئے جم اپنی عمریں برباد کر دیں۔

مستشر قین کا یہ علمی حق تو ہے کہ اسلامی تاریخ، جے مسلمان خودا پی تاریخ قرار دیے ایں اس پر تنقید کریں اور اگر کسی تاریخی واقعہ کے متعلق یہ فابت کرناچا ہیں کہ مسلمانوں نے اس کوا پی نشاند ہی کریں اور اگر کسی تاریخی واقعہ کے متعلق یہ فابت کرناچا ہیں کہ مسلمانوں نے اس کوا پی تاریخ میں فاط بیان کیا ہے تو نہ قابل تردید دلا کل کے ذریعے اپنے اس دعوی کو فابت کریں، لیکن ان کو یہ حق کسی نے نبیس دیا کہ وہ مسلمانوں کی اس ساری تاریخ کو مسترد کردیں جو مسلمانوں کی چودہ سوسالہ کو شوں کا وشوں کا فریم ہو اور اس کے مقابلے میں اپنے تحفیل کے زور پر ایک اسلامی تاریخ تراشیں اور اس بیا مقابلے میں اپنے تحفیل کے زور پر ایک اسلامی تاریخ تراشیں اور اس بیا مقابلے میں اپنے تحفیل کے زور پر ایک اسلامی تاریخ تراشیں اور اس بی مقابلے میں اپنے تحفیل کے زور پر ایک اسلامی تاریخ تراشیں اور اس بیا مقابلے میں اپنے تعفیل کے زور پر ایک اسلامی تاریخ تراشیں اور اس بی اعتراضات کی ہو چھاڑ کردیں۔

مسلمانوں نے اپنے علمی سر مائے کو محفوظ رکھنے کے لئے جو کو ششیں کی ہیں وہ کسی
دوسر کی قوم نے اپنے علمی سر مائے کی حفاظت کے لئے نہیں کیں۔ جیرت کی بات ہے کہ
جن لوگوں کو اپنے دینی اور علمی ورثے کی حفاظت کا سلیقہ نہ تھاوہ اس ملت کے علمی سر مائے
پر ہاتھے صاف کرتے ہیں جس ملت نے اپنے علمی سر مائے کی حفاظت کے لئے ب نظیر کام
کیا ہے۔ احادیث طیب کی حفاظت کے لئے مسلمانوں نے مختلف طریقے استعال کئے۔

Warfalcon

احادیث طیبہ کے حصول کے لئے محیر العقول کاوشیں، احادیث طیبہ کو سینوں میں محفوظ کرنا،
احادیث طیبہ کے پیغام اور تعلیم کو فردو توم کی عملی زندگی میں جذب کرنا، احادیث سننے اور
سنانے کی محفلیں منعقد کرنا، تدریس حدیث کے جلقے، حدیث کی کتابت، حدیث کی تدوین،
فن اصول حدیث متعارف کرانا، احادیث کی سندوں کی چھان بین، احادیث کے متن کو پر کھنا،
رواق حدیث کے حالات زندگی اور ان کے اغلاق و کردار کو محفوظ کرنا، احادیث کے مختف
در ہے متعین کرنا، الی کتابوں کی تیاری جن میں صرف صحیح احادیث کا بیان ہو، ہر حدیث ک
فی حیثیت متعین کرنا، الی کتابوں کی تیاری جن میں صرف صحیح احادیث کا بیان ہو، ہر حدیث ک
فی حیثیت متعین کرنا، الی کتابوں کی تیاری جن میں صرف صحیح احادیث کا بیان ہو، ہر حدیث ک
الیک کتابیں مر تب کرنا، الن راویوں سے ملت کو آگاہ کرنا جو وضع حدیث کے لئے مشہور ہیں اور
الیک کتابیں مر تب کرنا جن میں تمام موضوع روایات کو جمع کردیا جائے تاکہ لوگ ان موضوع روایات کو جمع کردیا جائے تاکہ لوگ ان موضوع روایات کو جمع کردیا جائے تاکہ لوگ ان موضوع روایات کو جمع کردیا جائے تاکہ لوگ ان موضوع نے جو مسلمانوں میں میں میں میں میا خزانے کی حفاظت کے لئے استعال کئے۔

ہم حفاظت حدیث کیلئے ملت کی ان تمام مساعی کے متعلق اختصار سے گفتگو کریں گے تاکہ مسلمان مستشر قین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے دین کے متعلق کسی فتم کے احساس ممتری کا شکار نہ ہوں بلکہ دواغیار کی محفل میں آنکھ اٹھا کریہ کہہ سکیں کہ ان کے اسلاف نے اپنے دین کی حفاظت جس انداز میں کی ہے اس کی مثال کسی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تاریخ میں نہیں ملتی۔

# حصول حدیث کی کو ششیں

قرآن حکیم نے مسلمانوں کو اطاعت خدااور اطاعت رسول کا تھم دیا تھا اور رسول اللہ علیہ کو ان کے لئے نمونہ کمال بنایا تھا۔ اس لئے مسلمانوں کو اطاعت رسول کے قرآنی تھم کی تھیل کے لئے اور اسوؤ رسول کے مطابق اپنی زیست کے شب وروز گزار نے کے لئے احادیث طیبہ کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو اپنے رسول کرم سے محبت تھی اور بہی محبت ان کے ایمان کی جان تھی۔ اس محبت کا تقاضایہ تھا کہ وہ اپنے محبوب کی ہر نشانی کی حفاظت کریں۔ احادیث طیبہ ان کشدگان محبت کا تقاضایہ تھا کہ وہ اپنے محبوب کی ہر نشانی کی حفاظت کریں۔ احادیث طیبہ ان کشدگان مختج روفا کے لئے نظام زندگی بھی تھیں اور اپنے محبوب راہنما کی نشانی بھی۔ بہی وجہ ب کہ حدیث کے انمول سر مائے کے حصول کے لئے انہوں نے جو کاوشیں کیں ، انہیں صرف حدیث کے انمول سر مائے کے حصول کے لئے انہوں نے جو کاوشیں کیں ، انہیں صرف وہی خوش نصیب سمجھ کے ہیں جو وادی عشق میں آبلہ پائی کی لذت سے آشنا ہوں کیونکہ

مقل سے فتویٰ لینے والے دکا یت عشق کی ہے شار کڑیوں کو سجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔
سحابہ کرام نے احادیث رسول کی حفاظت کے لئے جو کوششیں کیں، ان کی ایک
جملک ہمیں اصحاب صفہ کی زندگی میں ملتی ہے جنہوں نے ہر دنیوی لذت کو محکرا کر در
صبیب پرڈیرے ڈال ویئے۔ مقصدیہ تھا کہ حبیب خداعظے کی زبان گہر بارے و قافو قاجو
موتی میکیں، انہیں اپنے وامن کی زینت بتالیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ دو حضور عظے کی
جس اداکا مشاہرہ کریں یا آپ کی زبان پاک ہے جو بات سنیں، اسے سنے سے لگالیں اور پھر
خود بھی ان پاک اداؤل کی تنویرات سے اپنی زندگی کو منور کریں اور دوسرے دینی بھائیوں
ائو بھی ان باک اداؤل کی تنویرات سے اپنی زندگی کو منور کریں اور دوسرے دینی بھائیوں

جو لوگ اپنے و نیوی کاروبار اور دیگر معروفیات کی وجہ سے ہمہ وقت حضور علیقے کی خدمت میں حاضر رہنے ہے قاصر تھے، انہول نے بھی اس لازوال دولت کو نظرانداز نہیں تا قاجور سول اللہ علیقے کے قول و عمل سے جنم لے رہی تھی۔ ایسے دود بی بھائی آ لیس میں معاہد و کرتے۔ ایک دن ایک شخص کاروبار کر تا اور دوسر ابارگاہ حبیب میں حاضری دیتا اور قرسر ابارگاہ حبیب میں اس کے دل و نگاہ جس دولت دارین سے آشنا ہوتے، شام کو دوا پنے ورسر سے ساتھی کو بھی اس دولت میں اپناشر یک بنالیتا اور جو بچھ حضور علیقے سے سناہو تا یا ورسے سے جس عمل کا مشاہدہ کیا ہوتا، دوا پنے دوسر سے دبنی بھائی کو بھی بتادیتا۔ دوسر سے روز ورسے سے جو تاور شام کو این دوسر سے دبنی بھائی کو بھی بتادیتا۔ دوسر سے روز ورس سے جو تاور شام کو این دوسر سے جو تاور شام کو این دوسر سے بھائی کو دوبتا ویتا جو دن بھر اس نے دیکھایا سناہو تا۔ اس طر سال کو دینوں کی کے دیکھایا سناہو تا۔ اس طر سال کو دینوں کو کے دیکھایا سناہو تا۔ اس طر سال کو دینوں کو دینوں کو دینوں کو دینوں کو بھی جاری رہتا اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا اور حصول علم اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا اور حصول علم اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا اور دھول علم اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا اور دھول علم اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا اور دھول علم اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا اور بھول علم اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا اور بھول علم اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا اور بھول علم اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا اور دھول علی اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا ہوں بھور

جو قبائل اسلام قبول کر لیتے ان کے وفود احادیث طیبہ کے حصول،احکام قرآنی کے مملی نمو نے کے مشاہرے اور دیدار حبیب کے جلووں سے شاد کام ہونے کے لئے مدینہ طیبہ حاضر ہوتے۔ کوئی مبینہ بھر وہاں قیام کر تااور کسی کو دو مبینے دیار حبیب کی خاک کو اپنی آئمھوں کاسر مدینانے کا موقعہ ملک وہ حبیب خدا علیق کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی اواؤں کا مشاہر و کرتے، انہیں یاد کرتے، انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے اور اپنی آئی وہ ایس جاکرانے دوسرے دینی بھائیوں کو بھی علم کی اس دولت سے آگاہ کرتے۔ قبال سی یہ کرام کے حصول حدیث کے شوق اور اس کام کے لئے ان کے زبر دست اہتمام سی یہ کرام کے حصول حدیث کے شوق اور اس کام کے لئے ان کے زبر دست اہتمام

کا انداز وان واقعات سے لگا جاسکتا ہے، جن سے پند چلنا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کے حصول کے لئے طویل سنر اختیار کئے۔ ہم یہاں اس قتم کے چند واقعات درج کرتے ہیں:

(1) حضرت البواليوب انصاری رضی الله عند جنہیں مدینہ طیبہ میں شہنشاہ دوسرا کی میز بانی کاشرف حاصل ہوا تھا، آپ نے ایک حدیث اپنے محبوب کریم سے سی تھی لیکن ایک وقت البا آیا کہ انہیں اس حدیث کے صحیح الفاظ میں پچھ اشتباہ ساہو گیا۔ اس وقت ان کے علاوہ فقط ایک اور صحافی عقبہ بن عامر زندہ تنے جنہوں نے یہ حدیث سر ورکا گنات عظیقہ سے می تھی اور وہ ان و نول مصر میں تھے۔ حضرت ابوابیب انصاری رضی الله عنہ عازم مصر ہوئے۔ لق و دق صحر اؤل اور تھی منزلول کو طے کرتے کرتے ایک ماہ بعد مصر پنچی۔ انہیں حضرت عقبہ رضی الله عنہ کی جائے رہائش کا پیتہ نہ تھا اس لئے پہلے مسلمہ بن مخلد انسیاری امیر مصر کے ہال تشریف لے گئے اور وہال پنچ بی ان سے کہا کہ میرے ساتھ انساری امیر مصر کے ہال تشریف لے گئے اور وہال پنچ بی ان سے کہا کہ میرے ساتھ ایک آدمی جعیجو جو مجھے عقبہ کے مکان تک پنچا دے۔ چنانچ ان کے ہال پنچ ، انہیں خبر ایک آور وہال می تو دوڑے ورٹے دوڑے آئے اور فرط اشتیاق سے گلے لگا لیا اور تشریف آور کی وجہ ہوئی تو دوڑے آئے اور فرط اشتیاق سے گلے لگا لیا اور تشریف آور کی وجہ بوجھی۔ حضرت ابوابیب انساری رضی الله عنہ نے جواب دیا کہ مومن کی پردہ داری اور عید بھی سے متعلق جو حدیث تم نے حضور عقبی سے سے بوشی کے متعلق جو حدیث تم نے حضور عقبی سے سے بوشی کے متعلق جو حدیث تم نے حضور عقبی سے سے بوشی کے متعلق جو حدیث تم نے حضور عقبی سے سے بوشی کے متعلق جو حدیث تم نے حضور عقبی سے سے بوشی کے متعلق جو حدیث تم نے حضور عقبی سے سے بوشی کے متعلق جو حدیث تم نے حضور عقبی سے سے بوشی کے متعلق جو حدیث تم نے حضور عقبی سے سے بوشی کے متعلق جو حدیث تم نے حضور عقبی سے سے بی ہے فقط وہ بوچ جے آیا ہوں۔ عقب رسی کان تھی در کھنے گئے:

سَعِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَعِينَ حَضُور عَلِينَةً كُويِهِ فَرَمَاتِ سَاكَهُ جَسَ نَهُ وَنَيَا مِن كَى مُومَن سَعِينَ حَضُور عَلِينَةً كُويِهِ فَرَمَاتِ سَاكَهُ جَسَ نَهُ وَنَيَا مِن كَى مُومَن كَى عَيْدِ لَكُوجِهِ إِلَيْهِ وَيَامِت كَى وَنِ اللهُ تَعَالَى اس كَى عَيْدِ لَ كَوْجِهِ إِلَيْهِ كَى وَنِ اللهُ تَعَالَى اس كَى عَيْدِ لَ كَوْجِهِ إِلَيْهِ كَالَّهُ مَن كَاللهُ مَن اللهُ تَعَالَى اس كَى عَيْدِ لَ كَوْجِهِ إِلَهُ مَن اللهُ ال

حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ نے من کر تصدیق فرمائی اور فرمایا: مجھے اس حدیث کا پہلے بھی علم تھالیکن مجھے اس کے الفاظ میں وہم ساہو گیا تھااور میں نے گوارانہ کیا کہ شخفیق سے پہلے لوگوں کو یہ حدیث سناؤں۔

سجان الله! كمال احتياط كاكياانو كها نمونه ب- ايك حديث مين ذراساوجم موكيا- فقط

Martat.com

اس کے ازالہ کے لئے اتنالمباسفر اختیار کیااور حدیث سننے کے بعد ای روزا بی سواری پر سوار ہو کر مر اجعت فرمائے دیار محبوب ہوئے۔(1)

(2) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پنة چلاکہ ایک محض کے پاس حضور علی اللہ کا کہ حدیث ہواور وہ آن کل شام میں مقیم ہے۔ ای وقت ایک اونٹ خرید ااور شام کی ایک حدیث ہواں بڑے جن کا طرف چل پڑے۔ پورے ایک مبینے کے بعد شام پہنچ اور اس صحابی کے مکان پر گئے جن کا نام عبد اللہ بن انہیں رضی اللہ تعالی عنہ تعالیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کانام ضتے ہی باہر آئے اور ان سے بغلیم ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کئے میں نے سناہے کہ باہر آئے اور ان سے بغلیم ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کئے میں نے سناہے کہ تبہارے پاس حضور کریم علیہ العملاق والتسلیم کی ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں سی اور مجھے انہ پڑے ہوا کہ کہنا پڑے۔ اس لئے جلدی جو میں نے نہیں سی اور مجھے جدی آیا ہوں۔ اس لئے جلدی جدی آیا ہوں۔ جھے دوحدیث سائے۔ وہ کہنے گئے میں نے حضور علی کی وہ فرماتے سناہے جلدی جلدی آیا ہوں۔ جمعے دوحدیث سائے۔ وہ کہنے گئے میں نے حضور علی کی وہ فرماتے سناہے

(3) حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما، حضور علی کے چھازاد بھائی تھے اور ہر وقت بارگاہ رسالت میں مصروف خدمت نظر آتے۔ حضور علی نے بار باان کے لئے سے وعافر ہائی۔ اَللَّهُمْ فَقَهٰهُ فِی الدِّبْنِ اے الله تعالیٰ!اے دین کی سمجھ عطافر ہا۔ حضور علیہ

<sup>1</sup>\_ سنت خير الانام، منى 17-116 بحواله مجنى و فتح الباري

کے وصال کے وقت ان کی عمر تیرہ برس تھی۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری ہے کہا کہ حضور علیہ واغ مفارقت دے گئے ہیں لیکن ابھی صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين موجود بين، انبين سے كب علم كريں۔ وہ بولے: ميان! رہے دو۔اتنے اکا ہر صحابہ کی موجود گی میں کے کیا پڑی ہے کہ ہم ہے آگر مسائل دریافت کرے۔ میں نے ان کی اس نفیحت پر کان نہ وحرے اور حصول علم پر کمر ہمت باندھ لی۔ جس کے متعلق مجھے علم ہو تاکہ اس نے کوئی حدیث حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام ہے سی ہے،اس کے ماس جاکر وہ حدیث منتااور یاد کر لیتا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا تو وہ سور ہے ہوتے۔اپی حادران کی چو کھٹ پرر کھ کر بیٹھ رہتااور بسااو قات گر دو غبارے میر اچرہ اور جسم اٹ جاتا۔ جس وقت دہ بیدار ہوتے،اس وقت ان سے وہ حدیث سنتا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ آپ محبوب خدا علی کے برادر عم زاد ہیں۔ آپ نے یہاں آنے کی زحت کیوں اٹھائی۔ ہمیں یاد کیا ہوتا، ہم آپ کے گھر آ جاتے لیکن میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لئے میں ہی حاضری دینے کا زیادہ مستحق ہوں۔ بعض حضرات دریافت کرتے کہ كب بينے ہو تو من كہتا: بہت ديرے۔ تووہ برہم ہوكر كہتے كه آپ نے اپني آمد كى اطلاع ای وقت کیوں نہ مجموادی تاکہ ہم ای وقت آ جاتے اور آپ کوا نظار نہ کر ناپڑ تا۔ میں کہتا: میر ا دل نه جاباکہ آپ میری وجہ سے اپی ضروریات سے فراغت پانے سے پہلے آجائیں۔

اس جانفشانی اور عرق ریزی کا ثمرہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صغر سی کے باوجود انہیں ممتاز علاء کی صف میں جگہ دیتے۔

#### - قیاس کن ز گلتان من بهار مرا (1)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجمعین کا حصول حدیث کے لئے یہی جذبہ تھاجس نے ان میں سے بعض کو کثیر الروایہ صحابہ کرام کے طور پر شہرت عطا کی۔ محدثین کثیر الروایہ صحابی، اسے شار کرتے ہیں، جس سے ایک ہزار سے زیادہ احادیث طیبہ مروی ہوں۔(2) حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابوہر روہ، حضرت ابن عمر، حضرت انس، حضرت ابن عباس حضرت جابر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کثیر الروایہ ہونے کا

<sup>1</sup>\_ سنت خير الانام، صنح 18-117 بحوالد عيني و فتح الباري

<sup>2</sup>\_ محمد بن علوى المالكي الحسني،" المنهل الطليف في اصول الحديث"، (وأر الفكر بير وت-1978ء)، صلحه 30

شرف حاصل ہے۔(1)

حسول صدیث کاجو جذبہ سحابہ کرام رضوان اٹھ علیجم اجمعین کے دلوں میں موجزن تھا،
دوان سے تابعین کو خطل ہوا۔ تابعین کے حالات زندگی کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو
جاتی ہے۔ اس کے بعد دور در آیا جب علائے امت نے احادیث طیبہ کو ہر حم کی تلمیس اور
ملادت سے پاک رکھنے کے لئے الی کو ششیں کیں جو صرف امت مسلمہ ی کا حصہ ہیں۔
احاد بیث طیب کو یاد کرنے ، انہیں عملی زندگی میں نافذ کرنے اور ان
کی نشروا شاعت کی کو ششیں

صحابہ کرام احادیث طیبہ کویاد کرنے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ "حضرت انس رمنی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں؛ ہم لوگ حضور عطاق کی زبان مبارک سے حدیثیں سفتے تھے۔ جب آپ مجلس سے المجت تو ہم آپس میں حدیثوں کا دور کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدی کل حدیثیں بیان کر جاتا، پھر دوسر اپھر تیسرالہ بعض او قات ساٹھ ساٹھ آدی مجلس میں ہوتے تھے۔اس کے بعد ہم المجت تو حدیثیں اس طرح یاد ہو تھی کہ گویا ہمارے دلوں میں بودی گئی ہیں۔(2)

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه کابیان ہے کہ عبد نبوی میں فرض نمازوں کے بعد صحابہ کرام محد میں بیغہ جاتے اور قرآن بیاک اور حدیث نبویہ کا ندازہ(دور) کرتے تھے۔(3)

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کابیان ہے کہ صحابہ کرام کہیں بیٹھتے توان کی گفتگو کا موضوع فقد یعنی حضور علی کی حدیثیں ہوتی تھیں۔ یا پھریہ کہ کوئی آدمی قرآن پاک کی کوئی سورة پڑھے یاکی سے بڑھنے کو کیے۔(4)

دور کے علاوہ انفرادی طور پر بھی حدیثوں کویاد کرنے کا بڑا اہتمام تھااور جن کو کو شش کے باوجود حدیثیں یادنہ ہو تمیں وہ حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیثوں کو محفوظ رکھنے کی تدابیر معلوم کیا کرتے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور علیقے سے اپنے

<sup>1</sup>\_ محمد بنت علوى المائل الحسنى " المشهل المطيف في اصول الحديث " ( دار الفكريير وت -1978ء )، صفحہ 30 2. عابد سيد محمد احمد ، طوق " فيوش البارق في شرح محم البخاري " ( كتبته رشوان لا يور به س ن )، جلد 1 ، صفح 20 ، مواله محمل الزوائد 3. ما جندًا ، لحواله متعدد ك

حافظ کے متعلق عرض کیا تھا۔ نیز حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عند فرمایا کرتے تھے کہ میں صدیثوں کو دل سے یاد کرتا تھااور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عند از ہر کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ ہم حدیثیں یاد کرتے تھے۔ (1)

حفاظت حدیث کابید شغل صرف عہد نبوی تک محدود نہ تھابلکہ عہد صحابہ میں حصول حدیث، حفظ حدیث اور اشاعت حدیث کا شوق اپنے جو بن پر تھا۔ مستشر قین حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرالزام لگاتے ہیں کہ دور دایت حدیث سے منع کرتے تھے اور احاد بیٹ روایت کرنے والوں کو سزا دیتے تھے، لیکن مستشر قین نے شاید ان کو ششوں کی طرف توجہ مبذول نہیں کی جو اشاعت حدیث کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور جمایوں میں کی گئیں۔

عبد فاروقی میں حفاظت حدیث کی کوششوں کے سلسلہ میں "سنت خیر الانام" ہے ایک طویل اقتباس بیال ورج کیاجاتا ہے۔۔

حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے خلافت اسلامی کے کوشے کوشے میں حدیث پاک کی تعلیم کے لئے ایسے صحابہ کرام کوروانہ فرمایا جن کی پختگی سیر تاور بلندی کردار کے علاوہ ان کی جلالت علمی تمام صحابہ کرام میں مسلم تھی۔ حضرت شاہ ولی الله رحمة الله علیہ از الله الحفاء میں تحریر فرماتے ہیں:

چنانکه فاروق اعظم عبدالله بن مسعود را با جمع بکو فه فرستاد و مغفل بن پیار و عبدالله بن مغفل و عمران بن حصین را به بصره و عباده بن صامت و ابو در داورابشام و به معاویه بن سفیان که امیر شام بود قد غن بلیغ نوشت که از حدیث ایشال تجاوزنه کند-

"قرآن و سنت کی تغلیم کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ کوفیہ بھیجا۔ مغفل بن بیار، عبداللہ بن مغفل اور عمران بن حصین کو بھر واور عبادہ بن صامت اور ابو در داء کو شام بھیجاادر امیر معاویہ کوجو

Martat.com

<sup>1-</sup> علامه سيد محود احدر ضوى." فيوض البارى في شرح صحح البخارى"، ( مكتيدر ضوان لا بور - س ن)، جلد 1، منى 20، بحواله مسلم

اس وقت شام کے گور تر تھے سخت تاکیدی تھم لکھاکہ یہ حضرات جو
احاد یث بیان کریں ان سے ہر گز تجاوز نہ کیا جائے۔"
مضرت مرر سنی اللہ عنہ نے الل کو فہ کو بھی ایک خط بھیجا، جس میں تحریر فرمایا۔
انٹی فلڈ بعضت اللیکم عشار بن یاسبو امینوا و عبد اللہ
انٹ مستفود معلما و وزیرا و هما من النجباء من

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الهل بدر فاقتذوا بهما واسمعوا وقد الراتكم بعبد الله ابن مستعود على نفسى

"میں تمباری طرف عمار بن یاسر کو امیر بناگر اور عبد اللہ ابن مسعود کو معلم بناگر بھیج رہا ہوں اور بید دونوں حضور علی کے بزرگ ترین صحابہ میں سے بیں اور بدری ہیں ،ان کی بیروی کرواور ان کا تھم مانو۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تمباری طرف بھیج کر میں نے تمہیں اپنے نفس پر بھی ترجے دی ہے۔ "

علامہ خطری نے "تاریخ التشریع الاسلام" میں ندکورہ بالا عبارت نقل کرنے کے بعد تعماے:

وقد قام فی الْکُوفَةِ یَاخُدُ مِنْهُ اَهْلُهَا حَدِیْتُ رَسُولِ الله صلّی الله علیه وسلّم وَهُو مُعَلَّمُهُمْ وَقَاضِیهِمَ "یعنی اس کے بعد حضرت ابن مسعودر ضی الله عند مدت تک کوف می قیام پذیر رہے اور وہال کے باشدے ان سے احادیث نبوی سکھتے رہے۔ ووائل کوفہ کے استاد بھی تتے اور قاضی بھی۔"

حضرت فاروق اعظم رصی اللہ عنہ نے جب بھرو کی امارت پر حضرت ابو موک الاشعر کی گومقرر کیااوروووہاں مہنچ توانبوں نے اپنے آنے کی غرض وغایت الناالفاظ میں بیان کیا

بَعَنْنِی اِلْنِکُمْ عُمْرُ لِأَعَلَّمَكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ وَسُنَّةَ لَبِيكُمْ "مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہاری طرف بھیجاہے تاکہ تم کو

Marfal.com

میں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کی تعلیم دول۔"
اس کے علاوہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی صوبوں کے حکام اور قضاۃ اور عساکر اسلامیہ کے قائدین کو خط لکھتے تو انہیں کتاب اللہ اور سنت نبوی پر کاربند رہنے کی سخت تاکید فرماتے۔ آپ کا ایک تاریخی خط ہے جو آپ نے حضرت ابو موک اشعری رضی اللہ عنہ کوار سال کیا۔ اس میں قاضی کے فرائض اور مجلس قضا کے آداب کواس حسن وخو فی اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر اسے اسلام کا بدترین دشمن بھی پڑھے تو جھوم جائے۔ دیگر امور کے علاوہ آپ نے انہیں ہے بھی تحریر فرمایا:

آپ کاایک مکتوب جو قاضی شر ت کورواند کیا گیا،اس میں آپ ان کے لئے ایک منہاج مقرر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِإِنْ أَتَاكَ بِمَا لَيْهِ فِإِنْ أَتَاكَ بِمَا لَيْهِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِمَا سَنَّ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تواس کا فیصلہ کتاب اللہ کے تھم کے مطابق کرو۔اوراگر کوئی ایساواقعہ پیش ہو جس کا تھم قر آن میں نہ ہو تو پھررسول اللہ علیہ کی سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔"

حضرت فاروق اعظم رضى الله عندا بي عهد خلافت ميں جب جج كرنے كے لئے گئے تو مملکت اسلاميہ كے تمام واليوں كو تحكم بھيجا كہ وہ بھى جج كے موقعہ پر حاضر ہوں۔ جب وہ ب جمع ہو گئے تواس وقت حضرت عمر رضى الله عند نے ایک تقریر فرمائی۔ قال: آٹھا النّاسُ! إِنّى مَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ عُمَّالاً لِيَصْرِبُوا أَنْ النَّاسُ! إِنّى مَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ عُمَّالاً لِيَصْرِبُوا أَنْ النَّاسُ! إِنّى مَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ عُمَّالاً لِيَصْرِبُوا أَنْ النَّاسُ! إِنَى مَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ وَالْمَا أَرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ وَلاَ لِيَا تُحَدُّوا آمُوالَكُمْ وَإِنْمَا أَرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ

Martat.com

لِعَلَّمُوكُمْ دِيْنَكُمْ وَسُنَّةَ نَبِيْكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ حَنِيْ سِوْى دَالِكَ فَلَيْرَفَعَهُ إِلَى فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيدِهِ سَوْى دَالِكَ فَلَيْرَفَعَهُ إِلَى فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيدِهِ لَاقُصْنَهُ مِنْهُ (الرَّفَاءِنالا في وَكَابِ الرَّانِ)

"آپ نے کہا اے لوگوا میں نے تمہاری طرف جو حکام بیعیج ہیں، وہ اس لئے نہیں بیعیج تاکہ وہ حمہ بین زدو کوب کریں اور تمہارے اموال تم سے چینیں۔ میں نے انہیں صرف اس لئے تمہاری طرف بیعیجا ب تاکہ وہ حمہیں تمہاراوین اور تمہارے نبی کی سنت سکھائیں۔ حکام میں سے اگر کسی نے تمہاراوین اور تمہارے نبی کی سنت سکھائیں۔ حکام میں سے اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہوتو چیش کر و، اس ذات پاک کی حم جس کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں میں کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں میں کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قدرت میں میں میں کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے تعمامی کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے تعمامی کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے تعمامی کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے تعمامی کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے تعمامی کے دیں در تعمامی کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے دیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنے محبوب و کریم رسول علی کی سنت کی نشر واشاعت اور تمام قلم واسلامی میں اس پر مختی ہے عمل کرانے کی جو مسائل کیس، یہ اس کا نہایت ہی مختم خاکہ ہے لیکن اس ہے کم از کم یہ حقیقت تو ہو یہ اہو جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کو یقین تھاکہ رسول اگر م علی کی اطاعت امت پر قیامت تک فرض ہے اور اس میں ان کی ترتی، عزت اور ہیبت کاراز پنبال ہے، اس لئے تو آپ نے ملک کے گوشہ کوشہ میں جلیل گرتی من علی کے دولوگوں کو ان کے رسول کی سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار بار انتہ سنت کے لئے مکتوب روانہ فرمائے۔(1)

احادیث طیبہ کے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور علیقہ کے ارشادات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے لئے فقط متبرک جملے ہی نہ تھے، جنہیں صرف تبرک کے لئے یاد کر لیاجا تا بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلوا نہی ارشادات کے سانچے میں ذھلا ہوا تھا۔ ان کے دل کے ان لطیف احساسات سے لے کر جنہیں پابند الفاظ نہیں کیاجا سکتا، ان کی طبعی خواہشات تک، سب کے سب سنت مصطفوی کے پابند تھے۔ ان کی ظوتوں کا حروش ممل ان کی شب بیداریاں اور ان کے خلوتوں کا خروش ممل ان کی شب بیداریاں اور ان کے قبلے لئے سب فرمان نبوی کے تابع تھے اور جو قول، فعل سے ہر وقت ہمکنار رہے وہ کیسے قبلے لئے سب فرمان نبوی کے تابع تھے اور جو قول، فعل سے ہر وقت ہمکنار رہے وہ کیسے

فراموش ہو سکتا ہے اور وہ فرمان جس کے متعلق یقین ہوکہ اس کی تقیل میں ہماری فلاح دارین ہے،اس کی یاد کے نقوش کیے د حند لے پڑ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام ر ضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو عشق تھا محبوب خدا ہے، جو جنون تھااس کے ہر ار شاد کی تقیل کا، جو سودا تھا حصول علم کا، جو جذب تھا تبلیخ دین تیم کا،اس کے پیش نظرا یک اجبی ہمی پورے و ثوق ہے حصول علم کا، جو جذب تھا تبلیخ دین تیم کا،اس کے پیش نظرا یک اجبی ہمی پورے و ثوق ہے کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام ر ضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ کا ایک فرمان بھی فراموش نہ ہونے دیا ہوگا۔ (1)

اللہ تحالی نے حضور علی کے دیات طیب کو تمام ملت کے لئے اسوہ حنہ بنایا تھا۔ یہ اسوہ حنہ، وین متین کا یہ نمونہ کامل اور قرآن کیم کی یہ تغییر مجسم، ان کے سامنے تھے۔ عبادات میں تورسول اللہ علی کی اتباع کے بغیران کے لئے کوئی چارہ کار بی نہ تھا، ان کو توہ وہ رسول علی کے عملی نمونے کود کیمے بغیراداکر نے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی اتباع رسول عبادات تک محدود نہ رہی بلکہ انہوں نے اپنے محبوب اور اپنے رب کے صحیب علی کہ کہ موتی کہ ان کی نوشش کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم انجمین کی خواہش ہوتی کہ ان کی نشست و برخواست، ان کی گفتار، ان کاکر دار، ان کاسونااور جمین کی خواہش ہوتی کہ ان کی نشست و برخواست، ان کی گفتار، ان کاکر دار، ان کاسونااور جمین کی خواہش ہوتی کہ ان کی نشست و برخواست، ان کی گفتار، ان کاکر دار، ان کاسونااور جمین کی خواہش ہوتی کہ ان کی نشست و برخواست، کی گفتار، ان کاکر دار، ان کاسونااور جمین کی خواہش ہوتی کہ ان کی خصور علی کے کوئی بات کے بعد اپنے حبیب کی اس اداکو اپنانا ہی اپنے لئے باعث سعادت سمجھا۔ اگر کسی نے حضور علی کو کسی بات کے بعد اپنے کہ کا اتباع میں مسکراتے دیکھا تو اس نے اپنے حبیب علی کی اتباع میں مسکراتے دیکھا تو اس نے اپنے میں سے دور کی کا تباع میں مسکراتے دیکھا تو اس کے بعد اپنے حبیب عقی کی کا تباع میں مسکراتے کی ہیں تار کی سنت رسول سے عضق کی چند مثالیں قار کین کرام کی خد مت میں چیش کرنے کی سنت رسول سے عضق کی چند مثالیں قار کین کرام کی خد مت میں چیش کرنے کی سنت رسول سے عضق کی چند مثالیں قار کین

معنور علی انتخام لینے کی است طیب کے آخری ایام میں شہدائے مونہ کا انتقام لینے کے لئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار فرمایا۔ حضور علی کے انتقال کے سبب، لشکر بروقت روانہ نہ ہو سکا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے تو انکار زکو ق،ار تداداور دعویٰ ہائے نبوت جیسے کئی فتنوں نے نوخیز اسلامی ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ان حالات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ کوروانہ کرنے لے لیا۔ان حالات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ کوروانہ کرنے

کا تہیں گیا۔ اہل الرائے محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے ان حالات میں لفکر اسامہ کو روانہ نہ کرنے کی درخواست کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: " یہ تحکیہ ہے کہ حالات ناساز گار بیں مگر ماحول کے پر فتن دباؤ کے باوجود لفکر اسامہ ضرور روانہ ہوگااور اس لئے روانہ ہوگا کہ حضور علیقے کا تخلم ہے:

> أَنْفِذُوا جَيْشَ أَمَّنَامُةً "يعنى لشَّكراسامه كوروانه كرور"

اس موقعہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پر جوش کیج میں یہ الفاظ بھی فرمائے: "بخدااگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس لشکر کے روانہ کر دینے کی بنا پر مرکز کمزور ہو جائے گااور در ندے آگر مجھے کھاجائیں گے تو بھی تکم نبوی علیہ السلام کی تھیل منرور کروں گا۔ "کیونکہ

إنما أنا مُنفِذُ لاَمْرِ أَمْرِبُهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ "مِن اپناتُكُم سَمِين بلك رسُول كريم عَظِيقَةً كا تَكُم نافذ كرربابول."(1) اس موقع پر حضرت صديق أكبر رضى الله عندے يه الفاظ بحى مروى جين فرماية ما كان لي أن أجل لواءً عَقَدَةً رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (2)

"میری بیہ مجال نبیں کہ اس جینڈے کو کھول دوں جس کو حضور علیا ہے۔ نے اپنے دست اقد س سے ہاند ھاہے۔"

جب حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند کو جمع قرآن کا مشورہ دیا تو آپ کا پہلا جواب میہ تھا

كَيْفَ أَفْعَلُ مِنْنَا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3) "مِن وه كام كِيح كرون جو حضور عَلَيْقَةً نَے نہيں كيا۔"

<sup>1</sup> ـ فيومن البارى، جلد 1 ، صفحه 18 2 ـ الدسمة رمحر مجانج الخطيب، "السند قبل العدوين"، (وارالفكر بير وت ـ 1980)، صفحه 80 3 ـ "فيومن البارى"، جلد 1 ، صفحه 17

جب حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کو جمع قرآن کی ذمه داری سنجالئے کے لئے کہا گیا توانہوں نے بھی پہلے وہی جواب دیا جو حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه نے دیا تھا۔
اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کسی کام کو کرنے سے پہلے حضور عصفے کے نمونہ عمل کا جائزہ لیتے تھے۔اگر انہیں حضور عصفے کی حیات طیبہ میں اس کام کی مثال ملتی تواس پر عمل پیرا ہوتے درنہ اسے ترک کردیتے۔

حضور علی عنهائے کے انقال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنهائے حضرت ملاق اللہ عنوائے حضور علیہ معالیٰ عندے میراث طلب کی تو آپ نے فرمایا: میں نے حضور علیہ کے سامین سامین کے سامین میں ہے سامین سامین کے سامین کا سامین کا سامین کا سامین کا سامین کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا کا میں کی کی کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا میں

اِنَّ النَّبِيِّ لاَ يُورِثُ "فی کسی کوائے متر وکات میں وارث نہیں بناتے۔" اس کے بعد فرمایا:

فَانِّیْ اَخْتُلٰی اِنْ تَرَکْتُ مِنْ اَمْرِهِ اَنْ اَدِیْغَ "میں ڈر تاہوں کہ آپ کے کس تھم کو چپوڑ دوں تو بھٹک جاؤں گا۔" بلکہ آپ نے اس کے ساتھ میہ بھی فرمایا:

لَسْتُ تَارِكًا شَيْثًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُهُ (1)

"میں حضور علیہ الصّلوٰۃ والسلام کے اعمال شریفہ سے کوئی عمل ایسانہ چھوڑوں گاجس پر عمل نہ کروں۔"

عبدالله بن السعدى حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كى خلافت كے زمانے ميں آپ كے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضى الله عنه نے ان سے پوچھا ميں نے سنا ہے كه تم لوگوں كے كام كرتے ہواور جب حمہيں اجرت دى جاتى ہے تواسے ليمنانا پسند كرتے ہو، كيا بيات صحيح ہے ؟ انہوں نے عرض كيا: ہاں بيہ صحيح ہے۔ حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے فرمايا: اس سے تمہارا مقصد كيا ہے ؟ انہوں نے جواب ديا: مجھ پر الله كا فضل ہے۔ مير سے ميارا مقصد كيا ہے ؟ انہوں نے جواب ديا: مجھ پر الله كا فضل ہے۔ مير سے بياس محمورے ميں اور غلام بھی۔ ميں چاہتا ہوں كه ميرى اجرت مسلمانوں كے لئے ياس محمورے ميں اور غلام بھی۔ ميں چاہتا ہوں كه ميرى اجرت مسلمانوں كے لئے

<sup>1</sup>\_ "فيوض البارى"، جلد 1، صغى 18-17

صدقہ ہو۔ حضرت عمر رمنی اللہ عنہ نے فرملیا ایسانہ کیا کرو کو کہ ایک دفعہ میں نے بھی وی اراد و کیا تھا ہوتم نے کیا ہے۔ حضور علی ہے کوئی چیز عطاکرتے تو میں عرض کرتا کہ سی الیے محفی کو میا تھا ہوتے ہے۔ ایک مرتبہ حضور علی ہے نے ایسانہ میں ایسے محفی کو عطافر ہادی ہو محف نے زیادہ اس کا محتاج ہے۔ ایک مرتبہ حضور علی ہے نے ارادہ میں نے عرض کیا کہ کسی ایسے محفی کو عطافر ہادیجے ہو مجھ سے زیادہ محتاج ہو تو حضور علی ہے نے فرمایا ہے مال لے لو، اسے اپنی ملکت بناؤ اور پھر اسے صدقہ کر دور نہ تہاری دو۔ جو مال دنیا تمہارے ہاں حال میں آئے کہ نہ تم اس کے لئے سوال کر واور نہ تمہاری نظریں اس ہو کہ نہ دو۔ "(1)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین زندگی کے ہر شعبے میں حضور علی کے سنت سے راہنمائی حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی عادات، اپنے اخلاق اور اپنے طرز حیات کو حضور علی کے رنگ میں ریکنے کے لئے ہر ممکن کو حش کی۔ دوصرف خود بی اپنی زندگیوں کو حضور علی کے رنگ میں ریکنے کے لئے ہر ممکن کو حش کی۔ دوسر ف خود ایک دوسر بر محضور علی کے اسوؤ حسنہ کے سانچ میں ڈھالنے کے مشتاق ند تھے بلکہ دواکید دوسر بر حضور علی کے اسوؤ حسنہ کے سانچ میں ڈھالنے کے مشتاق ند تھے بلکہ دواکید دوسر ب

حضرت عمر رضی الله عنه نے جب مسلمانوں کو فارغ البالی کی حالت میں دیکھااور دیکھا که مسلمانوں کے پاس ان چیزوں کی کشرت ہو گئی ہے جواللہ تعالی نے ان کے لئے حلال قرار دی جیں تو آپ کی آنکھوں میں فور اکاشانہ رسول کا نقشہ بندھ گیااور آپ نے فرمایا:

> لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتُوى مَايِجَدْ دَفَلاً يَمَلَأُ بِمِ بَطْنَهُ (2)

"میں نے حضور علیقے کو اس حال میں دیکھا ہے کہ (بوجہ اشتھا) آپ سارا دن خمید و کمر رہبے اور پیٹ مجرنے کے لئے آپ کے پاس ایک خٹک محجور تک نہ ہوتی۔"

جب هضرت عمر رصی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمادیں، تو آپ نے فرمایا:

<sup>1. &</sup>quot;استة قبل الاوين"، منى 81 2. سنة منى 83. تو رسند لام

إِنْ آثُولُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنَى: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ ٱسْتَخْلِفُ فَقَدْ إِسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنَى ٱبُوبَكُرِ (1)

"اگر میں اس معاملے کو دیسے ہی جھوڑ دوں توابیااس نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر ہے بیعنی رسول اللہ علیہ اور اگر خلیفہ مقرر کر دوں تو یہ مجی اس کی پیروی ہوگی جو مجھ سے بہتر ہے بعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔

حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں: میں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجلس میں تشریف فرماد یکھا۔ آپ نے آگ پر پکاہوا کھانا منگایا، اے تناول فرمایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے کمٹرے ہوئے، نماز پڑھی اور فرمایا: میں اس انداز میں جیفاجو حضور علی کے بیٹھنے کا انداز ہے۔ میں نے اس طرح کھایا جیسے حضور علی تھے۔ (2) طرح نماز پڑھی جس طرح حضور علیہ نماز پڑھے تھے۔ (2)

حضرت میسرہ بن یعقوب الطہوی فرماتے ہیں: میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کو کھڑے ہو کرپانی پی رہے ہیں؟ آپ عند کو کھڑے ہو کرپانی پی رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: آگر میں کھڑے ہو کرپانی ہوں تو بھی نحیک ہے کیونکہ میں نے حضور علیہ کھڑے ہو کرپانی ہوں تو بھی کھڑے ہو کرپانی ہوں تو بھی نحیک ہے کیونکہ میں نے حضور علیہ کھڑے ہو کرپانی ہوں تو بھی نحیک ہے کیونکہ میں نے حضور علیہ کو بیٹھ کرپانی ہوں تو بھی نحیک ہے کیونکہ میں نے حضور علیہ کو بیٹھ کرپانی ہوں تو بھی نحیک ہے کیونکہ میں نے حضور علیہ کو بیٹھ کرپانی ہیتے ہی دیکھا ہے۔

حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه کاار شاد ہے:

كُنْتُ آرِىٰ أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ اَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرٍ هِمَا حَتَىٰ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا (3)

"میری رائے یہ تھی کہ پاؤل کے نیچ والے جھے پر مسح کرنا، اوپر والے جھے پر مسح کرنے کی نبعت زیادہ بہتر ہے، حتی کہ میں نے حضور

<sup>1-&</sup>quot;النة قبل الحدوين"، صفي 83

<sup>2</sup>رايناً، منى 84

مینگافته کوپاؤل کے اوپر والے جھے پر مسمح کرتے دیکھا۔" سویاباب مدینۃ العلم نے اپنے صبیب علیقے کی سنت پر اپنی رائے کو قربان کر دیا۔ مومن کا کام بی بیہ ہے یہ عقل قربان کن بہ چیش مصطفیٰ۔

حضرت على بن ربيد فرمات بين حضرت على رضى الله عندكى سوارى كے لئے ايك جانور حاضر كيا كيا۔ جب آپ نے ركاب ميں پاؤل ركھا تو پڑھلا بىشىم الله، جب آپ چوپائے پر سيدھے بيٹھ گئے تو پڑھا:

> الْحَمَدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخُرَلْنَا هَٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَانَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ امْ تَوْ اِنْهُمُ اللَّهُ تَمَالًى كُلُ لِيَّانِ إِلَى مَعْدَا مِنْ مِنْ أَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ ال

" تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ پاک ہے ووذات جس نے فرمال بروار بناویا ہے اے ہمارے لئے اور ہم اس پر قابوپانے کی قدرت نہیں رکھتے اور یقیمیٰ ہم اینے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔"

تجر آپ نے تمن مرجب الحفظ لله پزهااور تمن مرجبہ تحبیر کمی اور پھرید کلمات

2;

منتجانك لا إلله الا أنت قد طلمت نفسي فاغفرلي " توپاك ب تيرب سواكوئي معبود نبيل من في اي جان بر ظلم كيا ب مجمع معاف فرما "

اس کے بعد آپ مسکرائے۔ میں نے عرض کیا: امیر المؤمنین ا آپ کے مسکرانے کی وجہ کیاہے؟

آپ نے فرمایا: میں نے حضور علی کے ووکام کرتے دیکھا ہے جو کام میں نے اب کیا ہے۔ حضور علی کے اب کیا ہے۔ حضور علی اسکام کے بعد مسکرائے تو میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! مسکرانے کی وجہ تیاہ ؟ آپ نے فرمایا۔ بندہ جب رئ اغفر کی یعنی اے میرے رب جھے معاف فرمادے، کہتا ہے تو اللہ تعالی بہت خوش ہو تا ہے اور فرما تا ہے: میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے بغیر کوئی گنا ہو ل) کو بخشے والا نہیں۔ (1)

برے میران صحابہ کرام رضوان ابند عیسم اجمعین ، حضور علطے کے افعال واقوال کی اتباع کرتے تھے خوادا نہیں اس کی علت معلوم ہوتی یانہ ہوتی اور خواہ وہ اس کی حکمت کو سیجھتے یانہ سیجھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہماسنت پر محافظت کی وجہ سے مشہور تنھے۔ نماز، روزہ، حج بلکہ زندگی کے روز مرہ معمولات میں بھی وہ حضور علطے کے نقش پاپر قدم رکھتے۔ وہ اکثریہ آیتہ کریمہ پڑھاکرتے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللهِ اُسُوّةٌ حَسَنَةٌ (1) "بینک تمهاری را بنمائی کے لئے اللہ کے رسول (کی زندگی) میں خوب صورت نمونہ ہے۔"

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما،جو چیز حضور علی ہے سنتے یا آپ کے جس عمل کو دیکھتے،وہ خود بھی ہو بہواس کے مطابق عمل کرتے، نہ ذرہ برابر کی کرتے اور نہ ہی ذرہ برابراضافہ کرتے۔(2)

حضرت مجامد فرماتے ہیں: ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما کے ساتھ سفر کر رہے ہتے۔ دوران سفر آپ راہتے ہے ذراہت گئے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا تو فرملا میں نے حضور عصلے کوایسے کرتے دیکھاہے ،اس لئے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔

آپ مکہ اور مدینہ کے در میان ایک در خت کے پاس جب بھی جاتے ،اس کے نیج قیلولہ فرماتے اور لوگوں کو بتاتے کہ حضور علیقے بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

فتح کمہ کے موقعہ پر حضور علی نے مشرکین کمہ پر مسلمانوں کی قوت و شوکت ظاہر کرنے کے لئے مسلمانوں کو تھم فرمایا تھا کہ وہ اپنے کندھوں کو کھلار تھیں اور طواف میں رمل (3) کریں۔ جب اللہ تعالی نے اسلام کو قوت و شوکت عطا کر دی تو کندھے کھولئے اور رمل کرنے کا سبب تو ختم ہو گیالیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

فِيْمَ الرَّمْلاَنُ آلَٰانَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَعَ ذَالِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) نَفْعَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4)

<sup>21-717171-1</sup> 

<sup>2</sup>\_السنة قبل الحدوين"، صنحه 85

<sup>3۔</sup> دوڑنے کے انداز میں چلتے کور مل کہاجا تا ہے۔

<sup>4. &</sup>quot;النة قبل العدوين"، مني 7-86

"ابر مل اور کندھے کولنے کی ضرورت کیاہے جب کہ اللہ تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمادیاہے اور کفراور الل کفر کو ختم کر دیاہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کام کو ترک نہیں کریں گے جو ہم حضور عظیم کے عبد ہمایوں میں کیا کرتے تھے۔"

حضرت عبد الله ابن عمر رضى الله عنها سے عرض كيا كيا: صلوّة سفر كا ذكر بهيں قرآن عَيْم مِن نبيل مثلد آپ نے فرمايا

> إِنَّ اللهِ عَزُوجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْنًا فِإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَّا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ وَفِي رُوَايَةٍ قَالَ وَكُنَّا صَلَّالاً فَهَدَانَااللهُ بِهِ فَهِ نَقْتَدِى (1)

"ہم کچو بھی نہیں جانے تھے جباللہ تعالی نے ہماری طرف حضرت محمد علی کے جاری طرف حضور محمد علی کھے کریں ہے جو ہم نے حضور معلیقہ کو کریں ہے جو ہم نے حضور علیقہ کو کرتے دیکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہم محمد اللہ تعالی نے حضور علیقہ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، اس کئے ہم آپ ی کی ہیروی کریں گے۔"

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت رسول کے مقابلے میں کسی کی رائے کو کوئی وقعت نہیں دیتے تھے۔ اگر ان کے سامنے کوئی کسی خلاف سنت فعل کاار تکاب کر تا تو وہ خضب ناک ہو جاتے۔ وہ اپنے عزیز ترین رشتہ داروں سے بھی خلاف سنت فعل کے ارتکاب پر سخت ناراض ہوتے۔

دعفرت عبد الله بن مغفل کے پاس ان کا بحقیجا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک کنگر اپنی انگیوں میں رکھ کر بچینکا۔ دھفرت عبدالله بن مغفل نے اے منع کیااور فرمایا حضور علق انگیوں میں رکھ کر بچینکا۔ دھفرت عبدالله بن مغفل نے اے منع کیااور فرمایا حضور علق نے ایساکر نے ہے منع فرمایا ہے۔ آپ کاار شاد ہے کہ اس طرح کنگریاں بچینکے ہے نہ تو آپ کسی جانور گوشکار کر سکتے ہیں، نہ آپ اس ہے دشمن کو مار سکتے ہیں، یہ یا تو کسی کا دانت تو رہے گئی کی اس کی آگھ نکال دے گی۔ حضور علیق کا یہ ارشاد سننے کے بعد حضرت عبداللہ کے بیجیجے

1. "السَّة فيم الحدويِّن"، منخ 87

نے پھر کنگریاں پھینکیں تو آپ نے اس سے فرمایا: میں شہیں حضور علیافیہ کی حدیث سنار ہا موں کہ آپ نے اس کام سے منع فرمایا ہے،اس کے باوجود تم دوبارہ کنگریاں پھینک رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ بات نہیں کروںگا۔(1)

حضرت سالم بن عبدالله بن عمراضی الله عنهم سے مروی ہے کہ حضور علی نے فرمایا: خدا کی کنیزوں (عور توں) کو نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ حضرت سالم کے ایک بنے نے آپ سے بیہ حدیث سننے کے بعد کہا ہم تو ضرور انہیں مجد میں نماز پڑھنے سے روکیں گے۔اس پر حضرت سالم غضب ناک ہوگئے اور فرمایا:

> أَحَدُّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ (2)

"میں تمہارے سامنے حضور علیہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور تم کہتے ہو: ہم عور توں کو ضرور منع کریں گے۔"

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا قرآن وسنت کے مطابق جج تمتع کے صحیح ہونے کا فتو کا دیتے تولوگ آپ ہے کہتے: آپ کے والد ماجد نے جج تمتع ہے منع فرمایا ہے، آپ اس کی اجازت دے کر اپنے والد ماجد کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت عبد اللہ ان کی اجازت دے فرماتے: تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم خدا ہے نہیں ڈرتے، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمتع ہے منع کیا ہے تواس کی وجہ بیہ کہ وہ چاہتے تھے کہ تم عمرہ اس طرح کرو کہ اس طرح تمہیں کا مل عمرہ کا تواس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ تم عمرہ اس طرح تمہیں کا مل عمرہ کا تواس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ تم عمرہ اس طرح تمہیں کا مل عمرہ کا تواس کی وجہ بیہ ہے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ کیا حضور عقبیقی اسے حال قرار دیا ہے اور حضور عقبیقی نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ کیا حضور عقبیقی اطاعت کے زیادہ مستحق ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت کے زیادہ مستحق ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ الحادت کے زیادہ مستحق ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تم ہینوں کی علاوہ اسے اداکر و۔ (3)

حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنها بزے متقى، پر بيز گار اور عبادت گزار تھے۔

<sup>1</sup>\_"النة قبل الحدوين"، منخه 8-87

<sup>2-</sup>اينيا،88

<sup>3</sup>رايناً، صنى 90

حضور عظی نے ان کے لئے یہ رخصت فرمائی تھی کہ دوہر مینے میں چندون روزور کو لیا کریں لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ دواس سے زیادہ روزے رکھے پر قادر ہیں اس لئے انہوں نے مسلسل روزے رکھے کاارادہ کرلیا۔

زندگی کے آخری ایام میں وہ کمزور ہوگئے توانہوں نے فرمایا:

ان انکون قبلت رخصہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم احب اللی مما غدل به او عدل لکنی فارقته علیہ علی اللہ علی اللہ علیہ علی اللہ علی الل

الی مثالوں سے کئی دفتر مرتب ہو سکتے ہیں جن میں حضور علی کے صحابہ کرام کے اطاعت رسول کے جذب کا عکس جلوہ کر ہولیکن یہاں ہم ان چند مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔
یہ مثالیس اس حقیقت کو سجھنے اور سمجھانے کے لئے کافی ہیں کہ حضور علی کی سنت اور آپ کا حاد دو طبیع کی سنت اور آپ کی احاد یہ طبیبہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نظر انداز نہیں کیا تھا بلکہ وہ ان کے سینوں میں بھی محفوظ تھیں اور دیکھنے والوں کو ان کا عکس صحابہ کرام کی زند کیوں میں بھی محفوظ تھیں اور دیکھنے والوں کو ان کا عکس صحابہ کرام کی زند کیوں میں بھی محفوظ تھیں اور دیکھنے والوں کو ان کا عکس صحابہ کرام کی زند کیوں میں بھی عیاں نظر آتا تھا۔

مستشر قیمن تدوین کوی حفاظت کاواحد ذریعہ سیجھتے ہیں لیکن ہم الن سے یہ لوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ذراوواس بات کی وضاحت فرمائیں کہ کیاوہ چیز زیادہ محفوظ رہتی ہے جس کو خوب صورتی کے ساتھ مدون کر کے کتب خانوں کی الماریوں کی زینت بنادیا جائے یاوہ چیز زیادہ محفوظ رہتی ہے جے لا کھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زیدگیوں میں نافذ کر دیا جائے؟ اقوام متحدہ کا حقوق انسانی کا چارٹر بلا شبہ عمدہ ترین شکلوں میں مدون ہے لیکن اس عمدہ تدوین کے باوجود ووانی ممالک میں زندہ ہے جہاں یہ حقوق انسانی عملاً بھی نافذ ہیں۔ جن ممالک میں جنگل کا قانون رائج ہے، جہاں طاقت ورجو پچھے کرتا چاہے، اسے عملاً اس کا حق حاصل میں جنگل کا قانون رائج ہے، جہاں طاقت ورجو پچھے کرتا چاہے، اسے عملاً اس کا حق حاصل

<sup>1. &</sup>quot;النَّة قبل الحدايَّن"، منى 1-90

ہے اور کمزور کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، وہاں اقوام متحدہ کے حقق انسانی کے چارٹر کو گوئی نہیں جانتا۔ ان ممالک کے غریب انسانوں کے لئے اس چارٹر کی مردہ لاش کی کوئی حیثیت نہیں۔ جن ممالک میں یہ حقوق عملاً نافذ ہیں، وہاں کوئی صحف ان میں تحریف یا تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتالیکن جن ممالک میں یہ عملاً نافذ نہیں اور صرف چند قانون دان ان کو جانے ہیں، وہاں ان کی حالت کو بگاڑ کر چیش کرناکسی تسمت آزما کے لئے مشکل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے احادیث طیبہ کی حفاظت کے لئے سب سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں ان کو محفوظ کرکے، کروڑوں انسانوں کی طیب یو زندگیوں میں انہیں نافذ کر دیا۔ آند حیاں چلتی ہیں، طوفان انہتے رہے، ملت اسلامیہ سیاس اور عسکری طور پر کمزور ہوتی رہی لیکن ہمایت انسانی کا وہ چارٹر جو احادیث طیبہ کی شکل میں اور عسکری طور پر کمزور ہوتی رہی لیکن ہمایت انسانی کا وہ چارٹر جو احادیث طیبہ کی شکل میں مدتوں کروڈوں انسانوں کی زندگیوں میں نافذر ہما، نداس کی ایمیت کو ختم کیا جا سکا اور نہ بی اس کو صفحہ ہتی سے مثایا جا سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کا یہ ایسائے نظیر کو صفحہ ہتی سے مثایا جا سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کا یہ ایسائے نظیر کریہ تھیں ہوسی سے مثایا جا سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کا یہ ایسائے نظیر کو صفحہ ہتی سے مثایا جا سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کا یہ ایسائے نظیر کریہ تھیں ہے مثایا جا سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کا یہ ایسائے نظیر

### روايت حديث ميں احتياط

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین جو سنت رسول علیجے کے رنگ میں اپن زندگیوں کو رنگنے اور اسے سمجھ صحیح اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کو اپنادی فرض سمجھتے تھے، انہوں نے حدیث رسول علیجے کو ہر قتم کے جبوث کی ملاوٹ سے پاک رکھنے کے لئے ہر ممکن کو شش کی۔ حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لئے جہاں وہ اپنی زندگیاں وقف کرتے اور طویل سفر اختیار کرتے، وہاں وہ یہ بھی پوری احتیاط کرتے کہ جس چیز کو وہ حدیث رسول علیجے سمجھ کرتے اور طویل سفر اختیار کرتے، وہاں وہ یہ بھی پوری احتیاط کرتے کہ جس چیز کو وہ حدیث رسول علیجے کر قبول کررہے ہیں، وہ واقعی حدیث رسول ہے یا نہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احادیث رسول کو تبول کرنے میں بھی انتہائی احتیاط برتے ، انہیں روایت کرتے وقت بھی حضور علیجے کی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے جس میں آپ نے اپنی طرف غلط بات منسوب کرنے والوں کو ہولناک انجام سے ڈرایا تھااور بزرگ صحابہ کرام دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کثرت سے احادیث روایت کرنے سے دوکتے بھی تھے۔

ان تمام احتیاطی تدابیر کاسب به تھاکہ حدیث رسول ہر قتم کے شائبہ گذب ہے محفوظ رہے۔ یہاں ہم قبول حدیث اور روایت حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احتیاط کی چند مثالیں قار ئین کرام کی خدمت میں چیش کرتے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپ ہوت کی وراث میں اللہ عند کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپ ہوت کی وراثت میں دادی کے جصے کے متعلق نہ قرآن محکیم میں ذکر تھا اور نہ بی اس بارے میں کوئی حدیث پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے من رکحی تھی۔ آپ نے لوگوں ہے اس کے متعلق بو چھا تو حضرت مغیر واضحے اور عرض کیا بھی معلوم ہے کہ حضور علیق نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ انہوں نے یہ حدیث پیش کی تو حضرت صدیق آبر رضی اللہ عند نے ان سے فرمایا تم اس حدیث پر گواہ بیش کرو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عند نے گوائی دی کہ حضرت مغیر وجو بچھ بیان کر رہے ہیں وہ نھیک ہو بن مسلمہ رضی اللہ عند نے گوائی دی کہ حضرت مغیر وجو بچھ بیان کر رہے ہیں وہ نھیک ہے تو حضرت صدیق آبر رضی اللہ عند نے گوائی دی کہ حضرت مغیر وجو بچھ بیان کر رہے ہیں وہ نھیک ہے تو حضرت صدیق آبر رضی اللہ عند نے اس حدیث پاک کے مطابق اس عورت کو اس کے و شات میں سے چھٹا حصہ ادا گیا۔ (1)

ایک و فعد حضرت ابو موسی اشعم می رضی الله تعالی عند نے حضرت عمر رضی الله عند کو بہر سے تمین و فعد سلام کیالیکن جواب نہ ملااور آپ واپس لوث آئے۔ حضرت عمر رضی الله مند نے انہیں بلوا بھیجااور ان سے لوٹ جانے کی وجہ پو مجھی۔ حضرت ابو موسی اشعر می رضی الله عند نے جواب دیا کہ حضور علی کا رشاد ہے: جو مخص تمین دفعہ سلام کے اور اسے ساحب خانہ اندر جانے کی اجازت نہ دے تو وہ خواہ مخواہ اندر جانے پر مصر نہ ہو بلکہ واپس ماحب خانہ اندر جانے کی اجازت نہ دے تو وہ خواہ مخواہ اندر جانے پر مصر نہ ہو بلکہ واپس وٹ جائے۔ حضرت عمر رضی الله عند نے ان سے فرمایا: اس حدیث کی صحت پر گواہ پیش آرو ور نہ میں تمہاری خبر لوں گا۔ وہ صحابہ کے پاس کے توان کے چرے پر ہوائیاں ازر بی تحسی۔ سحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے بھی تحسی۔ سحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے بھی حضور مختی ہے۔ چنانچہ ایک مختی ان کے ساتھ گیااور حضرت عمر رضی الله عنہ کی عند نے سامنے حضرت عمر رضی الله عنہ کی تصدیق کی۔ حضرت عمر رضی الله عنہ کی عنہ نے اس مختی کی وجہ بھی بیان فرماد ہی۔

قَالَ غُمْرُ إِنِّي لَمْ أَتُّهِمْكَ وَلَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يُتَقُوُّلَ

<sup>1</sup> ـ محمد أن مدى ما تن أنسني." كمنيل الطيف في امول الحديث الشريف"، (واد الفكرين وت ـ 1978ء)، مغي 31

النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)
"حضرت عمر رضى الله عنه في فرمايا الله الله موى! مير الراده تهميل معهم كرنے كانه تعاليكن ميں نے اس خوف سے اتن تحق كى ہے تاكه لوگ بے سروپایا تیں حضور علی کی طرف منسوب نه كرنے لگیں۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں معجد نبوی کو وسیع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجد کے قبلہ کی طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان ہے مجد کے لئے مکان فروخت کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عباس رضی الله عنه نے انکار کر دیا۔ دونوں حضرات حضرت الی بن کعب رضی الله عنه کے یاس مجے۔ انہوں نے جب صورت حال کے متعلق ساتو فرمایا کہ اگر تم جاہوتو میں تہمیں ا یک حدیث پاک سناسکا ہوں جواس مسئلے میں تمہاری راہنمائی کرے گی۔انہوں نے فرمایا: ساؤ۔ حضرت الى رضى الله عند نے فرمايا: ميں نے حضور عليه كويه فرماتے سام كه الله تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں جس میں اس کو یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرے لئے جگہ کا تعین بھی فرما دیا۔ اس جگہ پر بنو اسر ائیل کے ایک مخص کا گھر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مخص سے گھر بیجے کیلئے کہا تواس نے اٹکار کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال بیدا ہوا کہ وہ اس مخض ہے وہ جگہ زبر دستی حاصل کرلیں تواللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤر! میں نے تمہیں اپنا گھر تغمیر کرنے کا حکم دیا تھاجس میں میراذ کر کیاجائے اور تم میرے گھر میں غصب کو داخل کرنا جاہے ہو۔ غصب کرنا میری شان کے شایان نہیں ہے اور تمہاری اس غلطی کی سزامیہ ہے کہ میراگھر تغمیر کرنے کے شرف سے محروم رہوگے۔

ی مرہیے ہے میر سرایے کے میر سرایے کو مسلم کیا: پر در دگار! کیا میری اولاد اس گھر کو تقمیر کر سکے گی؟ فرمایا: ہاں تمہاری اولاد کویہ شرف حاصل ہوگا۔

حضرت عمرر صلی اللہ عنہ نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث کی تو ان کا گریبان پکڑ لیااور فرمایا: میں تمہارے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا تھااور تم نے ایک ایسا مسئلہ بہداکر دیاہے جواس پہلے مسئلے سے بھی شدید ترہے۔ تمہیں اپنے قول کے گواہ پیش کرنا

1\_ سنت خيرالانام، مني 9-108

vlarfat.com

ہوں گ۔ دوانبیں پڑ کر مجد میں لے آئے اور انبیں صحابہ کرام کے ایک طقے کے پاس لا کر گھڑا کیا۔ ان صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں خدا کی حتم دے کر کہتا ہوں کہ جس خنہ نے اس مجمع صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا میں حمین خدا کی حتم دے کر کہتا ہوں کہ جس فحنہ منے حضور علیہ سے دوحد یہ سی ہو جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت المقد س فی تعیم کا حکم ملے کا ذکر ہے، دواسے بیان کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بید عنہ حضور علیہ ہے سی ہے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے بھی کہا میں نے بھی ہے کہا ہوں اللہ عنہ میں ہے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے بھی کہا گوائی دی تو حضرت بھی ہے جس بے حد یہ حضور علیہ ہے سی ہے۔ ایک تیم سے آدمی نے بھی ہی گوائی دی تو حضرت عمر سے حضرت ابی بین کعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے حضرت ابی بین کعب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عمرا کیا تم جمھے پر حضور علیہ کی حد یہ سی کرتا۔

میں اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عمرا کیا تم جمھے پر حضور علیہ کی حد یہ سی کرتا۔

میں نے قاصد بیٹ کے سلسلہ میں احتیاط کے لئے یہ طریقة اختیار کیا ہے۔ (1)

حضرت مالک بن انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں؛ میں نے حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، طلحہ ، زبیر اور سعد رضوان اللہ میں جمعین سے یہ فرماتے سنا

میں تنہیں اللہ تعالیٰ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں، جس کی قدرت سے زمین و آسان قائم میں، کیاتم جانتے ہو کہ حضور میلیٹھ نے فرمایا تھا:

إِنَّا لَا نُوْرَتُ مَا تُرَكَّنَا صَدَقَةً (2)

" بهاري ورافت تقسيم خيس بوتي ، بهم جومال مچھوڑي ووصد قد ہے۔"

حضرت عمرر منی اللہ عنہ کے اس سوال پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا بال!خدا کی قشم، ہمیں اس حدیث یاک کاعلم ہے۔

معالیۃ معلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں جب حضور علیہ اسے کوئی صدیث سنتا تواللہ تعالی اس حدیث ہے جو چاہتا مجھے نفع عطا فرما تا۔ جب کوئی دوسر ا میرے سامنے کوئی حدیث بیان کر تا تو میں اس سے قتم لیتا۔ جب دہ قتم انھا تا تو میں اس کی

<sup>1</sup>\_" الناة على المحدون "، منفي 15-114

<sup>2.</sup> ينياً، صفى 116، بحواله منع المام احمد

حدیث کو تشکیم کرلیتا۔ حضرت ابو بکر رصنی الله تعالیٰ عنه نے مجھے حدیث سنائی اور انہوں نے بچ فرمایا کہ انہوں نے حضور عطیقے کو یہ فرماتے سناہے:

"جب کوئی آدمی گناه کر بیٹھتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور عمدہ طریقے ہے وضو کرتا ہے، پھر دور کعت نماز پڑ ھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیتا ہے۔"(1)

ال تختی سے صحابہ کرام کا مقصدیہ تھا کہ وہ حضور علیہ کے حوالے سے جو بات بھی سنیں، اس میں کسی متم کے شک کی شخبائش نہ ہو۔ انہوں نے اس احتیاط کے لئے کوئی مخصوص شرط مقرر نہیں گی۔ نہ تو کوئی حدیث قبول کرنے کیلئے ایک سے زیادہ راویوں کی شرط لگائی۔ نہ حدیث کا راوی متم کھا کر شرط لگائی۔ نہ حدیث کی صدافت کو اس بات پر مخصر قرار دیا کہ حدیث کا راوی متم کھا کر کہے کہ وہ سی بیان کر رہا ہے بلکہ ان کے پیش نظر صرف یہ بات ہوتی تھی کہ حدیث پاک کے متعلق انہیں یقین کامل اور وثوق حاصل ہو جائے۔ یہ یقین کامل خواہ گواہوں کے ذریعے خواہ کی اور قریئے ہے۔

صحابہ کرام جس طرح حدیث کو قبول کرنے کے لئے پوری پوری احتیاط ہرتے تھے،
ای طرح وہ حدیث کوروایت کرنے کے لئے بھی انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتے تھے۔اس
احتیاط کا سبب ان کا یہ خوف تھا کہ کہیں وہ کوئی حدیث بیان کرنے میں غلطی نہ کر بینیس اور
اس طرح کسی غلط بات کو حضور علیہ کی طرف منسوب کرنے کے مجرم قرار پائیں۔ یہ
وجہ تھی کہ انہوں نے روایت حدیث میں اعتدال کا طریقہ اپنایا بلکہ ان میں ہے اکثر نے
بہت کم احادیث روایت کرنے کو ترجے دی۔ اس لئے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیم
اجمعین، جوسفر و حضر میں حضور علیہ کے ساتھ رہے،ان سے بہت کم احادیث مروی ہیں،
جسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زبیر، حضرت عبیدہ اور حضرت عباس بن عبدالمطلب
رضوان اللہ علیم اجمعین۔

بعض صحابہ کرام جب حدیث روایت کرنے کاارادہ فرماتے تو حضور علیہ کی حدیث پاک کے رعب کی وجہ سے ان پر رعشہ طاری ہو جاتا۔ حضرت عمرو بن میمون رضی الله عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: "میں ہر جعرات کی شام بلاناغہ حضرت ابن مسعود رضی الله

<sup>1</sup>\_1\_"النة قبل التدوين"، صفحه 116

تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہو تا لیکن میں نے بھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نہیں سے کہ حضور علی فی نے کہ حضور علی کے ارشاد حضور علی کے یہ خوار علی کارشاد جسور علی کے یہ زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ حضور علی کارشاد جس سے الفاظ نکلے کہ حضور علی کارشاد جس سے الفاظ نکلے کہ یہ الفاظ کہتے ہی دو جسک گئے، میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ کھڑے جے ، ان کی قبیص کے بنن کھلے ہوئے تھے، آکھول سے سیل افٹک روال تھا اور گردن کی رہیں چولی ہوئی تعیس ۔ (1)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند نے فرمایا: "اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ مجھ سے غلطی سرزو ہو جائے گی تو میں تہہیں بہت کا ایک ہاتمیں ساؤں جو میں نے حضور علطی سے سی جی ۔ "حضرت انس جب حضور علطی کی حدیث بیان فرماتے تو آپ پر خوف طاری ہو جا تا اور آپ حدیث بیان کرنے کے بعدیہ الفاظ کہتے:

او کما قال رسول الله صلّی الله علیه وسلّم "یاجے که حضور علیجہ نے فرمایاہ۔"

حفرت ابودرداءر مني الله تعالى عنه كالبحي يمي معمول تعايه (2)

دعنرے انس رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: "میں تمہیں زیادہ احادیث سانے ہے اس کئے باز رہتا ہوں کیونکہ حضور علطے کاار شاد گرامی ہے: "جو مجھ پر ممہ اجھوٹ یو لے دواینا تھکانا جہنم کو بتانے کی تیاری کرے۔"(3)

ایک سو بین سحابہ گرام ایسے دیکھے جی کہ جب ان میں نے انصار میں سے حضور عطاقہ کے ایک سو بین سحابہ گرام ایسے دیکھے جی کہ جب ان میں سے کسی سحابی کو کوئی حدیث بیان کر ذیبا کرنی پزتی تواس کی خواہش بی ہوتی کہ کاش اس کا کوئی دوسر ابحائی اس حدیث کو بیان کر دیبا اور اس مووجہ بیان نہ کرنی پزتی اس طرح آگران میں سے کسی سے کوئی فتوی پو جھاجا تا توان کی خواہش بی ہوتی کہ ان کا کوئی دوسر ابھائی یہ مسئلہ بیان کر دس تا کہ ان کو یہ بوجہ نہ ان کا کوئی دوسر ابھائی یہ مسئلہ بیان کر دس تا کہ ان کو یہ بوجہ نہ ان کا کہ بیا تا تودہ کے اس سے جب کوئی مسئلہ بو جھاجا تا تودہ کی مسئلہ بیا کہ دوسر کی روایت میں ہے کہ ان سے کسی جب کوئی مسئلہ بو جھاجا تا تودہ کوئی مسئلہ بیا تودہ کوئی مسئلہ بیا تو دوسر سے سے بیاں اس طرح مسئلہ جگر کی دوسر انتہارے کے باس اس طرح مسئلہ جگر

ار" بن قومورون"، مني 93.93 بريشن ان وج

in .2

### لگاتے لگاتے پھر پہلے سحانی کے پاس پہنچ جاتا۔(1)

روایت حدیث کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے رویے کو سمجھنے کے مندر جد بالا حدیث انتہائی مددگار ٹابت ہو سکتی ہے۔ اس حدیث پاک سے پیتہ چاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ایک طرف تو حدیث کی اس امانت کو ملت کے ہر دگر نا اپنا فرض سمجھتے تھے جو انہیں حضور علی ہے می کتی لیکن ساتھ ہی گسی قتم کی غلطی ہو جانے کے امکان کی وجہ سے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کا نہتے بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ تو حدیث کو اپنے سینوں میں چھپا کر رکھااور نہ ہی حدیث کی روایت کو مشغلہ انہوں نے نہ تو حدیث کو اپنے سینوں میں چھپا کر رکھااور نہ ہی حدیث کی روایت کو مشغلہ انہوں نے نہ تو حدیث کو اپنے سینوں میں چھپا کر رکھااور نہ ہی حدیث کی روایت کو مشغلہ سمجھا۔ اس کے بر عکس ان کی خواہش بھی ہوتی کہ ان کے پاس جو حدیث ہے اس کو بیان کرنے کا بارگراں اگر کوئی دوسر اسلمان اٹھالے تو اس طرح ان کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے اوران کو یہ بوجھ بھی نہ اٹھانا بڑے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین تواس بات ہے بھی ڈرتے تھے کہ ان کی زبان ہے کو گی ایس کی زبان ہے کو گی ایس بات نے متعلق احتیاط کا یہ عالم تھا تو حضور علی ہے کہ طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کے تصور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین پر جو گزرتی ہوگی،اہے دہ خود ہی سمجھ کتے ہیں۔

جن احادیث طیبہ میں حضور علیقے کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کو بہت بزاجرم قرار دیا گیا ہے ان احادیث کے رعب کی وجہ سے صحابہ کرام انفرادی طور پر بھی قلت روایت کی طرف مائل تھے اور اجتماعی طور پر بھی ایس کو ششیں کی جاتی تھیں کہ لوگ روایت حدیث میں انتہائی مخاطر ویہ اختیار کریں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے روایت حدیث اور قبول حدیث میں سخت احتیاط کو ملت کا عمومی منہاج بنانے کے لئے بڑااہم کر دار اداکیا ہے۔ آپ نے حدیث کے راویوں میں احتیاط کے جس رویے کو پیدا کر دیا تھا،اس کا انداز وہمیں حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عند کی اس حدیث ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عند نے حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند منے حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند منے منہ تاہے۔ حضرت عمر اللہ عند کے حضرت ابوہر میں طرح اب احادیث روایت کرتے ہیں، کیا آپ ای طرح حضرت عمر رضی اللہ عند کے عبد میں بھی احادیث روایت کرتے ہیں، کیا آپ ای طرح حضرت عمر رضی اللہ عند کے عبد میں بھی احادیث روایت کرتے ہیں، کیا آپ ای طرح حضرت اور منہ اللہ عند کے عبد میں بھی احادیث روایت کرتے ہیں، کیا آپ ای طرح حضرت عمر

1-"النة قبل العدوين"، صلح 94

لَوْ كُنْتُ أَحَدُثُ فِي رَمَانَ عُمَرَ مِثِلَ مَا أَحَدُثُكُمْ لضريتي بمخفقته (1)

"اگر میں جھنرت ممرر صلی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یول بی احادیث روایت کرتا جیسے اب روایت کرتا ہوں تووہ مجھے منسر ورائے درے سے مارت۔"

هفترت عمر رمننی الله تعالی عند نے جو منہان مقر رفر مایا تھا، ووصرف آپ کے مبد تک محدود نہیں رہا بلکہ بعد کے خلفاء بھی ای منہان پر کاربند رہے۔ ھفت مثان فمنی رمننی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا

> لا يحلُّ لاحدٍ يرُوىُ حَدَيْثًا عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اسْمَعُ بِهِ فَى عَهْدِ ابَى يَكُرِ وَلا عَهْدِ غُمر (2)

"سی مخص کوالی حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں جو میں نے ابو کبراور عمرر منی اللہ عنبائے زبانول میں نہیں سی۔"

هفرت ملی رضی الله تعالی عنه بھی روایت حدیث میں ای منبیان پر قائم رہ اور آپ کے بعد بھی مسلمانوں نے اس روپیا کو نبیس چھوڑاں

روایت ت که حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عند یه فرمایا کرت شخص اتفوا الروایات عن رسول الله صلّی الله علیه وسلّم الله ما کان یدکر منها فی زمن غمر فان غمر کان یخوف النّاس فی الله تعالی (3)

"حضور علی کی احادیث روایت کرنے کے معالمے میں خداہ ڈرو۔ صرف وواحادیث بیان کیا کروجو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبد جمایوں میں روایت ہوتی تھیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ

<sup>1</sup>\_"النة قبل الحدوين". مني 96

<sup>2</sup>\_اين منى 97

<sup>3</sup>رایشاً صلی 98

عندالله تعالى كے معاملے ميں لوگوں كو ڈراياكرتے تھے۔"

جیرت ہے جس عہد کے لوگ روایت حدیث کے بارے میں اٹنے مخاط ہیں اور حضرت عمر رصنی اللہ عنہ کے دور کی روایت کر دواحادیث کے علاوہ کسی حدیث کو قبول کرنے کے روادار نہیں،وضع حدیث کواس دور کاکارنامہ کہاجاتاہے۔

متا خرائمہ حدیث نے بھی اجادیث کے متعلق ای احتیاط کو پیش نظرر کھا۔ اس حقیقت کی وضاحت حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے اس قول ہے ، و جاتی ہے!

آد رَكْتُ سَبْعِيْنَ مِمَنَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَوْتُمِنَ وَاحِدٌ مَنْهُمْ عَلَى بَيْتِ مَالَ لَكَانَ آمِينًا لَمْ أَخُذُ عَنْهُمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنَ آهْلُ هُذَا الشَّانَ (1)

"میں نے ستر ایسے راویان صدیث سے ملاقات کی ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی بیت المال کی ذمہ داری سونی جاتی تو دوامانت دار ثابت ہوتا لیکن میں نے ان سے حدیث تبول نہیں کی کیونکہ ان کا مقام وہ نہیں تھاجور سول خدا کی حدیث کے ایک راوی کا ہونا چاہئے۔"

یعنی بیت المال ملت اسلامیہ کی مادی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے۔ اس کے لئے بھی انتہائی دیانت دار کار کنوں کی ضرورت ہے لئیکن احاد یث طیبہ کی روایت کیلئے دیانت کا اس سے بھی کہیں ارفع معیار در کار ہے۔ کیونک یہ قوم کی دین زندگی کی بنیاد ہیں اور ملت کی زندگی کے تمام شعبوں کا دار ویدارا نبی احادیث طیبہ یہ ہے۔

صحابہ کرام اور تابعین نے احادیث طیبہ کی محافظت کے لئے یہ منہا جا اس لئے اپنایا تھا تاکہ احادیث کے ذخیرے میں جبوث راہ نہ پاجائے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کی نہیں ہوتی جو مخصوص مفادات یا مخصوص خواہشات کے تحت غلط ہاتیں مشہور کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کی شرار تول سے احادیث طیبہ کے چشمہ صافی کو محفوظ رکھنے کے لئے تی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی احتیاط کا طریقہ اپنایا ہے۔ صحابہ کرام کی سے تھے ،یاان کے تمام کاروائیاں اس لئے نہیں تحییں کہ وہ لوگوں کو حدیث سے دورر کھناچا ہے تھے ،یاان کے تمام کاروائیاں اس لئے نہیں تحییں کہ وہ لوگوں کو حدیث سے دورر کھناچا ہے تھے ،یاان کے

<sup>1</sup>\_" ألمنهل اللطيف في اصول الحديث الشريف"، صفي 32

زدیک احادیث کی کوئی اہمیت نہ تھی، بلکہ وہ تواحادیث طیبہ کو دین اسلام کا بنیادی ستون سجعتے تھے اور اس ستون کو ہر ضم کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھنے کو اپنا نہ ہبی فریضہ سردائتے تھے۔ اس لئے انہوں نے ایسا طریقہ کار اپنایا کہ ایک طرف تو وہ علم جو احادیث طیب کی شکل میں ان کے ہاں محفوظ تھا، وہ منجمد نہ ہونے پائے اور وہ ملت کی نئی نسلوں کو منتقل ہواور دہ سری طرف اس میں کسی ضم کے کذب کی ملاوٹ کاکوئی شائبہ بھی نہ ہو۔

جولوگ دین اسلام کے دشمن تھے، انہول نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احادیث طیبہ کے متعلق اس احتیاط کو غلط معنی پہنائے اور یہ مشہور کر دیا کہ اکابر صحابہ احادیث کو کو ٹی اجمیت نہ دیتے تھے اور لوگوں کو احادیث روایت کرنے پر سزائمیں دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیمم اجمعین کی الن احتیاطی تداہیر کو مخالفت سنت کا نام دی صحفی دے سکتاہے جو صحابہ کرام کے کردار سے بالکل نا آشناہو۔ وواحادیث طیبہ جن میں روایت حدیث کے متعلق صحابہ کرام کی کخی کا ذکر ہے، دواحادیث اس مختی کے سبب کی بھی و ساحت کرتی جی لوگوں کے دل مریض ہوتے جیں دوا ہے مطلب کی بات لے و ساحت کرتی جی لیکن جی لوگوں کے دل مریض ہوتے جیں دوا ہے مطلب کی بات لے و ساحت کرتی جی لیکن جی سبب کی بھی

" فرشتہ صفحات میں ہم نے حفاظت حدیث کے جن طریقوں کاذکر کیا ہے وہ صرف مت اسلامیہ بی کا حصہ ہیں۔ جس پیغام کی حفاظت کا طریقہ یہ اپنایا جائے کہ وہ پیغام ملت کے شرافراد کے سینوں میں بھی محفوظ ہو، پوری ملت کا کردار اس پیغام کے رنگ میں رنگا ہوادر پوری ملت کا کردار اس پیغام کے رنگ میں رنگا ہوادر پوری ملت شب وروز اس پیغام کی اشاعت میں مصروف ہو، اس پیغام کے مت جائے یا سیس سی متم کی ملاوت ہو جائے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔

مت اسلامیہ جب تک اس منہان پر قائم ربی،اس وقت تک احادیث طیبہ کا پیغام لا تحول چیتے پھر ت انسانوں گاز ندگیوں میں جلوہ کر نظر آ تار ہااور کسی کواحادیث طیبہ میں گذب گ آمیزش کی جرات نہ ہو گی لیکن جب مسلمانوں کا زندگیوں میں اتبائ سنت کا عضر کنر ور ہو تا گیا تو پچھ بد نبادوں نے وضع حدیث کی کو ششیں کیں۔ پچھ لوگوں نے اس منہان کو مد نظر نہ رکھا جو قبول حدیث کے سلمد میں فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام منہان کو مد نظر نہ رکھا جو قبول حدیث کے سلمد میں فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اند سیم اجمعین نے مقر رکیا تھا،اور ان لوگوں نے اپنی تصنیفات میں الیک روایات و بچی بگر ہے۔ قرجو موضوع تھیں لیکن ملائے ملت کی اکثریت جو اسی منہانج پر کاربند

تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مقرر کیا تھا، انہوں نے جموث کو تج ہے الگ کرنے میں زیادہ و رہے کہ دار کر کے، الک فتنے سے خبر دار کر کے، اس فتنے کو مر اٹھاتے ہی کچل دیا۔

## كتابت وتدوين حديث

ہم نے حفاظت حدیث کی جن کو حشوں کاذکر گزشتہ صفحات میں کیا ہے، متشر قین اور الن کے خوشہ چین ان کو حشوں کو تو خاطر میں نہیں لات اور کہتے ہیں کہ چو نکہ احادیث طیبہ دوسر کیا تمیسر می صدی ہجری میں مدون ہو میں اور تدوین کاکام کرنے والوں کا بجر وسہ صرف اور صرف زبانی مصادر پر تھااس لئے، ان کے خیال میں، جو چیز صدیوں غیر مدون شکل میں رہی، اس کے متعلق یہ وثوق سے نہیں کہاجا سکتا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ گو متشر قین کا یہ شوشہ بھی بالکل ہے بنیاد ہے کہ تدوین کے بغیر کسی چیز کی حفاظت ممکن نہیں اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہا کہ برطانیہ جو اکثر مستشر قین کا وطن ہے، ممکن نہیں اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ برطانیہ جو اکثر مستشر قین کا وطن ہے، محفوظ ہے اور برطانوی لوگ اس آئین کے مطابق اپنے ملک کو چلار ہے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ ان کا ملک ہی اصل جمہوری ملک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا آئین ان کی قومی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اس لئے تحریری شکل میں موجود نہ ہونے کے باوجود وہ زندہ ہے اور ان محلے تو ہوں گین موجود تو ہیں لیکن موجود تو ہیں لیکن موجود تو ہیں لیکن مراس کی نہیں موجود تو ہیں لیکن محتوظ ہے موجود تو ہیں گین محتوظ ہے ماتھ زندہ ہے جو تحریری شکل میں موجود تو ہیں لیکن محتوظ تو موں کی نبیت زیادہ قوت کے ساتھ زندہ ہے جو تحریری شکل میں موجود تو ہیں لیکن محتوظ تو موں کی نبیت زیادہ قوت کے ساتھ زندہ ہے جو تحریری شکل میں موجود تو ہیں لیکن محتوظ تو موں کی نبیت زیادہ قوت کے ساتھ زندہ ہے جو تحریری شکل میں موجود تو ہیں لیکن محتوظ تو موں کی ندیوں میں ان کی دوح نظر نہیں آئی۔

مسلمانوں نے جس انداز میں احادیث طیبہ کواپی زندگیوں میں نافذ کیا تھا، اگر احادیث تحریری شکل میں موجود نہ ہو تمیں تو بھی احادیث کی صحت ہر قتم کے شک و شبہ سے بالاتر ہتی لیکن یہ تصور کرنا بالکل غلط ہے کہ مسلمانوں نے پورے دوسوسال احادیث طیبہ کی تدوین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ حق یہ ہے کہ گو مسلمانوں نے حفاظت حدیث کے سلمانہ میں کتابت کے علاوہ دیگر وسائل پر زیادہ بھروسہ کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے احادیث کی کتابت کو بالکل نظر انداز کردیا۔

متشر قین اسلام کے ابتدائی زمانے میں احادیث کے نہ لکھے جانے کے نظریے کی

تائير مخلف مفروضوں ہے کرتے ہیں۔ بھی دویہ کہتے ہیں کہ عرب لکھنے پڑھنے کے فن

علیہ نا آشا تھے۔ دو بدویانہ زندگی گزارتے تھے اور تبذیب سے تعلق رکھنے والی ہر چن

ہ ب خبر تھے۔ بھی دو کہتے ہیں کہ حضور علیہ نے اعادیث لکھنے کی بخی ہے ممانعت فرما

وی تھی اس کئے مسلمانوں نے اعادیث کو لکھنے کی کوشش نبیں گی۔ بھی دو گہتے ہیں کہ
سحابہ کرام اور تابعین میں بکش ہے اوگ ایسے تھے جواعادیث کی گذابت کے مخالف تھے، اس
کے مسلمانوں میں حدیث کی گابت کا روائ پذیر ہونا ممکن نہ تھا۔ ضروری معلوم ہو تاب
کے مسلمانوں میں حدیث کی گابت کا روائ پذیر ہونا ممکن نہ تھا۔ ضروری معلوم ہو تاب
منظم و ضول کی حقیقت کو ب نقاب کر دیا جائے تاکہ قار کین کے اذبان ہم تشم کے وسوسوں
سے مخفوظ رہیں۔

## کیاعر ب نوشت وخواند ہے کلیة نا آشنا تھے؟

مستشر قیمن نے اس سلسطے میں دو متفاد موقف افتیار کے جیں۔ ایک طرف دولوگ جی جو تیے جی کہ اسلام سے پہلے عربول میں صرف گفتی کے چند لوگ لکھنا پڑھنا جانے تھے۔
اس طرح روح ہول کو بالکل اجڈ تابت کرنے کی کو شش کرتے جیں۔ دوسر می طرف دولوگ جی جو تیج جی کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا جی جو تیج جی بلکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا جی دولوگ جی کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا جاس دولان قبار اس خیال کے لوگ اپنے موقف کو قابت کرنے کے لئے یہاں تک چلے جات جی کہ دوکتے جی کہ قرآن حکیم میں امت مسلمہ کو ''امیمین''(1) کے لقب سے یاد جست جی کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ گویادود بنی فقط نگاہ سے ای تھے۔ ان کوائی اس لئے نہیں کہا گیا کہ وولکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

مستشر قیمن کے یہ دونوں موقف حق ہے کوسوں دور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب نہ تو نوشت دخواند سے کلیڈ ہے بہر و تھے اور نہ بی یہ کہاجا سکتا ہے کہ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا اتناعام رواج تھا کہ انہیں امی کہا بی نہ جاسکے۔

عربوں میں کتابت کے رواج کے متعلق ڈاکٹر فواد سز گین اپنی کتاب"مقدمہ تاریخ تدوین حدیث" میں رقمطراز ہیں:

<sup>1</sup> ـ هُو الْدَيْ بَعْتَ هِي النَّائِسُ رَسُولًا مُنْهُمُ الْآيَةِ - (مورة) مجمعه 2)

اسلام سے ایک صدی قبل کے بعض شعراء کی روایات سے ہم کو کم از کم یہ پت چاہاں ہے کہ دواوین سے روایت ان کے ہاں ایک رائج طریقہ تھااور بعض شعراء کو تو لکھنے کی بھی عادت تھی۔

زہیر بن الی سلمہ جیے شعر اوخود اپنے قصائد کی تنقیع کیا کرتے تھے

یہ نظریہ کہ جاملی شاعری کا ساراذ خیرہ زبانی روایت پر مبنی ہے، دور جدید ہی کی تخلیق ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک غلط خیال ہے کہ حدیث کی روایت محض زبانی ہوتی رہی ہے، بلکہ صدر اسلام میں نصوص مدونہ کوروایت کرنے کارواج دور جاہلیہ کی عادت پر مبنی ہے۔(1)

عربوں میں نوشت وخواند کے رواج کے متعلق ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب اپنی کتاب "النة قبل الحد وین " میں لکھتے ہیں:

> تَدُلُّ الدُّرَاسَاتُ الْعِلْمِيَّةُ عَلَى أَنْ الْعَرْبُ كَانُوْ اَيْغُرِفُونَ الْحَرَّبُ كَانُوْ اَيْغُرِفُونَ الْكِتَابَةَ قَبْلُ الْاِسْلَامِ فَكَانُوا يُؤرِّخُونَ آهَمُ خَوَادِثِهِمُ عَلَى الْجِجَارَةِ (2) عَلَى الْجِجَارَةِ (2)

" علمی تحقیقات اس حقیقت کا انگشاف کرتی بیں کہ عرب لوگ اسلام سے پہلے لکھتا جانتے تھے اور وہ اپنی اجماعی زندگی کے اہم واقعات کو پھروں پر لکھ دیتے تھے۔"

يمي مصنف ايك اور جگه لكھتے ہيں:

وَهٰذَا يَدُلُ عَلَى وَجُودِ بَعْضِ الْكَتَاتِيْبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

يَتَعَلَّمُ فِيْهَا الصَّبْيَانُ الْكِتَابَةُ وَالشَّعْرَ وَآيَامَ الْعَرَبِ
وَيُسْرُفُ عَلَى هٰذِهِ الْكَتَاتِيْبِ مُعَلِّمُونَ ذُو مَكَانَةٍ رَفِيْعَةٍ
وَيُسْرُفُ عَلَى هٰذِهِ الْكَتَاتِيْبِ مُعَلِّمُونَ ذُو مَكَانَةٍ رَفِيْعَةٍ
اَمْشَالُ آبِي سُفْيَانَ بْنِ أُمَيَّة بْنِ عَبْدِ شَصْسِ (3)
السي ية چلاے كه زمانہ جالجيت ميں كچھ مدارس موجود تھے، جن مِن اس بِي مَلَابِ مُن عَلَيْهِ مَن عَبْدِ مَن مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

1\_مقد سر تاریخ قدوین حدیث، منحه 31 2\_السنته قبل العدوین، منحه 295 برے بااثر معلم ہوتے تھے جیے ابوسفیان بن امیہ بن عبد شمس و فیرو۔ " و کان الْغرب یُطلِفُون اسم "الکامل" علی مُل رَجُلِ یکٹٹ ویْدس الرُّمٰی ویْدید السیّاحة (1) "جو فخص کابت، تیر اندازی اور تیراکی کا ماہر ہوتا، عرب اے "کال "کافت عطاکرتے تھے۔"

مندر جہ بالا اقتباسات تواسلام سے پہلے عرب میں کتابت کے روائ کا پیتہ دیتے ہیں لیکن اسلام نے جہال زندگی کے دیگر تمام شعبول میں دوررس تبدیلیاں کیں، وہال اس نے مربول کی علمی والت میں بھی ایک انقلاب برپا کیا۔ قرآن حکیم کی بے شار آیات قلم اور آبات کی ایمیت کا پر روشنی ڈالتی ہیں۔اللہ تعالی نے قلم کو علم سکھانے کا ذریعہ قرار ویا ہے۔ سور قالعلق میں ارشاد خداوندی ہے:

افراً وربُك الْآخر مُ الله ي علم بالقلم (2) " پز هي، آپ كارب بزاكريم ب، جس نے علم سكمايا قلم ك واسط ت- "

قر آن تحییم کے نزدیک قلم و کتابت کی اہمیت کا ثبوت اس سے زیاد واور کیا ہو سکتا ہے کہ قر آن تحکیم کی ایک سور قاکو''القلم 'کانام دیا گیا ہے اور اس سور قامی اللہ تعالیٰ نے قلم کی بھی قشم کھائی ہے اور ان چیز وال کی بھی قشم کھائی ہے جنہیں قلم لکھتا ہے۔

نَ وَالْقَلْمُ وَمَا يَسْطُرُونَ (3)

"ن ي قسم ب قلم كاورجو كجه وولكي بين -"

قرآن تکیم میں ان کے علاوواور بھی ہے شار آیات کریمہ کتابت اور علم کے تعلق کو خاہر کرتی میں ان کے علاوواور بھی ہے شار آیات کریمہ کتابت اور علم کے تعلق کو خاہر کرتی جی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیفتہ نے اپنی امت کو فن کتابت کے زیور سے آراستہ کرتے گئے خصوصی اہتمام فرمایا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور علیفتہ کے مشن کا تقاضا جی یہ تھا کہ آپ کی امت میں وولوگ کیٹر تعداد میں موجود ہوں جو لکھنے پڑھنے کے فن میں جی یہ تھا کہ آپ کی امت میں وولوگ کیٹر تعداد میں موجود ہوں جو لکھنے پڑھنے کے فن میں

<sup>1 . &</sup>quot; المنة قبل عند وين "، سنى 296

<sup>2.</sup> ١٠٠٠ مش 4-3

<sup>3.</sup> ۲. تر 1

تاک ہوں کیو تلہ آپ ایک عالمی دین لے کر تشریف لائے تھے جس نے قیامت تک ساری نسل انسانی کی راہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ آپ کے پیش نظر ایک الی اس کی تھکیل محمی جواس خدائی پیغام کو دنیا کے کونے میں پھیلائے۔ دین کی تھاظت اور ملت کے دین ، سیاسی ، معاشی ، معاشر تی اور اجتماعی امور کو سر انجام دینے کے لئے فن کتابت کی اشد ضر ورت محمی اور قرآن حکیم کی گئی آیات کر یمہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ بی وجہ ہے کہ جنگ بدر کے موقعہ پر مکہ کے جولوگ جنگی قیدی ہے ، ان میں ہے جولکھتا پڑھنا جائے تھے ، ان کی آزادی کے لئے حضور علی نے فدیہ یہ مقرر فرمایا تھا کہ ان میں ہے ہر ایک مسلمانوں کے دس بچوں کو لکھتا پڑھتا سکھا دے۔ ہجرت سے پہلے ہی حضور علی کے صحابہ کرام میں ایک معقول تعداد ان لوگوں کی تھی جو لکھتا پڑھتا جانے تھے اور کتابت و جی کا فریف سر انجام دے در بہرت کے بعد تو حضور علی نے در بگر علوم کی طرح فن کتابت کو سر انجام دے در بہرت کے بعد تو حضور علی ہے جن الکھتے ہیں ، سر انجام دے در بہرت کے لئے خصوصی اہتمام فرمایا۔ ڈاکٹر محمد عبال کھتے ہیں ،

وَقَدْ كُثُو الْكَاتِبُونَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عِنْدُمَا اسْتَقَرْتِ الدُّولَةُ الْإِسْلاَمِيَّةُ فَكَانَتْ مَسَاجِدُ الْمَدِيْنَةِ التَسْعَةُ إلى الدُّولَةُ الْإِسْلاَمِيَّةُ فَكَانَتْ مَسَاجِدُ الْمَدِيْنَةِ التَسْعَةُ إلى جَانِبِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحَطُ الطَّارِ الْمُسْلِمِيْنَ يَتَعَلَّمُونَ فِيهَا الْقُرانَ الْكَرِيْمَ مَحَطُ الطَّارِ الْمُسْلِمِيْنَ يَتَعَلَّمُونَ فِيهَا الْقُرانَ الْكَرِيْمَ وَتَعَالِمُ وَالْقِرَاءَةُ وَالْكِتَابَةَ وَقَدْ تَبَرَعَ الْمُسْلِمُونَ الْكِتَابَةَ وَالْقِرَاءَةُ بِتَعْلِيْمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْقِرَاءَةُ بِتَعْلِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْقِرَاءَةُ بِتَعْلِيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ الْمُسْلِمُونَ الْكِتَابَةَ وَالْقِرَاءَةُ بِتَعْلِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللْعُلَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

"ہجرت کے بعد جب اسلامی ریاست کواستحکام حاصل ہو گیا تو کا تبول کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ مبجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ کی دیگر نو مساجد مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز تھیں اور ان مساجد میں مسلمان قرآن حکیم،اسلامیات اور قرات و کتابت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور جو مسلمان لکھتا پڑھنا جانے تھے وہ رضاکارانہ طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کی تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔"

و کان الی جانب طلبہ المساجد کتائیٹ یَتَعَلَّمُ فِیهَا الصَّنْیانُ الْکُونِم (1) الصَّنْیانُ الْکُونِم (1) الصَّنْیانُ الْکُونِم (1) "ان مساجد کے علاوہ کچھ مدارس بھی تھے جن میں بچے قرآن کئیم کے ساتھ ساتھ قرادت اور کیابت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔"

یہ تفصیلات بیان کرنے کا مقصد ہے ہے کہ عبد نبوی میں ملت اسلامیہ کے متعلق ہے و علی کرنا کہ دوکسی چیز کی تدوین کی الجیت ہی نبیں رکھتی تھی، خلط ہے۔ کیو نکہ جن لوگوں نے قرآن حکیم کو کامیائی کے ساتھ مدون کر لیا تھا، حدیث کی تدوین ان کے لئے ناممکن نہ تھی۔ اس لئے مستشر قیمن کا ہے کہنا خلط ہے کہ مسلمانوں نے دور اول میں احادیث طیب کی تدوین اس لئے نبیس کی کہ دواس کی الجیت ہی نہیں رکھتے تھے۔

احادیث لکھنے کی ممانعت کامسّلہ

مستشر قین کہتے ہیں کہ حضور مطافق نے مسلمانوں کواحادیث لکھنے سے منع فرمادیا تھااس لئے بہت سے سحابہ کرام احادیث لکھنے کو تا پہند کرتے بتھے اور لکھنے والوں کو منع کرتے تھے۔ بعد کے ادوار میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو تدوین حدیث کے خلاف تھے۔

متشر قین کے اس اعتراض کو سیحنے اور اس کے جواب کے لئے قدرے تغصیل کی ضرور میں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور میں ہے کی بعض ایسی احادیث موجود تیں جن میں احادیث کو لکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بعض صحابہ کرام ہے بھی ایسے آٹار مروی جی ایسے آٹار مروی جی کہ انہوں نے احادیث لکھنے کو تاپہند فرمایا۔ دور تابعین میں بھی ایسے لوگ نظر آتے جی جن کے خلاف تھے۔

رَوْى أَبُو سَعِيْدِ الْحُدْرِئُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: لاَ تَكْتُبُوا عَنَى شَيْنًا غَيْرًا الْقُرَانِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّى شَيْنًا غَيْرَ الْقُرَانِ فَلْيَمْحُهُ (2)

"حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه حضور علی ہے روایت کرتے

1-"النة قيل العدويّن"، منى 299 2-النبل العليف في اصول الحديث الشريف"، منى 17

میں کہ آپ نے فرمایا: میری طرف سے سوائے قرآن عکیم کے کوئی چیز نہ لکھو۔اور جس نے قرآن عکیم کے بغیر پچھ لکھاہو، دواسے منادے۔" علامہ محمد بن علوی المالکی الحسنی فرماتے ہیں:

وَ لَهٰذَا هُوَ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الْوَحِيْدُ فِي الْبابِ (1) "اس موضوع يريمي واحد صحح حديث بـ"

اس صدیت کے علاوہ بعض کتابوں میں اس مفہوم کی کچھ اور احادیث بھی مل جاتی ہیں۔
اس صفہ کی احادیث، صراحة کتابت حدیث سے منع کر ربی ہیں۔ جو لوگ یہ ثابت کرنا
چاہتے ہیں کہ احادیث طیبہ کی کتابت و قدوین دوسر کیا تیسر کی صدی ہجر ک سے پہلے نہیں
ہوئی، وہ صرف ای مفہوم کی احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ
احادیث کی کتابت سے منع کرنے والی ان احادیث کے ساتھ ساتھ ایسی احادیث بھی
کشرت سے موجود ہیں جواحادیث طیبہ کو لکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اور بعض احادیث سے تو

فع کمد کے موقعہ پر حضور علی نے خطبہ دیا توایک کمنی شخص کھڑا ہو گیا۔اس شخص کا ابو شاہ تھا۔اس شخص کا نام ابو شاہ تھا۔اس نے عرض کیا: یار سول اللہ علی ! (اس خطبہ کو) میرے ئے تحریر کروا و بیجئے۔اس پر حضور علی نے ارشاد فرمایا: اُکٹیوالہ اے لکھ دو۔اورایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اُکٹیوا لِابی شاہ یعنی اے ابوشاہ کے لئے لکھ دو۔(2)

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

كُنْتُ أَكْتُبُ كُلُّ شَنِي أَسْمَعُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَنِي قُرَيشٌ وَقَالُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَنِي قُرَيشٌ وَقَالُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكُلُمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا فَأَمْسَكُنُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكُرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَا فَذَكُرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَا وَسَلَّمَ فَلَا فَالْمَالُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَسَلَّمَ فَلَا فَالْمَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَالْمَالُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَالْمَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَالْمَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَا فَلْمُ فَاللّهُ فَا فَالْمُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَال

<sup>1-&</sup>quot;المعبل الطلف في اصول الحديث الشريف"، صلحه 17

قَاوْ مَا بِاصْبِهِ إِلَى فِيهِ وَقَالَ: "أَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِيَ بَيْدِهِ مَا خُرَجَ مِنْهُ إِلاَّ حَقَ" (1)

"من حضور علی ہے جو کھو سنتا ہے لکھ لیتا تھا۔ میر امتصدیہ ہوتا تھا کہ اے حفظ کر لول گا۔ قریش نے جھے ایسا کرنے ہے منع کیااور کہا تم جو کھو حضور علی ہے ہو اسے لکھ لیتے ہو حالا نکہ حضور علی ہی بھر ہیں، آپ ضے اور رضا ہر حال میں کلام فرماتے ہیں۔ میں نے لکھنا چھوڑ دیااور اس بات کاذکر حضور علی کی خدمت میں کیا۔ حضور علی ہے جھوڑ دیااور اس بات کاذکر حضور علی کی خدمت میں کیا۔ حضور علی فی فدمت میں کیا۔ حضور علی فی فدمت میں کیا۔ حضور علی فی فدمت میں کیا۔ حضور علی فی فرمایا ہوں کے اپنی انگھت پاک سے اپ دبن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: لکھاکرو، اس ذات کی قسم جس کے جند قدرت میں میری جان فرمایا: لکھاکرو، اس ذات کی قسم جس کے جند قدرت میں میری جان بات ہیں تھی ہے۔ "

اس صدیث پاک کی تائید حطرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بیہ حدیث بھی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا

> مَا مِنْ آصُحَابِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَدُ آكْثَرَ حَدَيْثًا عَنِّيَ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبِدِاللهِ بِنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتَبُ وَلاَّ آكْتُبُ (2)

''صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس مجھ سے زیاد واحادیث پاک کاذ خیر ہ نبیس سوائے حضرت عبد اللہ بن عمرور منی اللہ عنبما کے کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھانہیں کرتا تھا۔''

رُوى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَجَلاً مَنَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا يَحْفَظُهُ فَيَسَأَلُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَحَدُّنُه ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا يَحْفَظُهُ فَيَسَأَلُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَحَدُّنُه ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَا قِلَّةَ حِفْظِهِ إِلَى الرُّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَا قِلَّةَ حِفْظِهِ إِلَى الرُّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسّلامُ: "اسْتَعَنَ عَلَى عَلَيْهِ وَالسّلامُ: "اسْتَعَنْ عَلَى

1 ـ النة تجل اليروين، صفى 4-303، بحواله سنن الداري 2 ـ ايينياً، صفى 304، بحواله فتح الباري

Marfat.com

حِفظِكَ بِيَمِينِكَ " (1)

معظرت الوہر رورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ انسار میں ہے ایک فخص صدیث رسول علی کی مجلس میں حاضر ہو تالین احادیث کو یا دندر کھ سکتا۔ پھر وہ الوہر رورضی اللہ عنہ ہے درخواست کرتا تو وہ اے احادیث ساتے۔ پھر اس نے اپنے حافظ کی کی گئیت حضور علی ہے احادیث ساتے۔ پھر اس نے اپنے حافظ کی کی شکایت حضور علی ہے ہی تو آپ نے اس سے فرمایا: اپنے حافظ کی مدوا ہے دائیں باتھ ہے کی تو آپ نے اس سے فرمایا: اپنے حافظ کی مدوا ہے دائیں باتھ ہے کی تو آپ نے اس تھ ساتھ احادیث کو لکھ لیا کرو۔" باتھ ہے کی گروی عن درافع بن خلینج آنا فال : فُلنا: یارشول کو کی اللہ این منسمع منگ آشیاء آفنگ تشہرا؟ قال: اُکٹیوا اللہ اِنْ مَسْمَعُ مِنْكَ آشیاءَ آفنگ تشہرا؟ قال: اُکٹیوا وَلاَ حَوْجَ (2)

"حضرت رافع بن خد تج رضی الله تعالی عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم نے عرض کیا:

یار سول الله صلی الله علیک وسلم! ہم آپ سے کئی اشیاء سنتے ہیں، کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا: لکھ لیا کرو، اس میں کوئی مضائقتہ نہیں۔"

رُوی عَن آنسِ بْنِ مَالِكِ آنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ (3) معضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه آپ نے قرملا حضور علیہ كار شاد گرامی ہے: علم كو تحرير كے ذريعے مقيد كرلو۔"

ہم نے سطور بالا میں وہ حدیث بھی نقل کر دی ہے جو کتابت حدیث کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے اور ساتھ ہی متعدد الی احادیث طیبہ بھی بیان کر دی ہیں جو کتابت حدیث کے جواز کو ٹابت کرتی ہیں۔ بظاہر ان احادیث طیبہ میں تضاد نظر آتا ہے لیکن

<sup>1</sup>\_ايسناً، منى 304، بوالد فخ البارى

<sup>2</sup>رايناً

<sup>3</sup>\_اليناً

حقیقت میں یہال تضاوتام کی کوئی چیز موجود تہیں۔ اصول حدیث میں احادیث کے ایمین وہ تغارض ممتنع ہے جہال کی حدیث کو دوسر کی حدیث پر ترجیح بھی نہ دی جاسکے اور دونوں احادیث کو یکجا کرتا بھی ممکن نہ ہو۔ کتابت حدیث کی ممانعت اور اجازت کے متعلق احادیث طیب کو کی طرح ہے یکجا کیا جاسکتا ہے۔ علامہ محر بن علوی الماکی الحسی فرماتے ہیں والحق آنہ لا تعارض وقلا اجتھاد کینیز من آخل العلم فی المجتمع بینتھما وآخسن ما آزاہ فی ذالک العلم فی المجتمع بینتھما وآخسن ما آزاہ فی ذالک مو القول بنسنج آخادیث النہی عن المکتابة (۱)

"حق یہ ہے کہ یہال کی صم کا تعارض نہیں۔ علاونے ان احادیث میں سب تحقیق کی کئی صور تمیں بیال کی جی جورائے میرے نزدیک ان جی سب سے زیادوا تھی ہو دور ہے کہ الی احادیث جن میں کتابت احادیث کی مانعت کی گئی ہے دور ہے کہ الی احادیث جن میں کتابت احادیث کی مانعت کی گئی ہے دور مضوخ ہیں۔ "

اپ مو تف کی تغصیل بیان کرتے ہوئے علامہ محمد بن علوی الماکلی فرماتے ہیں،
"ہمیں ویجنا ہے کہ کتابت حدیث کی ممانعت پر دلالت کرنے والی احادیث کا زمانہ مقدم
ہ بیاان احادیث کا جن میں کتابت حدیث کی اجازت و کی گئی ہے۔ اگر ممانعت والی احادیث
ابتدائی زمانے کی ہول اور اجازت والی احادیث بعد کے زمانے کی توسئلہ ہی حل ہوجاتا ہے۔
اور اگریہ کہا جائے کہ جن احادیث میں کتابت حدیث کی اجازت ہے وہ مقدم ہیں اور
ممانعت والی موخر تو اس سے وہ حکمت ہی فوت ہوجاتی ہے جس کے تحت احادیث لکھنے کی
ممانعت کی گئی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ قرآن اور حدیث میں التباس پیدانہ ہوجائے، جسے کہ
حضور عظیمت کی گئے۔ وہ حکمت یہ تھی کہ قرآن اور حدیث میں التباس پیدانہ ہوجائے، جسے کہ

الْمُحِصُّوا كِتَابَ اللهِ وَاخْلِصُونُهُ (2)

''اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہر قتم کے شائنہ التباس سے پاک رکھو۔'' قر آن اور حدیث میں التباس کاخد شہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو قابل فہم ہے جب انجمی فن کتابت بھی عام نہیں ہوا تھااور مدینہ میں یہودی ادر منافقین بھی تھے۔ان حالات

<sup>1</sup>\_ المنهل النطيف، منى 19-18

<sup>2</sup>\_ایشاً، منی 19

میں قرآناور حدیث کے در میان التباس کا خدشہ تھا، اس لئے احادیث کی کتابت کو منع کر دیا گیا تاکہ لوگ قرآن تھیم کی طرف پوری پوری توجہ دیں اور کتابت قرآن کے ساتھ کتابت حدیث کی وجہ سے دونوں میں التباس پیدانہ ہو۔ لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں کہ ابتدامی تواحادیث لکھنے کی اجازت ہواور جب کتابت کا فن عام ہو گیااور قرآن وحدیث میں التباس کا کوئی خطرہ باتی نہ رہا تواحادیث لکھنے کی ممانعت کردی گئے۔ اس لئے قرین قیاس میں التباس کا کوئی خطرہ باتی نہ رہا تواحادیث لکھنے کی ممانعت کردی گئے۔ اس لئے قرین قیاس میں احدیث ممانعت والی احادیث اجازت والی احادیث سے مقدم جیں اور ممانعت والی احادیث منسوخ ہیں۔

مستشر قین کوناسخ اور منسوخ والاسئله نا قابل فہم نظر آتا ہے۔ ہم نے ناسخ و منسوخ ک بحث میں یہ ابت کیا ہے کہ خود عہد نامہ قدیم وجدید میں بے شار مسائل ایے ہیں جو منسوخ ہیں اور صح کو تشکیم کرنے کے بغیران مسائل کی تو منبح کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ لیکن علائے ملت اسلامیہ نے کتابت حدیث کی ممانعت اور جواز کے متعلق مرویہ احادیث میں تطبیق کی اور بھی کئی صور تمیں بیان کی ہیں۔ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ممانعت ان لوگوں کے لئے ہے جن کا حافظ اچھا ہے۔ان کو کتابت سے اس لئے منع کیا گیاہے تاکہ وہ کتا بت پر مجروسہ کر کے احادیث کو حفظ کرنے کے معاملہ میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور اجازت ان لوگوں کے لئے ہے جن کواینے حافظوں پر اعتبار نہ تھا جیسے "ابو شاہ "کہ اس کے لئے حضور علی نے حدیث کو لکھنے کاخود تھم فرمایا۔ تطبیق کی ایک اور صورت علمائے كرام نے يہ بيان كى ہے كہ عام لوگوں كے لئے تو كتابت كى ممانعت تھى كيونكه كتابت ميں ماہر نہ ہونے کی وجہ سے التباس اور غلطی کا امکان موجو د تھالیکن جولوگ فن کتابت کے ماہر تحے اور اس مہارت کیوجہ ہے جن ہے غلطی اور التباس کا امکان نہ تھا، ان کو احادیث لکھنے گ اجازت وے دی حمی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنها کو حضور علی نے احادیث لکھنے کی اجازت فرمائی کیونکہ وہ کتابت کے فن میں ماہر تھے اور ان ے غلطی کااندیشہ نہ تھا۔

جس طرح حضور علیہ کی احادیث طیبہ میں کتابت حدیث کی ممانعت کے ساتھ ساتھ اس کی اجازت بھی موجود ہے، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے ساتھ اس کی اجازت بھی موجود ہے، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے تعامل ہے بھی میں پتہ چلتا ہے کہ دواحادیث لکھنے ہے منع بھی کرتے ہیں لیکن اس کے

باوجود خود صديث لكھتے بھي بين اور لكھنے كے بعداے مثاتے بھي بين۔

عَنْ عُرُوةً بْنِ الزُّبِيرِ أَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرَادُ أَنْ يُكْتَبِ السّنِن فَاسْتَفْتَى آصَحَابِ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ بِأَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ بِأَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ بِأَنْ يَكْتَبُها فَطَفَق عُمرُ يَسْتَجِيرُ الله فَيْهَا شَهْرًا ثُمْ أَصَبَحَ يُكُتَبُها فَطَفِق عُمرُ يَسْتَجِيرُ الله فَيْهَا شَهْرًا ثُمْ أَصَبَحَ يُكُتُبُها فَطَفِق عُمرُ يَسْتَجِيرُ الله فَيْهَا شَهْرًا ثُمْ أَصَبَحَ يُومًا فَقَدْ عَزِمَ الله لَهُ فَقَالَ: إِنِّى كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ آكِتُبِ يَوْمًا فَقَدْ عَزِمَ الله لَهُ فَقَالَ: إِنِّى كُنْتُ أُريدُ أَنْ آكِتُبِ الله وَانِّى وَالله لا آشُوبُ كِتَابِ الله وَانِي وَالله يَشْتَى آبِدًا (1)

حفرت عبداللہ بن مسعود کے پاس حفرت علقمہ رضی اللہ عنماایک صحفہ لائے، جس میں احادیث تحسیر۔ صحفہ ان کی خدمت میں چیش کیا گیا۔ آپ نے پانی منگایااور دوصحفہ پانی میں وال دیا مچر فرمایا: تمہارے دل برتن ہیں انہیں صرف قرآن میں مشغول رکھواور اپنے دلول کو قرآن حکیم کے سواکس چیز میں مشغول نہ کرد۔(2)

يبي حضرت عبدالله بن مسعودر منى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

<sup>1.</sup> الناة قبل الحدايّن، صفى 310

<sup>2.</sup> ينا سنى 312

مَا كُنَّا نَكْتُبُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ الْمِسْتِخَارَةَ وَالنَّسْهَادُ (1) "ہم حضور علی کے زمانے میں استخارہ اور تشہد کے سوا کچے نہیں لکھتے تجے۔"

حضرت ابن مسعود رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیہ حدیث قر آن تحکیم کے علاوہ کچھ اور بھی لکھنے کاجواز مہیا کر رہی ہے۔

حضرت على رضى الله تعالى عند، لوكول كے سامنے خطبہ ديتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں: اَعْزِمُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانْ عِنْدَهُ كِتَابٌ إِلاَّ رَجَعَ فَمَحَاهُ فَإِنْمَا هَلَكَ النَّاسُ حَيْثُ إِتَّبِعُواً آحَادِيْتَ عُلَمَانِهِمْ وَتَوَكُواْ كِتَابَ رَبِّهِمْ (2)

"میں سب لوگوں کے لئے بیہ ضروری قرار دیتا ہوں کہ جس کے پاس کوئی کتاب ہو، وہ واپس جا کر اسے مٹاوے کیونکہ پہلے لوگ بھی ای لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے علماء کی باتوں کی پیروی شروع کر وی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کوترک کر دیا۔"

حضرت علی رضی اللہ عنہ جن سے کتابت کی میہ ممانعت مروی ہے،خود ان کے پاس احادیث طیبہ کاایک صحفہ موجود تھااور آپ لوگوں کو حصول علم اور کتابت کی ترغیب بھی دیتے تھے۔

حضرت ابو ہر مرہ و منی اللہ تعالی عنہ سے کتابت حدیث کی کراہت بھی مروی ہے لیکن اصادیث طیبہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ کتابت شدہ موجود تھااور انہوں نے حضرت بشیر بن نہیک کوا پنی احادیث لکھنے اور انہیں روایت کرنے کی اجازت بھی دی تھی۔ (3) ہم نے یہاں صرف چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رویے کا ذکر کیا ہے وگرنہ اس قتم کی مثالیں بے شار ہیں۔ جو بات زیادہ قابل توجہ ہے، دہ یہ ہے کہ کتابت

<sup>1</sup>\_النة تبل الحدوين، صفي 317

<sup>2</sup>\_انيناً، صنى 313

<sup>318</sup> ايشاً، صنى 318

صدیث کی ممانعت ادر جواز کا موقف افتیار کرنے والے دو مخلف فریق قبیں ہیں کہ ایک فریق احادیث طیبه کی کتابت کو جائز سمجمتا ہو اور دوسر افریق اے ناجائز قرار دیتا ہو بلکہ جو لوگ ایک طرف حدیث کی کتابت ہے منع کرتے ہیں بعینہ وی لوگ دوسری طرف اس کی اجازت بھی دیتے ہیں اور عملاً خود احادیث کو لکھتے بھی ہیں۔ اس صورت حال گاد تت نظر ے جائزہ لینے والا فخص باسانی اس نتیج پر پہنچ جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم ا جعین کے اس رویے کے دونوں پہلو قر آن وحدیث کی حفاظت کی خاطر تھے۔ جب ان کے ذہن میں مرور زمانہ ہے احادیث طیبہ کے ضائع ہو جانے کا خیال پیدا ہو تا تو وواحادیث کی تمایت کی مفرورت کو شدت سے محسوس کرتے اور اپنے قول و عمل سے کمایت حدیث کی ضرورت اوراجمیت پرزوردیتے اور جب ان کے اذبان اس طرف ماکل ہوتے کہ کہیں ان کی ان کو ششول سے احادیث طیبہ میں کوئی فلطی نہ ہو جائے پاکتابت حدیث کے اہتمام ہے قر آن طلیم کی طرف سے او گول کی توجہ میٹ نہ جائے اوو وحدیث کی کتابت کو منع کرتے اور بعض اد قات این موجود کتابت شده احادیث کومنادیت اور دوسرول کومنادین کا تکم دیتے۔ سیابہ کرام رضوان اللہ ملیم اجمعین کے اس رویے سے ٹابت ہو تاہے کہ حضور علی ئے نہ تواحادیث طیبہ کو تکھنے کا عام حکم دیااور نہ بی کہا بت حدیث سے ممانعت والی احادیث صحابہ کرام کے نزدیک معمول بھا تھیں۔ کیونکہ اگر حضور عطیفی نے احادیث طیبہ کے لکھنے کا تھم دیا ہو تا تو نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ احادیث لکھنے کے بارے میں صحابہ آرام ہے مشورہ کرت اور نہ بی اس سلیلے میں استخارہ کرتے بلکہ ارشاد محبوب کے سامنے ''رون جھکادے اور تدوین حدیث کے سلسلہ میں وہ خدمات انجام دیے جو بمیشہ یاد رہیں۔ أر حضور عطيعة نے احادیث لکھنے کا حکم دیا ہو تا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین میں ہے کوئی بھی لکھی ہوئی احادیث کو تلف نہ کرتا۔

جس طرح حضور عطی کے طرف سے احادیث کو لکھنے کا حکم نہ تھا، اس طرح آپ کی طرف سے احادیث کو لکھنے کا حکم نہ تھا، اس طرح آپ کی طرف سے احادیث کی ممانعت محلی نہ تھی۔ اگر آپ کتابت حدیث کی ممانعت فر ہادیتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتابت حدیث کے مسئلے پر مشورے اور استخارے کی منازل سے نہ گزرت بلکہ جو لکھنے کی کو شش کر تااس کی خبر لیتے۔ اس طرح اگر حضور علیقے نے احادیث کو تکھنے سے منع فر ہادیا ہو تا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے حضور علیقے نے احادیث کو تکھنے سے منع فر ہادیا ہو تا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے

لوگ احادیث کا مجموعہ تیار کر کے رات مجرب چین نہ رہتے بلکہ آ قاعلیہ کی ممانعت کے بعد ان کا علیہ کی ممانعت کے بعد ان کا قلم احادیث طیبہ کی کتابت کے لئے حرکت میں بی نہ آتا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی احادیث طیبہ لکھنے کی طرف اکل ہونااور پھر
اس کام سے کنارہ کئی افتیار کرناصر ف اس لئے تھا کہ حضور علی فی نے احادیث طیبہ کو لکھنے
کی صرف اجازت فرمائی تھی، نہ حکم دیا تھا اور نہ منع فرمایا تھا۔ اس لئے یہ مسئلہ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صوابد یہ پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ اگر ان کی مرضی ہو تو احادیث طیب
کو لکھے لیس اور اگر نہ لکھنا چاہیں تو بھی مضائقہ نہیں۔ احادیث طیبہ کو لکھنے یا نہ لکھنے کا صحابہ
کرام کو افتیار تھا لیکن اس افتیار کے باوجود انہیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ
احادیث طیبہ دین کا مصدر خانی ہیں اور انہیں امت مسلمہ کی آئندہ نسلوں تک حفاظت اور
امانت سے ختفل کرناان کی ذمہ داری ہے۔ اس احساس کی وجہ سے وہ احادیث طیبہ کو ضائع
ہونے سے بچانے کے لئے کتابت احادیث کی طرف مائل ہوتے تھے اور جب ان کے ذبن
اس بات کی طرف مائل ہوتے کہ کہیں کتابت احادیث میں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے یا
ان کے اس فعل کا قرآن تھیم پر کسی فتم کا کوئی اثر نہ پڑ جائے تو اس خیال کی شدت سے وہ
کانے اٹھتے تھے اور کتابت حدیث سے کنارہ کش ہونے کی کو شش کرتے تھے۔

محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی اس احتیاط ادر احساس ذمہ داری کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں احساس فرض کی نزاکتوں کا کچھ اندازہ ہو۔ جولوگ اپنے آپ کوخدا کے سامنے بھی جوابدہ نہیں سجھتے یا یوم جزا کے تصور سے بھی نا آشنا ہیں،ان کے لئے صحاب کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اس تعامل کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔

کو میں افتان کے بھی مصلحت تھی کہ دین کے دو مصادر میں اختلاط نہ ہو جائے۔ آپ نے بھی پیش نظر بھی یہ مصلحت تھی کہ دین کے دو مصادر میں اختلاط نہ ہو جائے۔ آپ نے احادیث طیب کی تمابت کی ممانعت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو احادیث یاد کرنے کی پرزور الفاظ میں تاکید کی تھی۔ جب التباس کا خطرہ ختم ہو گیا تو آپ نے احادیث کو لکھنے کی بھی اجازت دے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی اکثریت کی رائے بھی احادیث کو لکھنے کی بھی لہا تھے گئے ہے جق میں تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابت احادیث کے قل میں لگھے لینے سے حق میں تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابت احادیث کے خت میں لئے جب صحابہ کرام ہے ان کی رائے بو تھی، تو سب کی رائے کتابت احادیث کے خت میں لئے جب صحابہ کرام ہے ان کی رائے بو تھی، تو سب کی رائے کتابت احادیث کے خت میں

تھی لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی اور احتیاط کا فیصلہ اس کے بر تکس تعا۔

ان حقائق سے بیہ بات ٹابت ہو جاتی ہے کہ حضور علی کی طرف سے کتابت مدین کی ممانعت، تدوین مدین کے داستے میں رکاوٹ نہیں تھی۔ حضور علی ہے عہد ہمایوں میں ایسے لوگوں کی بھی گی نہ تھی جواحادیث طیب کی تدوین کا فریعنہ سرانجام دے سکتے تھے۔ ان کے داستے میں کوئی شر کی مجبوری بھی حاکل نہ تھی جوانبیں کتابت احادیث سے روگی۔ اس کے داستے میں کوئی شر کی مجبوری بھی حاکل نہ تھی جوانبیں کتابت احادیث سے مرد کی ۔ اس کے مستشر قیمن نے جو بیہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ دور اول کے مسلمانوں میں لکھے بینے مستشر قیمن نے جو بیہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ دور اول کے مسلمانوں میں لکھے بینے صادی توں کی بھی کی تھی اور حضور علی نے انبیں احادیث لکھنے سے منع بھی فرمادیا تھا، اس کے انبیں احادیث الکے مند بھی فرمادیا تھا، اس کے انبیں احادیث کا تحدیث کی تدوین کا اجتمام نہیں کیا، یہ دونوں تاثرات بالکل فاط ہیں۔

حق بیہ ہے کہ کتابت حدیث کا کام ہر دور میں ہو تارہا ہے۔ حضور علی ہے عبد ہمایوں میں بھی، سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد تابعین اور تنج تابعین کے زمانے میں بھی۔

مسلمانول نے اپنے دینی مصادر کی حفاظت کے معاملے میں بھی گو تای نہیں کی البتہ انہوں نے ہرزمانے میں دینی مصادر کی حفاظت کا دبی طریقہ استعمال کیا،جواس زمانے کے تقاضوں پر پورااتر تا تھا۔ جب حالات بدلتے اور دین کی حفاظت کے لئے نئے ذرائع استعمال کرنے کی ضرور تا محسوس ہوتی تو مسلمان وقت کے تقاضوں کی پکار پر فور آلبیک کہتے۔

قر آن اور حدیث کی حفاظت کی کو ششیں کئی جبتوں ہے ایک دوسر می کی مما نمل ہیں۔

حضور علی کا زمانہ بی اسلام کا دور عروج ہے۔ مستشر قین سب سے بڑا مغالطہ اسی مقام پر

بیدا کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ وہ حضور علی کے دور ہمایوں کو اسلام کا دور طفولیت قرار

دیتے ہیں حالا نکہ بجی دور اسلام کا دور عروج ہے۔ قر آن وحدیث کی حفاظت کا بھی بجی دور

عروج ہے، جس کی مستشر قین کے نزدیک کوئی اہمیت بی نہیں۔ عبد نبوی میں قرآن و
حدیث کی حفاظت کی کو ششوں کے متعلق مولانا محمہ بدر عالم صاحب نے خوب لکھا ہے ،ان

کے الفاظ نذر قاریم ن ہیں۔

قر آن وحدیث کی حفاظت کا بیر دور دور شباب تھا۔ اس لئے حفاظ کی کثرت، صحابہ کی بجمجتی اور آنخضرت علیقے سے فیض صحبت کے عمیق اثرات نے اس ضرورت کا احساس ہی نہ ہونے دیا کہ وہ قرآن کے لئے کسی جدید لظم و نسق کا تخیل اپنے دماغوں میں لاتے۔ ای
طرح صدیث کا معاملہ بھی لوگوں کے اپنے انفرادی جذبہ تحفظ کی وجہ ہے کسی مزید
اہتمام کے قابل نہ سمجھا گیا۔ حتی کہ جب جنگ بمامہ میں دفعۃ صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید
ہو گئی تواب حاملین قرآن کو ان اچا تک اور غیر معمولی نقصانات سے قرآن کی حفاظت میں
خلل پڑجانے کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ یہاں حضرت عمرد ضی اللہ تعالی عنہ کے
الفاظ یورے غور کے ساتھ ملحوظ رکھئے:

إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ إِسْتَحَرُّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرَانِ وَإِنَّىٰ اَخْشَى إِنْ إِسْتَحَرُّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمُوَاطِنِ فَيَدُهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرَانِ وَإِنَّىٰ آرِی اَنْ تَأْمُو بَجَمْعِ الْقُرَانِ وَإِنِّی آری اَنْ تَأْمُو بَجَمْعِ الْقُرَانِ وَإِنِّی آری اَنْ تَأْمُو بَجَمْعِ الْقُرانِ وَإِنِّی آری اَنْ تَامُو بَی مِدان کرده الرکبی الله می حفاظ می حفاظ می موت رہ تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن مجید آئندہ اس محد ضائع نہ ہو جائے۔ اس لئے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لئے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لئے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لئے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لئے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کی بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کرنے کا بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کی بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کی بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کی بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کی ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کی ہو جائے۔ اس کی بہت ساحصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کی ہو جائے۔ اس کے آپ قرآن جمع کی جائے کی ہو جائے۔ اس کی ہو جائے کی ہو جائے۔ اس کی ہو جائے کی ہو کی ہو جائے کی ہو جائے کی ہو جائے کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو جائے کی ہو جائے

دوسری طرف اب اس دور پر غور فرمائے جبکہ سحابہ ایک ایک کر کے اشختے جارہ سے۔ یعنی دیکھنے والوں کا دور تو ختم ہورہا تھا اور ان کی جگہ اب ان مشاہدات کو الفاظی لباس میں دیکھنے والوں کی باری آرہی تھی۔ جمال جہاں آرا کو بے تجاب دیکھنے والوں کے سینوں میں جو حرارت بحزک رہی تھی، آپ کے انقال مکانی کا تجاب پڑجانے ہاں کے شعلوں میں جو حرارت بحزک رہی تھی، آپ کے انقال مکانی کا تجاب پڑجانے ہاں کے شعلوں میں وہ تیزی باتی نہ رہنے کا امکان نظر آنے لگا تھا۔ اس لئے یہاں بھی دیکھنے والوں کے دل میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہوگئی کہ کہیں اس محبوب عالم کی ادائیں ان کے رخ انور کے میں اب حبوب عالم کی ادائیں ان کے رخ انور کے نظارہ کرنے والوں کے ختم ہو جانے ہے تاریخ کا ایک صفحہ بن کرند رہ جائیں۔ اس لئے وہ انظام کرنا چاہئے جو عالم کی تاریخ میں ایک یادگار رہ جائے۔ آگریہ فقط ان کے اتمیانہ جذبات میں کا کر شمہ ہو تا تورسول اور امتی کے رشتے اس سے پہلے بھی بہت ہو چکے تھے گر یہاں مب پیرائے بی پیرائے بی بیرائے تھے ،اندرونی ہاتھ کوئی اور تھا جس نے اس تمام مشینری کو حرکت میں بیرائے بی پیرائے تھے ،اندرونی ہاتھ کوئی اور تھا جس نے اس تمام مشینری کو حرکت وی رکھی تھی۔ جس قدرت نے آپ کو تمام عالم کے لئے راہنما بنا کر بھیجا تھا، وہ ہرگزیہ وی رائے تھی کہ آپ کی تصویر بھی آئندہ نسلوں کے سامنے کرشن اور رام چندر کی گوارانہ کر سے تھی کہ آپ کی تصویر بھی آئندہ نسلوں کے سامنے کرشن اور رام چندر کی گارانہ کر سامنے کرشن اور رام چندر کی

مرف گبانیوں کی طرح چیش کی جائے۔ ایک طرف نبوت ختم ہو چکی ہو، رسالت کادروازو مسدود ہو، دوسر می طرف اس آخری رسول کے صفحات زندگی بھی محوشدہ اور مشتبہ صورت جی رہ جائیں حتی کہ آئندہ رسول کادیکھنا تو در کناران کی سیر ت کا مسجح مطالعہ بھی میسر نہ آئے۔ اس کئے قر آن کریم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت کی جہاں تک ضرورت تھی، اس کا حساس بھی قلوب جی پیدا کر دیا گیا۔ آخر حضرت عمر بن حبدالعزیز نے ابو بھر بن حزم کے نام یہ فرمان لکھ بھیجۂ

> أَنْظُرُ مَا كَانَ مِنْ حَدَيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُنَهُ فَانَى حِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابِ الْعُلْمَاءِ "آ تَخْشَرَت عَلِيْكُ كَى اطاديث تَالِش كرك تَلْمَبْدَكُرُ لُو كُونَكُ مِحِي آئندوعَكُم كم بُونْ إدرعُلُاء كَ اثْحَدَ جَائِحُ كَانْدَيْشِ ہِـ۔"

اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوالفاظ ، تقریباً نوے سال بعد کے ان الفاظ کے پہلو یہ بہلو یہ جنرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوالفاظ ، تقریباً نوے سال بعد کے ان الفاظ کے پہلو یہ بہلو رکھنے تو آپ کو ان دونوں میں وہ یکسانیت نظر آئے گی جو ایک ہی صحف اور ایک ہی دمائے کے خیارت میں نظر آئی ہے۔ وہاں بھی خدائی حفاظت کے وعدے نے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادہ میں جنبش پیدا کی تھی اور یہاں بھی وہی وعدہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے اس اقدام کے لئے محرک بنا۔

باتی ع ماوشار ابهانه ساخته اند (1)

اب ہم مختلف ادوار میں کتابت و تدوین حدیث کی کوششوں کا مطالعہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر کر سکتے ہیں کہ سحابہ کرام کی ایک معقول تعداد لکھتا پڑھنا جانتی تھی اور فن کتابت ہے عدم واقفیت تدوین حدیث کے راہتے میں رکاوٹ نہ تھی۔ دوسر کی بات ہے کہ کتابت حدیث کی انہیں اجازت تھی، ممانعت نہ تھی اور جو مسلمان احادیث کو لکھتا چاہتا یا لکھنے کی ضرورت محسوس کرتا، دواحادیث کو لکھ لیا کرتا تھا۔

عبد نبوی میں کتابت حدیث

متشر قین دوسری یا تیسری صدی ہجری ہے پہلے حدیث کی کتابت کو تشکیم نہیں

کرتے۔ان میں سے جواحادیث کوزمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا نتیجہ قرار نہیں دیے وہ بھی کہتے ہیں کہ دوسو سال بااس سے زیادہ عرصہ مسلمانوں نے حفاظت حدیث کے لئے صرف اپنے حافظوں پراعتبار کیااور زبانی روایت کے ذریعے احادیث ایک نسل سے دوسری نسل کو خطل ہوتی رہیں۔ لیکن تاریخ مستشر قین کے اس دعوے کو تشلیم نہیں کرتی۔ حقیقت سے کہ کتابت حدیث کاکام حضور علیق کے دور میں شروع ہواادر ہر زمانے میں جاری رہا۔ حدیث کی کتابت تودوسری یا تیسری صدی ہجری کی اختراع نہیں البت زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق تدوین حدیث کے رنگ بدلتے رہے۔ پہلے حدیث کی صرف کتابت ہوئی۔ پھر احادیث کی کتابی عام انداز میں مدون ہوئیں۔ پھر احادیث کی کتابیں عام انداز میں مدون ہوئیں۔ پھر ایس کتب تعنیف ہوئی۔ پھر احادیث کی کتابیں عام انداز میں مدون ہوئیں۔ پھر ایس کتب تعنیف ہوئیں جن میں صرف سے احادیث کو جمع کیا گیااور پھر ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق یہ کوششیں نئے رنگ اختیار کرتی رہیں۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں وہ احادیث طیبہ درج کی ہیں جن میں حضور علیہ نے سحا بہ کرام کواحادیث لکھنے کی اجازت فرمائی تھی اور صحابہ کرام ر ضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس اذن رسالت سے فائد واشحاتے ہوئے احادیث لکھی تھیں۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں صحابہ کرام کے احادیث کو لکھنے کے ارادے اور پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں تر دو کے کٹی واقعات لکھے ہیں۔ ہم نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے تدوین احادیث کاارادہ کیاتھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے اس ارادے کی محسین بھی کی تھی لیکن پھر آپ کئی مہینوں کی سوچ بچار کے بعد اس ارادے کو عملی جامہ بہنانے ہے رک گئے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کے اس تردد کے باوجود تاریخ شاہدے کہ حضور علی نے خود کئی دستادیزات تیار کرائیں اور صحابہ کرام میں گئ ایسے بھی تھے جن کے پاس احادیث کے کتابت شدہ مجموعے موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث گزر چکی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ حضور علیہ کی احادیث لکھاکرتے تھے۔ محابہ کرام کے منع کرنے پرجب وہ کتابت حدیث سے رک گئے اور حضور علیہ کو صورت حال ہے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا: ضرور لکھا کرو کیونکہ میری زبان ہے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنبماکا بیہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ کے عہد میں احادیث لکھی گئیں۔اس کے علاوہ

Martat.com

حضور ملط نے یمن کے ایک محف ابوشاہ کے لئے خطبہ تحریر کرنے کا تھم دیا تھا۔ آپ نے اس محفق کو احکم دیا تھا۔ آپ نے اس محفق کو احاد یث لکھنے کا تھم بھی دیا تھا جس نے آپ کے سامنے شکایت کی تھی کہ حافظ کی کمزوری کی وجہ سے دواحاد یث طیب کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ آپ کے عہد میں مسلح حد یہ کا معاہدہ تحریر ہوا، بیٹاتی مدینہ لکھا گیااور آپ نے مختلف ممالک کے تحر انوں کے نام وجو ت نام کھوائے۔

وو مكاتب جو مختلف او قات میں حضور عظیم نے تكھوائے، ان میں ملت اسلامیہ کے لئے علوم و معارف كاليك بہت براؤ خير و موجود ہے اور میہ مكاتب احادیث طیب كی كتابوں میں محفوظ میں۔ سنن داری میں حضرت عبد الله بن عمر اور عبد الله بن عباس رضى الله منحم سے میہ جملے منقول میں:

بَنِمَا نَحْنُ حَولَ رَسُولِ اللهِ نَكْتُبُ (1) "ہم حضور مِنْ اللهِ كُرد بِمِنْ لَكُور بِ تَحْد"

قبیلہ جہنہ کو حضور علی نے مردوجانوروں کے متعلق احکام تکھواکر بھیجہ۔(2)
حضور علی نے ہر قبیلہ والوں کودیت (خون بہا) کے احکام تکھواکر بھیجوائے۔(3)
وَاکْمْ مُحْدُ بُانَ الْخَطْیبِ نے ابْنِی کَتَابِ "النّه قبل الحدوین" میں یہ حدیث نقل کی ہے
وُرِی عَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ کَتَب
کتاب الصّدَقَاتِ وَالدّیّاتِ وَالْفَرَائِصِ وَالسّنَنِ لِعَمْرِو

بُن حَزْم وَعَیْرہ (4)

"حضور علی ہے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ وغیرو کے لئے ایک کتاب میں وواحکام لکھوائے جن کا تعلق صد قات، دیات، فرائض اور سنن سے تھا۔"

علامہ سید محمود احمد رضوی نے مختلف کتب احادیث سے ان روایات کو "فیوض الباری" میں جمع کر دیا ہے جن میں عبد نبوی میں مختلف احکام اور احادیث کی کتابت کا ذکر ہے۔

Marfat.com

<sup>1</sup>\_" قيوش البارئ"، جلد 1، منى 21

<sup>2-</sup> اينيا، بحوال ملحلوة

<sup>3۔</sup> ایشا، بوالہ مسلم

<sup>4. &</sup>quot;السانة تيل التدوين"، منى 305

فیوض الباری کے چندا قتباسات پیش خدمت ہیں:

سنن ابوداؤد میں ہے کہ حضور علی ہے نے اپنی حیات مبارکہ میں دہ تمام حدیثیں جن کا تعلق مسائل زکو ہیں ہے کہ حضور علی ہے نے اپنی حیات مبارکہ میں دہ تمام حدیثیں جن کا تعلق مسائل زکو ہے تھا، تکہا قلمبند کر وادی جس کانام کتاب الصدقہ تھا گر اس کو عمال و حکام کے پاس روانہ کرنے سے قبل ہی آپ کا و صال ہو گیا تو خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہانے اپنے زمانے میں اسے نافذ کیا۔ اس کے مطابق زکو ہے وصول و تحصیل کا بمیشہ انتظام رکھا۔ (ابوداؤد۔ کتاب الرکوۃ)

الم بخاری نے ای کتاب الصدقہ کا مضمون نقل کیا ہے جے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند کو بحرین کا حکم بناکر جیجے وقت، ان کے حوالے کیا تھا۔ اس میں اونٹوں، بکریوں، جاندی اور سونے کی ذکو ہے نصاب کابیان ہے۔

سلب الصدقة حضور علي في ابو بكر بن حزم صحابي والى بحرين كو لكهائي تقى ـ اس بس زكوة كے احكام تھے۔ بيه اور امراء كو بھى بھيجا گيا تھا۔ (دار تطنی ـ منداحمہ بن صبل) بيہ تحرير خليفه عمر بن عبدالعزيز نے ابن حزم ہے لے لی تھی۔ (دار تطنی)

محصلین زکو ق کے پاس کتاب الصدقہ کے علاوہ اور بھی تحریریں تھیں۔(دار تطنی) واکل بن حجرر منی اللہ عنہ صحابی کو حضور علطی نے نماز،روزہ،ریداور شر اب وغیر ہ کے احکام لکھادیئے تھے(معجم صغیر)

منحاک بن سفیان محالی کے پاس آنخضرت علیہ کی تحریر کرائی ہوئی ایک ہدایت تھی، جس میں شوہر کی دیت کا تھم تھا(دار قطنی)

حضرت معاذین جبل رضی الله تعالیٰ عنه کوایک تحریر یمن تجیجی گئی جس میں سبزیوں، ترکاریوں پرز کو قانه ہونے کا تھم تھا۔(دار قطنی)

مدینہ نمجی مثل مکہ کے حرم ہے،اس کے متعلق حضور علیا کے تحریر رافع بن خد تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔(منداحمہ)

حضرت عبدالله بن مسعود نے ایک مجموعہ لکھاتھاجوان کے صاحبزادے کے پاس تھا۔ (جامع بیان العلم)

حضور علی ہے ہر قل کوجو خط لکھاتھا،اس کاذکر کتب صحاح میں ملتا ہے۔اب اس خط کی فوٹو بھی شاکع ہو چکی ہے۔ صحاح کے بیان اور فوٹو کی تحریر میں ذرہ برابر فرق نہیں۔(1)

1\_فيوض البارى، جلد1، صفى 23-21 ( فخص )

Marfat.com

## عبد صحابه میں کتابت حدیث

جیدا کہ گزشتہ صفحات میں بتایا گیا ہے، حدیث کی کتابت حضور علی ہے عہد ہمایوں میں شروع ہوگئے کے عہد ہمایوں میں شروع ہوگئے کے عہد ہمایوں میں شروع ہوگئے کے معدد تحریریں خود تلم بند کروائی تھیں۔ حدیث پاک کی کتابت کا بدکام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے دور میں بھی جاری رہا۔ گو اس دور میں بھی احادیث کھنے سے ڈرتے تھے اور بھی بھی احادیث کے لکھے ہوئے جموعوں کو تلف بھی کر دیتے تھے لیکن تاریخ نے ایسے کی مجموعہ ہائے حدیث کو محفوظ رکھا ہے جو صحابہ کرام کے ہاس موجود تھے۔

ایک مجموعہ احادیث حفرت علی رضی اللہ تعالی عند کے پاس موجود تھا۔ اس محیفہ کاذکر سے بخاری میں بھی ہے۔ حضرت الوجیفہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے، قرباتے ہیں، قلت لعلی: هل عند کم کتاب؟ قال: لآ۔ اللہ کتاب اللہ آوقهم أعطیه رجل مسلم أو مافی هذه الصحیفة قال العقل و الصحیفة قال العقل و فکالا الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر ( جاری) وفی الروایات اللہ تصفیفة المحدیث زیادات عن بغض الروایات اللہ عری بھذا الحدیث زیادات عن بغض مسائل تصفیفة الهذه الصحیفة (۱)

"میں نے حضرت علی رصنی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا: کیا آپ کے
پاس کوئی کتاب ہے؟ فرمایا: نبیس، سوائے کتاب اللہ کے اور اس فہم
کے جو اللہ تعالی ایک مر د مسلم کو عطا فرما تا ہے یا جو پچو اس صحفہ میں
ہے۔ میں نے عرض کیا: اس صحفہ میں کیا ہے؟ فرمایا: اس میں دیت،
غلام کی آزادی اور کا فر کے بدلے میں مسلمانوں کو قتل نہ کرنے کے
مسائل جی ( بخاری ) اس حدیث کی بعض روایات میں اس صحفہ میں
مندرج پچھ مزید مسائل کاذکر مجی ہے۔"

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهاے روایت ہے کہ انہیں حضرت عمر رضی

الله تعالی عنه کی تکوار کے دیتے میں ہے ایک محیفہ ملا، جس میں چرنے والے مویشیوں کی زکو وکاذ کر تھا۔(1)

واكثر محر عاج الخطيب اس صحفے ك متعلق لكھتے ہيں:

ممکن ہے ہے وہی صحفہ ہو جو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کو وراشت میں ملااور آپ
سے ہے صحفہ حضرت ابن شہاب زہری نے قراء قاحاصل کیا۔ ہمارے اس خیال کی تائید عبد
الرحمٰن انصاری کی ہے روایت کرتی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہے توانہوں
نے مدینہ طیبہ میں آدمی بیسے کہ وہ حضور علیف کی کتاب صد قات اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے محفو کا سراغ لگا عیں۔ حضرت عمر کی کتاب صد قات اور حضور علیف کی کتاب صد قات ہور دون کی کتاب صد قات ہور دون کی کتاب صد قات ہور دون کی کتاب صد قات ، حضرت عمر بن عبدالعزیزر صنی اللہ عنہ کو بھیجی گئیں۔ (2)

حضرت ابن حنیہ محمد بن علی بن ابی طالب سے مردی ہے فرماتے ہیں: مجھے میرے والد ماجد نے فرمایا: میں کالواور اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جاؤ کیو نکہ اس میں صد قات کے متعلق حضور علیہ کے احکام ہیں۔(3)

حضرت معن سے روایت ہے، فرماتے ہیں: عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود نے میرے لئے ایک کتاب نکالی اور میرے سامنے فتم کھا کر کہا کہ یہ کتاب میرے والد ماجد (عبد اللہ بن مسعود) نے اپنے ہاتھ ہے لکھی تھی۔

حضرت سعد بن عبادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک یا چند کتابیں تھیں، جن میں حضور علی کی کچھ احادیث درج تھیں۔ حضرت سعد کے صاحبزادے نے اپنے والد ماجد کی کتابول سے کچھ احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ صحیفہ حضرت عبداللہ بن الی اوئی رضی اللہ عنہ کے صحیفے کی نقل تھی جو اپنے ہاتھ سے احادیث تصفرت عبداللہ بن الی اوئی رضی اللہ عنہ کے صحیفے کی نقل تھی جو اپنے ہاتھ سے احادیث لکھتے تھے اور وہ جو لکھتے تھے ، دوسر سے لوگ ان کی تحریروں کو ان کے سامنے پڑھتے تھے۔ (4) حضور علی کتاب تھی، حضور علی کتاب تھی،

<sup>1 -</sup> النة تبل الحدوين، مني 45-344

<sup>2</sup>رايناً، منى 345

<sup>3</sup>\_ایناً

<sup>4</sup> اينا، 346

جس میں نمازشر وع کرنے کے احکام درج تھے۔ انہوں نے دو کتاب حضرت ابو بکرین عبد الرحمٰن بن حادث کودی تھی جو فقہائے سبعہ میں سے تھے۔ (1)

حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنبا کے پاس ایک کتاب تھی جس میں حضور منطقے کی چھے احادیث جمع تھیں۔(2)

جب حضرت محمر بن مسلمہ انصاری کا انقال ہوا تو ان کی تئوار کے نیام میں ہے ایک کتاب ملی جس پریہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔

> بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ- سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي بَقِيَّةِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرُّضُوا لَهَا (3)

"من نے حضور عظی کوید فرماتے سناہے: زمانے میں تمہارے رب ک رحتوں کے نزول کی مخصوص محریاں ہوتی ہیں، ان گخریوں کی خلاش میں رہاکرو۔"

حضرت ابو ہر ریوار منی اللہ تعالی عنہ جن کو قدرت نے حبیب خداعظی کی برکت ہے، بناو توت حافظ عطافرمائی تھی، انہوں نے بھی احادیث طیبہ کو سپر د تھکم کر کے اپنیاس محفوظ کر رکھا تھا۔ حضرت فضیل بن حسن بن عمرو بن امیہ الضمری، اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

میں نے حضر تا ابو ہر رہور منی اللہ عنہ کے سامنے ایک حدیث پڑھی۔ آپ نے اس کو اللہ مند کیا۔ میں نے حرض کیا یہ حدیث میں نے آپ بی سے کی ہے۔ آپ نے فرمایا:
اگر واقعی تم نے یہ حدیث مجھ سے کی ہے تو پھر یہ میر سے پاس لکھی ہوئی موجود ہوگا۔ پھر
آپ میر اباتھ پکڑ کر مجھے اپ گھر لے گئے۔ آپ نے ہمیں حضور علیہ کی کاحادیث کی گئی الیا یہ میں وکود ہو گئے۔ آپ نے ہمیں حضور علیہ کی احادیث کی گئی الیابیں و کھا تیں۔ وہاں وہ متعلقہ حدیث بھی موجود تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا تاکہ اگر یہ حدیث میں نے تم ہی سائی تھی تو یہ ضرور میر سے پاس لکھی ہوئی موجود ہو

<sup>1</sup> ـ السنة تيل التدوين، منى 346

<sup>-1-2</sup> 

<sup>346-47</sup> ين من 346-47

گی۔ حضرت ابو ہر میرور منی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بشیر بن نہیک کو اجازت دی تھی کہ وہ آپ کی جمع کر دہ احادیث نقل کرلیس اور آپ نے ان کو ان احادیث کی روایت کی اجازت مجلی عطافر مائی تھی۔(1)

حضرت حام بن منبہ کا صحیفہ مشہور ہے۔ دہ اب حجب چکا ہے۔ یہ صحیفہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اس مجموعہ کی اکثر احادیث مند احمر، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ اس صحیفہ کے مندر جات اور اس کی جو احادیث کتب احادیث میں درج ہیں، ان کے مواز نے سے پتہ چلنا ہے کہ ان میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ پہلی صدی ہجری کے محموعوں کے مندر جات میں ہم کہا صدی ہجری کے محموعوں کے مندر جات میں ہم آئی اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث ہر تم کی آمیزش سے محفوظ رہیں۔ (2)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اپنے بھانج حضرت عردہ بن زبیر سے فرمایا: بیٹے! مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مجھ سے من کرایک حدیث لکھتے ہواور پجر جب واپس جاتے ہو تو اسے دوبارہ لکھتے ہو۔ (اس کی کیا وجہ ہے؟) انہوں نے عرض کیا: میں حدیث کے الفاظ آپ کی زبانی سنتا ہوں اور واپس جاتا ہوں توان سے قدرے مختلف الفاظ میں اس حدیث کو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: کیا حدیث کے مفہوم میں بھی تم کوئی اختلاف محسوس کرتے ہو؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: کیا حدیث کے مفہوم میں بھی تم کوئی اختلاف محسوس کرتے ہو؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: پحراس میں کوئی حرج نہیں۔(3)

حضرت معاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنهائے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ اللہ عنہ کی طرف لکھ کر بھیجو جو تم نے حضور علی ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آپ کو لکھا کہ حضور علیہ فضول گفتگو، کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے ہے منع فرماتے تھے۔ (4)

زیاد بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا کو خط لکھ کریہ مسئلہ یو چھا کہ جو حاجی قربانی کا جانور روانہ کرے، کیا قربانی کے جانور کے ذریح ہونے سے پہلے، اس پر دہ چیزیں حرام ہیں جو حاجی پر حرام ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ

<sup>1</sup>\_ النة قبل الحدوين، صنى 48-347

<sup>2</sup>\_ فيوض البارى، صنى 23-22

<sup>3</sup> النة قبل العدوين، منحه 318

تعانی عنماکافتوی ہے؟ آپ نے جواب میں لکھاکہ حضور عظیفے نے قربانی کا جانور روانہ فرمایا تعااور خدا کی حلال کردو کسی چیز کو آپ نے قربانی کا جانور ذیج ہونے سے پہلے حرام قرار نبیں دیا تھا۔ (1)

حضرت ابن عمر رمنی اللہ تعالی عنبماے روایت ہے کہ آپ میجا الدوقت تک اپنے گھر سے باہر تھر بیف نہ لے جاتے تھے جب تک اپنی کتابوں کوایک نظر دیکھ نہ ہے ۔ (2)

فاد م رسول حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ کو دس سال تک حضور علی ہے کا شانہ اقد س میں آپ کی معیت کاشرف حاصل ہے۔ آپ اپنے بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے، بیٹو!

مر کو کتاب کے ذریعے محفوظ کر لو۔ آپ لوگوں کواحاد بٹ طیبہ لکھوایا کرتے تھے۔ جب لکھے والوں کی کشرت ہوگئی تو آپ کچھ صحفے افعالائے۔ انبیں لوگوں کے سامنے رکھ دیااور فرمایا کہ حضور علی ہے افعالائے۔ انبیں لوگوں کے سامنے رکھ دیااور فرمایا نہ دواحاد بٹ جی بی جو میں نے حضور علی ہے سنیں، آپ کے پاس انبیں لکھااور پھر فرمایا نہ دواحاد بٹ کر حضور علیہ کو سنائیں۔ (3)

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک محیفہ تھا جس میں کثیر تعداد میں اللہ عنہ سے طیبہ درئ تھیں۔ اس صحیفے کو آپ ہے آپ کے بیٹے سلیمان نے روایت کیا ہے۔ ممکن ہے یہ وی صحیفہ ہو جو حضرت سمرہ بن جندب نے اپنے بیٹوں کی طرف بھیجا تھا۔ اس رسالے کے متعلق محمد بن سیرین کہتے ہیں: حضرت سمرہ نے اپنے بیٹوں کی طرف جو رسالہ روانہ کیا تھا،اس میں بہت علم ہے۔ "(4)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبماحصول علم کے شوق کے لئے مشہور ہیں۔ حضور منطق کے انقال کے بعد دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث سنتے اور انہیں لکھ لیتے تھے۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما کا انقال ہوا تو آپ کی کتابیں منظر عام پر آئیں۔ یہ کتابیں آئی زیادہ تھیں کہ ایک اونٹ کا بوجھ بن جاتی تھیں۔ (5)

ا یک صحیفہ حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عند کے پاس تھا۔ تابعی جلیل قمادہ

<sup>1-</sup> السنة تيل الحدوين، منخه 19-318

<sup>2-</sup> اينا، منى 320

<sup>3-3</sup> 

<sup>4-</sup> اينيا منى 348

<sup>5۔</sup> ایشاً، صنی 352

بن د عامه سد و ی اس صحفه حدیث کوبهت زیاده اہمیت دیتے تھے۔ (1)

ایک صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس تھا۔ پہلے اس بات کاذکر ہو چکا
ہے کہ حضور علی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو کتابت حدیث کی خصوصی
اجازت مرحمت فرمائی تھی اور آپ حضور علی ہے جو نتے تھے اے لکھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہمانے خوداس صحیفے کانام "الصادقہ" رکھا تھا اور یہ ای نام ہے مشہور ہولہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس دیکھا۔ وہ مشہور ہولہ حضرت مجاہد بن جبیر نے یہ صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس دیکھا۔ وہ اس صحیفہ کی روایات کو حضرت عبداللہ بن عمرو نے پاس گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرونے خوداس صحیفے کے متعلق فرمایا:

هٰذِهِ الصَّادِقَةُ فِيْهَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بَينِيُ وَبَيْنَهُ فِيْهَا اَحَدَّ

" یہ صحیفہ صادقہ ہے۔ اس میں وہ احادیث درج ہیں جو میں نے خود حضور علیقے ہے کن ہیں۔ اس کی روایت کے لئے میرے اور حضور علیقے کے در میان کوئی واسط نہیں۔ حضرت ابن عمرور ضی اللہ عنبما کویہ صحیفہ بہت عزیز تھا۔ آپ فرماتے تھے: زندگی میں میری دلچیں جن چیز ول سے ہے ان میں ایک یہ صحیفہ ہے اور دوسری "وصط" نامی میری زمین ہے۔ جن چیز ول سے ہے ان میں ایک یہ صحیفہ ہے اور دوسری "وصط" نامی میری زمین ہے۔ حفاظت کے لئے آپ اس صحیفے کو ایک صندوق میں بندر کھتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے اہل خانہ نے بھی اس صحیفے کی حفاظت کی۔ افعاب یہ ہے کہ آپ کے پوتے حضرت عمرو بن شعیب سے سارا صحیفہ مروی نمیں لیکن امام احمد بن صبل نے اپنی مسند میں اس کے مندر جات کو روایت کر دیا ہے۔ نہیں لیکن امام احمد بن صبل نے اپنی مسند میں اس کے مندر جات کو روایت کر دیا ہے۔ اصادیث کی دوسر کی کتابوں میں بھی اس صحیفے کی احادیث ملتی ہیں۔

اس صحفے کی علمی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے اور اس سے حضور علفے کے سامنے احادیث کو لکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمروا پنے شاگر دول کواس صحفے کی احادیث الما کرایا کرتے تھے۔ آپ کے شاگر دحسین بن شفی ابن ماتع الاصبی نے آپ سے دو کتابیں نقل کی ہیں۔ ایک میں حضور علی کے فیصلول کاذکر

<sup>1</sup>\_العبل اللغيف، صني 21

ب اور دوسرى من قيامت تك ميش آف والع حوادث كا-(1)

مہد نبوی اور عہد صحابہ میں کتابت حدیث کی جو کوششیں ہو تیں، ان کا ہم نے ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ مستشر قین کا یہ واویلا ہے بنیاد ہے کہ عہد نبوی اور عبد صحابہ میں احادیث کی کتابت و قدوین نبیس ہوئی بلکہ احادیث زبانی روایت کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتی رہیں۔

حضور عظیفہ کا حادیث لکھواتا، محابہ کا احادیث کو لکھتااور ان کی حفاظت کے لئے زیر دست کو ششیں کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک احادیث طیبہ کی حفاظت انتہائی اہم ذمہ داری تقی اور دواس ذمہ داری کو بوراکرنے کے لئے ہر ممکن کو شش کرتے تھے۔

## عبد تابعین میں کتابت ویڈ وین حدیث

جول جول زمانہ آگے بڑھتا گیا، مملکت اسلامی کی سرحدیں پھیلتی سیسی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، صحابہ کرام ایک ایک کرے اس دنیا ہے رخصت ہونے گئے، تو ان بر لئے ہوئے حالات میں احادیث طیبہ کو ہا قاعدہ طور پر مدون کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے سرکاری سطح پراحادیث طیبہ کی تمہ وین کے لئے اقد امات کئے۔

حضرت عمر بن عبد العزیزئے تدوین احادیث کے لئے جو احکامات جاری کئے ، ان کا تعلق 100 ھ سے ہے لیکن ان احکام کے صادر ہوئے سے پہلے بھی عبد تابعین میں احادیث کی تدوین کے آثار ملتے ہیں۔

حضرت عروه بمن زبیر کا انتقال 93 ه می بوار ان سے بیہ قول مروی ہے:

کفیت المحدیث فیم محولت فوددت آنی فدینته بیمالی
وَوَلَدِی وَآئی لَمْ آمنحهٔ (2)

"میں نے احادیث لکھ کر منادیں۔ اب میرے دل میں بیہ حسرت المحتی
ہے کہ کاش میں نے ان احادیث طیبہ پر اپنی اولاد اور اپنامال قربان کردیا

<sup>1</sup> يالسنة قبل فعقد وين وصفحه 52-348 ( فخص )

مو تااور الناحاديث كومحونه كيامو تا\_"

تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سحفے کے علادہ اور کتابیں بھی لکھی تھیں جو یوم حرہ کو نذر آتش ہو گئیں۔ آپ کتابوں کے اس ضیاع پر افسوس کا ظہار کرتے تھے، فرماتے: وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدِیْ کُتُنِی بِاَهٰلِی وَمَالِیٰ (1) "کاش میری کتابیں محفوظ رہیں اور میر امال اور میری اولادان کا فدیہ بن جاتی۔"

احادیث طیبہ کی ہا قاعدہ تدوین سے پہلے ہمیں ایک انتہائی اہم دستاویز کا پیتہ جاتا ہے جو حضرت عمر بن عبد العزیز سے بہت پہلے تدوین حدیث کو ثابت کرتی ہے۔ یہ دستادیز حضرت عمر بن مدید کا صحفہ ہے جس کا ذکر ہم نے اختصار سے عہد صحابہ میں کیا ہے لیکن مہاں کی ذرا تفصیل بیان کرتے ہیں کیونکہ تدوین حدیث کی کوششوں کو سجھنے کے لیے یہ صحفہ بہت اہم ہے۔

حضرت حمام بن مذبہ جو کہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی ملاقات صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کثیر تعداد میں احادیث حاصل کیں اور انہیں ایک صحفے میں جمع کر دیااور اس صحفے کانام "الصحفے الصحفے الصحفے " رکھا۔ یہ صحفے جس طرح حضرت حمام بن منبہ نے لکھاتھا، وہ کامل طور پر ہم تک پہنچا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کو اس صحفے کے دو مخطوطے ملے ہیں، ایک دمشق میں اور دوسر ایر لن میں۔ یہ دونوں مخطوطے بالکل ایک جیسے ہیں۔ چونکہ اس صحفے کی احادیث مام احمد بن صنبل نے اپنی مند میں روایت کی ہیں اور امام بخاری نے بھی اس کی کثیر احادیث مام احمد بن صنبل نے اپنی مند میں روایت کی ہیں اور امام بخاری نے بھی اس کی کثیر احادیث مام رحم حضرت کی ہیں اور بیا اعلی ای طرح ہواتا احدیث کی ان کتابوں میں بھی ہیں، اس لئے اس صحفہ کی ثفاجت پر اعتاد اور پختہ ہو جاتا ہو دیشت ہی شخاب کہ حضرت ابو حریرہ ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً ایک سو چاہیں احادیث کہ حضرت اباس محفے کی حضرت ابو حریرہ ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً ایک سو چاہیں احادیث روایت کیں، جبکہ صحفحہ ہمام کی حدیثوں کی تعداد ایک سو اڑ تمیں ہے۔ گویا اس صحفے کے دسترت حمام نے حضرت ابو حرید میں کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت حمام نے حضرت حمام نے حضرت حمام کی حدیثوں کی تعداد ایک سو اڑ تمیں ہے۔ گویا اس صحفے کے دسترت حمام نے حضرت حمام نے حصرت حمام نے حصرت حمام نے حضرت حمام نے حصوت حمام نے حصرت حمام نے حصرت ح

<sup>1</sup>\_النة تبل الحدوين، منحه 354

ابوہر مرور منی اللہ عنہ سے جواحادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد کتنی تھی۔

یبال جوبات خصوصی طور پر توجہ کے لاگت ہوہ ہے کہ حضرت حام بن مدیہ نے
یہ سحیفہ حضرت ابوجر برور منی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے اور اس بیں شک نہیں کہ یہ
استاہ بز حضرت ابو حر برور منی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں مرجب ہوئی۔ حضرت ابو حریرہ
استی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 59 ہم میں ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیفہ حضرت مر
من مبد العزیز رمنی اللہ عنہ کی طرف سے تدوین حدیث کے متعلق احکامات صادر ہوئے
سے تم یہانصف صدی چشتر تح بر ہو چکا تھا۔ اس صحیفے کو عبد تابعین میں مندری کرنے کی
اب سے نے بہت کہ یہ صحیفہ حضرت ہام بن منبہ کے نام سے مشہور ہے جو تابعی ہیں واگرنہ
حومہ بن منبہ کو اطا کر ایا تھا۔ (1)

عبد نبوی، عبد سحابہ اور عبد تابعین میں کتابت و تدوین حدیث کی جو مثالیں ہم نے افر شتہ سخات میں بیان کی ہیں، ان سے مستشر قیمن کے اس تاثر کی تردید ہو جاتی ہے کہ احد یث کی تدوین دوسر کیا تیسر کی صدی ہجر کی میں ہو کی اور اس سے پہلے صرف زبانی طور پر احد یث کی تدوین دوسر کیا تیسر کی صدی ہجر کی میں ہو کی اور اس سے پہلے صرف زبانی طور پر احد یث کی روایت کا روائی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی زبانہ میں گو احد احد یث کی حفاظت کے لئے زیاد وانحمار زبانی یاد کرنے اور ان فرامین رسول عظیم کو امت کی معمی از ندگی میں نافذ کرنے پر تھا لیکن اس کے باوجود حفاظت حدیث کے لئے کتابت کے ذریعے کو مسلمانوں نے تاریخ اسلام کے ہر دور میں استعمال کیا ہے۔

مت اسلامیہ چند غیر منظم لوگوں کے جوم کانام نہ تھا بلکہ یہ تاریخ انسانی کی منظم ترین بی عت تھی۔ اس ملت کواپنے البامی پیغام پر صرف خود ہی عمل پیرانہ ہونا تھا بلکہ ساری نسل انسانی کواس حیات بخش پیغام کی طرف بلانا ان کا ملی فر ایفنہ تھا۔ ملت اسلامیہ نے ریاست کے دافعی مسائل کے بھی نیٹنا تھا۔ اس ملت کا دافعی مسائل کے بھی نیٹنا تھا۔ اس ملت کا اپنا ایک عیدہ آئین بھی تھا اور قانون بھی۔ ملت کے مقدر حضرات کے سامنے قوم کے اپنا ایک عیدہ آئین بھی تھا اور قانون بھی۔ ملت کے مقدر حضرات کے سامنے قوم کے سامنے تو سامنے کی ان تھام سامنے تو سامنے کی ان تھام سامنے تو سامنے کی ان تھام شعبوں کے متعلق تفصیلی بدایات احاد یہ پاک میں موجود تھیں۔ ملت کی ان گون گول ذمہ شعبوں کے متعلق تفصیلی بدایات احاد یہ پاک میں موجود تھیں۔ ملت کی ان گون گول ذمہ سامنے تو سامنے کی ان گول قوم کے سامنے کی ان گول ذمہ سامنے تو سامنے کی ان گول قوم کے سامنے کی ان گول قوم کو سامنے کی ان گول قوم کے سامنے کو سامنے کی ان گول قوم کے سامنے کو سامنے کو سامنے کی گول گول قوم کے سامنے کو سامنے کو سامنے کی کو سامنے کو سامنے کی کو سامنے کی کو سامنے کی کو سامنے کی کو سامنے کو سامنے کو سامنے کی کو سامنے کی کو سامنے کی کو سامنے کو سامنے کو سامنے کو سامنے کو سامنے کو سامنے کی سامنے کو سامنے کی سامنے کو سامنے کی سامنے کو سامنے کو سامنے کو سامنے کی سامنے کی سامنے کو سامنے کو سامنے کو سامنے کو سامنے

<sup>1 .</sup> النة تجل مندون ، منز 57-355 ( جمع )

داریوں کوسر سری نظرے دیکھ کر ہی انسان اس نتیج پر پہنچ جاتا ہے کہ مسلمان احادیث طیب کی حفاظت کے لئے کتابت کے ذریعے کو نظرانداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ وو قوم جس کے آئین کی ایک شق یہ ہو:

وَلاَ تَسْنَمُواۤ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَىٰ اَجِلَهِ (1)
"اورنه اللّالكاكروا على المحضي خواه (رقم قرضه) تحورْ ي مويازياده،اس كى معاد تك"اس ملت سے يه توقع نبيل كى جائلتى كه وه زبان رسالت سے حاصل مونے والے علوم ومعارف كى حفاظت كے لئے كابت كے ذريعے كو نظرانداز كردے۔"

جو دین آپس کے معمولی لین دین کو تحریر کرنے کا تھم دیتا ہے، یہ بات اس دین کے مزاج ہی کے خلاف ہے کہ دوان ہدایات کوریکارڈ کرنے پر توجہ نہ دے جو قیامت تک ملت کی راہنمائی کے لئے ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملت کے مزاج کے مین مطابق مسلمانوں نے کسی دور میں کتابت حدیث کو نظر انداز نہیں کیا، البتہ ابتدائی زمانے میں ان کا زیادہ انحصار حفظ پر تھا۔ جولوگ احادیث طیبہ کے مجموعے تیار کرتے تھے وہ بھی ان کو حفظ کرنے کی کو مشش کرتے تھے۔ کتابت حدیث کی ممانعت کی جواحادیث مروی ہیں ان میں احادیث کی جو ممانعت کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ تحریر پر بھروسہ کرکے احادیث کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ تحریر پر بھروسہ کرکے احادیث کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ تحریر پر بھروسہ کرکے احادیث کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ تحریر پر بھروسہ کرکے احادیث کی بود کی اور کرنے میں مستی نہ کرنے لگیں۔

احادیث کی حفاظت کے لئے عہد نبوی ہی ہے مسلسل کو ششیں ہوتی رہیں لیکن جس طرح حضرت عمر رصنی اللہ عند نے عہد صدیقی میں قرآن حکیم کے متعلق سے محسوس کیا تھا کہ گو قرآن حکیم مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور مخلف اشیاء پر کتابت شدہ شکل میں بھی کاشانہ نبوت اور کئی صحابہ کرام کے پاس بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وقت کا تقاضا ہے کہ قرآن حکیم کو با قاعدہ ایک صحیفے کی شکل میں جمع کر دیا جائے، بعینہ اس طرح خلیفہ پر حق، امام عادل، ٹانی فاروق حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عند نے اپنے عہد خلافت میں بیہ بات شدت سے محسوس کی کہ حفاظت احادیث کے لئے جو کو ششیس عبد خلافت میں بیہ بات شدت سے محسوس کی کہ حفاظت احادیث کے لئے کافی تھیں لیکن بیلے ہوتی رہی ہیں، گو ماضی میں تو وہ احادیث کی حفاظت کے مقصد کے لئے کافی تھیں لیکن

حالات کے بدلتے ہوئے تناہے احادیث کی با قاعدہ تدوین کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ای احماس کی دجہ سے انہوں نے 100 ہے جس حضرت ابو بکر بن حزم والی دینہ کو مندر جہ ذیل محم بھیجا انظر ما کان میں حدیث رَسُول اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم فَاکْتُنه فَانّی حِفْتِ دُرُوسَ الْعِلْم وَذَهَابَ الْعُلْمَاء وَلاَ تَفْہَلُ الله حَدِیْث رَسُول اللهِ صَلّی الله عَلْم مَن الْعُلْمَاء وَلاَ تَفْہَلُ الله حَدِیْث رَسُول اللهِ صَلّی الله عَلْم مَن الْعُلْمَ وَلِیَجْلِسُوا حَتّی یَعْلَم مَن الْعُلْمَ وَلِیَجْلِسُوا حَتّی یَعْلَم مَن لاً یَهْلُك حَتّی یَکُون سِرًا لاً یَهْلُك حَتّی یَکُون سِرًا وَکَدَالِك کَتَبِ الله عُمَالِه فِی اُمْهَاتِ الْمُدُن وَکَدَالِک کَتَبِ الله عُمَالِه فِی اُمْهَاتِ الْمُدُن وَکَدَالِک کَتَبِ الله عُمَالِه فِی اُمْهَاتِ الْمُدُن الْمُدُن وَکَدَالِک کَتَبِ اللّٰ عُمَالِه فِی اُمْهَاتِ الْمُدُن الْمُدُن اللّٰهِ مِحْمَةِ الْحَدِیْثِ (۱)

"حضور کریم علیہ العسلوة والتسلیم کی احادیث کو نہایت احتیاط ہے لکو دو
کیو تکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں علم کے آثار مث نہ جائیں اور علاواس
دار فانی ہے رخصت نہ ہو جائیں۔ اور رسول کریم عطیقے کے قول کے
بغیر کسی کا قول قبول نہ کرنا چاہئے۔ علماء علم کو پھیلائیں اور جو ناواقف
ہیں، الن کو سکھانے کے لئے بیٹے جائیں کیونکہ علم اگر راز ہو جائے (یعن
چیدہ چیدہ لوگ اس سے واقف ہوں) تواس کی فنا بھینی ہے۔ ای طرح
آپ نے مملکت اسلامیہ کے مضہور شہروں کے والیوں کی طرف بھی
حدیث جمع کرنے کے احکام صادر فرمائے۔"

حضرت عمر بن عبدالعزیزر منی الله عنه نے والی مدینه حضرت ابو بکر بن حزم کے نام جو فر مان تکھاای میں خصوصی طور پر بیا تاکید بھی تھی که دوان احادیث کو لکھ کران کی طرف روانه کریں جو حضرت عمرو بنت عبدالر حمن انصاریہ اور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کے یاں موجود جیں۔(2)

۔ معنر ت عمر بن عبد العزیز نے صرف عمال حکومت کواحادیث مدون کرنے کا تھم نہیں دیا بھگہ آپ خود بھی احادیث مکھاکرتے تھے۔ حضرت ابو قلابہ ہے روایت ہے، فرمایا:

<sup>1</sup>\_ منت في النام ، منى 5-134

<sup>£.</sup> ئەت<sup>قى</sup>ل مىرەن ، مىنى 329

خَوْجَ عَلَيْنَا عُمَّوُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لِصَلَوْةِ الطَّهْرِ وَمَعْهُ فَقُلْتُ فِرَطَاسٌ ثُمُّ خَوْجَ عَلَيْنَا لِصَلَوْةِ الْعَصْرِ وَهُوَ مَعَهُ فَقُلْتُ لَمَا لَهُ وَاللَّهِ الْعَصْرِ وَهُوَ مَعَهُ فَقُلْتُ لَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاعْجَنِي فَكَتَبْتُهُ (1) حَدِيْتُ حَدَيْثُ حَدَيْنَ بِمِ عُولُ بَنُ عَبْدِ اللهِ فَاعْجَنِي فَكَتَبْتُهُ (1) حَدَيْنَ بِمِ عُولُ بَنُ عَبْدِ اللهِ فَاعْجَنِي فَكَتَبْتُهُ (1) مُحْرَبُ مِعْرِبُ عَبْدِ اللهِ فَاعْجَنِي فَكَتَبْتُهُ (1) مُحْرَبُ مِن عبدالعزيز رضى الله عند نماز ظهر كے لئے آثر يف لائے لائے توان كے ہاتھ من ايك كاغذ تھا۔ پُر عمر كے لئے تشريف لائے تو فَان كَ ہاتھ من ايك كاغذ تھا۔ پُر عمر كے لئے تشريف لائے تو پُر بھى دوكاغذان كے ہاس تعال من عرض كيا امير المومنين! يہ تو پُر بھى دوكاغذان كے ہاس تعال من عرض كيا امير المومنين! يہ تحديث ہاك ہے جوعون بن عبدالله نے بچھے بہ عديث ہاك بہت ہند آئى اور من نے اس كو لكھ ليا۔ "

حضرت عمر بن عبدالعزیزر ضی الله عند نے تدوین حدیث کی ضرورت کاجواحهاس کیا تھا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے بہت جلد ملت کے اکابر علاء کو اس احماس میں اینے ساتھ شریک کرلیا تھااور کتابت حدیث کی کراہت کاجور ویہ عہد صحابہ اور عہد تابعین کے ابتدائی دور میں موجود تھا، دورویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے تقاضوں کی وجہ ہے ابتدائی دور میں موجود تھا، دورویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے تقاضوں کی وجہ سے پہلے مدھم ہوااور پھر ختم ہو گیا۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس عہد میں بے شار علاء نے تدوین حدیث کی کوششوں میں حصہ لیا۔ کتابت حدیث کے متعلق ملت کے رویے میں تبدیلی کے اسباب کا اندازہ حضرت امام زہری کے اس قول سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

لُولاً اَحَادِیْتُ تَأْتِیْنَا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ نُنْكِرُهَا لاَ نَعْرِفُهَا مَا كَتَبْتُ حَدِیْنًا وَلا آذِنْتُ فِی كِتَابِهِ (2)
"أگر دواحادیث نه بو تمی جو مشرق كی طرف سے بم تک پیچی بی ادر بم ان كے متعلق نبیں جانے تو می نه تواحادیث كولكمتا اور نه اس كی احازت د بتا۔"

سویا وقت کے تقاضول نے احادیث طیبہ کی حفاظت کے لئے تدوین حدیث کو انتہائی ضروری قرار دے دیا تھااور امام زہری اور دیگر علاء نے اس خطرے کو فور اُ بھانپ لیا تھا کہ اگر

<sup>1</sup>\_السنة قبل الحدوين، منفه 326

<sup>2</sup>\_الينا، 9-328

تہ وین حدیث کا کام سر انجام نہ دیا گیا تو اسلام دشمن قو تیں وضع حدیث کے فتنے کے ذریعے اسلام کی جزوں کو کھو کھلا کرنے کی کو شش کریں گی۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه کی دعوت کے جواب میں ریاست اسلامی کے تمام شہر وال میں ریاست اسلامی کے تمام شہر وال میں علماء نے احادیث کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔ امام زہری کے علاوہ جن خوش نصیبول کا شار احادیث پاک کے ابتدائی مدونمن میں ہو تا ہے،ان میں سے چندا یک کے اسلامی میں جیں۔

مَّه تعرمه من عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري، (م 150 هـ)

مدینه طیبه میں امام مالک بن انس، (م179 هے)، محمد بن اسحاق، (م151 هے)اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب، (م158 هـ)

بم و ميل ربيع بن صبح، (م 160 هـ)، سعيد بن ابي عروبه، (م 156 هـ)اور حماد بن سلمه، (م 167 هـ)

كوفد من سفيان توري (م 161هـ)

يمن من معم بن راشد (م153هـ)

شام ين عبد الرحمن بن عمروالاوزاعي، (م 158هـ)

خراسان من عبدالله بن مبارك، (م181هـ)

واسط من مشم بن بشر ، (م183هـ)

ر من الجرين عبد الحميد (م 188هـ)

اور منه مين عبدالله بن وهب، (م198هـ)(1)

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عند کے تھم ہے احادیث کے جو مجموعے تیار بوٹ انبیں صرف حفاظت کے لئے سنجال کر رکھ نہیں دیا گیا بلکہ امت میں ان کی اشاعت کے لئے سنجال کر رکھ نہیں دیا گیا بلکہ امت میں ان کی اشاعت کے لئے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے تھم کی تھیل میں سب سے پہلے حضرت ابن شباب الزهری نے احادیث مرتب کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس مجمجیں اور آپ نے ان کی نقلیں فور آریاست اسلامی کے مخلف علی قوں میں روانہ فرمادیں۔ حضرت ابن صحاب زہری نے خود وضاحت فرمائی ہے:

1- المنة تبل عند ديّن، مني 8-337،" المنبل الطيف"، مني 23

اَمْوَنَاعُمْوُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْوِ بِجَمْعِ السَّنَنِ فَكَتَبُنَاهَا دَفْتُوا دَفْتُوا دَفْتُوا فَعَوْدُا فَتَوَا فَا عَلَيْهَا سُلْطَانُ دَفْتُوا (1) دُفْتُوا فَيَعَنْ إلى كُلُّ أَرْضِ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَانُ دَفْتُوا (1) "حضرت عمر بن عبد العزيز في جميس احاديث جمع كرف كا تحكم ديار بم في احاديث طيب كو كُل د فاتر مِن مرتب كر ديا اور حضرت عمر بن عبد العزيز في جر اس علاقے كى طرف ايك دفتر روانه كر ديا جو الن كى العزيز في جر اس علاقے كى طرف ايك دفتر روانه كر ديا جو الن كى العزيز في الحدث كا حصه تعاد "

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث طیبہ کی صرف تدوین کا بی تھم نہیں دیا تھا بلکہ ساتھ بی ان کی نشر واشاعت کا بھی تھم دیا تھااور فرمایا تھا کہ احادیث کو پھیلاؤ کیونکہ یہ علم ہےاور علم جب راز بن جائے توختم ہوجا تاہے۔

گزشتہ بحث ہے ہم اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کے لئے کتابت کے ذریعے کو ابتدائی ہے استعمال کیا جاتارہا۔ احادیث طیبہ کو سینوں میں محفوظ رکھنے، اپنی زندگیوں کو انہی کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے اور احادیث کو تحریری شکل میں محفوظ رکھنے کی انفراوی کو ششیں اتنی عمدہ تھیں کہ ان کی موجود گی میں سرکاری سطح پر احادیث کی باقاعدہ تدوین کی ضرورت محسوس نہیں کی گئے۔ لیکن پہلی صدی ہجری کے اختتام پر حالات باقاعدہ قدوین کی ضروت عمر بن عبد العزیز کو سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی طرف راغب کیا اور ان کے تھم سے سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی طرف راغب کیا اور ان کے تھم سے سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی ابتداء ہوئی۔ اس کے بعد ہر زمانے کے علماء نے احادیث طیب کی خدمت میں حصہ لیا۔

امت مسلمہ کویہ شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پر ہمیشہ کڑی نظر رکھی اور جب بھی قر آن و حدیث کی حفاظت کے لئے نئے اسلوب اپنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے وقت کے تقاضوں پر لیک کہنے میں ذرا سستی نہیں گی۔

1\_النة تل الحدوين، صفي 332

محسوس نہیں ہوئی۔ اس بات کی ایک بہت ہوی دلیل میہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر بن مبد العزیز نے مختلف علماء کو احادیث کی تدوین کے متعلق لکھاتھا، اس طرح ان کے والد عبد العزیز بن مروان نے بھی اپنی مصر کی گورنری کے زمانے میں حضرت کیٹر بن مروکو احادیث لکھنے کے متعلق لکھاتھ آ

هفرت ليث بن سعد كيتے بيل:

حدثنى يزيد بن ابى حبيب ان عبدالعزيز بن مروان كتب الى كثير بن مُرة الحضرمي وكان قد آدرك بحمص سبعين بدريًا مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليث: وكان يسمى المحند المُقدم قال: فكتب اليه ان يُكتب اليه بما سمع مِن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن احاديثهم الا حديث ابى هُريْرة فائة عندنا (1)

"یزید بن انی صبیب نے مجھے بتایا کہ عبد العزیز بن مروان نے کیر بن مرو دعنری کو، جن کی ملاقات حمص میں ستر بدری سحابہ کرام سے بوگی تھی اور جن کو "الجند المقدم" کہا جاتا تھا، لکھا کہ انہوں نے سحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو احادیث سن رکھی ہیں دوان کے لئے تحریر کر دیں سوائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کے کیونکہ دو پہلے بی ان کے یاس موجود ہیں۔"

اس بات کاکوئی ثبوت نبیں کہ آیا حضرت کیٹر بن مروفے گور نرمصر کے تھم کی تھیل کی تھی یا نبیس لیکن گور نرمصر کی خواہش کے باوجود علمائے کرام تدوین حدیث کی طرف اس رقر سے مائل نبیس ہوئے، جس رفتارے ان کے صاحبزادے کے دور میں ان کی دعوت پر ہوئے تھے۔ وجہ سے تھی کہ عبد العزیز بن مروان کے زمانے میں علماء نے اس کام کی ضورت کو شدت سے محسوس نہ کیا تھا لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں علیہ مائے کے مائے کی مائے کے مائے کی کہ عبوس نہ کیا تھا لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں مائے کہ مائے کی کہ محسوس کیا جو خلیفہ وقت نے محسوس کی اور خلیفہ وقت نے محسوس کی دور خلیفہ وقت نے محسوس کی اور خلیفہ وقت نے محسوس کی دور خلی

1 ـ سنة قبل صحده زين ، مسنى 373

تھی۔ پہاوجہ تھی کہ خلیفہ وقت کی دعوت پر علمائے کرام تدوین عدیث کی انتقک کو ششوں میں مصروف ہو گئے۔ اس بات سے اس حقیقت کا بھی پتہ چلنا ہے کہ علمائے اسلام وقت کے حکمرانوں کے دباؤی آکر کوئی ایساکام نہ کرتے تھے جسے وہ خود غیر ضروری یانا مناسب سمجھتے تھے۔ گور نر مصر کا حکم اس لئے نہ چل سکا کہ اس وقت کے علماء نے خود اس کام کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس گور نر کے بیٹے کا اس نوعیت کا حکم بوری آب و تاب سے اس لئے نافذ ہو گیا کہ ان کے دور کے علماء نے خود بھی اس کام کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا تھا۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ احادیث ہر دور میں کتابت شدہ شکل میں موجود تھیں، تو

اس سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر زمانے میں روایت حدیث میں کتابت

کاد خل رہا ہے اور یہ تصور کلیة غلا ہے کہ احادیث کی با قاعدہ تدوین سے پہلے وہ صرف زبانی
طور پر بی ایک راوی سے دوسرے راوی کی طرف ختل ہوتی رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
ابتدائی سے کتابت شدہ مواد سے روایت کرنے کارواج رہا ہے اور کتابت شدہ مواد سے
روایت کرنے کارواج اسلام سے پہلے کے عربوں میں بھی تھا۔

اصول حدیث کے سرسری مطالعہ ہے ہم اس بتیجہ پر آسانی ہے پہنچ سکتے ہیں کہ ابتدائی ہے مدونہ موادے روایت کرنے کارواج رہاہے۔اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں جو راوی، حدیث روایت کرتے وقت،استعال کر تاہے۔ان الفاظ ہے فن اصول حدیث کاماہر آسانی ہے یہ سمجھ سکتاہے کہ رادی کو یہ حدیث کس طریقے ہے بہنچ ہے۔

راوی حدیث روایت کرتے وقت مجھی حَدَّثَنی کہتا ہے، مجھی حَدَّثُنی کہتا ہے، مجھی حَدَّثُنا۔ وہ مجھی مسَعِفت کے الفاظ استعال کرتا ہے اور مجھی مسَعِفنا کے۔ مجھی وہ اَخْبَرَنِی کہتا ہے اور مجھی اَخْبَرُنا۔

ماہرین اصول حدیث اس قتم کے الفاظ کو طرق تحل حدیث کہتے ہیں اور انہوں نے ان کو آٹھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ (1)

1: سائ سائ ہے کہ شاگر دان مرویات کو سنتا ہے جو شخ اپنے حافظے کی مدد ہے اس کے سامنے پڑھتا ہے یاانی کتاب سے پڑھ کر سناتا ہے۔ شاگر دینے اس طریقے سے جو حدیث

1\_مقدمه عاريخ قدوين مديث، مني 30-28

حاصل کی ہوتی ہے،اسے روایت کرتے وقت دو مسَمعنت عَنْ یا حَدِّثَنیٰ کے الفاظ استعمال کرتاہے۔

2 قراہ ت اس سے مراویہ ہے کہ شاگردیا کوئی محض کتاب سے ایک حدیث یا چند احادیث شخص کتاب سے ایک حدیث یا چند احادیث شخص کتاب اور شخص کتاب اور شخص کتاب احادیث کتاب کے سامنے پڑھتا ہے یا اپنے حافظ کی مدد سے شخص کو سنا تا ہے اور شخص کتاب کتاب کے نسخہ یا اپنے حافظ میں محفوظ مواد سے خاموشی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر تار ہتا ہے۔ اس طریقہ سے حاصل کر دوحدیث کو روایت کرتے وقت یہ الفاظ ہولے جاتے ہیں: آخبار نبی یا فران عللی

3 اجازت اس کی دو صور تیں ہیں۔

(۱) شخیار اوئ مجاز کسی دو سرے آدمی کوایک بازیاد و متن روایت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ (ب) شخی کسی دو سرے آدمی کو ان کتب کی روایت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے جنگی تفصیل بیان نہیں کی ہوتی۔ مثالیا ستاد اس طرح کہتا ہے: میں نے حمہیں اپنی تمام مرویات کی روایت کرنے کی اجازت دئے۔ اس طریقے سے حاصل شدواحادیث کو روایت کرتے وقت راوی اخبر نینی اور اجازئینی وغیر والفاظ استعمال کرتا ہے۔

4 مناولہ شخ اپ شاگر د گوانی اصل کتاب دے دیتا ہے یاوہ کتاب دے دیتا ہے جس سے

اس نے روایت کی ہوتی ہے یاس کتاب کا وہ نسخ دے دیتا ہے ، جس کے ساتھ اس نے اپ

نسخ کا مقابلہ کر لیا ہوتا ہے اور کہتا ہے : " یہ میر کی کتاب ہے یا یہ میر کی روایت ہے ، میں نے

متعبیں اس کو روایت کرنے کی اجازت وی۔ " یہ نسخ کتاب شخ اپ شاگر د کو دے دیتا ہے

جو اس کی ملکت ہو جاتی ہے یا شخ اپ شاگر د کو اس شرط پر دے دیتا ہے کہ اس نقل کرنے

جو اس کی ملکت ہو جاتی ہے یا شخ اپ شاگر د کو اس شرط پر دے دیتا ہے کہ اس نقل کرنے

مرنے کے لئے اُخبر بنی کی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور بعض مخصوص حالات میں لفظ ماول کر میں استعمال کیا جاتا ہے اور بعض مخصوص حالات میں لفظ ماول کر میں استعمال کیا جاتا ہے۔

ہمی استعمال کیا جاتا ہے۔

5 کتابت یا مکاتبہ: اس سے مرادیہ ہے کہ شخ خود اپنی کتاب یاا پنی مر دیات سے ایک نسخہ تیار کرتا ہے، یاد و سر سے مختص کو جو شاگر د ہی ہو تا ہے اس سے دوسر انسخہ نقل کرنے کے لئے مقرر کرتا ہے۔ یبیاں شخ کے لئے اپنے شاگر د سے یہ وضاحت کرنا ضرور کی نہیں ہے کہ مقرر کرتا ہے۔ یبیاں شخ کے لئے اپنے شاگر د سے یہ وضاحت کرنا ضرور کی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اس کی روایت کرنے کا اختیار دیا ہے۔ راوی جب اس متم کے نسخ سے

روایت کرتاہے تو مختب اِلَی یا مِن مجتاب فُلان کالفاظ استعال کرتاہے۔
8 یابیہ کہ شخ ایک کتاب یار وایت دوسرے آدمی کو دے کرساتھ ساتھ اشارہ کر دیتاہے کہ
اس کی مجھ سے روایت کی گئی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو اس کی روایت کرنے کی اجازت
معلق رکھ چھوڑ تاہے۔ جو آدمی اس ضم کی کتاب سے روایت کرے، وہ اُخبر نبی یا غن کے الفاظ استعال کرتاہے۔

7: وصیت: اس کا مطلب یہ ہے کہ شخ اپنی و فات یا سفر سے قبل اپنی کسی کتاب یا چند کتابوں سے روایت کرنے کا حق اپنی وصیت کے مطابق دوسر سے کو منتقل کر دیتا ہے۔ عام طور پراس مقتم کی حدیث کو روایت کرنے کے لئے آخیر نبی و صینة عن یا و صانبی کے الفاظ استعال کے جاتے ہیں۔

8 وجادہ اس سے مراد کسی کی کتاب یا حدیث سے استفادہ کرنا ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ اس کا ہم عصر ہے یااس سے پہلے کا۔اس قتم کی حدیث روایت کرتے وقت یہ الفاظ استعال ہوتے ہیں:

وَجَدُتُ- قَالَ- أُخْبُونَ- اور حُدُثْتُ وغيرهـ

قار عین کرام ان تمام اصطلاحات کو سامنے رکھ کرید اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف دو طریقتوں، ساخ اور قراءت کے علاوہ محل حدیث کااور کوئی طریقہ ایسا نہیں جس میں کتاب کاذکر نہ ہو۔اور ساخ اور قراءت میں بھی ضروری نہیں کہ کلیۂ اعتاد حافظے پر ہو بلکہ ان میں بھی شروری نہیں کہ کلیۂ اعتاد حافظے پر ہو بلکہ ان میں بھی شخص کتاب کی مدد سے اپنے شاگر دول کو حدیث سنا سکتا ہے اور شاگر دبھی کتاب کی مدد سے اپنے شاگر دول کو حدیث سنا سکتا ہے اور شاگر دبھی کتاب کی مدد سے اپنے شخ کے سامنے احادیث پڑھ سکتے ہیں جسے قراءت کا طریقہ کہا جا تا ہے۔

، ڈاکٹر فواد سز گین نے روایت کی ان اصطلاحات اور تاریخ حدیث کو سامنے رکھ کربڑے مضبوط دلا کل ہے میہ ثابت کیا ہے کہ روایت حدیث میں کتابت کا سہار اابتدائے اسلام ہی سے لیا جا تار ہا ہے۔ ہم ان کے حوالے سے یہاں چند مثالیں نذر قار مین کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا: عالم کے سامنے قراء ت اس سے ساع کے برابرہ۔

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها کا قول ہے کہ تم میرے سامنے قراءت کرو کیو نکہ میرے سامنے تمہاری قراءت الی ہے جیسے میں نے تمہارے سامنے قراءت کی۔

viarrar.com

ای طرح بعض صحابہ نے حضور علی کے خطوط کی روایت کی ہے۔ عمر و بن حزم نے ان خطوط کی روایت کی ہے جو فرائض، زکو قانور دیات کے بارے میں ان کو بھیج گئے تھے۔ بعد میں یمی خطوط حدیث کے مجموعات میں شامل ہو گئے۔

عبد الله بن کلیم جہنی جو مخضر مین میں سے ہیں، نے رسول اللہ عظیمہ کے اس عطاکی روایت کی ہے جو قبیلہ جمینہ کو بھیجا گیا تھا۔

حارث بن عمرو نے، جو رسول اللہ علی کے زندگی میں پیدا ہوئے، خلیفہ حضرت عمر رمنی اللہ عند کے اس خط کی روایت کی ہے، جو انہوں نے نماز کے بارے میں حضرت ابو مو کی اشعر کی رمنی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔

تابعی بشیر بن نہیک نے حضرت ابو حمر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جو کتاب میں نے آپ سے نقل کی ہے، کیامیں آپ کے نام سے اس کی روایت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابو حمر برور منمی اللہ عنہ نے موافقت میں جواب دیا۔ (1)

ذاکم فواد من تیمن نے مخلف راویوں کے بارے میں لکھاہے کہ ان کی اپ شیوخ سے روایات مدونہ مواد کے حوالے سے تھیں۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں کہ یہ رائے عام تھی کہ حضرت قادہ نے ابو قلابہ عبدالله بن زیدسے سوائے چند کلمات کے پچھے نہیں سنااوران سے قادہ کی روایات بطریق کتاب ان کے پاس موجود تھی۔ بطریق کتاب ان کے پاس موجود تھی۔

سعید بن ابی عروبہ نے قمادہ سے تغییر کی ساعت نہیں کی، اس لئے قمادہ سے ان کی روایت ساعاً نہیں بلکہ بواسط کما بت ہے۔

ابن جرت نے نے خود بیان کیا ہے کہ انہوں نے زہری سے حدیث نہیں کی۔ زہری نے ان کوایک کتاب دی تھی جس سے انہوں نے نقل کیااور زہری نے انہیں اس کی روایت کا حق بھی دے دیا۔ (2)

ڈا گئز فواد سز تلین نے اس قتم کی اور مثالیں بھی لکھی ہیں لیکن ہم ان چند مثالوں پر بی اکتفاکرتے ہیں۔ جب میہ بات ٹابت ہو جائے کہ عہد صحابہ بی سے احادیث کو مدونہ مواد کے ذریعے روایت کرنے کارواج شروع ہو حمیا تھا تو پھر میہ کہنا کہ احادیث کی تدوین دوسر کی یا

مقدمه تاريخ قدوين مديث استي 32-31

<sup>2-</sup> این منی 38

تیسری صدی ہجری میں ہوئی اور اس سے پہلے احادیث کا سار اسر مایہ صرف حافظے کی مدد ے زبانی طور پرایک نسل ہے دوسری نسل کو خفل ہو تارہا، تعصب کی انتہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث کی حفاظت کے لئے ابتدائی سے حافظ کے ساتھ ساتھ کتابت کا ذریعہ استعال ہو تارہا،البتہ فرق میہ ہے کہ ابتدامیں زیادہ زور حافظے پر تھاادر جولوگ احادیث کو لکھتے تھے،وہان کو حفظ بھی ضرور کرتے تھے اور حافظے کی مدد سے روایت کرنے کو ترجیح حاصل تھی کیکن جو ل جو ل زمانه آھے بڑھتا گیا، کتابت نے حافظے پر فوقیت حاصل کر لی اور حدیث ہر دور کے تقاضوں کے مطابق حفاظت کے مختلف ذرائع سے محفوظ ہو کر ہم تک مینجی۔

تدوين سيحيح

مسلمانوں کو قرآن علیم نے علم دیا تھاکہ ان کے پاس جو خبر آئے،اس کی تحقیق کے بغیراے فورا تشکیم نہ کر لیا کریں۔ حضور علط نے نبھی ان لوگوں کے لئے دنیااور آخرت کی نعمتوں کی دعا کی تھی جو حدیث رسول کو سن کراس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھریوری دیانت داری سے ان احادیث کو دوسرے لوگول کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے ان لوگوں کو آگ کے ابدی عذاب ہے ڈرایا تھاجو آپ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرتے ہیں۔

خدااور خدا کے رسول علیہ کے ان فرامین کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان حضور علیہ کی احادیث طیبہ کے حصول اور ان کی روایت میں انتہائی احتیاط کارویہ اپنائیں۔ اس احتیاط کی مثالیں ہمیں قبول حدیث کے متعلق صحابہ کرام کے رویے میں ملتی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرنے والول کو سختی ہے اپنی روایت پر گواہ پیش کرنے کا تحكم ديتے تھے اور ديگر صحابہ كرام مجمی قبول حدیث کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے اس منہاج کی پیروی کرتے تھے۔ یہ کام ایبا تھا جس کے لئے انفرادی كوششيں كافى نە تھيں بلكه احاديث كى جانچ يزتال كے لئے ايك با قاعدہ سنم كى ضرورت تھی۔ یہ مسٹم ابتدا میں گواہوں یا قتم کی شکل میں شر دع ہواادر پھر اس نے اساد کی شکل

سمج مسلم کے مقدمہ میں ابن سیرین سے مروی ہے، فرمایا:

لَمْ يَكُونُوا يَسَالُونَ عَنِ الْاَسْنَادِ فَلَمْنَا وَقَعْتِ الْفِسَةُ فَالُوا سَعُوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنظَرُ إِلَى اَهْلِ السَّنَةِ فَيُؤخَذُ حَدَيْثُهُمْ وَيُنظِرُ إِلَى اَهْلِ الْبَدْعِ فَلاَ يُؤخَذُ حَدَيْثُهُمْ (1) " يَبِلِحُ اسْنَادُكَا مَطَالِدِ نَبِينَ كِياجًا تَقَالِكِن جِبِ فَتَوْلِ فِي مِ الْهَايَاتُو، جَن في سائح حديث روايت كي جاتى، دوكتِ ، الناوكول كي نام لوجنبوں في سائح حديث كوروايت كياہے۔ مجمعين سنت كي احاديث كو تيول كرايا جاتا اور بدعى لوكول كي احاديث كياہے۔ مجمعين سنت كي احاديث كو تيول كرايا جاتا اور بدعى لوكول كي احاديث كو تيول نہ كيا جاتا۔"

جب کسی خبر کی تبولیت کاانحمار سندگی معرفت پر ہو گیا تو پھر ضروری تفاکہ یہ معلوم ہو
کہ جن راوبول کے نام سند میں آتے ہیں، وہ قابل اعتاد ہیں یا نہیں۔ اس مقصد کے لئے جرح
اور تعدیل کافن ظاہر ہولہ راوبوں کے حالات قلمبند ہوئے اور ہر راوی کے حالات کو دکھے کر
یہ فیصلہ کیا گیا کہ آیادواس قابل ہے کہ اس کی روایت کو قبول کیا جائے یادواس قابل نہیں۔
مسلمانوں نے سنداور متن دونوں کو پر کھنے کے لئے قواعد و صنع کئے۔ اور پھر ہم حدیث
کوالن قواعد و ضوابط پر پر کھ کراس کا مقام متعین کیا۔

سی علم اصول حدیث ایک با قاعدہ فن کی شکل میں تدوین حدیث کے بعد منظم عام پر آیا لیکن اس علم کی اسای اور بنیادی با تعین ابتدائی ہے محدثین میں مروح تحیی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عند کی کو ششول ہے تدوین حدیث کی جو تحریک المحی، اس میں مدونین ہر حدیث کی جو تحریک المحی، اس میں مدونین ہر حدیث کی جو تھے اور یہ فیصلہ قارئین پر چھوڑ دیتے تھے اور یہ فیصلہ قارئین پر چھوڑ دیتے تھے کہ دوسند اور متن کو پر کھ کر ہر حدیث کا مقام متعین کرلیں۔

جولوگ فن حدیث کے ماہر تھے ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ تو کسی حدیث کی سند
کو دیکھ کریے معلوم کر لیتے تھے کہ ان میں کون سے رادی ثقہ بیں اور کون سے ضعیف۔
احادیث وضع کرنے والے سازشی لوگ بھی ان کی نظروں سے نہیں نیج سکتے تھے۔ سند کو
دیکھ کروواس کے متصل اور منقطع ہونے کا بھی اندازہ لگا لیتے تھے اور ان لوگوں کیلئے یہ اندازہ
لگانا بھی مشکل نہ تھا کہ اس سند کے کس راوی نے اپنے شیخ سے کس ذریعے سے حدیث حاصل کی ہے۔ ماہرین فن حدیث سے بر عکس دوسرے مسلمانوں کا معالمہ مختلف تھا۔ یہ

Martin/ same

<sup>1 .: &</sup>quot;منا محود عمان المتيسم معطع الحديث " (فارول كتب فانه مثاليد س ن )، صلى 9-8

بات عام مسلمانوں کے بس میں نہ تھی کہ وہ صحیح اور ضعیف احادیث میں تمیز کر سکیں یا کسی موضوع روایت کی حقیقت ہے آگاہ ہو سکیں۔

حقد من کی کتابوں میں سیح اور سقیم میں تمیز کئے بغیر احادیث درج کرنے کا جورواج تھا، اس سے امت کے لئے کئی مسئے پیدا ہوئے۔ دشمنان دین نے موضوع اور ضعیف حدیثوں کے اسلامی مصادر میں موجود ہونے کو،اسلام کی جڑیں کھود نے کے لئے دل کھول کراستعال کیااور آج تک کررہے ہیں۔

ملت اسلامیہ کے علائے حق نے بروقت اس خطرے کو بھی بھانپ لیااور دوائی کہ بیں مرتب کرنے کی طرف ماکل ہوئے جن میں صرف صحیح احادیث درج کی جائیں تاکہ عام مسلمان پورے اعتماد کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیس۔ حضرت امام بخاری کے استاد حضرت الحق بن راحویہ نے اپنے شاگر دول کے سامنے اس ضرورت کاذکر کیااور فرہایا:

لَوْ جَمَعْتُمْ كِتَابًا مُخْتَصَرًا لِصَحِيْحِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)

"اگرتم ایک مختر ی کتاب مرتب کروجس میں حضور علطہ کی صرف صحح احادیث درج ہوں، تو کتنا احجا ہو۔"

اپ استاد محترم کی ہے بات حضرت امام بخاری کے دل میں گر کر گئی اور انہوں نے استاد کی خواہش کے مطابق حفاظت حدیث کے لئے وہ کام کرنے کا تہیے کر لیاجس نے انہیں رہتی دنیا تک ساری امت مسلمہ کا محسن بنادیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جع کیں جن کی اسناد متصل خمیں اور ان کی اسناد اور متون ہر قتم کی علل سے پاک تھے اور جو ماہرین فن حدیث کے مطابق ''احادیث صححہ'' کہلانے کی مستحق تحیں۔ امام بخاری کے بعد پھر کئی دوسر نے لوگوں نے بھی کام کیا جن میں امام مسلم خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ علمائے اسلام نے اس کام کو مزید آگے بردھاتے ہوئے ہر معیار کی احادیث کو علیحدہ جمع کرنے کی کوششیں کیں۔ ہر حدیث کا مقام بیان کیا۔ بعض علماء نے موضوع موسوع کی دولیات کو الگ کتابوں میں جمع کر دیا تاکہ کسی مسلمان کو ان سے دھوکا نہ ہو۔ حدیث کی حفاظت حدیث کی حفاظت حدیث کی سے خاطت حدیث کی سے خاطت حدیث کے لئے ہے کو ششیں صرف ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں۔ حفاظت حدیث کے لئے

1\_المنبل الطيف، منى 25

مسلمانوں کی اتنی کو ششوں کے باوجود احادیث کونا قبل اختبار وی لوگ سجھ سکتے ہیں جن کا فلنفہ یہ ہو کہ "مجموت آئن کثرت سے بولو کہ دو بچ معلوم ہونے تگے۔" راویان حدیث کے متعلق و شمنان اسلام کی ہر زوسر ائیاں

و نیا کی کوئی قوم تاریخی واقعات مر تب کرتے وقت پیه نہیں دیکھتی که ان واقعات کی خبر و ہے والے لوگوں کی عدالت، امانت، دیانت اور اخلاق کا معیار کیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا ھ وامتیاز ہے کہ انہوں نے خبر کی تصدیق کے لئے مخبر کے کردار کو مد نظر رکھا ہے اور ، وایت حدیث کے لئے راوی کے کر دار کے اس حد تک بلند ہونے کی شر ط رکھی ہے کہ امام مالک نے ستر ایسے راویول سے حدیث روایت کرنے سے انکار کرویاجواینے کردار کے لحاظ ے اس قابل تو تھے کہ انہیں ہیت المال کامگر ان مقرر کیا جاسکے لیکن کروار کی اس بلندی کے باوجود امام مالک کی نظر میں ان کی عد الت ایک راوی حدیث کے معیازے کم تر تھی۔ مسلمانوں نے اساء الرجال میں ہر راوی کے کردار پر بے لاگ تبعر و کیا اور اس کی خوبیول اور خامیول کو بغیر کسی جھ کے یاذ بنی تحفظ کے بیان کر دیا۔ یہ کام کرتے وقت ان کے رائے میں نہ تو کسی کا خلابری تقوی حائل ہوااور نہ ہی اس راوی کی طاقت اور اقتدار انہیں بچ لکھنے سے بازر کا سکے۔ لیکن جو لوگ احادیث طیبہ کے قعرر فع کو منہدم کرنے کی تشم كمائ بينے تھے،ان كے لئے رجال حديث كومتهم كئے بغير جاروكار ند تھار كيونكہ جب تك مسلمان ان کی ثقابت پریفین کامل ر کھتے تھے،ان کی مرویات کو مسلمانوں کی نظروں میں مظلوك بنانا ممكن نه تحاريبي وجهب كه منكرين حديث في سرمايه حديث كومفلوك بناف کے لئے رجال حدیث کے پاک دامن پر ایسی ایسی متبتیں لگائیں، جن کے تصور بی ہے جبین شر افت عرق الغعال کے قطرول سے ترہو جاتی ہے۔

ان او گول نے اپنے حملوں کیلئے انہی نفوس قد سید کو ہدف بنایا، جنہول نے سب سے زیادہ احادیث طیب کی خدمت کی تھی۔ اپنے حملوں کے لئے ان کی نگاہ انتخاب حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام زہری جیسی عظیم شخصیات پر پڑی۔ مید دو ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے علم ،اخلاق ،کر دار اور خدمت دین کی وجہ سے امت اسلامیہ ہیں انتہائی بلند مقام ہا مقام حاصل کیا۔ یہ ہستیاں علائے جرح و تعدیل کے نزدیک تو عدالت کے بلند ترین مقام پر مقام میں مقام جا

WarfaLeem

فائز ہیں لیکن دشمنان اسلام کی نظروں میں (نعوذ باللہ) یہ ہتیاں دیانت کے زیورے عاری ہیں۔ دشمنان دین نے ان نفوس قد سیہ پر سیاستدانوں کی خوشنودی کے لئے احادیث محرفے کاالزام لگایا ہے۔ یہ الزام لگانے والے وہ لوگ تھے جن کے طعن و تشنیع کے تیر دں سے صدیق و فاروق جیسی ہتیاں بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔

مستشر قیمن نے ان ہستیوں پر لگائے جانے والے الزامات کو خوب اچھالا۔ انہوں نے ان حضرات کے بارے میں پوری امت مسلمہ اور فن رجال کے باہرین کے موقف کو مستر دکر دیااور ان کے مقابلے میں گر اہ فرقوں کے پر وپیگنڈے کو ہی حقیقت قرار دیا۔ ہم مستر دکر دیااور ان کے مقابلے میں گر اہ فرقوں کے پر وپیگنڈے کو ہی حقیقت قرار دیا۔ ہم کہاں نہ ان تہمتوں کی تفصیل ہے جان اور نہ ہی ان کے رد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کیونکہ مستشر قین کے نزدیک تو ساری امت مسلمہ ہی اس قتم کے الزامات کی زد میں آتی ہے اور اس کا ہم نے پہلے تفصیل ہے جواب دے دیا ہے۔ یہاں ہم مسلمانوں کو صرف اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ اور امام خصور علی پر الزامات کی ہے جو د شمنان اسلام نے بھی حضور علی پر الزامات کی نوعیت وہی ہے ، جو نوعیت ان الزامات کی ہے جو د شمنان اسلام نے بھی مسلمامیہ کو ان الزامات کی نوعیت وہی ہیں اور بیراں قابل نہیں کہ ان کے علمی د کی ضرورت بلکہ حسد ، بغض اور عناد کی بیداوار ہیں اور بیراس قابل نہیں کہ ان کے علمی رد کی ضرورت بلکہ حسد ، بغض اور عناد کی بیداوار ہیں اور بیراس قابل نہیں کہ ان کے علمی رد کی ضرورت بلکہ حسد ، بغض اور عناد کی بیداوار ہیں اور بیراس قابل نہیں کہ ان کے علمی رد کی ضرورت بلکہ حسد ، بغض اور عناد کی بیداوار ہیں اور بیراس قابل نہیں کہ ان کے علمی رد کی ضرورت بلکہ حسد ، بغض اور عناد کی بیداوار ہیں اور بیراس قابل نہیں کہ ان کے علمی رد کی ضرورت کی میں جائے۔

## احادیث طیبہ کے متعلق مستشر قین کی مثبت آراء

مستشر قین کامقصد چونکہ علم و تحقیق کے نام پر اسلام کی شکل کو مسخ کرنااور مسلمانوں کا اپنے دین پر اعتاد ختم کرنا ہے، اس لئے ان کی اکثر تحریریں اسلام کے خلاف زہر یلے پر و پیگنڈے کی شکل میں ہوتی ہیں لیکن اس پر و پیگنڈے کے دوران، ان کے قلم سے ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو مسلمانوں کے موقف کی تائید کرتی ہیں۔ مستشر قین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تحریروں پر علمی رنگ غالب ہو تا ہے اور دہ ایسی باتیں لکھ دیے ہیں جن کی تحریروں پر علمی رنگ غالب ہو تا ہے اور دہ ایسی باتیں لکھ دیے ہیں جن سے مسلمانوں کے خلاف مستشر قین کے موقف کی تردید ہوتی ہے۔

مستشر قین کی اکثریت گولڈ زیہر کی پیروی کرتے ہوئے،احادیث طیبہ کو دوسر ی اور

Martat.com

تیسری صدی بھری گاختراع قرار دیتی ہے لیکن بعض مستشر قین کی تح ریوں سے ٹابت ہو تاہے کہ حضور عظیفتے کے زمانے میں ہی مسلمان احادیث طیبہ پر عمل پیرا تھے اور بعد کے مسلمانوں تک حضور عظیفتے کے اقوال وافعال اور تقریرات باوٹوق ذرائع سے منتقل ہوئے میں۔ ذیل میں ہم مستشر قین کی چندالی تح ریں پیش کرتے ہیں۔

فلپ۔ کے۔ بنی، نے جہاں احادیث کے متعلق دوسرے متشر قین کے خیالات کی تائید کی ہے، وہاں اس کے قلم ہے یہ الفاظ بھی نکلے ہیں:

"Throughout his lifetime Muhammad served as God's spokesman, thereby performing the triple function of legislator, judge, and executive.

The usage of prophet (sunnah, "custom," "use") including his deeds, utterances and tacit approval was available. It clarified the scriptural text, eleborated on it, supplemented it, and thus fulfilled new demands. The prophetic sunnah became in the first century after the hijrah the object of intensive study, next to the study of the Koran itself, the research involved collection, verification and recording". (1)

"محمد علی این پوری زندگی خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیے اس طرح دوایک قانون ساز، جج اور پنتظم کے سہ گونہ فرائض سر انجام دیے رہے ۔ (حضور علیہ کے بعد) آپ کی سنت یعنی آپ کی عادات، آپ کا طریقہ کار، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات دستیاب تھیں۔ یہ چزیں وقی کے متن کی تبیین اور تغییر کر تمی اور اس طرح نئے تقاضوں کو پورا کرتی تھیں۔ بجرت کے بعد کی پہلی صدی میں احادیث طیب، قرآن علیم کے بعد زبردست تحقیق اور مطالعہ کا موضوع قرار پائیں۔ احادیث کی تحقیق میں، احادیث کو جمع کرنے، ان کی جانج پڑتال کرنے اور ان کوریکار ڈکرنے کے مقاصد کو پیش نظر رکھا گیا۔"

<sup>1</sup>\_فلب- ك- بنى "اسلام ال و ي آف لا تف" ، (مينو الريس مينسي لس-1971ء)، صلى 42

قلپ۔ کے۔ ہٹی کا یہ اقتباس مستشر قیمن کے تمام مزعومات کی قلعی کول رہا ہے،

کو تکہ یہ حضور علی کی زندگی میں آپ کے اقوال کی تشریعی حیثیت کو تسلیم کر رہا ہے اور
احادیث کے قرآن حکیم کے بیان اور تغییر کے طور پر استعال ہونے کو تسلیم کر رہا ہے اور
جرت کے بعد پہلی صدی میں احادیث کی زبر دست تحقیقات کا قرار کر رہا ہے۔ فلپ ہٹی
جرت کے بعد پہلی صدی میں احادیث کو جمع بھی کیا گیا، انہیں پر کھا بھی گیا اور انہیں ریکار ڈبھی
کے مطابق اس دور میں احادیث کو جمع بھی کیا گیا، انہیں پر کھا بھی گیا اور انہیں ریکار ڈبھی
کیا گیا۔ یہ تمام با تمیں عام مستشر قیمن کے مزعومات کے خلاف ہیں اور یہ با تمیں احادیث طیب
کیا گیا۔ یہ تمام با تمیں عام مستشر قیمن کے مزعومات کے خلاف ہیں اور یہ با تمیں احادیث طیب
کیا ہمیت اور ان کی حفاظت کے لئے کی جانے والی کو ششوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔

The life times of Muham-بان کی گاب (John Bagot Glubb) بنی گاب mad"

"There were many minor legal and administrative problems to settle, his decisions in which were passed down in Muslim tradition and became unchanging laws for hundreds of millions of persons, for centuries to come." (1)

"بہت ہے کم اہمیت کے قانونی اور انظامی امور کو طے کرتا ہاتی تھا۔ ایسے امور کے متعلق محمد (علیقہ) کے فیصلے اسلامی روایات کی شکل میں بعد کے مسلمانوں کی طرف منطق ہوئے اور صدیوں تک کروڑوں مسلمانوں کے لئے نا قابل تغیر قانون کی حیثیت اختیار کر گئے۔

یہاں مسٹر گلب کہدرہ ہیں کہ حضور علی کے فیصلے اسلامی روایت کا حصہ ہے اور کروڑوں انسانوں کے لئے نا قابل تغیر قانون بن گئے۔ جبکہ عام مستشر قین احادیث کو حضور سیالیوں کے افرار دیتے ہیں۔ علی فیصلے یا قوال نہیں مانتے بلکہ انہیں بعد کے مسلمانوں کی اختراع قرار دیتے ہیں۔ فاکٹر مورس بکا کلے (Maurice Bucaille) کلھتے ہیں:

"During Muhammad's life and after his death, complementary information of legislative nature was indeed sought in the study of the words and deeds of the

<sup>1-</sup> جان سيك علب، "وى لا كف ما تمنز آف محمه"، (بالارايند ساتمنن لندن-(1970ء)، صفحه 359

prophet." (1)

"محمر ( علی این از ندگی میں اور آپ کے انقال کے بعد قانونی نوعیت کی اضافی معلومات کو آپ کے افعال واقوال میں تلاش کیا جاتا تھا۔"

احادیث کی جانج پڑتال اور حفاظت کے متعلق مسلمانوں کی کو ششوں پر تبعر و کرتے ہوئے مسٹر بکا کیلے ہیں:

"Those who undertook to assemble them in collections made the kind of enquiries which are always very taxing before recording accounts of past events. They nevertheless had a great regard for accuracy in their arduous task of collecting information. This is illustrated by the fact that for all of the prophet's sayings, the most venerable collections always bear the names of those responsible for the account, going right back to the person who first collected the information from members of Muhammad's family or his companions." (2)

"جن لوگول نے احادیث طیبہ کو مجموعوں میں مرتب کرنے کا بیز اانھایا، انہوں نے احادیث کی جانچ پڑتال کے لئے وہ طریقے اختیار کئے، جن کو تاریخی واقعات کو قلمبند کرنے سے پہلے اختیار کرنا بڑا مبر آزماہو تا ہے۔ احادیث جع کرنے کے تخصن کام میں روایات کی صحت ہمیشہ پورے احترام سے ان کے پیش نظر رہی۔ اس بات کا ثبوت اس حقیقت سے ملتا ہے کہ مسلمانوں کے بال احادیث کی اساد صحابہ کرام یا احادیث کی اساد صحابہ کرام یا امل بیت عظام تک متصل ہیں۔ "

مورس بکا کلے کے مندر جہ بالاا قتباسات احادیث کے متعلق مستشر قیمن کے مزعومات کی نفی کر رہے ہیں۔ جرمن مستشرق سپر نگر (A. Sprenger)احادیث طیبہ کے خلاف پر و پیگنڈے میں گولڈ زیبر کا بھی استاد ہے۔ اپنی اسلام دشمنی کے باوجود وہ مسلمانوں کے

<sup>1</sup> ـ مورس بكا يح . "وي بالبك وي قرآن اينذ سائنس" (اسلامك بك كاربوريش اسلام آباد ـ 1992 م)، مني 259

فن اساءالر جال کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکا۔"الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ" کے مقدمے میں وہ لکھتا ہے:

"نه ماضی میں کوئی قوم الی تھی اور نہ آج کوئی قوم الی ہے، جس نے علم اساء الر جال میں وہ کارنامے سر انجام دیئے ہوں، جو مسلمانوں نے اس میدان میں انجام دیئے ہیں۔اس عظیم فن میں مسلمانوں نے پانچ لاکھ انسانوں کے حالات زندگی کومر تب کرنے کاکارنامہ سر انجام دیاہے۔"(1) مُعنِيمُ فين سيبرت رسُول اللهر الثانية

## مستشر قين اورسير ت رسول الله عليسة

مستشر قین نے ہراس چیز کے خلاف اپنی فکری اور عملی، قولی اور فعلی، ذہنی اور قلبی مسلم حیتیں صرف کی ہیں جس کا تعلق اسلام سے تعا۔ جو چیز قصر اسلام کے لئے جتنی زیادہ تاگزیر بھی، وواکی شدت کے ساتھ مستشر قین کی فتنہ انگیزیوں کا نشانہ بی۔ انہوں نے قر آن حکیم کے خلاف دل کھول کر اپنازور قلم استعال کیا، احادیث طیب سے ملت کے اعتباد کو متز لزل کرنے کے خلاف دل کھول کر اپنازور قلم استعال کیا، احادیث طیب سے ملت کے اعتباد کو متز لزل کرنے کے لئے اپنے ترکش تزویر کا ہر تیر آز مایا، تاریخ اسلام کی تابنا کیوں کو شہبات کے غبارے آلودہ کرکے چیش کرنے کی کوشش کی اور تعلیمات اسلام کو، جنہوں نے دنیا کی اجڈ ترین قوم کو تہذیب و نقافت کا امام بنادیا تھا، اس انداز میں چیش کیا کہ جو جنہوں نے دنیا کی اجڈ ترین قوم کو تہذیب و نقافت کا امام بنادیا تھا، اس انداز میں چیش کیا کہ جو جھی انہیں دیکھے کر اہت محسوس کرے۔

اسلام کا جو شعار مستشر قیمن کے حملوں کا خصوصی نثانہ بنا، وہ حضور علیہ اسلام کا جو شعار مستشر قیمن کے دامن پران لوگوں کو کی دھبہ نظرنہ آیا جوایک ہی گھر کی چارد بواری میں برسوں اس کے ساتھ رہے، جنہوں نے اس گھر میں آنکھ کھولی اور اس بستی کی نجی زندگی کے ایک ایک شعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس بستی کو ان لوگوں نے صادق اور امین کہا جنہوں نے آمنہ کی گود میں کھلنے والی اس کلی کو اپنی آنکھوں کے سامنے گل صد برگ بنج دیکھا تھا، جس بستی کے حسب و نسب کی رفعتوں کی گواہی ان لوگوں نے دی، جو اس کی شمع حیات کو گل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، جس بستی کے دامن سے وابشگی کو ان لوگوں نے سعادت دارین سمجھا جن کی تلواریں مسلسل پندرہ بیں دامن سے وابشگی کو ان لوگوں نے سعادت دارین سمجھا جن کی تلواریں مسلسل پندرہ بیں سال تک اس کے خلاف بے نیام رہی تھیں، اس بستی کے دامن پر دھے تلاش کرنا جمانت سال تک اس کے خلاف بے نیام رہی تھیں، اس بستی کے دامن پر دھے تلاش کرنا جمانت سال تک اس کے خلاف بے نیام رہی تھیں، اس بستی کے دامن پر دھے تلاش کرنا جمانت ہمی ہوں۔

ابوسفیان، عکرمہ بن ابی جمل، عمر و بن عاص اور خالد بن ولید جیسے لوگوں نے جب تسلیم کرلیا کہ جس ہستی کو وود شمن سجھتے رہے ہیں، وہ کسی کی دشمن نہیں بلکہ ساری خدائی کی

Marfat.com

ہمدر دادر خیر خواہ ہے تو پھر کسی غیر جانبدار محقق کو کیا حق پنچتا ہے کہ وہ اس ہستی کو دشمن سمجھ کراس کی ذات میں خامیاں تلاش کرنے کی کو شش کرے۔

ابوسفیان و فیر ودولوگ میں جنہول نے دین اسلام اور ذات رسول علی کو اپنے آبائی دین اور اپنی قوی روایات کا دشمن سمجھا تھا۔ انہوں نے حضور علی کے مشن کواپنے معاشی اور سابی ڈھانچ کے مشن کواپنے معاشی اور سابی ڈھانچ کے لئے خطر و محسوس کیا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی مجلسوں میں حضور علیہ پر آوازے کئے سے لئے خطر و محسور علیہ ہے ۔ حضور علیہ کے خلاف اپنی آلمواروں کی معاشر موارکو آزمایا تھا۔ انہوں نے حضور علیہ سے معاہرے بھی کئے تھے اور اان معاہدوں کے متعلق حضور علیہ کے معاور این معاہدوں کے متعلق حضور علیہ کے معاور انہوں نے کو بھی و یکھا تھا۔ ان کے ہم مشرب اور ہمنوا حضور علیہ کے تھی اور انہوں نے ان قیدیوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا بھی مشاہدہ کیا تھی۔ انہوں نے اس جیران کن انتقاب کو بھی دیکھا تھاجوان اوگوں کی زندگیوں میں رو نما ہو تھا۔ انہوں نے اس جیران کن انتقاب کو بھی دیکھا تھاجوان اوگوں کی زندگیوں میں رو نما ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس تھی انہوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا بھی مشاہدہ کیا تھی۔ اور انہوں نے اس جیران کن انتقاب کو بھی دیکھا تھاجوان اوگوں گی زندگیوں میں رو نما ہو گیا تھا۔ ابو سفیان نے یہ جمی دیکھا تھا کہ اس کی بنی وامن رسول سے وابستہ ہو کرا پند مشرک باپ کو ناپاک کہنے کی جرات سے بہر دور ہوگئی ہے۔

ان او گول نے اسلام اس وقت تبول کیا تھا، جب انہیں یعین ہو گیا تھاکہ حضور علیہ کا مخصیت ہدایت کا آفاب ہے، جس کے سامنے کسی تاریکی کا مخبر نا ممکن نہیں ہے۔ انہول نے اسلام کے دامن میں پناواس وقت کی تھی جب انہیں یہ یعین ہو گیا تھا کہ جس نظام کے دفاع کے دو برسول کوشاں رہے ہیں، وو خلمتول کے سوا پچھ نہیں۔ انہول نے نعرو میں اس وقت بلند کیا تھا جب ان کے دل، جو بت پر تی کے خوگر ہتے، ان میں بت تھکی کا جذبہ انگزائیاں لینے لگا تھا۔ عرب جو کٹ جانا جانے ہے لیکن جھکنانہ جانے تھے، ان کا حضور جذبہ انگزائیاں لینے لگا تھا۔ عرب جو کٹ جانا جانے تھے لیکن جھکنانہ جانے تھے، ان کا حضور جو گئے سامنے جبک جانا، آپ کی صداقت کی بھی دلیل ہے اور آپ کی عظمت کی بھی۔ یہ آپ کے کردار کی پاکیز گی کا بھی ثبوت ہے اور آپ کے اطلاق کی بلندی کا بھی۔ مستشر قبین ند کورہ بالا سب حقیقوں ہے آشنا ہیں اور دو یہ بھی جانے ہیں کہ ان کے بے شار ساتھی جو ان کے شانہ بثانہ، آفاب رسالت کی ضو کو کم کرنے کی مہم پر نگلے ہے، شار ساتھی جو ان کے شانہ بالتاب کی نور انی کرنوں سے اپنے قلب و نظر کو منور کر لیا ہے، اس انہوں نے اس آفاب کے نور کو اپنی بچو گوں سے بجھانے کی نامسعود کو ششوں میں کے باوجود وواس آفاب کے نور کو اپنی بچو گوں سے بجھانے کی نامسعود کو ششوں میں کے باوجود وواس آفاب کے نور کو اپنی بچو گوں سے بجھانے کی نامسعود کو ششوں میں

Mariateom

مستشر قین نے سیر ت رسول کے خلاف جو کچھ لکھاہے جبوٹ اور فریب کے سہارے لکھا ہے۔ جبوٹ کی ترتی کے اس دور میں حبوث ہو لٹالیک فن بن گیاہے۔ ابوسفیان در بار ہر قل میں حضور علیہ کے خلاف کوئی ایک بات نہ کہد سکا تھاجو جبوٹی ہو۔ اس کی دجہ سے تھی کہ دہ حضور علیہ کا کڑ دسٹمن ہونے کے بات نہ کہد سکا تھاجو جبوٹی ہو۔ اس کی دجہ سے تھی کہ دہ حضور علیہ کا کڑ دسٹمن ہونے کے باوجود فن در دع کوئی کا ماہر نہ تھا۔ دہ کا فر ضر در تھا لیکن اس کے نزدیک جبوٹ ایک اخلاتی مرض ہون ایک اخلاتی مرض تھا، اس لئے دہ جبوٹ نہ بول سکا۔ مستشر قین کے نزدیک جبوٹ ایک اخلاتی مرض نہیں بلکہ ایک فن ہے، اور فن کوئی بھی ہواس میں کمال، کمال ہو تا ہے۔ جبوٹ ہولئی ہو اور سیمی کمال، کمال ہو تا ہے۔ جبوٹ ہولئی ہو اور سیمی کمال، کمال ہو تا ہے۔ جبوٹ ہولئی ہو اور سیمی کمال، کمال ہو تا ہے۔ جبوٹ ہولئی ہو اور سیمی کمال، کمال ہوتا ہوئی ہول ہوتی ہو اور سیمی کمال، کمال ہوتا ہوتی ہول ہوتی ہولئی ہوتی ہولئی ہوتی ہوں۔

منتشر قین نے حضور علی کے دامن کو داغدار کرنے کے لئے مختلف انداز اختیار کئے۔ انہول نے آپ کو اپندیدہ کر دار کی کئے۔ انہول نے آپ کو اپندیدہ کر دار کی شکل میں پیش کیا۔ بھی آپ کے جسد انور کو جہم کے بست ترین درجوں میں دکھایا۔ بھی یہ ظاہر کیا کہ حضور علی کا جسد انور زمین و آسان کے در میان معلق ہے۔ بھی آپ کو دشمن ظاہر کیا کہ حضور علی کا جسد انور زمین و آسان کے در میان معلق ہے۔ بھی آپ کو دشمن

manal.com

مسیح علیہ السلام بناکر پیش کیا۔ مجھی آپ کوایک بت کی شکل میں پیش کیا۔ مجھی انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ حضور علط نے ایک کبوتر پال رکھا تھا، جو آپ کے کانوں پر آگر بیٹستااور آپ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کو شش کرتے کہ یہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر آیاہے۔

مستشر قیمن کی سیرت نولی کایہ انداز قرون وسطنی میں عام تھااور آج بھی تکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ سلمان رشد کی نے "Satanic Verses"ای انداز میں لکھی ہے جس انداز میں قرون وسطی کے مستشر قین حضور علی کے متعلق لکھتے رہے ہیں۔

حضور علی عظمت اور صدافت گاس ہے بوی دلیل اور کیا ہو سکے۔ آپ کے وہمن آپ کے خلاف بھی کی ایک الزام پر متفق نہیں ہو سکے۔ ایک مستشرق نے آپ کے خلاف جوالزام تراشا، دوسر ہے مستشرق نے اس کی تردید کر دی۔ ایک دشمن نے حضور علی ہو شکے خلاف جوالزام تراشا، دوسر ہے مستشرق نے اس کی تردید کر دی۔ ایک دشمن نے اس کو علی ہے گئے گئی شوشہ چپوڑا تو کسی دوسر ہے دشمن نے اس کو سے بنیاد قرار دے دیا۔ ہمیں مستشر قبین کی تحریروں میں اس قسم کی بے شار مثالیں ملتی ہیں۔ بنیاد قرار دے دیا۔ ہمیں مستشر قبین کی تحریروں میں اس قسم کی بے شار مثالیں ملتی ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جولوگ حضور علی ہے خلاف لگائے جانے والے کسی الزام کی تردید کرتے ہیں، ان کے دل بھی آپ کے خلاف بغض اور کینے سے مجرے ہوتے ہیں۔ ووایک الزام کی تردید کرتے ہیں اور کوئی دوسر االزام، اس پہلے سے مجمی زیادہ ہولئاک اور بے بنیاد، الزام کی تردید کرتے ہیں اور کوئی دوسر االزام، اس پہلے سے مجمی زیادہ ہولئاک اور بے بنیاد، تراش کر حضور علی کے کر دار کو داغدار کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔

''ڈاننے (Dante) محمد علی کے جہم کے اٹھا کیسویں درجے میں دکھا تاہے۔ان کا جسم سرے کمرتک دولخت ہے۔وہ اپنے ہاتھوں سے اپناسینہ چاک کرتے نظر آتے ہیں۔وجہ سے ہے کہ دوان ۔۔ (1)روحوں کے سرخیل میں جنہوں نے مذہب میں فرقہ بندی کو متعارف

Mariat.com

<sup>1-</sup> يهال ( وافع ) في جو لفظ استعال كيا به اس كو نقل كرنے كى مغير اجازت نبيس ويا۔

کرایا تھا۔ مجر (علی کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایک جھوٹے ند بہ کو اختیار کیا تھا۔ قرون وسطی کی ذہبیت کے مطابق ایسے مقد س الہام کے کسی دعوے کو صرف مقد س فراؤی قرار دیا جا سکتا تھا، جس کی تعلیمات عیسائیت کی تعلیمات سے برتر بتائی گئی ہوں۔ آج کے سادہ لوح عیسائی ججت بازوں کی نظر میں بھی محمد (علیہ ) ایک جھوٹے بنی کے طور پر مشہور ہیں۔ عصر نور کے تصورات نے محمد علیہ کی شخصیت کے متعلق زیادہ منصفانہ آرا کے مواقع فراہم کئے۔ اس دور کے مفکرین نے اپنے ناپختہ طریق کار کے مطابق پرانے واضعین فراہم کئے۔ اس دور کے مفکرین نے اپنے ناپختہ طریق کار کے مطابق پرانے واضعین قانون اور بانیان ندا ہب کی عقل اور ان کی خوبیوں کی قدر کی اور انہوں نے عیسائیت کی قیمت پردیگر ندا ہب کی معقولیت پرزور دیاداور ان کی تعریف کی۔

غیر عیمائی خداہب کی قدردانی کا جو رویہ انہوں نے اپنایا تھا، اسلام کے متعلق بھی انہوں نے اس دھیمائی خداہب کی قدردانی کا جو رویہ انہوں نے اپنایا تھا، اسلام کے متعلق بھی منائع ہواجو طویل عرصہ ایک معیاری ترجے کے طور پر متعارف رہا، اس نے محمد (علیقہ) کو نوما (Numa) اور تھیسیس (Theseus) کا ہم بلہ قرار دیا۔ اس سے بچھ عرصہ پہلے ڈی۔ بولان ولیر ز (De Boulainvilliers) کا ہم بلہ قرار دیا۔ اس سے بچھ عرصہ پہلے ڈی۔ بولان مقید سے ولیر ز (De Boulainvilliers) کی سیر ت پر ایک کتاب کھی تھی۔ یہ کتاب لکھنے سے اس کا واضح مقصدیہ تھا کہ اسلام کی عیمائیت پر فوقیت ظاہر کرے۔ اس نے محمد (علیقہ) کو ایک عقمانداور روشن ضمیر واضع قانون کے طور پر پیش کیا، جس نے عیمائیت اور یہودیت کے مہم عقائد کی جگہ ایک معقول نہ ہب متعارف کرانے کی کو شش کی۔

سیورے (Savary) کا ترجمہ قر آن جو 1752ء میں شائع ہوا، اس میں بھی اس ویہ کا اظہار کیا گیا۔ وہ محمد (علیقہ) کو ان غیر معمولی شخصیات میں ہے ایک قرار دیتا ہے جو صفحات تاریخ پر مجھی مجھی نمو دار ہوتی ہیں، اپنے ماحول کی تشکیل نو کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنے ما تول کی تشکیل نو کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنے ما تھ ملا کر کامیا بی کی راہوں پر گامز ن ہوتی ہیں۔ سیورے (Savary) کا خیال ہے کہ جو لوگ محمد (علیقہ) کی سیر ت کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں ان کی زندگی کے ان کارناموں پر جیرت کا اظہار کرتا چاہئے، جو موافق حالات میں بھی صرف ایسے لوگ سر انجام دیتے ہیں جو تابغہ روزگار ہوں۔ گو محمد (علیقہ) نے بت پرستی کے ماحول میں جنم لیالیکن اس سطح سے بلند ہو کر وہ خدائے واحد کی عبادت تک پہنچ۔ انہوں نے اپنے سفر وں میں مشاہدہ کیا کہ بلند ہو کر وہ خدائے واحد کی عبادت تک پہنچ۔ انہوں نے اپنے سفر وں میں مشاہدہ کیا کہ

<sup>1-</sup> بدوی جارج سل ہے جس نے اپنے ترجمہ قرآن کے مقدمے میں دل کھول کر اسلام پر دار کئے ہیں

فرقوں میں بے ہوئے میسائی میں طرح ایک دوسرے پر کچڑا چھالے ہیں اور ممس طرح ایک دوسرے پر کچڑا چھالے ہیں ہوئے ہیں۔ اس مقعد کے مقابلے میں محر (ملکینے) نے ایک نیاعالمی ند ب قائم کرنے کی کو شش کی۔ اس مقعد کے مقابلے میں محر (ملکینے) نے ایک نیاعالمی ند ب قائم کرنے ہے۔ مثال کے طور پر کے لئے انہوں نے ایسے سادہ عقا کد وضع کے جن کو عقل صلیم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس خدائے واحد پر ایمان جو نیکیوں پر ثواب اور برائیوں پر عذاب دیتا ہے۔ لیکن سیورے کو اس خدائے واحد پر ایمان نے محر (ملکینے) مطالبہ کی اخوال ہے کہ لوگوں کو یہ ند ہب قبول کرنے پر ابھار نے کے لئے محر (ملکینے) کے لئے ضروری تھا کہ وہ افوق البشر طاقت کاد عویٰ کریں، اس لئے انہوں نے مطالبہ کی انہیں خداکار سول صلیم کیا جائے۔ یہ ایک مقد می فراڈ تھاجو نظریہ ضرورت کے تھے۔ کہ انبیل خداکار سول صلیم کیا جائے۔ یہ ایک مقد می فراڈ تھاجو نظریہ ضرورت کے تھے۔ ناکار کرویا اور لوگوں پر حکومت کرنے کی صلاحیت غیر معمولی تھیں۔ سیورے (Savary) ایک علیہ مقابلہ کی اور شکوں نے بیاطور پر محمد (ملکینے کو ایک پنجبر کہنے ہے انکار کرویا روشن خیال مغربی محمد میں خورے کو معادیت غیر معمولی تھیں۔ سیورے (Savary) ایک روشن خیال مغربی محمد میں خورے کو ایک پنجبر کہنے سے انکار کرویا کین دو کم از کمان بات پر مجبور ہو گیا کہ دو محمد (علینے) کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات میں دو کم از کمان بات پر مجبور ہو گیا کہ دو محمد (علینے) کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات میں دو کم از کمان بات پر مجبور ہو گیا کہ دو محمد (علینے) کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات میں دو کم از کمان بات پر مجبور ہو گیا کہ دو محمد (علینے) کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات میں دو کم از کمان کہ ان کمان کرنے۔

المجاہ میں والٹیر (Voltaire) نے اپنے الیے (Mahomet) میں مجمد ( علی اللہ کے دیا ہے شخصیت کی قدر دانی کے رویے کے بالکل بر عکس رویہ اختیار کیا۔ دوائی کتاب کے دیا ہی میں "بولان ولیر ز "ادر" سل" پر شدید تنقید کر تا ہے ادر کہتا ہے کہ اگر مجمد (علی ایک بید انٹی شنم اوے ہوتے اور انہوں نے بید انٹی شنم اوے ہوتے اور انہوں نے بید انٹی شنم اوے ہوتے اور انہوں نے اپنے ملک کاد فاع کیا ہوتا اپنے ملک کاد فاع کیا ہوتا ور د شمن کے خلاف اپنے ملک کاد فاع کیا ہوتا والی حب ایک اونٹ فروش بغاوت کو ہوا تو اس صورت میں ان کی عزت کر تا ممکن تھا۔ لیکن جب ایک اونٹ فروش بغاوت کو ہوا دے، جر ائیل علیہ السلام ہے ہم کلامی کاد عویٰ کرے، ایک ایک تا تا بل فہم کتاب کے آسان ہے تازل ہونے کاد عویٰ کرے جس کا ہر صفحہ عقل ہے متصادم ہو، جب دواس کتاب پر ایمان لانے کیلئے مر دول کو قتل اور عور تول کو اغواکرے تو اس رویے کے دفاع کتاب پر ایمان لانے کیلئے مر دول کو قتل اور عور تول کو اغواکرے تو اس رویے کے دفاع کے لئے کوئی شخص ای وقت کھڑا ہو سکتا ہے جب کہ یا تو دہ "ترک" پیدا ہوا ہواور یا اوہ میں نظری روشن کی ہر لہر کو مجھادیا ہو۔

"والثير" تتليم كرتا ہے كہ اس نے اپ ڈرامے میں جن برائیوں كو محمد (علیقہ) كی طرف منسوب كیا ہے، ان برائیوں كاار تكاب انہوں نے جان ہو جھ كر نہیں كیالیكن ایک آدمی جوائی ہی قوم کے خلاف تكوار اٹھا تا ہے اور وہ یہ كام خدا کے نام پر كرنے كی جمارت كرتا ہے، كیاوہ اس قابل نہیں كہ اس کے خلاف پچھ بھی كہا جا سكے ؟"والثير" نے اپنی بعد كی ایک تصنیف "Essai Surles Moeurs" میں محمد (علیقہ) کے متعلق قدر نے زم دوید اختیار كیا ہے۔ اس نے اس كتاب میں ان كی عظمت اور اہلیت كااعتراف كیا ہے۔ لیكن روید اختیار كیا ہے۔ اس نے اس كتاب میں ان كی عظمت اور اہلیت كااعتراف كیا ہے۔ لیكن بر قرار رہا اور اس نے اس بات پر زور دیا كہ محمد (علیقہ) كے فالم اور متشد د قرار دیے میں وہ اپ سابقہ رویے پر قرار رہا اور اس نے اس بات پر زور دیا كہ محمد (علیقہ) كے فد بہ میں كوئی بات نئی نہیں، سوائے اس دعویٰ کے کہ محمد (علیقہ) اللہ کے رسول ہیں۔

"والٹیئر" کی آرافیشن کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ ڈیڈیروٹ (Diderot)نے دعویٰ کیا کہ محمد (علیقے)عور توں کے سب سے بڑے دوست اور عقل سلیم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔

8ر مارچ 1840ء بروز جمعہ،جب کارلائل نے "ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ" پر اپنے دوسرے کیکچر میں محمد (ملک ) کی شخصیت کا بیان شروع کیا تواس نے کہا:

"عام خیال سے ہے کہ محمد (علیقے) ایک مکار اور مجسم جھوٹ تھے اور آپ کا نہ ہب ہمر وہیا پن اور حماقت کا امتزاج تھا لیکن (کار لاکل کے خیال میں) اس قسم کے خیالات ہمارے اپنے کردار کی عکای کرتے ہیں۔ 18 کروڑ ا(1) نسان، اسلام کو سچا نہ ہب تشلیم کرتے ہیں۔ لا تعداد انسانوں کی زندگیوں کے لئے محمد (علیقے) کے اقوال، روشنی کے ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا یہ مکن ہے کہ خدا کی مخلوق میں ہے اتن کیٹر تعداد میں لوگ ایک ایسی چیز کی فاطر جے اور مرے ہوں جو مقد س فراڈ قرار دیئے جانے کے قابل ہے؟ اگر ہمر وہے بن کو انسانی اذبان پر اتنی ہی قدرت حاصل ہے تو پھر ہمیں اس دنیا کے بارے میں کیا خیال کرنا چاہئے؟ یہ مفروضہ اس دور تھیک کی پیداوار ہے اور ذہنی معذور کی اور روحانی موت کی غمازی کرتا ہے۔ اس ہے زیادہ ہے خدا نظریہ بھی چیش نہیں کیا گیا۔

كارلاكل كے خيال ميں محمد (عليقة) مخلص تھے، جيسے كہ ہر عظيم انسان مخلص ہو تاب

کونکہ ان کے لئے مخلص ہونا ضروری تھا۔ خلوص کی کی کے شدید احساس کے باوجود وہ مخلص تھے۔ عالم وجود کی عظیم سچائیوں نے انہیں اپنے نرفے میں لے رکھا تھا اور وہ ان سے دامن نہ بچا سکتے تھے۔ دوسرے لوگ حقیقت سے چٹم پوشی کر سکتے ہیں اور خود فرجی میں زندگی بسر کر سکتے ہیں لیکن ان کی نظروں میں حقیقت ایک جیران کن چیز تھی، جو ایک چیکدار روشنی کی شکل میں ان کی نظروں کے سامنے رہتی تھی۔ اس متم کا انسان، عظیم انسان ہوتا ہے۔ "(1)

-طور بالا میں ہم نے" ٹارانڈرائے" کے الفاظ میں قار نمین کو یہ بتانے کی کو شش کی ہے کہ منتشر قین حضور علیہ کی مقدی شخصیت کے متعلق کس قتم کے مفروضے گھزتے اور انبیں پھیلاتے رہے ہیں۔ سیرت طیبہ کے متعلق بعض مستشر قین کی تحریروں کو پڑھنے والاصاحب دل مسلمان مجمي مجمي ميد محسوس كرتاب كه وواييزة قاو مولى كي الغت يزه ربا ے جوالک کا فرکے قلم سے نکل ہے۔ اس قتم کی چیزیں پڑھ کر مسلمان ان مستشر قیمن کی صاف دلی اور عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں جن کے قلم سے حضور علی کی تعریف نکلی ہو۔ لیکن جو آ دی صرف ان چند جملول تک اینے آپ کو محدود نہیں رکھتااور حضور علطے ک تعریف کرنے والے مستشر قین کی تحریروں کو بالا شیعاب پڑھنے کی کو شش کر تاہے، وہ بہت جلداس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ مستشرق جوبظاہر منصف نظر آتے ہیں،انبول نے بھی اسلام کے متعلق مستشر قین کے رواتی روپے سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے صرف طریق کاربدلا ہے۔ تھامس کارلائل نے، ند کورہ بالاا قتباس میں، حضور منالیق کے خلاف لکھنے والے مستشر قیمن کی خوب خبر لی ہے لیکن جب ہم کار لا کل کے ای لیکچر میں قرآن کے متعلق اس کے خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کارلائل کے متعلق ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔" منتگمری واٹ 'کاشار بھی ان لو گوں میں ہو تاہے جنہوں نے اسلام کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا ہے لیکن اس کی تصنیفات کے مطالعہ سے پت چاتا ہے کہ اس نے سیر ت طیبہ کی ہر خوبی کو خامی بناکر پیش کرنے کے لئے اپناپورازور قلم

حضور علی کی ذات ایک آئینہ ہے جس میں صدیق اکبر کو اپنا چیرہ نظر آتا ہے اور

<sup>1-</sup> تار انظر ائے " محمد ، وی من اینڈ بدلیجے " ( جارج ایکن اینڈ افون لمینڈ لند ن-1956ء)، صلح 76-173

ابو مجمل کو اس آکینے میں اپنے وجود کی کراہتیں عیاں نظر آتی ہیں۔ اس آکینے میں مستشر قین کو بھی اپنی ہی شکلیں نظر آتی ہیں اور انہوں نے حضور علیقہ کی سرت کی عکائی کرتے وقت در اصل اپنا اپنے کر دار کا عکس چیش کیا ہے۔ بہی بات کار لاکل کے قلم سے نکل گئی کہ حضور علیقہ کو ایک ند موم کر دار کی شکل میں دیکھنا ہمارے اپنے کر دار کی عکائی کر تا ہے۔ جس مستشر ق کے باطن میں جتنا زیادہ خبث جمع تھا، اس نے آتی ہی سفای سے حضور علیقہ کی شخصیت پر وار کئے ہیں۔ اور جن کے ضمیر میں زندگی کی کوئی رمتی باتی تھی انہوں نے حضور علیقہ کے کر دار میں بھی بھی روشنی کی کوئی کر ان دیکھی ہے، وہ ان کے قلم انہوں نے حضور علیقہ کے کر دار میں بھی بھی روشنی کی کوئی کر ان دیکھی ہے، وہ ان کے قلم پر بھی آئی ہے لیکن پھر تعصب اور مصلحت کے ہو جھ تلے دب کر دم توڑگئی ہے۔ پچھ خوش نصیب مستشر قین ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیر ت رسول علیقہ سے اٹھنے والی نور کی کر ان سیب مستشر قین ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیر ت رسول علیقہ سے اٹھنے والی نور کی کر ان سیب مستشر قین ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیر ت رسول علیقہ سے اٹھنے والی نور کی کر ان سیب مستشر قین ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیر ت رسول علیقہ سے اٹھنے والی نور کی کر ان سیب مستشر قین ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیر ت رسول علیقہ سے اٹھنے والی نور کی کر ان سیب مستشر قین ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیر ت رسول علیقہ سے اٹھنے والی نور کی ہیں۔ شائل ہو گئے ہیں۔

جومسلمان الزامات كى ترديد كرناچا بتا بجومتشر قين كى طرف ب حضور عليه كى سيرت طيب پرلگائے گئے ہيں،اے سب سے پہلے جس مشكل سے واسط پرتا ہے وہ يہ ہے کہ مستشر قین حضور علی کے خلاف الزام تراشی میں کسی ایک نکتے پر متفق نہیں ہوتے بلکہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔ مثلاً پوراعالم یہودیت و نصرانیت حضور علیہ کے سر پر تاج نبوت سجنے کی وجہ ہے ، پوری نسل اساعیل کادشمن ہے اور اس دشمنی کے اظہار کیلئے حضرت اساعیل علیہ السلام کو لونڈی کی اولاد ٹابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسري طرف استشر اق کالباده اوڙھنے والے کچھ يبودي اور عيسائي وہ ہيں جو حضور عليہ کھ حضرت ابراہیم واساعیل علیہاالسلام کی نسل ہے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ کچھ متشرق کہتے ہیں کہ حضور علی نے دولت، شہرت اور اقتدار کے حصول کے لئے ایک نیا مذہب گھڑا تھااور اس مذہب کے ذریعے دحو کے ہے لو گوں کو اپناہمنوابنایا تھالیکن کچھ وہ ہیں جو حضور علی کے لئے وحوے باز کالفظ استعمال کرنے کی جرات نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہتے تھے،اس کی صحت وصداقت پر آپ کو کامل یفین تھالیکن آپ اپناس عقیدے میں غلطی پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مستشر قین کے خیالات کی تر دید کے لئے ان کے متضاد د عوول کا تعاقب کرناپڑتا ہے۔

متشر قین نے حضور علیہ کی سیرت پر جواعتراضات کئے ہیں ان کی مخلف نو بیتیں میں۔ عربوں کے ہاں خاندانی وجاہت ایک بہت برداانسانی کمال شار ہو تا تھا، مستشر قین حضور علط کی خاندانی و جاہت کو کم کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ جدید مادیت زدود ور میں دولت کوانسانی عظمت کی کسونی سمجما جاتا ہے، مستشر قین اس کسونی کو حضور عظی پر لا گو کرے آپ کا مقام گرانے کی کو مشش کرتے ہیں۔ وہ جیسویں صدی عیسوی کی مادی اقدار کو ساتویں صدی عیسوی کے عربوں پر منطبق کر کے مکہ کی مارکیٹ میں ایسے طاقت ور اجارہ داروں کا سراغ لگانے کی کو شش کرتے ہیں جو کمزور قبائل کو تجارت کے میدان میں سر اٹھائے کی مہلت نہ دیتے تھے۔ حضور علطے کو دحو کے باز ٹابت کرنے کے لئے وہ پوراز در لگاتے ہیں تاکہ یہ ثابت کریں کہ حضور علط نے یہودیت اور عیمائیت سے تعلیمات اخذ کیں ،ان کی بنیاد پر ایک دین وضع کیااور دعویٰ کیا کہ بید دین الہامی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ے نازل ہوا ہے۔ وہ حضور علی کے اخلاق پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ کو شہوت پرست اور ظالم قرار دیے ہیں۔اور یہ ٹابت کرنے کی کوسٹش کرتے ہیں کہ آپ کسی اصول کے پابند نہ تنے بلکہ جب ضرورت پڑتی تھی،اصولوں کو توڑ دیتے تنے اور دعویٰ کرتے تنے کہ انہیں وحی کے ذریعے اس غلط اصول کو توڑنے کا تھم ملاہ۔

مستشر قین اپنے دعووں کو ٹابت کرنے کے لئے مسلمانوں کی مصدقہ تاریخ کا انکار کرتے ہیں، قر آنی آیات کی من مانی تشر سے کرتے ہیں اور ہرز عم باطل کو ٹابت کرنے کے لئے اپنے تخیل کے محوڑے کوسر پٹ دوڑاتے ہیں۔

حضور علی کا دامن اتنا شفاف ہے کہ مستشر قیمن کی ذریت نداہے پہلے آلودہ کر سک ہے اور نہ آئندہ کر سکے گی۔ آپ کا مقام اتنا بلندہ کہ اسے کھٹانے کی کوئی کو شش کا میاب نہیں ہو سکتی۔ یہ بات شیطان کو بھی معلوم ہے اور اس کی ساری ذریت کو بھی کہ جس ہستی کو عظمتیں عطاکر نے والاخو در ب کا نتات ہے اس کی عظمتوں کے محل کو مسمار کرناکسی کے بس کی بات نہیں لیکن شیطان اور اس کی ذریت کے جلے در اصل اس ذات ستودہ صفات کے مقام کو کھٹانے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ یہ جلے ان لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے ہوتے ہیں جو اس ہستی کو وجہ تخلیق کا نتات سمجھتے ہیں، جو اس ہستی کے دامن کے ساتھ وابستگی کو سعادت دارین سمجھتے ہیں، جنہیں وہ ہستی رحمۃ للعالمین نظر آتی ہے، جنہیں ساتھ وابستگی کو سعادت دارین سمجھتے ہیں، جنہیں وہ ہستی رحمۃ للعالمین نظر آتی ہے، جنہیں ساتھ وابستگی کو سعادت دارین سمجھتے ہیں، جنہیں وہ ہستی رحمۃ للعالمین نظر آتی ہے، جنہیں ساتھ وابستگی کو سعادت دارین سمجھتے ہیں، جنہیں وہ ہستی رحمۃ للعالمین نظر آتی ہے، جنہیں

اس ہستی کے کردار میں مجبنم کی لطافت اور پھولوں کی پاکیزگی نظر آتی ہے۔ کئی سادہ لوح انسان شیطان اور اس کی ذریت کے وسوسوں میں آکر اس ہستی سے ناطہ توڑ لیتے ہیں اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

اس باب میں ہم کو مشش کریں گے کہ مستشر قین نے حضور عظیمی کے سیرت طیبہ کے گرو شکوک و شبہات کے جو جال بننے کی کو مشش کی ہے، ہم ان کے تاروں کو توژ کر سیرت طیبہ کواس کی اصلی اور نورانی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اس ہستی ہے اپنی نسبت پر فخر کریں اور کوئی دشمن انسانیت ان کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔

حضور علی کوخاندانی و جاہت ہے محروم ثابت کرنے کی تدبیریں

مستشر قین نے حضور علیہ کی خاندانی و جاہت کو گھنانے کے لئے مختلف مفروضے قائم
کے ہیں۔ان مفروضوں ہیں سے ایک توبہ ہے کہ حضور علیہ کاحضر ساالا علی علیہ السلام
سے تعلق، آپ کے پیروکارول کی خوش اعتقادی کی اختراع ہے۔ دوسر امفروضہ یہ ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوناکوئی فخر کی بات نہیں کیونکہ وہ خودا کی لونڈی کی اولاد تھے۔ تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ مکہ کے قبائل میں خاندان بنوہا شم کی حیثیت معمولی محقی۔ مکہ میں دیگر قبائل معاشی اور سیاسی طور پر بڑے طاقت ور تھے اور اان کے مقابلے میں خاندان بنوہا شم کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

ہم یہاں ایک ایک کرکے ان تمام مفروضوں کی قلعی کھولتے ہیں تاکہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے اور مستشر قین کے مفروضے کسی کو دھو کانہ دے سکیں۔ حضور علیصلہ کا نسل اسماعیل سے ہونا

عربوں کی زندگی میں بے شار خامیاں تھیں۔ وہ جہالت، بربریت، بدکاری اور نخوت و
سکیر کی دلدل میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے لیکن ان انگنت خامیوں کے باوجود ان
میں پچھے خوبیاں بھی تھیں جو انہیں پوری انسانی تاریخ میں ایک خصوصی مقام عطاکرتی ہیں۔
میہ قوم جرات اور بہادری میں بے مثال تھی۔ ان کو قدرت کی طرف سے حافظہ کی بے پناہ
قوت ودیعت ہوئی تھی اور اپنے خیالات کے اظہار پر انہیں وہ قدرت حاصل تھی جو صرف

Marfat.com

ان بی کا حصہ ہے۔ان کے ساجی اجماعات میں ان بی چیزوں کے مقابلے ہوتے تھے اور ان بی خوبیوں میں کمال کی بتا پر معاشر ہے میں کسی آدمی یااس کے خاندان کی قیت متعین ہوتی تھی۔

انہوں نے اپنی خداداد قوت حافظ کواپے نبنا سے حفظ کرنے کے لئے دل کھول کر استعال کیا تھا۔ ہر قبیلے کار کن صرف اپنے قبیلے کے نب ناموں بی کویاد نہ کرتا تھا بلکہ ان تمام قبائل کے نب ناموں کویاد نہ کرتا تھا بلکہ ان تمام قبائل کے نب ناموں کویاد رکھنا بھی ان کے لئے ضروری تھا جن کے ساتھ کسی میدان میں ان کے تصادم کاامکان ہو تا۔ وہ اپنے اجداد کے کار ناموں اور اپنے مخالفین کے مساب ناموں کی کمزور یوں کویادر کھتے تھے تاکہ وقت آئے پر مخالفین کے مقابلے میں اپنے نسب ناموں کی کمزور یوں کویادر کھتے تھے تاکہ وقت آئے پر مخالفین کے مقابلے میں اپنے نسب کو بلند ثابت کر سکیں۔

خاندانی و قارکی حفاظت کے لئے مخلف قبائل کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف بے نیام ہو تمیں اور دونوں طرف سے بہادر جنگجو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے جوہر دکھات۔ بہادری کے بید کارنامے بھران کی روایت کا حصہ بن جاتے اور آئندہ آنے والی تسلیس اپنے اسلاف کی بہادری کے کارناموں کو نظم اور نٹر کی شکل میں بڑے فخر سے لوگوں کے سامنے چیش کر تمیں۔

ان حالات میں کسی مخف کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ کسی روایت کو توڑ مروژ کر پیش کرے گیو نکہ بیہ روایتیں ان کے دشمنوں کو بھی از ہر ہوتی تھیں اور بیہ سوچنا محال تھا کہ کوئی مخفس اس قتم کی غلط بیانی کرے اور پکڑانہ جائے۔

عرب داقعی برائیوں کی دلدل میں سرسے پاؤں تک ڈوب ہوئے تھے لیکن اس حقیقت کے باوجود وہ جبوٹ سے لیکن اس حقیقت کے باوجود وہ جبوٹ سے نفرت کرتے تھے اور اس بات کو گواراند کر سکتے تھے کہ لوگوں میں دہ جبوٹے مشہور ہوں،اس لئے دہ جبوٹ بولنے سے ڈرتے تھے۔ابوسفیان ای خوف کی دجہ سے خواہش کے باوجود ،در بار ہر قل میں حضور علیقے کے خلاف کوئی جبوٹی بات نہ کہہ سکاتھا۔ عرب کی بیہ روایتیں ،جو کسی بھی تاریخی روایت سے زیادہ متند قرار دی جاسکتی ہیں،ان روایات کے مطابق خانہ کعبہ حضرت ابر اہیم واساعیل علیماالسلام نے تقمیر کیا تھا۔ عربوں کی ایک قتم جو "عرب مستعربہ" کہلاتی تھی وہ حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی نسل سے ایک قتم جو "عرب مستعربہ" کہلاتی تھی وہ حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی نسل سے

تقی۔ قریش اس عربی نسل کا ایک قابل احترام قبیلہ تھاجس کی ایک معزز شاخ ہوہا شم تھی۔

سادے عرب قبیلہ قریش کا احترام کرتے تھے اور اس احترام کی وجہ یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی اور خاوم تھے جو حضرت ابراہیم واساعیل علیما السلام نے بنایا تھا۔ جس دور میں کوئی کاروال محفوظ نہ رہتا تھا، اس دور میں قریش کے تجارتی قافلے بلاخوف و خطرشام اور میمن کے چکر لگاتے تھے۔ کسی کو قریش کے نسل اساعیل میں سے ہونے کے بارے میں شک نہ تھا کہ اچا تک پچھ مستشر قبین کے تخیل نے انگرائی کی اور انہوں نے یہ انکشاف کیا:
"یہ خواہش کہ نہ ہب اسلام کے پیغیر (عقیقہ) کو حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل کی اولاد سے خیال کیا جائے اور غالبا یہ کہ وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ثابت کئے جائیں، آنحضور (عقیقہ) کوانی زندگی میں پیدا ہوئی .....اور میں سے ثابت کئے جائیں، آنحضور (عقیقہ) کوانی زندگی میں پیدا ہوئی .....اور اس کے لئے آپ کے ابراہیمی نسب نامے کے ابتدائی سلسلے گھڑے گئے اور اسلام اور بنی اسر ائیل کے بے شارقھے، نصف یہودی اور نصف میودی اور نصف عربی سانچے میں ڈھالے گئے۔ "(1)

یہ عجیب وغریب انکشاف کرنے والا مشہور مستشرق ولیم میور ہے جس نے اپنی کتاب مستشرق میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔
مستشرق موصوف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ عربوں کی روایت میں حضرت محمد علیقہ اور قبیلہ قریش کا نسل ابراہیم واساعیل ہے ہونا مشہور نہ تھا، حضور علیقہ کے دل میں نسبی وجاہت اور خاندانی عظمت کی آرزو پیدا ہوئی اور آپ نے اپنے سللہ نسب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی تدبیری کیں۔ اس مقصد کے لئے ایسے تصے گھڑے ابراہیم علیہ السلام ہے نسبی تعلق ثابت ہو سکے۔
ایراہیم علیہ السلام کے ساتھ وف گھڑاہے، اس مفروضے کو ایک اور مستشرق منگمری واٹ نے کئے جن سے حضرت محمد علیہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی تعلق ثابت ہو سکے۔
اس نزولی تاریخ کو استعمال کر تا ہے جو بعض مستشر قین نے محض اپنے منفی مقاصد کے تحت زیادہ زور ہے اچھالا ہے۔ منگمری واٹ اپنے خیال بلکہ مفروضے کی تائید کیلئے قرآن حکیم کی وضع کی ہے۔ "واٹ "کہتا ہے کہ قرآن حکیم کی دہ آیات جو حضور علیقہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تعلق ثابت کرتی ہیں، دہ مدنی دور کی ہیں۔ مکہ محرمہ میں قرآن حکیم کا جو حصد نازل ہوادہ اس سلسلے میں خاموش ہے۔ منگمری واٹ نے اس سلسلے میں کئی مفروضے علیہ السلام ہے تعلق ثابت کرتی ہیں، دہ مدنی دور کی ہیں۔ مکہ محرمہ میں قرآن حکیم کا جو حصد نازل ہوادہ اس سلسلے میں خاموش ہے۔ منگمری واٹ نے اس سلسلے میں کئی مفروضے

<sup>1</sup>\_ محمد احسان الحق سليماني،"رسول مبين"، (مقبول اكيدٌ مي لا بور\_1993ء)، صنحه 94 بحواله حيات محمد ازوليم ميور

تراشے ہیں۔اس مستشرق کا ایک طویل اقتباس پیش خدمت ہے تاکہ قار مکن سمجھ سکیس کہ مستشر قبین کس طرح کسی ہے بنیاد بات کو حقیقت ٹابت کرنے کے لئے دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ مستشرق ند کور لکھتا ہے:

'In the polemics of the Quran against the Jews a prominent place is taken by the conception of the religion of Abraham. This is an idea which is not found in the Meccan revelations and is presumably not based on pre-Islamic Arab legends. During the Meccan Period more prominence was given to Moses than to Abraham among the Prophets as a forerunner of Muhammad. Abraham is simply one of many prophets, and the people to whom he is sent are not specified; indeed, it seems to be implied that he was not sent to the Arabs, since Muhammad is said to be sent to a people who had never had a warner. Likewize there is no mention of any connexion of Abraham and Ishmael with the Kabah; Ishmael is named in lists of Prophets, but no details are given about him. The presumption is that at first the Muslims did not know about the connexion of Ishmael with Abraham and (according to the Old Testament) with the Arabs. At Medinah, however, in closer contact with the Jews they gained knowledge of such matters'. (1)

"قرآن عکیم میں یہودیوں کے خلاف جو باتیں ہیں،ان میں دین ابراہیم کے تصور کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو کمی قرآن میں نظر نہیں آتا۔اس لئے یہ بات فرض کی جاستی ہے کہ یہ تصور عربوں کی قبل از اسلام روایات پر مبنی نہیں ہے۔ کمی دور میں پیغیبروں میں سے حضرت موک علیہ السلام کو محمد ( منطقے ) کے چیش رو کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

نبست زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت صرف یہ بہت سے پیغبروں میں سے ایک ہیں اور جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے اس کاذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ کہاجا سکتا ہے کہ آپ عربوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے کیو تکہ حضرت مجمد (عطیقہ) کے متعلق بتایا گیا ہے کہ دہ ایک الیک قوم میں مبعوث ہوئے تھے جن کے پاس پہلے بھی کوئی نی نہ آیا تھا۔ اس طرح ابراہیم داسا عیل (علیماالسلام) کے کعبہ کے ساتھ تعلق کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ خیال یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو علم نہ تھا کہ حضرت اساعیل کوئی ذکر نہیں۔ خیال یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو علم نہ تھا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کیا ہے اور دہ اس بات کو بھی نہیں جانے تھے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کا عربوں سے تعلق کیا ہے۔ مدینہ نہیں جانے تھے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کا عربوں سے تعلق کیا ہے۔ مدینہ غیل یہود یوں کے ساتھ در البطے کی دجہ سے ان کو ان چیز وں کا علم ہو لہ "

" ختكمرى واث" نے اس طویل عبارت میں حقائق كو مسخ كرنے كيلئے كئى پینترے بدلے ہیں۔ وہ سب سے پہلے میہ تاثر دیتاجا ہتاہے کہ عربوں کے ہاں ابتدامیں دین ابر اہیمی کا کوئی تصور نه تھا۔اس لئے اسلامی ادب میں ہمیں دین ابراہی کاجو تصور ملتاہے وہ عربوں کی رولیات پر مجی نہیں ہے۔ پھر یہ مستشرق یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ابتدا میں مسلمان حضرت موی علیه السلام کو حضرت ابراہیم علیه السلام سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ منظمرى واث اس جملے سے اپنے مخصوص مزاج كے مطابق بيه نتيجہ نكالناحا ہتاہے كه حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت حضرت موئ علیہ السلام کو زیادہ اہمیت دینااس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے نسبی رشتے کا علم نہ تھا وگرنہ وہ فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ اہمیت دیتے۔ منگمری واٹ یہ کہہ کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ ٹابت کرنے کی كوشش كررمائ كه ان كاعربول سے تعلق نه تفاوگرندان كى امت دعوت قوم عرب بى ہوتی۔ پھر "واٹ" یہ تاثردینے کی کوشش کرتاہے کہ تغیر کعبہ کا ابراہیم واساعیل کے ہاتھوں انجام بانا، عربوں کے علم میں نہ تھا کیونکہ کمی قرآن میں اس بات کاذکر نہیں ہے۔ پھر وہ یہ تاثر دینے کی کو شش کرتا ہے کہ مسلمانوں اور عربوں کو معلوم نہ تھا کہ حضرت ا اعلى عليه السلام كاحضرت ابراہيم عليه السلام ہے ياعر بول ہے كيا تعلق ہے۔ قار عَن کرام نے وہم میوراور ختمری واٹ کے خیالات کا مطالعہ فرمایا۔ وہم میور تو کھلے الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ حضور حقیق نے اپنی خاندانی عظمت کو خاہر کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جو (اتعاادر پھر اس شخے کو تابت کرنے کے لئے مختف افسانے تراشے گئے تھے۔ گویا عربوں کا ابراہیم واسامیل علیماالسلام سے نہ کوئی تعلق قادر نہ انہیں اس تعلق کا علم تھا، یہ تعلق تو حضور علیق کی خواہش کی پیداوار ہے۔ "ختمری واٹ اس رشخے کا انکار تو نہیں کر تا لیکن وہ کہتا ہے کہ عربوں کو حضرت ابراہیم واسامیل علیماالسلام کے ساتھ اپنے تعلق کا علم نہ تعاادر مسلمانوں کو بھی جرت سے ابراہیم واسامیل علیماالسلام کے ساتھ اپنے تعلق کا علم نہ تعاادر مسلمانوں کو بھی جرت سے بید وہوں سے متعلق معلومات حاصل نہ تحمیر۔ جرت کے بعد جب مسلمانوں کا یہودیوں سے رابطہ ہوا تو انہیں پیتا چلاکہ وہ حضرت ابراہیم واسامیل علیہ السلام کا دین ہی سچادین تھا، حضرت اسامیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرز ندار جمند تھے اور ان و نوں نے مل کر خانہ کھیہ کو تقیر کرنے کی سعادت عاصل کی تھی۔ علیہ السلام کے فرز ندار جمند تھے اور ان و نوں نے مل کر خانہ کھیہ کو تقیر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ علیہ السلام کے فرز ندار جمند تھے اور ان و نوں نے مل کر خانہ کھیہ کو تقیر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔

"منگمری وان" بھی دراصل وی بات کہنا چاہتاہے جو ولیم میور نے کہی ہے لیکن اس نے یہ بات کہنے کے لئے ایک شاطر انہ چال چل ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ عربوں کو اپنے حافظے پر تاز تھا، اپنے نسب نامے یاد کر تااور انہیں فخر سے پیش کر تاان کا پہند یدوم شغلہ تھا، اگر و دخر سے ابر اہیم واساعیل علیجاالسلام کی اولاد ہوتے تو لاز آیہ بات ان کی قومی روایات میں موجود ہوتی۔ ان کی قومی روایات میں حضر سے ابر اہیم واساعیل علیجاالسلام کا ذکر نہ ہوتا اور قر آن حکیم کی کی سور توں میں ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کا تذکرہ نہ ہوتا اور کی دلی ہوتے ہوتا ہوتے تعلق کو ثابت کرنے کا کوئی فہوت نہیں کیو نکہ انہوں نے یہ باتیں بہودیوں سے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کرنے کا کوئی شہوت نہیں کیونکہ انہوں نے یہ باتیں بہودیوں سے سے میں اور یہودیوں اور ان کی کتابوں کو مسلمان قائل اعتبار نہیں سیجھتے۔

ولیم میور اور مختلمری واٹ کے بیہ سارے مفروضے ہے بنیاد ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی اولاد سمجھتے تھے،انہیں ان عظیم ہستیوں کی اولاد ہونے پر فخر بھی تھا، انہیں میہ بھی معلوم تھا کہ خانہ کعبہ کو انہی نفوس قد سیہ نے تھیر کیا تھااور جس دین پر وہ کاربند تھے،ان کے خیال میں وہ دین ابراہیم ہی تھااور

یز عم خویش ده یمی سمجھتے تھے کہ دہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیر دی کر رہے ہیں۔ عرب روایات اور خلیل واسماعیل علیہماالسلام

عربی روایات میں حضرت ابراہیم واساعیل علیہاالسلام کاذکرنہ ہونے کادع کی وہی شخص کر سکتاہے جویاتو عربوں کی تاریخ سے کلیڈنا آشنا ہواور یا پھر حسد، بغض اور تنگ نظری کی وجہ سے دن کورات کہنے پر مصر ہو۔ عرب جونہ ہجی زندگی گزار رہے تنے،اس کامرکزی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھتے تنے۔ خانہ کعبہ کا احترام وہ ای وجہ سے کرتے تنے کہ وہ ان کے آباء کا تغییر کر دہ خانہ فعداتھا۔ جی کی عباوت وہ اس لئے کرتے تنے کہ اس عبادت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعارف کرایا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف، صفا اور مروہ کے درمیان سعی منی اور عرفات کی رسومات،وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ہی میں اوا کرتے تنے۔ وہ اپنے مروول کو عسل بھی دیتے تنے، کفن بھی پہناتے تنے اور قبروں میں کرتے تنے۔ وہ اپنے مروول کی تعظیم اور سرز مین جرم کا احترام بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ وفن بھی کرتے تنے اور یہ تنے کہ وہ یہ سب کام دین ابراہیم کی پیروی میں کررہے ہیں۔ حرمت والے مبینول کی تعظیم اور سرز مین جرم کا احترام بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں کرتے تنے اور یہ تنے اور عالبًا صرف بھی وہ چیزیں تنصیں جن پر جزیوء عرب کے مکینول کی اکثریت متعنی تھی۔

ان کی تمام دین اور خد ہی رسومات دین اہراہیم کے نام پر تھیں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس خالص دین توحید کی عبادات کو مشرکانہ رسموں میں بدل لیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف تو کرتے لیکن حالت بر جنگی میں طواف کی رسم ایجاد کرکے انہوں نے طواف بیت اللہ کی روح کو قتل کر دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کا احترام تو کرتے تھے اور اسے خانہ خدا بھی سجھتے تھے لیکن اس مرکز توحید میں تین سوساٹھ بتوں کو سجاکر انہوں نے عملاً خانہ کعبہ کے نقد س کو لیکن اس مرکز توحید میں تین سوساٹھ بتوں کو سجاکر انہوں نے عملاً خانہ کعبہ کے نقد س کو پال کر دیا تھا۔ وہ میت کی الوداعی تقریبات میں دین ابر اہیمی کی اصطلاحات تو استعال کرتے پالیکن ان کے جنازے میں نہ حمد خدا ہوتی تھی اور نہ میت کے لئے دعا۔ وہ میت کو بنا سنوار کر رکھتے اور پھر اس کی تعریفوں میں زمین و آسان کے قلاب ملاتے اور اپنی ان ہے مقصد رسومات کو جنازہ کانام دیتے۔ وہ حر مت والے مہینوں کا احترام تو کرتے لیکن اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق سال میں ان مہینوں کو اپنے مقام سے آگے پیچے بھی کرتے رہے۔ مختمر مرضی کے مطابق سال میں ان مہینوں کو اپنے مقام سے آگے پیچے بھی کرتے رہے۔ مختمر مرضی کے مطابق سال میں ان مہینوں کو اپنے مقام سے آگے پیچے بھی کرتے رہے۔ مختمر مرضی کے مطابق سال میں ان مہینوں کو اپنے مقام سے آگے پیچے بھی کرتے رہے۔ مختمر

Marfat.com

ید کہ ان کے ہال دین اہر امیمی کانام تو ہوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا لیکن اس دین ک روح ر خصت ہو چکی تھی۔ بی وجہ ہے کہ جب عرب میں بت پر ستی عروج پر تھی،اس زمانے میں بھی صحرائے عرب میں خال خال نفوس ایسے بھی تھے جو سجھتے تھے کہ عرب دین ابراہی کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ابراہی دین نہیں بلکہ اس کے بالکل پر عکس ہے۔ان لوگوں نے عربوں کے غرب سے بیزار ہو کر حقیق دین ابراہیم کو تلاش کرنے کی کو ششیں بھی کی خمیں۔انہوں نے دین ابراہیم کی روشنی کو یہودیت اور نصرانیت ہیں تلاش کرنے کی کو شش بھی کی تھی لیکن جس متاع تم گشتہ گیا نہیں تلاش تھی ووا نہیں نہ یہودیت میں مل سکی اور نہ عیسائیت میں۔ کوئی الہامی راہنمائی ان کے پاس موجود نہ تھی لیکن ووایخ تغمیر کی روشنی کے زور پر اپنی قوم کو بتوں کی بوجا ہے روکتے تھے، شراب نوشی ہے منع کرتے تھے، بچیول کوزندہ در گور کرنے کی بیپودور سم کے خلاف آوازا مخاتے تھے۔ تس بن ساعده الایادی، زید بن عمرو بن نفیل، امیه بن ابی صلت، اسعد ابو کرب الحمیری، سیف بن ذی یزن ادر درقه بن نو فل کاشاران خوش نعیب لوگوں میں ہو تاہے جنہوں نے شرک د بت پرسی کی شب د بجور میں اپنے سینوں میں توحید کے چراغ روش کرر کھے تھے۔اس حم ك لوكول كو تاريخ خفاء كے نام سے ياد كرتى ہے۔ خفاء، ضيف كى جمع ب اور حفيف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر د کاروں کالقب ہے۔ دولوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کے دین سے تعلق می کی وجہ سے حفا کہلاتے تھے۔

یہ تمام باتیں عربوں کی روایات میں موجود ہیں۔ ولیم میوراور ختگر کی واٹ کو ان حقائق کا بخوبی علم ہے۔ لیکن ان حقائق کو صلیم کرناان کے لئے مشکل اس وجہ ہے کہ دواسلام اور پیغیبر اسلام علیقہ کو ہر ضم کی عظمتوں سے معری ثابت کرنا چاہتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان کے اپنے بھی جدامجہ ہیں،ان کے ساتھ پیغیبراسلام کی نسبت ان کو گوارا نہیں۔ اس لئے وہ بھی جموف اور بھی فریب کے سہارے تاریخ کی ان روشن حقیقی سے گرد فیکوک و شبہات کے جال خناچاہے ہیں۔ لیکن اس ضم کی حقیقیں کی کے حقیقی سے گرد فیکوک و شبہات کے جال خناچاہے ہیں۔ لیکن اس ضم کی حقیقیں کی کے جسپانے سے نہیں چھپتیں اور بدخواہوں کی انتخاب کا دشوں کے باوجود پوری آب و تاب کے ساتھ صفحہ بہتی پر جلوہ گرر ہتی ہیں۔

## عربول میں پیغیبر کانہ آنا

"بلکہ وی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، نہیں آیا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔"

اس مغہوم کی آیات کریمہ ہے "منظمری واٹ" نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت الراہیم واساعیل علیماالسلام عربوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے کیونکہ حضور علیقے نے دعویٰ کیا تھا کہ وواس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں جس قوم کی طرف پہلے کوئی نبی مبعوث نہیں ہول چونکہ حضور علیقے عربوں کے لئے نذیر بن کر آئے تھے اس لئے یہ ممکن مبعوث نہیں ہول چونکہ حضور علیقے عربوں کے لئے نذیر بن کر آئے تھے اس لئے یہ ممکن نہیں کہ ان سے پہلے ابراہیم واساعیل علیماالسلام بھی عربوں کی طرف مبعوث ہوئے ہوں۔
"منظمری واٹ" یہ شوشہ عربوں کے ساتھ حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کے تعلق کو مخلوک بنانے کے لئے چھوڑ رہاہے وگرنہ اسے معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے جو بابل میں تھی اور آپ نے اس مقام پر اپنا فریضہ نبوت اوا کرتے ہوئے اپنی قوم کی بت پر سی پر شدید ضربیں لگائی تھیں اور پھر مسکراتے ہوئے نار نمر ود میں کود گئے تھے۔ قدرت خداوندی سے وہ نار آپ کے لئے گزار مسکراتے ہوئے نار نمر ود میں کود گئے تھے۔ قدرت خداوندی سے وہ نار آپ کے لئے گزار مسکراتے ہوئے نار نمر ود میں کود گئے تھے۔ قدرت خداوندی سے وہ نار آپ نے کہ ک

<sup>1-</sup> سورة ليمن: 6

<sup>3-201111-2</sup> 

آب و گیاہ وادی میں اپنی عفت مآب اہلیہ اور اپنے جگر گوشے کو آباد کیا تھااور پھر ان کے اس جگر کوشے کی پشت سے جو نسل چلی تھی، اسے تاریخ میں عرب متعرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عربوں ہے تعلق میہ نہ تھاکہ آپ ان کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے بلکہ عربوں ہے ان کا تعلق یہ تھا کہ دوان کے فرزند ارجمند حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ آپ کے میہ فرز ندار جمند بھی خدا کے برگزیدہ پنجبر تھے۔ وہ بھی دین ابراہیم بی کے مشعل بر دار تھے اوران کو جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا تھاوہ عرب قوم بی تھی۔ای طرح عربول کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی رشتہ بھی تھااور و بن رشتہ بھی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح عليه السلام اور حعزت شعيب عليه السلام جن قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ قومیں بھی عرب اقوام بی تھیں لیکن یہ تمام انبیائے کرام جو عرب اقوام کی طرف مبعوث ہوئے، ان کا زمانہ حضرت موی علیہ السلام کی طرف توراۃ تازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ ای طویل عرصہ میں عربوں کی طرف کوئی نبی اور رسول مبعوث نہ ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وواس البامی روشن ہے محروم ہو چکے تھے جوانہیں حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی وساطت ہے عطا ہوئی تھی۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنواسر ائٹل میں بے شار انبیائے کرام مبعوث ہوئے تھے لیکن اس زمانے میں عربوں کی طرف کوئی نبی یا ر سول مبعوث نبیں ہوا تھا،اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کواس قوم کی طرف مبعوث فرمایاہے جومد تو ل ہے ہدایت کی روشنی ہے محروم متھی۔ قر آن علیم کی ان آیات کریمہ سے یہ مطلب نکالناکہ جن اقوام پر عرب کا لفظ صادق آتاہ، ان کے پاس حضور علی ہے پہلے کوئی نبی آیا ہی نہ تھا، جہالت بھی ہے اور تاریخ کے حقائق کو مسخ کرنے کی ایک نامسعود کو شش مجی۔

" منظمری دائ " نے ایک شوشہ یہ مجی چھوڑا ہے کہ کمی دور میں مسلمانوں کو حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کے ساتھ اپنے رشتے کاعلم نہ تھا، بعد میں یہودیوں کے ساتھ را بطے سے ان کواس رشتے کاعلم ہوا۔ منظمری دائٹ کا یہ شوشہ یہودیوں کو ہمہ دان اور عربوں کو اپنی تاریخ سے تا آشنا ثابت کرنے کی کوشش ہے دگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں انے

MariaLeom

مسلمانوں کو حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کے متعلق جو باتیں بتائی تھیں ان میں ہے ا كثر كو تو مسلمانوں نے مستر د كر ديا تھا۔ يبوديوں نے توانبيں بتايا تھا كہ حضرت ہاجرہ لونڈى تحيس اور حضرت اساعيل عليه السلام لونذي زاده تنص ليكن مسلمان حضرت بإجره كوشاه مصر کی شاہرادی اور حضرت اساعیل علیه السلام کو حضرت ابراہیم علیه السلام کا محبوب فرزند سجھتے تھے۔ یہودیوں نے توانبیں بتایا تھاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کواپنے فرز ندسمیت گھرے نکال دیا تھا، لیکن مسلمان یہ سجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم . علیہ السلام نے خود اپنے رب کے حکم پراپی اہلیہ اور اپنے فرز ندار جمند کو مکہ کی ہے آب و گیاہ وادی میں آباد کیا تھااور ان کو اپنے رب کے سپر د کر کے واپس آئے تھے۔ یہودیو ل نے تو مسلمانوں کو بتایا تھاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لئے چیش کیا تھالیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تسلیم دو فاک داستان کا یہ باب خلیل اللہ علیہ السلام نے منی کے مقام پر رقم کیا تھاجو حضرت اساعیل علیہ السلام کا مسکن تھانہ کہ حضرت اسحاق عليه السلام كا- حضرت ابراهيم عليه السلام كي اس قرباني كي ياد ميس عرب صدیوں سے قربانی کی رسم ادا کر رہے تھے اور وہ حج کی تمام رسوبات کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سمجھتے تھے۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں کو بتایا تھا کہ بنواسر ائیل خدا ک لاولى محلوق بين اور باتى قومول سے خداكى خدائى كا تعلق "نعوذ بالله" برائے نام بے ليكن مسلمان الله تعالیٰ کورب العالمین مانتے تھے اور انہوں نے یہودیوں کی اس خود فریبی کو تشلیم كرنے سے انكار كرديا تھا۔

حق بیہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس حفرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کے متعلق جو معلومات تحمیں ان کا مصدریا تو عرب روایات تحمیں اوریا ان کے اس معظم رسول کے ارشادات جو وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی آن هُوَ اِلاَّ وَحَیْ یُوحیٰ (1) کی شان کے ساتھ ان کے درمیان جلوہ گر تھا۔ مسلمانوں کو آفاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے بھی، اپنی قومی روایات کے ذریعے، اس بات کا علم تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جئے حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں سے بھی علم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اساعیل علیہ السلام کے قرز ند حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اساعیل علیہ السلام کے قرز ند حضرت اساعیل علیہ السلام کو قربانی کے لئے چیش کیا تھا۔ انہیں سے بھی معلوم تھا

Martat.com

<sup>1</sup>\_ سورة الخم: 3.4 - ترجمہ: اور وہ تو ہو لائای نیس اپی خواہش ہے ، نیس ہے بیہ مگر و جی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔

کہ خانہ کہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرز ندار جمند حضرت اساعیل علیہ السلام کادین ہی ہے تعاون سے تعمیر کیا تعاد انہیں ہیہ بھی معلوم تعاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کادین ہی ہو۔
دین تعاد ان باتوں میں سے کوئی بات الی نہ تھی جو مسلمانوں کو بجرت سے پہلے معلوم نہ ہو۔
یہ تمام یا تیمی عرب معاشر سے کے مسلمہ حقائق تھے،ان میں سے کوئی بھی الی نہ تھی جو بقول یہ تمام یا تیمی عرب معاشر سے کے مسلمہ حقائق تھے،ان میں سے کوئی بھی الی نہ تھی جو بقول ولیم میور، حضور علیقے کے نسب نامے کو برد حاج دعاکر چش کرنے کے لئے گری گئی تھی۔ بہم میور اور ختام کی دان نے عربوں کے حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ رشتے کو مشکوک میور اور ختام کی دان کی جو کو ششیں کی تھیں،ان کی تردید بے شار دومر سے مستشر قین نے کی ہے۔
بہاں بھی صرف نمو نے کے لئے چند حوالے ذکر کرتے ہیں۔

عربوں کے نسل اساعیل سے ہونے پر مستشر قین کی شہادت

انسائيكوپيزياآف د ملجن ايندايخمكس (Encyclopaedia of religion and ethics)

کامقالہ نگار "Chronicle of Sebeos" کے حوالے سے لکھتا ہے

"He was an Ishmaelite, who taught his country men to return to the religion of Abraham and claim the promises made to the descendants of Ishmael." (1)

"حضرت محمد ( عطیع ) ایک اساعیلی تھے جنبول نے اپنے ہم وطن لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ دین ابراہیمی کی طرف رجوع کریں اور ان خدائی وعدول سے بہر ہیاب ہوں جو نسل اساعیل علیہ السلام کے ساتھ کئے گئے ہیں۔"

گین (Gibbon) وہ مورخ ہے جے سارامغرب قدر کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔ وہ بھی دیگر مستشر قین کی طرح اسلام کے متعلق معاندانہ جذبات رکھتا ہے لیکن حضور علی کے سلسہ نسب کو مشکوک بنانے کی جو کو حشش کئی دوسرے مستشر قین نے کی ہے، وہ اس پر شدید الفاظ میں تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے:

"The base and plebeian origin of Muhammad is an unskilful calumny of the christians who exalt instead of degrading the merit of their adversary." (2)

Marfat.com

<sup>1</sup>\_انسائيكوپذياآف ريلجن ايندا يحمكس، جلد8، منى 872

<sup>2</sup>\_ايْدرودْ كين،"و يْ ذِيكَا مَن ايندُ فال آف رومن ام يارً" ( فينه ايندُ سنز لند ن 1962ء )، جلد 5، صفحه 228

"محد ( علی ) کی اصل کو حقیر اور عامیانہ ٹابت کرنے کی کوشش عیسائیوں کی ایک غیر دانشمندانہ تہمت ہے جس سے ان کے مخالف کا مقام بجائے گھنے کے مزید بردھا ہے۔"

"تھیوفینز" جو پرانے زمانے کے یونانیوں میں ہے ہ، وہ تسلیم کرتا ہے کہ حضرت مجد (علیہ ) نسل اساعیل میں سے تھے۔"

گبن اپنی کتاب کے فٹ نوٹ میں یہ بھی لکھتاہے کہ ابوالفداء اور کیکئر (Gagnier) نے اپنی اپنی کتابوں میں محمد (عیصہ) کاوہ نب نامہ درج کیاہے جو متندہے۔

یادرہے کہ یہ وہی نسب نامے ہیں جو حضور علیہ کو نسل اساعیل سے ثابت کرتے ہیں۔ مسٹر فاسٹر نے بھی اس حقیقت کی گواہی دی ہے ، وہ لکھتا ہے:

"اب تک ہم نے قیدار کاسر اغ قدیمی جغرافیہ سے نگایا ہے۔اب اس بات کا دیکھنا باتی ہے کہ قدیمی روایتوں کو عربوں کی روایتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کیا ثبوت حاصل

<sup>1</sup>\_ايدرود كين، "وي في يكل مّن ايند فال آف رومن امهار "، (فينك ايند سنزلند ن-1962ء)، جلد 5، سنحه 228

ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یورپ کے نکتہ چینوں کی دائے میں عرب کی ایسی روایت جس کی تائید میں اور کوئی ثبوت نہ ہو گو کیسے ہی اعتراض کے قابل ہو، گر روایت کی جانج پڑتال کے جو قوانین مسلمہ ہیں، ان کے مطابق، ان پر غور کرنے سے اس بات کا انگار تا ممکن ہے کہ دو روایت نہ ہی اور د نیاوی دونوں طرح کی تاریخ کے مطابق ہے۔ خاص عرب کے لوگوں کی روایت نہ ہی اور د نیاوی دونوں طرح کی تاریخ کے مطابق ہے۔ خاص عرب کے لوگوں کی ہوتے تھ تھ کی روایت ہے کہ قیدار اور اس کی اولاد ابتدا میں تجاز میں آباد ہوئی تھی۔ چنانچہ قوم قریم اور خصوصا کمہ کے بادشاہ اور آگے ہے متولی ہمیشہ اس بزرگ کی نسل میں ہوئے کا جوئی کرتے تھے اور خاص حضرت محمد ( علی ہمیشہ اس بزرگ کی نسل میں ہوئے کا موئی کرتے تھے اور خاص حضرت محمد ( علی ہمیشہ اس بزرگ کی نسل میں ہوئے کا کرتے تھے اور خاص حضرت محمد ( علی ہمیشہ اس بزرگ کی اساعیل کی نسل اور قیدار کی اور دیوں کی احتراث کی تائید کی ہے۔ ''(1)

مندرجہ بالاحقائق سے یہ بات روزروش کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ و کیم میور اور مظلم ی واٹ نے حضور علی کے اسامیلی النسل ہونے کی حقیقت کو مظلوک کرنے کی جو کو خش کی ہے وونہ صرف یہ کہ عربی رواقوں کے خلاف ہے بلکہ خود مغربی مور خین اور مستشر قیمن کی تحقیقات کے بھی خلاف ہے۔ مستشر قیمن ہزار کو خشیں کریں وہ حضور علی کے اس ارشاد کو

جنالنيس كن معنرت والله بن استعارض الله عندت روايت ب، فرمات بين قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْ الله اصْطَعَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ اسْمَاعِيْلَ وَاصْطَعَى كِنَانَةَ مَن بَنِي كِنَانَةَ فُرَيْتُنا وَاصْطَعَى مِن بَنِي كِنَانَةً فُرَيْتُنا وَاصْطَعَى مِن بَنِي كِنَانَةً فُرَيْتُنا وَاصْطَعَى مِن بَنِي هَا شِم وَاصْطَعَانِي مِن بَنِي هِن بَنِي هَا شِم وَاصْطَعَانِي مِن بَنِي هَا شِم وَاصْطَعَانِي مِن بَنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

"حضور علی نے فرمایا: اللہ تعالی نے اولاد ابراہیم سے اساعیل کو چنا، اولاد اساعیل سے کنانہ کو چنا، بنی کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنی باشم کو چنااور بنی ہاشم سے مجھے چنا۔"

حضرت اساعیل علیہ السلام کے مقام کو کھٹانے کی کوششیں حضور میلینئے کے نسل اساعیل ہے ہونے کو تواکثر متشر قین تسلیم کرتے ہیں لیکن دو

<sup>1</sup> ـ بر سيد احمد خاك." مير ت محمد ک" ( مقبول اکيذ مي لا بور ـ 1988ء ) ، منفي 246 2 ـ او ميني محمد بن ميس " سنن التريز کي " ( دار الکتب العلم پيروت ـ 1988ء ) ، مبلد 5، منفي 45 ـ 544

حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسبی عظمت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ یہودی اپنے آپ کو خدا کی لاڈلی مخلوق سمجھتے ہیں اور دیگر کسی قوم کو باعزت مقام دینے کے لئے تیار نہیں۔ یہودیوں نے حضور عظیم کی نبوت کا انکاری محض اس بناپر کیا تھا کہ دو نبوت جیسی عظیم نعمت کو بنی اسر ائٹل کے علاوہ کسی اور قوم میں دیکھنے کے لئے تیاری نہ تھے۔ انہوں نے اپنے اس زعم باطل پر اپنی نہ ہی کتابوں اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کو قربان کر دیا اور حضور عظیم کو بہچان لینے کے باوجود آپ کی نبوت در سالت کا انکار کر دیا۔

بنوامرائیل کو دیگر اقوام ہے بہتر سیجھنے کی بیاری یہودیوں تک محدود نہ تھی بلکہ یہ بیاری عیسائیوں میں بھی سرایت کر گئی تھی۔ بنواسا عیل ان کے چچیرے بھائی تھے۔ انہیں یہ سیجھنے میں مشکل میش نہیں آئی چاہئے تھی کہ حضرت اسحاق اور حضرت اساعیل علیہا السلام دونوں اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں عظمتوں کے دارث ہیں اور جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مسی رشتے پر فخر کرنے میں حق بجانب ہے اس طرح حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد بھی طلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بجاطور پر فخر کر عتی ہے۔ لیکن تعصب اور خود فر بھی طلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بجاطور پر فخر کر عتی ہے۔ لیکن تعصب اور خود فر بھی ضلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بجاطور پر فخر کر عتی ہے۔ لیکن تعصب اور خود فر بھی ضلیل اللہ علیہ السلام کے نسب پر باپ کی طرف سے تو کوئی اعتراض کرنہ سکتے تھے کیو نکہ اس صورت ہیں السلام کے نسب پر باپ کی طرف سے تو کوئی اعتراض کرنہ سکتے تھے کیو نکہ اس صورت ہیں الن کی اپنی خاندانی عظمت بھی خاک میں ملتی تھی اس لئے انہوں نے ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کی طرف سے ان کی مقام کو کھٹانے کی کوشش کی۔

حضرت ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی تھیں اور شاہ مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے روحانی کمالات دیکھ کراپئی بیٹی کو ان کی خدمت کے لئے وقف کرنے کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھا تھا۔ یبود و نصار کی نے شاہ مصر کی بیٹی کو خادمہ سارہ و خلیل قرار دیا فرار دیا اور اس طرح اساعیلی نسل کے مقام و مرتبہ کو کھٹانے کی گرار دیا وی ترتب ہاجرہ کو لونڈی ٹابت کرنے کے لئے حضرت سارہ کے کو حشش کی۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ کو لونڈی ٹابت کرنے کے لئے حضرت سارہ کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو کتاب پیدائش، باب 21 آیات نو اور دس میں درج ہے۔ ہا کمیل کے الفاظ یہ ہیں:

'And Sarah kept noticing the son of Hagar the

Egyptian, whom she had borne to Abraham, Poking fun. She began to say to Abraham, Drive out this slave girl and her son, for the son of this slave girl, is not going to be an heir with my son, with Isaac. (1)

"سارود کمچ ربی تحییل که باجروم معربه کا بینا، جے اس نے ابراہیم ہے جنم دیا تھا،

"سارود کمچ ربی تحییل کہ باجروم عربه کا بینا ہوئے کر دیا کہ اس لونڈی اور اس کے بینے کو گھرے نکال دو، کیو نکہ ایک لونڈی کا بینا میرے بینے لیمن میں میں سکتے۔

"ساتھ واریث نبیل میں میں سکتے۔"

یبود و نصاری نے اپنی الہائی کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کے پیش نظریہ
یقین سے کہنا ممکن نہیں کہ خہ کورہ بالا الفاظ واقعی حضرت سارہ کی زبان سے نکلے تھے یا
نہیں۔ لیکن اگر تسلیم بھی کر لیاجائے کہ واقعی حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کے متعلق یہ
الفاظ استعمال کئے تھے تو بھی عبارت کا سیاق و سباق یہ بتا تا ہے کہ یہ الفاظ وہ بیں جو شدت
جذبات میں ایک سوکن کے لئے دوسری سوکن کی زبان سے نکلے ہیں۔ یہ کتی بدذوتی ہوگی
جذبات میں ایک سوکن نے فصے میں دوسری سوکن کے لئے جو الفاظ استعمال کئے، انہیں تاریخی
حقیقت سمجھ لیاجائے اور اس کے مقابلے میں مسلمہ تاریخی حقائق کو مسترد کر دیاجائے۔
مارے اس موقف کی جمایت بائیل کی دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جن میں
حضرت ہاجرہ کے لئے خادمہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں لوغڈی کے نہیں۔ کتاب پیدائش
باہ 16 آیت نمبر 1 کے الفاظ یہ ہیں:

"Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children; but she had an Egyptian maid servant and her name was Hagar". (2)

"حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی لیکن ان کی ایک مصری خاد مہ تھی جس کانام ہاجرہ تھا۔" اس باب کی آیت نمبر 5ادر 6 کے الفاظ سے ہیں۔

"At this Sarai said to Abraham." The violence done me

<sup>1-</sup> كتاب بدائش، باب 21، آيات 10-9 2- كتاب بدائش، باب 16، آيت 1

be upon you. I myself gave my maidservant over to your bosom, and she became aware that she was pregnant, and I began to be despised in her eyes. May Jehovah judge between me and you. So Abraham said to Sarai.\* Look! Your maidservant is at your disposa. I Do to her what is good in your eyes. "Then Sarai began to humiliate her so that she ran away from her".

"اس پر سارہ نے اہراہیم علیہ السلام ہے کہا بھے پر جو زیادتی ہوئی ہے،اس کااڑ
آپ پر بھی پڑے۔ میں نے خود اپنی خادمہ تمہارے حوالے کی تھی۔ اے
معلوم ہو گیا ہے کہ وہ حاملہ ہے اور اس کی نظروں میں میری عزت کم ہو گئ
ہے۔ خدائی میرے اور آپ کے در میان فیصلہ فرمائے۔ اس پر ابراہیم علیہ
السلام نے سارہ سے کہا دیکھو! تمہاری خادمہ کا محاملہ تمہاری صوابدید پر ہے۔
تم جو مناسب سمجھو،اس کے ساتھ سلوک کرو۔ تب سارہ نے اس کی تو ہین کرنا
شر دع کردی اور دہ اس کے پاس سے جلی گئی۔

كتاب پيدائش، باب25، آيت نمبر12 ك الفاظ يه بين:

"And this is the history of Ishmael the son of Abraham whom Hagar the Egyptian the maidservant of Sarah bore to Abraham".

" بیہ تاریخ ہے اساعیل بن ابراہیم کی جنہیں ہاجرہ مصربیہ ، سارہ کی خادمہ نے جنم دیا تھا۔" دیا تھا۔"

سینٹ پال نے گانتوں کے نام جو خط لکھا،اس کے باب4 کی آیت نمبر 22 میں بھی اس نے حضرت ہاجرہ کو خادمہ کہاہے۔اس کے الفاظ سے ہیں:

"For example, it is written that Abraham acquired two sons, One by the servant girl and one by the free woman".

"مثال کے طور پر، لکھاہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا ہوئے، ایک خاد مہ کے بطن سے تھااور دوسر اآزاد عورت کے بطن ہے۔" بائیل کے بیان کواگر صحیح مان لیاجائے تو بھی اس میں حضرت ہاجرہ کے لئے خاد مہ کالفظ استعال کیا گیاہے اور خاد مہ کالفظ بھی اس لئے استعال ہواہے کہ فرعون نے جب پی لخت جگر کو حضرت سارہ کے حوالے کیا تھا تو کہا تھا: "میری بنی کا اس گھر میں خادمہ ہو کر رہنا، دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے ہے بہتر ہے۔"(1)

یہ اظہار عقیدت کا مشرقی انداز ہے ، جس کی مستشر قبین کو ہوا بھی نہیں گئی۔ اہل مشرق خدا کے ان پاکباز بندول کا غلام اور خادم کہلانے پر فخر کرتے ہیں جن پران کے خالق کا خصوصی کرم ہو تاہے۔ مدنی تاجدار علی نے نے عربول کو حریت کا درس دیا تھا اور حریت کی اس تعلیم کی برکت سے انہول نے غلامی کے ہر طوق کو اتار کر پچینک دیا تھا، لیکن غلامی رسول کا رشتہ انہیں اتناعزیز تھا کہ دو کسی قیمت پر ،اس کو ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کر بچتے تھے۔ زید رشتہ انہیں اتناعزیز تھا کہ دو کسی قیمت پر ،اس کو ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کر بھتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عند نے آزاد ہو کر اپنے باپ کے ساتھ جانے کے بجائے حضور علی تھی کہ نامی کو تر بیات کے ساتھ جانے کے بجائے حضور علی تھی کہ بیاں گروز بیات کی جائے تھیں۔

خدا کے خلیل اور ان کی پاکباز اہلیہ کی خاد مہ کہلانا حضرت ہاجرہ کے لئے باعث عارفہ تھا بلکہ سر مایہ افتخار تھا۔ شاہ مصر نے اس اعزاز کی خاطر اپنی بنی کے لئے خاد مہ کا لفظ استعال کیا تھا، وگرف ایک معمولی عقل و سمجھ کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ بادشاہ ایک برگزیدہ جوڑے کی روحانی عظمتوں ہے متاثر ہو کر، ان کی خدمت میں ہدئے اور تحفے پیش کر رہا تھا اور یہ تحل کف و مان کے ہمراہ کردی تحل نف پیش کرنے میں دہ اس حد تک نکل گیا تھا کہ اپنی شاہر ادی بھی ان کے ہمراہ کردی تحل نف پیش کرنے میں دہ اس حد تک نکل گیا تھا کہ اپنی شاہر ادی بھی ان کے ہمراہ کردی تحل بیتین بادشاہ نے باجرہ خانوادہ ابراہیم میں صرف خاد مہ بی نہیں بلکہ مخدومہ بھی تھی لیکن خاد مہ خلیل ہونے کا اعزاز مخد دمہ ہونے ہے کہیں بڑا تھا، اس لئے وہی ان کے نام کے خاد مہ خلیل ہونے کا اعزاز مخد دمہ ہونے ہے کہیں بڑا تھا، اس لئے وہی ان کے نام کے ماتھ مشہور ہوگیا۔

حضرت ہاجرہ کا تعارف مولنا عبد الماجد دریا آبادی نے مختصر الفاظ میں خوب کرایا ہے، وہ لکھتے ہیں:

'His mother Hajira (Hagar), a princess of royal blood, a daughter of the reigning pharaoh of Egypt, was an

Marfat.com

<sup>1</sup> ـ رسول مبين، منى 97، بحواله تغيير توراة ازر بي شلومواعق

embodiment of piety and virtue. (1)

"ان (حضرت اساعیل علیه السلام) کی والده ہاجرہ، ایک شنرادی تھیں جن کی رگوں میں شاہی خون گردش کرتا تھا۔ وہ مصر کے اس فرعون کی بیٹی تھیں جو حاکم وقت تھا۔ بیہ خاتون نیکی اور پار سائی کا نمونہ تھیں۔"

اس کے بعد مولناعبد الماجد دریا آبادی "جیوش انسائیکوپیڈیا" کے حوالے سے حضرت ہاجرہ کے بارے میں یہودی علاء کی آراء نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

Observe the unwilling admission of the Jews:- Hagar is held up as an example of the high degree of godliness prevalent in Abraham's time, for...Hagar was not frightened by the sight of the divine messenger. Her fidelity is praised for even after Abraham sent her away she kept the marriage vow.... Another explanation of the same name is, to adorn, because she was adorned with piety and good deeds. It was Isaac who, after the death of Sarah, went to bring back Hagar to the house of his father.... As a token of his love for Sarah the king deeded his entire property to her, and gave her the land of Goshen as her hereditary possession... He gave her also his own dauther as slave." (2)

"مبودیوں نے بادل نخواستہ جو اعترافات کے ہیں ان کو ملاحظہ فرمائے: ہاجرہ کو
اس تقویٰ اور پار سائی کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے زمانے میں متعارف تھی ..... کیونکہ حضرت ہاجرہ مقد س فرشتے کو دیکھ کر
بھی نہیں گھبر اتیں۔ان کی عفت آئی کو اس بنا پر سر اہاجا تا ہے کہ جب ابراہیم
علیہ السلام نے انہیں گھرسے باہر بھیج دیا تو بھی انہوں نے از دواجی و فادار ک
میں فرق نہ آنے دیا ....ان کے نام کا ایک مطلب "آراستہ " بھی ہے اور یہ اس

السلام ہی تھے جو حضرت سارہ کے انقال کے بعد حضرت ہاجرہ کواپنے باپ کے گر
واپس لانے کے لئے گئے تھے ۔۔۔ بادشاہ کے دل میں حضرت سارہ کے لئے
عقیدت کے جو جذبات پیدا ہو گئے تھے ،ان کے اظہار کے لئے اس نے اپنی ساری
جائیداد حضرت سارہ کے نام کر دی تھی اور '' ہی شن '' کی سر زمین ان کے قبضے میں
دے دی تھی۔ اس نے اپنی لاکی بھی کنیز کے طور پران کے حوالے کر دی تھی۔ ''
مندر جہ بالا اقتباس میں یبود یول نے تسلیم کیا ہے کہ شاہ مصر نے خود اپنی بنی کو
حضرت سارہ کے حوالے کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کوب شار تھا نف بھی دیئے تھے۔ کیا
تاریخ انسانی میں بھی اس طریقے سے لونڈی غلام بنانے کا روائ رہا ہے کہ ایک وقت کے
بادشاہ تو کیا کئی آزاد اور باحثیت آدی نے خود اپنی بنی یا جھے کیا ہواور اس
کی حیثیت غلام اور لونڈی کی بن گئی ہو۔۔

لونڈی یا غلام یا تو دہ ہوتے ہیں جن کو لڑائی میں قیدی بنایا گیا ہو، یا دہ ہوتے ہیں جو زر خرید ہوں ادر یا دہ لوگ لونڈی یا غلام بنتے ہیں جو کسی لونڈی یا غلام سے پیدا ہوئے ہوں۔ توراق میں بھی ان تینوں قسموں کے لونڈی غلاموں کے لئے مختلف اصطلاحیں استعال ہوئی ہیں۔ پہلی قتم کے لونڈی غلاموں کے لئے عبرانی میں "فیلوٹ حرب"

دوسری فتم کے لونڈی غلاموں کے لئے،"مقت کسف"

اور تمیسری فتم کے لونڈی غلاموں کے لئے "یلید بایث" کی اصطلاحیں استعال ہوتی بیا۔ ب-(1)

حضرت ہاجرہ کونہ تو فد کورہ طریقوں میں ہے کسی طریقے سے لونڈی بنایا گیااور نہ بی توراۃ میں حضرت ہاجرہ کے بارے میں فد کورہ بالااصطلاحات میں ہے کوئی اصطلاح استعال ہو اے جو عربی بوئی ہے۔ عبرانی توراۃ میں حضرت ہاجرہ کے لئے "امتی" کا لفظ استعال ہوا ہے جو عربی "امتی" کا بم معنی ہے۔ اس لفظ کا معنی خاد مہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ (2) لیکن توراۃ کے مختلف زمانوں میں ترجے کرنے والوں نے حضرت ہاجرہ کی تاریخ کو مد نظر رکھے بغیر ان الفاظ کو ایسے معانی بینائے ہیں جن سے حضرت ہاجرہ کی تنقیص کا پبلو نگل سکے۔ اگریزی میں ترجمہ کرنے معانی بینائے ہیں جن سے حضرت ہاجرہ کی تنقیص کا پبلو نگل سکے۔ اگریزی میں ترجمہ کرنے والوں نے اس کا معنی والوں نے اس کا معنی والوں نے اس کا معنی

"لونڈی"کر دیا۔

مسلمان ہراس ہتی کواپے سر کا تاج سجھتے ہیں جس کا کسی نی یارسول ہے تعلق ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو مسلمانوں کا ایک خصوصی تعلق ہو اوراس تعلق کی وجہ سے دہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہرایک کی خاک پاکوائی آ تھوں کا سرمہ بنانے کو سعادت سجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہودی اور عیسائی حضرت ہاجرہ کی تاریخ کو سجھتے ہوئے بھی اان کولونڈی قرار دینے پر مصر ہوں اور اس تعلق کی وجہ سے نسل اساعیل کی خاندانی عظمت کو کھٹانے کی کو شش کریں تو پھر خانوادہ بنواسر ائیل کی عظمت بھی ہر قرار نہیں رہ علی مقلمت کو کھٹانے کی کو شش کریں تو پھر خانوادہ بنواسر ائیل کی عظمت بھی ہر قرار

بنواسر ائیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے بنواسر ائیل کہاجاتا ہے۔ اور وہ سب اس نسب پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور انہی سے بنواسر ائیل کی بارہ شاخیس نکلی ہیں۔ بنواسر ائیل ان تمام قبائل کو برابر عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ توراق کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ان کی جاریویوں کی اولاد ہیں: لیاہ، راخیل، زلفہ اور بلہہ۔

راخیل اور لیاہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی لڑکیاں ہیں، جوان کے نکاح میں آئیں لیکن زلفہ اور بلہہ کوان کے سسر نے اپنی بیٹیوں کو خاد مہ کے طور پر عنایت کیا تھا۔ کتاب پیدائش، باب29، آیۃ 24 میں ہے:

"Moreover, Laban gave to her Zilpah his maidservant, even to Leah his daughter, as a maidservant".

"لابان" نے اپنی خادمہ زلفہ کو بطور خادمہ اپنی بٹی "لیاہ" کے سپر دکیا۔ ای باب کی آیت نمبر 29 میں ہے:

\*Besides, Laban gave Bilhah his maidservant to Rachel his dauther as her maidservant\*.

"اس کے علاوہ" لابان" نے اپنی خادمہ "بلہد" کو بطور خادمہ اپنی بیٹی راخیل کے حوالے کیا۔ ید دوخوا تین جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سسر ال سے ان کی بیویوں کے ساتھ بطور خادمہ آئی تھیں، بعد میں اپنی از داج کی خواہش پر

حضرت یعقوب علیه السلام نے ان سے بھی نکاح کر لیا تھا۔ بالکل ای طرح جس طرح حضرت سارو کی خواہش کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت باجروے نکاح کیا تھا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے چار بیٹے ان دو خواتین کے بیطن سے ہیں، جن کو تورات خاد مائیں کہتی ہے۔ اب اگر حضرت ہاجرہ کے خاد مد ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی نسل کا مقام گفتا ہے تو زلفہ اور باہد کے خاد مائیں ہونے کی وجہ سے ،ان کی نسل کا مقام کی خواد اور باہد کی خاد ماؤں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ حضرت باجرہ، حضرت سارہ کی خاد مہ کہلانے سے پہلے مصر کی شاہر ادی تحمیں، جبکہ زلفہ اور باہد تورات کے مطابق راخیل اور لیاہ کی خاد مائیں بنے سے پہلے ان کے باپ "لابان" کی خوالے کی تھی خاد مائیں تحمیل شخص سے تاہ ہوں کے حوالے کی تھی اور الابان "کے خوالے کی تھی ۔ فورائی تحمیل کی تاہ کی خوالے کی تھی ۔ اور الابان "کے خوالے کی تھی ۔ اور الابان "کے خوالے کی تھیں۔

بنواس ائیل سے گزارش ہے کہ اگر وہ حضرت ہاجرہ کو زلفہ اور بلبہ سے بلند مقام دینے کے لئے تیار نہیں تو وہ ان کو کم از کم ان کے برابر مقام تو دیں اور پھر جو تھم زلفہ اور بلبہہ کی اولاد پر لگائیں، وی حضرت ہاجرہ کی اولاد پر مجھی لگادیں۔

اگر مستشر قین اور یبود و نصاری صرف اس بنا پر حضرت ہاجرہ کو لونڈی کہنے پر مصری کہدھتر تسارہ نے ان کے لئے یہ لفظ استعال کیا تھا، یا بائیل میں کہیں ان کے متعلق یہ لفظ استعال بواج واج تواس قاعدے کے مطابق انہیں حضرت راخیل اور لیاہ کوجو حضرت یعقوب ملیہ السلام کے ہاموں کی بیٹیاں تھیں، انہیں بھی لونڈی قرار دینا پڑے گا کیونکہ ان کے متعلق لونڈی کا لفظ کسی دوسرے نے استعال نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے لونڈی ہونے کا قرار کر تی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے والد نے انہیں فروخت کیا ہے اور توراق اس بات پر گواہ کے انہاں بید ائش، باب 31 کی آیات 14 اور 15 کے الفاظ یہ ہیں:

'At this Rachel and Leah answered and said to him': Is there a share of inheritance for us anymore in the house of our father? Are we not really considered as foreigners to him since he has sold us, so that he keeps eating continually even from the money given

for us?"

"اس کے جواب میں راخیل اور لیاہ نے آپ سے کہا کیا ہمارے باپ کے گھر میں ہمارا کوئی حق وراثت باقی رہ گیا ہے؟ کیا در حقیقت ہم اپنے باپ کے لئے اجنبی نہیں ہو گئیں کیونکہ اس نے ہمیں فروخت کر دیا ہے اور ہمارے بدلے اسے جور قم ملی ہے،اے مسلسل کھارہاہے؟"

اس بیان میں تو معزز خواتین یہ بھی کہ ربی ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں فروخت کر ویا ہے اوران کے بدلے اے جور قم ملی ہے،اے کھارہاہے۔ کیااس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان خواتین سے حضرت ہاجرہ کا مقام بلند ہے جنہیں ان کے باپ نے فروخت نہیں کیا تھا بلکہ حضرت سارہ جیسی عظیم خاتون کی معیت کواپنی بٹی کے لئے سعادت سمجھا تھا اور نہ صرف اپنی بٹی حضرت سارہ کے سپردگی تھی بلکہ اس کے ساتھ بے شار تھا گف بھی ان کی نذر کئے تھے۔

حضرت ہاجرہ کے آزاد خاتون ہونے اور لونڈی نہ ہونے پر ہائیل میں ایک زبردست شہادت موجود ہے۔ اسرائیلی قانون میں لونڈی کی اولاد بھی جائداد کی وارث نہیں بن سکتی۔ (1) اگر حضرت ہاجرہ لونڈی ہو تیں تو حضرت سارہ کے ذبن میں بھی یہ بات نہ کھنگتی کہ ہاجرہ کا بیٹا، ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے باپ کا وارث بنے گا۔ لیکن ہائیل ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت سارہ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا اور حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو گھرے مطرت سارہ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا اور حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو گھرے نکلوانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں اسحاق کے ساتھ اساعیل بھی اپنے باپ کا وارث قرار نہیا گئے۔ کتاب پیدائش، باب 21 کی آیت نمبر 10 ہمیں بتاتی ہے:

"So she began to say to Abraham, Drive out this slave girl and his son, for the son of the slave girl is not going to be an heir with my son, with Isaac".

"اس لئے اس (سارہ) نے ابر اہیم ہے کہناشر وع کر دیا: اس کنیز اور اس کے بیٹے کو گھر ہے نکال دو کیو نکہ اس کنیز کا بیٹا میر ہے بیٹے اسحاق کے ساتھ وراشت کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔" مولنا عبد الماجد دریا آبادی نے علائے مبود کے حوالے سے جوبات لکھی ہے کہ حضرت مارہ کے انتقال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام خود حضرت ہاجرہ کو لینے کیلئے گئے تھے تاکہ دوان کے دالد کے گھر میں قیام فرمائیں، اس سے بیتہ چلنا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نظر میں حضرت ہاجرہ کاوی مقام تھاجوا یک بینے کے دل میں اپنی ہا، رحمتم مہ کا ہوتا ہے۔ ان کی دالدہ حضرت سارہ انتقال کر گئی تحصیں اور دہ گھر جو کبھی اپنی والدہ کے دم سے النبیں دشک ارم دکھائی دیتا تھا، دہ اب انبیں سوناسونامحسوس ہونے لگا تھا۔ ان کے خیال میں حضرت سارہ کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا تھا اسے صرف حضرت ہاجرہ ہی پر کر سکتی تحصیل اس لئے آپ خود حضرت ہاجرہ کو لینے کیلئے تشریف لیے گئے تھے۔ اس سے بیتہ چلا کہ اگر حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے دلوں میں کوئی جذبات رقابت تھے بھی تو وہ جلد ختم ہو سے شخصے۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کی نظر میں حضرت ہاجرہ دان کی والدہ کی سوکن اور ان کی خالف نہ تحصیں بلکہ ان کی نظر میں ان کا مقام ایک مال کا تھا کیو نکہ وہ دان کے دالد محترم کی زوجہ مطہرہ داور ان کی خطرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ محترم کی دور ان کی دار ان کی خطرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ محترم کی دور در حضرہ داور ان کے جمائی حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ محترم کی دور در حضرہ داور ان کے جمائی حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ محترم کی دور در حضرہ داور ان کے جمائی حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ محترم تعیں۔

اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ہاجرو سلام اللہ علیہااور حضرت اساعیل علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے اپنے گھر کے افراد اور انتہائی قابل احترام تھے، انہیں ان کی اولاد نے لونڈی اور لونڈی زادہ ٹابت کرنے کے لئے ایزی چوٹی کازور لگادیا ہے۔

حضرت بإجره سلام الله عليبااور حضرت اساعيل عليه السلام كى روحانى عظمت

سینٹ پال جو موجود و عیسائیت کا بانی ہے اس نے "گلیتیون" کے نام اپنے خط میں حضرت ہاجرہ گی اولاد کو بڑے مجیب انداز میں ہر قتم کی عظمتوں سے محروم ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے یہاں بنواسر ائیل کو اعلی اور بنواساعیل کواد فی ٹابت کرنے کے لئے کسی تاریخی حقیقت کا نہیں بلکہ تمثیل کا سہار الیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو میوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے:

"But the one by the servant girl was actually born in the manner of flesh, the other by the free woman throrugh a Promise." (1)

<sup>1</sup>\_ گليت ن،باب4، آيت 23

"کیکن وہ بیٹاجو خادمہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، وہ در حقیقت جسمانی طور پر پیدا ہواتھا۔"
ہواتھااور دوسر اجو آزاد عورت کے بطن سے تھادہ دعدہ کے طور پر پیدا ہواتھا۔"
اس کے بعد سینٹ پال نے عجیب و غریب منطق حجازی ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کو تمثیل کے انداز میں پہلے دو عبد اور پھر دو پہاڑیاں قرار دیتا ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ کو کوہ سینا اور حضرت سارہ کو بورو شلم قرار دیتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ سینا جو ہم جو غلا موں کو جنم دیتی ہے اور بورہ شلم ایسی عرب کا پہاڑے اس کی مثال اس مال کی تی ہے جو غلا موں کو جنم دیتی ہے اور بورہ شلم ایسی

مال ہے جس کے فرزند آزاد ہوتے ہیں۔(1)

سینٹ پال اپناس ڈرامے میں میہ ٹابت کرنے کی کوشش کررہاہے کہ روحانی عظمتیں حضرت سارہ کی اولاد کو ان میں سے کوئی حصہ معنیں طارت سارہ کی اولاد کو ان میں سے کوئی حصہ نہیں طارت کے لئے خاص ہیں اور حضرت ہاجرہ کی اولاد کو ان میں سے کوئی حصہ نہیں طارائی لئے وہ کہتاہے کہ حضرت اساعیل (علیہ السلام) کی ولادت جسمانی طور پر ہوئی تحتی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت روحانی طور پر پھر وہ اپنے اس خیال کو ترقی دے کر میہ ٹابت کرنا چاہتاہے کہ اسرائیلی سر داری کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور اساعیلی غلامی کرنے کے لئے۔

اس فتم کے خیالات ای بیار ذہن میں جنم لے سکتے ہیں جو مقام آدمیت سے قطعاً نا آثنا ہواور جواللہ تعالیٰ کو" رب العالمین" سمجھنے کے بجائے صرف بنواسر ائیل کارب سمجھتا ہو۔ اس فتم کی خام خیالی سینٹ پال تک محدود نہیں بلکہ بہت سے مستشر قین جو سینٹ پال کی روحانی اولاد ہیں ، دو بھی اس فتم کے خیالات کا ظہار کرتے ہیں۔

حضرت اساعیل علیہ السلام فرزند خلیل تھے اور انہیں خاندانی اور روحانی عظمتیں اپنے عظیم باپ سے ورثے میں ملی تھیں۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ بائیل جس کے لکھنے والوں نے نسل اساعیل کے مقام کو کھنانے کے لئے کئی صدیاں سر توڑ کو ششیں کی ہیں، اس بائیل میں ان گنت تح یفات کے باوجود آج بھی ایسی آیات موجود ہیں جن سے ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے فرزندار جمند کی عظمت جھلکتی ہے۔ بائیل میں جو عظمتیں حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے بیان ہوئی ہیں، انہیں عظمتوں کا حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل علیہ السلام کو بھی حامل قرار دیا گیا ہے۔ بائیل

1 و المعينون، باب4، آيت 23-26

کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت سارہ کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کانام خودر کھا تواس نے حضرت ہاجرہ کے فرزند حضرت اسامیل علیہ السلام کانام بھی خود رکھا۔ کتاب پیدائش، باب17، آیة نمبر19 میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمارہا ہے: Sarah your wife is indeed bearing you a son, and you must call his name Isaac.

" تمباری اہلیہ سارہ تمہارے ایک بچے کو جنم دیں گی، تم اس بچے کا نام الحق ر کھنا۔ "

جب که کتاب پیدائش، باب 16، آیة نمبر 11 می خدا کا فرشته براوراست معزت باجروت مخاطب بو کر کهدر با ب

"Here you are Pregnant, and you shall give birth to a son and must call his name Ishmael; for Jehovah has heard your affliction".

"و کیجوا تم حاملہ ہو۔ تم ایک بچے کو جنم دوگ، تنہیں اس کا نام اساعیل رکھنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے درووغم کو سن لیاہے۔"

بائیل کی مندرجہ بالا عبارتی ہمیں بتاتی ہیں کہ ان دونوں عظیم خواتین کے عظیم فرزندوں کے نام بارگاہ خداوندی نے خور جمویز کے ہیں لیکن فرق میہ ہے کہ حضرت سارہ کو ان کا درد و غم نے جانے، بیٹا عطا ہونے اور اس بیٹے کے نام کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی وساطت ہے وی جاری ہے۔ اللہ تعالی اپنے خلیل ہے مخاطب ہاور ان سے خطاب کے دوران حضرت سارہ کو ان کی وساطت سے خوش خبری دے رہا ہے، ان سے خطاب کے دوران حضرت سارہ کو ان کی وساطت سے خوش خبری دے رہا ہے، جب کہ حضرت ہاجرہ سے خداکا مقدس فرشتہ مخاطب ہے۔ فرشتہ انہیں بتارہا ہے کہ خدا نے تمہار ادرد و غم سن لیا ہے، دو تمہیں بیٹا عطا فرمائے گااور اس نے تمہارے اس بیٹے کا نام رہا عبل رکھ دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ سینٹ پال اور اس کی روحانی ذریت ہی بہتر کر سکتی ہے کہ روحانیت کے ساتھ خداکا مقدس فرشتہ ہم کلام ہے یا روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے جس کے ساتھ خداکا مقدس فرشتہ ہم کلام ہے یا جس کو یہ خوش خبری خدا کے رسول کی وساطت سے مل رہی ہے۔

کتاب پیدائش، باب 17، آیت نمبر 16 میں حضرت سارہ کے متعلق بیان ہوا ہے:
"And I will bless her and also give you a son from her.

and I will bless her and she shall become nations; Kings of people will come from her.

"اور میں اس کو ہر کت دول گااور حمہیں اس سے ایک بیٹادوں گا۔ میں اس کو پر کت دول گااور اس کی اولاد ہے گئی قومیں بنیں گی۔ اس کی اولاد میں ہے قوموں کے باد شاہ ہوں گے۔"

یمی بات ای باب کی آیت نمبر 20 میں حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کے متعلق بھی کمی گئی ہے:

\*But as regards Ishmael I have heard you. Look! I will bless him and will make him fruitful and will multiply him very very much. He will certainly produce twelve chieftains, and I will make him become a great nation.

"لیکن جہاں تک اساعیل کا تعلق ہے،اس کے متعلق میں نے تمہاری التجائ لی ہے۔ دیکھو! میں اے برکت دول گا۔ میں اسے صاحب اولاد بناؤں گااور اس کی نسل میں بہت زیادہ اضافہ کروں گا۔ اس کی نسل سے یقیناً بارہ عظیم سر دار جنم لیس مے اور میں اسے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔"

بائیل جس طرح خدا کی معیت کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے ٹابت کر رہی ہے، ای طرح وہ اس اعزاز کو حضرت اساعیل علیہ السلام کے لئے بھی ٹابت کر رہی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق کتاب پیدائش، باب26، آیۃ نمبر24 میں ہے:

"And Jehovah Proceeded to appear to him during that night and to say:" I am the God of Abraham your father. Do not be afraid, because I am with you, and I will bless you and multiply your seed on account of Abraham my servant".

"اس رات خدااس کے سامنے ظاہر ہوااور فرمایا: میں تمہارے باپ ابراہیم کا خداہوں۔ڈرومت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں برکت دوں گااورا پنے بندے ابراہیم کی وجہ ہے تمہاری نسل میں اضافہ کروں گا۔" خدا کی بھی معیت حضرت اساعیل علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ان کے متعلق کتاب

پدائش، باب 21، آید 20 می ب

"And God continued to be with the boy, and he kept growing and dwelling in the wilderness; and he became an archer".

"الله تعالی ہمیشہ اس لائے کے ساتھ تھا۔ ویرائے میں رہے ہوئے وونشو و نما یا تار ہلاورا یک تیر انداز بن گیا۔"

بائیل یہود و نصاری کی ان گنت تح یفات کے باوجود حضرت ہاجرواور حضرت اساعیل مایہ السلام کے لئے بھی وہی روحانی عظمتیں ٹابت کر رہی ہے جو حضرت سارواور حضرت اساعیل علیہ السلام کے لئے کر رہی ہے۔ بائیل میں حضرت ہاجرویا حضرت اساعیل علیہ السلام کی تعریف میں کسی ایک جملے کا بھی مل جانا، ان کی عظمت کا نا قابل تر دید جُوت ہے کیو نکہ حاملان بائیل نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل کے مقام کو کھنانے کے لئے اپنی البامی حاملان بائیل نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل کے مقام کو کھنانے کے لئے اپنی البامی کی ان گنت تعلیم البان ہو جو دیف رہ کی کا ان گنت تعلیم میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی روحانی عظمتوں کا اشار و مل جانا، اس ذات کی قدرت کا کر شمہ ہے جس نے سبط اساعیل علیہ السلام کے سر پر "وز فیف جانا، اس ذات کی قدرت کا کر شمہ ہے جس نے سبط اساعیل علیہ السلام کے سر پر "وز فیف کا جانا، اس ذات کی قدرت کا کر شمہ ہے جس نے سبط اساعیل علیہ السلام کے سر پر "وز فیف کی جانے جس کا میاب ہو جائیں۔

غاندان بنوہاشم کامقام کھٹانے اور مسلمانوں کو حقیر ٹابت کرنے کی کو ششیں

یورپ کے لوگ ترقی کرتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان ممالک نے اپ شہر یوں کی شخصی دستاہ برنات ہے ولدیت کا خانہ ہی ختم کر دیا ہے۔ بید اس بات کی دلیل ہے گہر ان کے نزدیک نہ خاندانی نظام کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی کسی نسل سے ہونے کو وہ کسی انسان کے لئے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔

جیرت کی بات میہ ہے کہ خاندان کااس طرح حلیہ بگاڑنے کے باوجود بنواسر ائیل اپنے نسبی تفوق پر انزاتے ہیں، گوری چڑے والے اپنے آپ کور نگدار لوگوں ہے بہتر سمجھتے ہیں اور جب کسی مسلمان ہستی کے بارے میں لکھنے پر آتے ہیں تواس کے نسب نامے میں

<sup>1-</sup> سورة الم نشرت 4.7 جمد اور الم في بلند كرديا آب كى فاطر آب ك ذكر كو-

خامیاں تلاش کرنے کی مجرپور کو شش کرتے ہیں۔

جس مخض کی ولدیت کا بی کوئی متند ریکارڈ نہیں، اے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی و وہ میں کہ وہ کہی ہے۔ کہ وہ کسی وہ میں کہ ایسا وہ میں کہ ایسا ہوں کے نسب نامے کی وجہ ہے حقیر سمجھے ؟لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ خصوصاً حضور علیہ کے متعلق لکھتے وقت اہل مغرب نے آئینے ہیں اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں گی۔

انہوں نے پہلے تو حضور علی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ منقطع کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو حضرت ہاجرہ کے حوالے سے لونڈی کی المیت اولاد ٹابت کرنے کی سعی نامسعود کی۔ جب بیہ کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی تو آپ کی اہمیت کو کم کرنے کے لئے یہ اسلوب اپنایا کہ قبیلہ قریش کی مختلف شاخوں کو اپنے تنخیل کے زور پر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف قبیلہ کی وہ شاخیں تھیں جن کے ہاتھوں میں مکہ کا اقتدار تھا۔ مکہ اور طاقت کے بل بوتے پر وہ جو چاہتے، کرتے تھے۔ دوسر کی طرف اس قبیلے کی چھ شاخیں وہ تھیں جو کرور محسوں میں تعلیم کی تجارت پر ان کی اجارہ داری تھی۔ اپنی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر وہ جو چاہتے، کرتے تھے۔ دوسر کی طرف اس قبیلے کی پچھ شاخیں وہ تھیں جو کرور تھیں۔ یہ قبیلے اس قابل نہ تھے کہ وہ شام یا بمن کی طرف تجارتی قافلے بھیج کتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنوہا شم کا شارا نمی کرور قبائل میں ہو تا تھا اور مکہ کے طاقت در اور دولت مند قبائل کے مقابلے میں قبیلہ بنوہا شم کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

ہم مستشر قین کی تحریروں سے چندا قتباسات قار عَین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ خاندان بنوہاشم کی اہمیت کو کم ثابت کرنے کے لئے، مستشر قین کس قتم کے حریبے استعال کرتے ہیں۔ولیم میورا پی کتاب "محمد اینڈاسلام" میں لکھتاہے:

"The bereavement told the more, because the sons of Abd al Muttalib, unable to maintain his dignity, had to relinquish some of the offices of state which had been held by him, and descend to a lower condition of life". (1) "اس صدے نے آپ پراور بھی سخت اثر ڈالا کیونکہ عبدالمطلب کے بیٹے ،اپنے ،اپنے یاپ کے وقار کو ہر قرار نہ رکھ سکے سے اور انہول نے بعض ان عبدول سے باپ کے وقار کو ہر قرار نہ رکھ سکے سے اور انہول نے بعض ان عبدول سے وست برداری اختیار کرلی تھی جن پر ان کے والد فائز سے ۔ اس طرح وہ نسبتا

1\_سر وليم ميور، "محمد ايند اسلام"، (لندن-س ان)، صفحه 5

darfat.com

بت معيارز ندگي ر قانع بو مح تحد"

ولیم میور نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت عبدالمطلب کے بینے کن کن عبدوں ہے وہر کو بوٹ تھے اور نداس نے یہ بتایا ہے کہ اس نے یہ بات کس حوالے سے لکھی ہے۔ ولیم میور کو یہ بات کس حوالے سے لکھی ہے۔ ولیم میور کو یہ بات کس حوالے سے لکھی ہے۔ ولیم میور کو یہ بتام بیا بات کس خواسود کواپنے مقام پر رکھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے تمواریں نکال کی تھیں، ان میں سے کسی قبیلے کے پر رکھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے تمواریں نکال کی تھیں، ان میں سے کسی قبیلے کے لئے یہ کیسی ممکن تھا کہ دواس اعزاز سے رضا کارانہ طور پر دست بردار ہو جا جواسے آباؤ اجداد سے در ثبے میں ملا تھا۔ اگر بنو ہاشم نے اس صم کی کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو تا تو کم میں سر انعاکر چلناان کے لئے ممکن ہی نہ رہتا۔

"منتكم ى وات" في حضور علي كا بين من قبيله بنوبا هم كى حالت كى تصوير كشى ان الفاظ مين كى بي:

'Muhammad's guardians saw that he did not starve to death, but it was difficult for them to do more for him, especially as the fortunes of the clan of Hashim seem to have been declining at this time. An orphan, with no able bodied man to give special attention to his interests, had a poor start in commercial career; and that was really the only career open to him'. (1)

"محمد (علیقے) کے سرپرست معرف بید احتیاط کرتے کہ وہ بھوگ ہے مرنہ جائمیں۔ اس سے زیادہ وہ اان کے لئے بچھ نہ کر کھتے تھے۔ خصوصاً جب کہ اس زمانے میں بنو ہاشم کی مالی حالت گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بیتیم، جس کے مفادات کی دیکھ بھال کے لئے، جسمانی طور پر اہل، کوئی آدمی موجود نہ تھا اس نے اپنی کاروباری زندگی کا آغازانتہائی کمزور طریقے سے کیااور یقیناس کے علاوہ ان کے لئے کوئی جارہ کارنہ تھا۔

" منظمری واٹ" قبیلہ بنو ہاشم کی اہمیت کو کھٹانے کے لئے یہ شوشہ بھی چھوڑ تا ہے کہ قبیلہ بنو ہاشم کی اہمیت اہم کر دار اداکیا تھا۔ یہ تنظیم ان قبائل نے بنائی تھی

<sup>1</sup>\_ خلكر ى وان "محمد براف ابند سليشمين" ، ( آكسفور ( يونيور خي بريس لندن ـ 1961ء )، صلحه 8

جو مکہ کے اجارہ دار قبائل کے خلاف تھے اور خود وہ قبائل بہت کمزور تھے۔ان قبائل کے بارے میں وہ لکھتا ہے:

"The clans which formed it seem to have been those which were themselves incapable of sending caravans to yemen, or which had specialized in trade between Mecca and Syria". (1)

"جن قبائل نے حلف الفضول کا معاہدہ کیا تھا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دہ قبائل نے حلف الفضول کا معاہدہ کیا تھا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دہ قبائل تھے جو یمن کی طرف تجارتی قافے ہیے یا دہ قبیلے تھے جو شام ادر مکہ کے در میان ہونے والی تجارت میں ہی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔" رکھتے تھے۔"

" منظمری واٹ" بنو ہاشم قبیلہ کے تمام افراد کو غریب اور دوسرے درجے کا شہری ٹابت کرنے کیلئے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں رقمطراز ہے:

"As a banker and financier, doubtless in a small way, and purveyor of water for the pilgrims, he had fittle importance in the affair of Mecca, and life there cannot have been very comfortable for him". (2)

"ایک چھوٹے پیانے کا بنکار ہونے اور حاجیوں کو پانی پلانے کے عہدے پر فائز ہونے اکا جھوٹے ہیا ہے کا بنکار ہونے اور حاجیوں کو پانی پلانے کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجو واس میں شک نہیں کہ مکہ کے معاملات میں عباس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ وہاں پر سکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔"

مستشر قین نے ایک طرف تو قبیلہ بنوہاشم کے مقام کو کھٹانے کی بھرپور کو سٹش کی ہے اور دوسر ی طرف انہوں نے قریش کے دیگر قبائل کواس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیاہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ساتویں صدی عیسوی کے مکہ کی بات نہ کر رہے ہوں بلکہ بیسویں صدی عیسوی کے مدی عیسوی کے موں۔ مستشر قین ان عربوں بیسویں صدی عیسوی کے یورپ یاامریکہ کی بات کر رہے ہوں۔ مستشر قین ان عربوں

1- مَثْكُم كُواتْ، "محمر برافْ ايند سنيشمين"، (آكسفور دُيونيور شي بِ لِس لند ن-1961ء)، صحّد 9

2\_ايناً، منى 1-200

کے حالات لکھتے ہوئے ایسے الفاظ اور اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں جن کانام عربوں نے صدیوں تک نہ سناہو گا۔ "مختگمری واٹ "ان مستشر قبین میں سر فہرست ہے جو قبیلہ بنو باشم کے مقام کو کھٹا کر اور ان کے مقابلے میں دیگر قبائل کو بااثر اور طاقت در ٹابت کر کے یہ بتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ حضور مقابلے کے زمانے میں مکہ کئی طبقوں میں تقسیم تھا۔ ایک بی بتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ حضور مقابلے کے زمانے میں مکہ کئی طبقوں میں تقسیم تھا۔ ایک طرف دورو است مند تاجر بتے جن کا کہ کی ارکیٹ پر اجارہ دوارانہ کنٹرول تھااور دوسری طرف وولوگ تھے جو غریب اور کمز در ہونے کی وجہ سے کاروباری میدان میں اجارہ دواروں کا مقابلہ نہ دولوگ تھے جو غریب اور کمز در ہونے کی وجہ سے کاروباری میدان میں اجارہ دواروں کا مقابلہ نہ ساتھ ہی صدی میسوی کے کہ کی معاشی حالت کی تصویر کشی ان الفاظ میں کرتا ہے۔ ساتھ یں صدی میسوی کے کہ کی معاشی حالت کی تصویر کشی ان الفاظ میں کرتا ہے۔

'By the time Muhammad had begun to preach, the growing commercial prosperity of Mecca may be said to have produced a new topmost stratum of society, namely, the leading, richest and most powerful merchants, These were at the same time the heads of the strongest clans or had great influence within them, and they also seem to have been securing a monopolistic grip on the most lucrative forms of trade... This stratum was almost solidly opposed to Muhammad'. (1)

"جس زمانے میں محمد (علی ) نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی، اس زمانے کے متعلق یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مکہ کی بڑھتی ہوئی تجارتی خوش حالی نے ایک نیا اعلیٰ طبقہ علی سوسائٹی میں پیدا کر دیا تھا۔ یعنی انتہائی امیر اور انتہائی طاقت ور تاجروں کا طبقہ ۔ یہ لوگ اپنی اس حیثیت کے ساتھ ساتھ انتہائی طاقت ور قبائل کے سر دار بھی تھے یاان قبائل میں ان کاز ہر دست اثر تھا۔ اور یوں محسوس ہو تاہے کہ مر کہ کی تجارت کے انتہائی منافع بخش شعبوں پر ان لوگوں کو اجارہ دارانہ کنفرول حاصل تھا۔ یہ طبقہ تقریباً سارے کا سارامحمد (علی کے) انتہائی منافع بخش معبول پر ان لوگوں کو اجارہ دارانہ کنفرول حاصل تھا۔ یہ طبقہ تقریباً سارے کا سارامحمد (علی کے) کا مخالف تھا۔ "

" مُتَّلِم ی واٹ " نے قبیلہ قریش کی مختلف شاخوں کی عسکری اور ساجی حیثیت متعین کرنے کے لئے ایک عجیب و غریب فار مولا وضع کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنگ احد کے لئے

<sup>1</sup> \_ خلم ي ات . "محمرير اف ايند ستينسسين" ( آكسفور زيونيو رخي پريس لندن ـ 1961 م)، صفح 38

جوعور تیں لشکر کفار کے ساتھ گئی تھیں، ہم ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریش کا کون سا قبیلہ زیادہ طاقت ور تھااور اس قبیلے کاسر دار کون تھا۔ مستشر ق موصوف کے اپنے الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

"Alwaqidi's list of women taken with them by the Meccans on the expedition of Uhud appears to give an indication of the leading men and tribes. These women, with two exceptions, were wives of chiefs of clans, and the fact that Abu sufyan and Safwan b. Umayyah took two each suggests that these were now the leaders of the rival factions. Abu Jahl's son, Ikrimah was apparently not yet on a level with safwan". (1)

"الواقدى نے ان عور تول كى جو فہرست دكى ہے جن كو قريش مكہ احد كى مہم پر لفكر كے ساتھ لے گئے تھے،اس فہرست ہے اس بات كا اشارہ ملتا ہے كہ اس وقت قريش كے سر ہر آور دہ افراد اور قبيلے كون ہے تھے۔ دو كے علاوہ يہ سب عور تيس قبائل كے سر داروں كى بيوياں تھيں۔ يہ حقيقت كہ ابوسفيان اور صفوان بن اميہ دونوں دود دبيوياں ساتھ لے گئے تھے،اس بات كا ثبوت ہے كہ وہ دونوں اپنے دھر ول كے سر دار تھے۔ بظاہر اس وقت عكر مہ بن الى خجل المجمى صفوان كا ہم يلہ نہ تھا۔"

مستشر قین کی کتابوں میں اس قسم کی تحریری جا بجاملتی ہیں۔ اس قسم کی تاریخ نولی سے مستشر قین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تحریک اسلامی کو طبقاتی کشکش ہے جنم لینے وال ایک تحریک قرار دے سکیس اور یہ ثابت کر سکیس کہ مکہ والوں نے حضور علیقی کی جو مخالفت کی تھی، اس کی وجہ ند ہی اور نظریاتی اختلاف نہ تھا بلکہ مکہ کے امیر اور غریب طبقے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار شے۔ بااثر تاجروں کا طاقت ور طبقہ کسی کمزور کو تجارت کے میدان میں آگے بڑھے نہ دیکھنا چا ہتا تھا اور غریب طبقہ سر مایہ داروں کی پالیسیوں سے شک تھا اور ان کی تلاش میں تھا۔

متششر قین ان خیالی افسانوں کے ذریعے اسلام پر دوطریقوں سے حملہ کرنا جا ہے ہیں۔ ا یک طرف تودویه ظاہر کرناچاہے ہیں کہ اسلام جواس سر عت سے پھیلاکہ چند سالوں میں پورے جزئرہ عرب کواینے کنٹرول میں لے لیا،اس کی وجہ اسلام کی تعلیمات کی کشش اور بغیبر اسلام علی اور آپ کے محابہ کرام کے کردار کی پھٹلی نہ تھی بلکہ یہ تو ایک ایسا ا نقلاب تحاجس کے لئے حالات انتہائی ساز گار تھے۔ معاشر وطبقوں میں بٹ چکا تھا۔ امیر ، امير تر ہورے تھے اور غريول كى حالت دن بدن تأگفته به ہورى تھى۔ طاقت ور طاقت ك نشے ميں مت تھے اور كمزور علم كى چكى ميں پس رے تھے۔ان حالات ميں كمزور طبقے میں ایک باصلاحیت آ دمی افعالہ طاقت ور لوگوں کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے سب لوگ اس کے جینڈے تلے جمع ہو گئے اور اس نے ان مغلوب طبقول کی مدوسے یورے جزیرہ عرب میں انتلاب بریا کر دیا۔ دوسر ی طرف وواس قتم کی تحریروں کے ذریعے حضور <del>علیق</del>ے کا ساجی مقام کھٹانے کے لئے، آپ کوایک کمزور قبیلے کا فرد ظاہر کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ تاریخ پرید کتنابزاظلم ہے کہ جس مخص کے آباؤاجداد میں قصی، عبد مناف، ہاشم اور مبد المطلب جیسے تاریخ ساز سر دارول کے نام آتے ہوں،اسے اس کی اپنی قوم میں ایک معمولی خاندان کا فرد ٹابت کرنے کی کو شش کی جائے۔اس خیالی تاریخ نولی کے خلاف مغرب کے متنداور مشہور مورخ "کین "کی شہادت ملاحظہ فرمائے ، دولکعتاہے: 'His descent from Ismael was a national privilege or fable, but if the first steps of the pedigree are dark and doubtful, he could produce many generations of pure and genuine nobility, he sprung from the tribe of

koreish and thefamily of Hashism, the most illustrious of the Arabs, the princes of Mecca, and the hereditary guardians of the Caaba. The grandfather of Mohammad was Abdol Motalleb, the son of Hashem, a wealthy and generous citizen, who relieved the distress of famine with the supplies of commerce. Mecca which had been fed by the liberality of the father, was saved by the courage of the son " (1)

"آپ کااسا عیلی النسل ہونا قوی اعزاز تھایاافسانہ، لیکن اگر ان کے نب نامے کی نسلوں ابتدائی کڑیاں تاریک اور مشکوک ہوں تو بھی وہ اپنے نسب نامے کی کئی نسلوں میں الیسے عظیم لوگ پیش کر سکتے ہیں جو حقیقی معنوں میں شریف اور عظیم سے انہوں نے قریش کے قبیلے اور ہاشم کے خاندان میں جنم لیا تھا جو معزز ترین عرب تھے، مکہ کے بادشاہ تھے اور خانہ کعبہ کے موروثی پاسبان تھے۔ محمد میں عرب تھے، مکہ کے بادشاہ تھے جوہاشم کے بیٹے تھے۔ وہ ہاشم جو مالدار اور کئی شہری تھے۔ انہوں نے قبط کی مختیوں کو اپنے مال تجارت کے ذریعے کم کیا تھا۔ شہری تھے۔ انہوں نے قبط کی مختیوں کو اپنے مال تجارت کے ذریعے کم کیا تھا۔ کمہ ، جے باپ کی کشادہ دلی نے (حالت قبط) میں کھانا کھاایا تھا، اس مکہ کو ای باپ کے بیا تھا۔ اُنہوں کے بیٹے کی بہاوری نے بچایا تھا۔ "(1)

کیا کوئی ذی ہوش مخص ولیم میوراور مظلمری واٹ کے ان مفروضوں کو تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ بنوہاشم جو عربوں کے لئے مایہ ناز بھی تھے، مکہ کے سر دار بھی تھے اور خانہ کعبہ کے خاوم بھی تھے، وہ حضرت عبد المطلب تک تواس حیثیت پر بر قرار رہے اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی بنوہاشم کی عظمتوں کا محل زمین ہوس ہو گیا۔ اور بنوہاشم کے مقام میں یہ انقلاب اس وقت آیا جب حضرت عبد المطلب کے دس سے زیادہ بنے زندہ تھے جن میں ابوطالب، حمزہ، عباس اور زبیر جیسی ہستیاں موجود تھیں۔

اگر قبیلہ بنوہاشم اتنائی کمزور ہوتا جتنامتشر قین کو نظر آتا ہے اور دیگر قبائل قریش احنے بی طاقت در ہوتے جتنا طاقت ور مستشر قین انہیں دکھانا چاہتے ہیں تو وہ حضور ﷺ کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو سلوک وہ کمز ور مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔

جو چیزیں عربوں کے نزدیک قابل فخر تحییں، ان میں بنوہاشم کسی ہے کم نہ تھے۔ ان کے ہاں بنک بیلنس مایہ افتخار نہ تھا بلکہ ان کے ہاں عظیم وہ تھاجو دوسر وں کی نسبت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ان کے و قار کا امتحان ان کی جرات ادر بہادری ہے ہوتا تھا۔ مستشر قیمن ابو جہل کو قریش کے طاقت ور اور مضبوط ترین قبیلے کا سر دار مانتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جب ابو جہل نے حضور عبیل کی تو بین کی تھی اور آپ کے جاتم و کو، جو ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کی اس جسارت کا علم ہوا تھا تو

<sup>1</sup> مك كرمه كوابريد ك الشكر كى تباى سے بچانے كى طرف اشار وب جو حضرت عبد المطلب كا عظيم كار نامد ب

انہوں نے سب کے سامنے ابو جہل کی مر مت کی تھی اور مکہ کے امیر ترین، بہت ہی طاقت ور اور بہت ہی بااثر لوگوں میں ہے کسی کو جرات نہیں ہوئی تھی کہ وہ حمزہ کے ہاتھ کوروک سکے۔ متکمری واٹ نے خود اس واقعہ کواپئی کتاب "محمد پر افٹ اینڈ سٹیٹسمین" کے صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہے۔

عربول کاد ستور تفاکہ دوا بی بہادری، جرات ادر عظمت کا فیصلہ میدان جنگ میں کرتے تھے۔ وہ جنگ کا بازار گرم ہونے سے پہلے مبارزت طلی کرتے تھے اور اپنے مقابلے میں اس کو آنے کی اجازت دیتے تھے جے دوا پناہم پلہ سمجھتے تھے۔ جنگ بدر میں بھی عام ازائی ہے پہلے یہ انفرادی معرکه آرائی ہوئی تھی جس کی تفصیل خود ولیم میور نے ان الفاظ میں لکھی ہے: 'Sheyba and otba two leaders of the Coreish, and welld son of otba, still smarting under the taunts of Abu Jahl, advanced into the open field and defied three champions from the Medina force to meet them singly. Many upstarted at the call, but Mahomet checked them, and turning to his kinsmen said: "Ye sons of Hashim! arise and fight, according to your right." Obeida, Hamza, and Aly, the uncle and cousins of Mahomet, stepped forth. Their features being concealed by their helmets. Otba asked their names. "Speak", he said "and if ye be our equals we shall fight with you." Hamza answered, with a play on his name" :1 am the lion of God and of his prophet; I am the son of Abdal Mottalib." "Worthy foe," replied otba; "but who are these?" Hamza gave their names. "Meet foes every one", replied otba. and then they arose to fight". (1) "شیبہ اور عتبہ ، دو قریشی سر دار اور ولید بن عتبہ جوا بھی تک ابو حجمل کے طعنوں کی ٹیسیں محسوس کر رہے تھے، وہ میدان میں آئے اور اشکر یدینے تین مبارز طلب کئے۔ کٹی لوگ آ گے بو ھے لیکن محمر (علیقے) نے انہیں روک دیاادرا پنے

اہل خاندان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: بنو ہاشم! اٹھو اور مقابلہ کرد کیونکہ یہ تہمارای حق ہے۔ عبیدہ، حمزہ اور علی، ایک محمد (علیہ ان کے چیرے ہوئے سے اس کے بیادر دو چیرے ہوئی ، آگے بڑھے۔ ان کے چیرے خودوں میں چھے ہوئے سے اس کئے متبہ نے الن سے ان کے نام پو چھے۔ اس نے کہا: تم بولو، اگر تم ہمارے مقابلے کے ہوئے تو ہم تم سے لایں گے۔ حمزہ نے رزمیہ انداز میں اپنانام بتایا۔ میں خدااور خدا کے رسول کا شیر ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ متبہ نے جواب دیا: تم واقعی ہمارے مدمقابل آنے کے قابل ہو۔ لیکن یہ تمہمارے ساتھ کون تیں ؟ حمزہ نے ان کے نام بتائے۔ متبہ نے کہا: اٹھو اور اپنے اپنے کا مقابلہ ہیں؟ حمزہ نے ان کے نام بتائے۔ متبہ نے کہا: اٹھو اور اپنے اپنے کا مقابلہ کرد۔ اس طرح دہ مقابلے کے لئے آگے بڑھے۔ "یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شیبہ وغیرہ ان کو اپناہم پلہ سمجھتے تھے۔

قریش مکہ نے ہجرت کے وقت حضور علیہ کی شمع حیات کو گل کرنے کے لئے تمام قبائل سے ایک ایک جوان اس لئے چنا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان میں سے کسی ایک قبیلے میں بیہ جرات نہ تھی کہ وہ بیہ حرکت کرسے اور پھر انتقام میں کھولتے ہوئے ہاٹمی خون کا مقابلہ کر سکے۔

حضرت ابوطالب کے پاس قریش کے وفود جاتے تھے اور آپ ہے کہ تھے کہ آپ اپنے کو ہمارے خداؤل کی تو ہین ہے باز رکھیں یاراستے ہے ہٹ جائیں، لیکن جب حضرت ابوطالب نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں بتادیا کہ دہ ہر قیمت پر اپنے بجنیج کاد فاع کریں گے تو کی مائی کے لعل میں یہ جرات نہ تھی کہ ان کی زندگی میں حضور عظیمی پر دست درازی کر سے۔ مائی کے لعل میں یہ جرات نہ تھی کہ ان کی زندگی میں حضور عظیمی کی خاندانی عظمت کی شہادت دی تھی۔ ابو جہل جیساد شمن بنوہا شم کو اپنے بلے کا قبیلہ قرار دیتا ہے۔ ابو جہل، ابوسفیان اور اخش بن شریق تینے اور اسلام اور پیغیر اسلام عظیمی کی مخالفت میں پیش شریق تھے۔ لیکن اس دشمنی کے باوجود قرآن حکیم کی کشش انہیں مجبور کر دیتی تھی کہ وہ راتوں کو جیپ جیپ کر حضور علیمی کی زبان پاک ہے قرآن حکیم کی تلاوت سنیں۔ وہ ایک دوسرے کو قرآن سننے منع کرتے، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے کہ وہ آئن سننے دوسرے کو قرآن سننے ہے منع کرتے، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے کہ وہ آئن سننے دوسرے کو قرآن سننے ہے منع کرتے، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے کہ وہ آئن سننے کی کو شش نہیں کریں گے، لیکن آگی رات بھر لوگوں کی نظروں ہے فی کرتا دوت قرآن سننے کے کو شش نہیں کریں گے، لیکن آگی رات بھر لوگوں کی نظروں سے فی کرتا دوت قرآن سننے کی کو شش نہیں کریں گے، لیکن آگی رات بھر لوگوں کی نظروں سے فی کرتا دوت قرآن سننے کی کو شش نہیں کریں گے، لیکن آگی رات بھر لوگوں کی نظروں سے فی کرتا ہوت قرآن سننے کی کو شش نہیں کریں گے، لیکن آگی رات بھر لوگوں کی نظروں سے فی کرتا ہوت قرآن سننے

پنج جاتے۔ تیسری مبح اض بن شریق نے پہلے قر آن حکیم کے متعلق ابوسفیان ہے اس کے تاثرات ہو چھے اور پھر ابو جمل کے پاس پنجا۔ اس نے ابو جمل سے کہاد؟

يَا أَبَا الْحَكُمِ! مَارَأَيُكُ فِيْمَا سَمِعْتَ مِن مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم

"اے ابو لکم تم نے (محمد علی ) کی زبان سے جو کچھ سنا ہے اس کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جمل نے کہا

ماذا سمعت؟ تنازغنا نخل وبنو عبد مناف الشرف اطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا واغطوا فاغطينا حتى اذا تجاذبنا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا منا نبئ يأتيه الوخى من السماء فمثى ندرك من السماء فمثى ندرك من السماء فمثى ندرك

"من نے کیا خاک سنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارااور ہنو عبد مناف کا جھڑا اس ہات پر تھا کہ قوم کا سر دار کون ہے۔ اس شرف کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے بھی اپنے دستر خوان کو وسیق کیا اور ہر غریب و مسکین کو کھاتا کھلایا اور ہم نے بھی ان ہے بازی لے جانے کے لئے دستر خوان کو وسعت دی اور ہر غریب و مسکین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ انھائے اور ہم نے بھی لوگوں کے بوجھ انھائے۔ انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ انھائے اور ہم نے بھی لوجھ انھائے۔ انہوں نے بھی اپنی فیاضی سے مائلنے والوں کی جھولیاں بھریں اور ہم سفاد ہے کہ کوشش میں اپنی مناور جم سفاد ہے کا بھر اور ہم منابی مقابلے کے دوگھوڑوں کی مانند ہو گئے تو انہوں نے اچا کہ اعلان کر دیا کہ ہم میں سے ایک مخص کو بوت ملی ہے اور اس کے پاس آسان سے وحی آتی ہے۔ ہم سے دعوی نور سکے بی اور اس کے پاس آسان سے وحی آتی ہے۔ ہم سے دعوی اس کے اس کی تھید بق کریں گے۔ اور نہیں لائیں گے اور نہی اس کی تھید بق کریں گے۔ "

ایو جہل کی یہ تقریر دو چیزوں کی وضاحت کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ساتویں صدی عیسوی کے مکہ بیں شرف وعزت کی نشانیاں کون کون می تھیں اور دوسر کی یہ کہ وہ بنوہاشم کو شرف وسیادت کے میدان میں اپنے قبیلے کا ہم پلہ قرار دیتا ہے۔ ابو جبل نے شرف وافتخار کے کسی میدان میں اپنے قبیلے کو بنوہاشم سے برتر قرار نہیں دیا۔ نہ جانے مستشر قین نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ بنوہاشم ایک کمزور قبیلہ تھااور اس کے مقابلے میں بنو مخزوم وغیرہ قبائل بہت طاقت ورادر بااثر تھے۔

" منتگمری واٹ " نے اپنے اس مفروضے کی تر دید خود ہی ایک دوسرے مقام پر کر دی ہے۔ وہ لکھتا ہے:

'The distinction between Patricians and plebeians does not fit Meccan society, or at least that section of it with which we are chiefly concerned. There is a distinction between Quraysh of the centre, and 'quraysh of the outskirts, but nearly all the people who are mentioned in the sources belong to 'Quraysh of centre', whether they are friends or enemies of Muhammad. There were no clear distinctions between noble and ignoble ancestry that could be regarded as parallel to the distinction between Muslim and pagan. All the clans reckoned as 'Quraysh of the centre, had a common ancestry'. (1)

"اعلیٰ طبقہ اور پست طبقہ کی اصطلاحیں کی معاشر ہ پر منطبق نہیں ہو سکتیں یا کم از کم اس معاشرے کے ان عناصر کے لئے موزوں نہیں جو زیادہ تر ہمارا موضوع بحث ہیں۔ مرکز کے قریش اور مضافات کے قریش میں اتمیاز موجود تھا لیکن وہ تمام لوگ جن کا مصادر میں ذکر ہے، تقریباًوہ تمام مرکز کے قریش سے تعلق رکھتے تھے، خواہ ان کا تعلق محمد (علیق کے دوستوں سے ہویاد شمنوں سے دہاں اعلیٰ اور ادنیٰ نسل کا کوئی اتمیاز نہ تھا، جس کو اس اتمیاز کے برابر قرار دیا جا سکے جو

ایک مسلم اورایک کافریس تھا۔ مرکزے قریش کے تمام قبائل ایک بی نسل سے تھے۔"

وہ باتھی جن میں عرب قبائل باہم مفاخرت کیا کرتے تھے،ان میں قریش کے تمام قبائل ہم پلہ تھے اوران میں اگر کوئی قبیلہ دو سرول پر فوقیت رکھتا تھا تو وہ قبیلہ بنوبا شم ہی تھا کیو تکہ قصی کے بعد قریش میں کوئی سروار ایسا نہیں جے باشم اور عبدالمطلب کا ہم پلہ قرار دیاجا سکے۔
سونے اور جاندی کی قلت و کثرت کے ذریعے انسان کی قیمت متعین کرنے کی قارونی سوج سے عرب آشانہ تھے اور نہ ہی وہاں قبائل کی مالی حالت میں اتنا فرق تھا جتنا "منگلری واٹ "و فیرونے فاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔" تارا نذرائے" نے مکہ کی معاشی اور ساجی حالت کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"The little town in the lava mountains was no Arabian Babylon, and the rich merchants were certainly not completely divorced in their habits and the circumstances of their life from the remaining populace." (1)

"لاوو کی پہاڑیوں کا یہ جھوٹا ساقصبہ عرب کا بابل نہ تھااور نہ بی امیر تاجرا پی عادات اور زندگی کے دیگر حالات میں دوسری آبادی سے کلیة مختف تھے۔"

"مناهری دات" و غیر و نے بید تابت کرنے کے لئے کہ اسلامی تح کیک مکہ اور عرب کی محاشی تاہموار یو ل کا تاگر یر نتیجہ تھی، مکہ کو طبقات میں تقسیم کیا ہے اور اسلامی مسئلے کو تبا کلی مسئلہ بنانے کی کو شش کی ہے حالا تکہ حضور عظاف کی تح کیک خاندانی تح کیک نہ تھی۔ آپ کا اپنا چچا" ابولہب "آپ کا سب سے بزاد عمن تھا۔ وولوگ جوخون کے رشیح کی وجہ سے آپ کا تحفظ کر رہے تھے ان کی اکثریت نے بھی ابتدامی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دوسر کی طرف آپ کے پیروکاروں میں ہر تسم کے لوگ تھے۔ ان میں غلام بھی تھے، غریب اور کمزور بھی اور آپ کے پیروکاروں میں ان قبائل کے چٹم و چراغ بھی تھے جن کے ہاتھوں میں، بقول اور آپ کے پیروکاروں میں اور جو ان کی نظروں میں بڑے طاقت ور اور بااثر تھے۔ استشر قبین ، مکہ کی زمام اقتدار تھی، اور جو ان کی نظروں میں بڑے طاقت ور اور بااثر تھے۔ "مناگر کی واٹ کی معاشی اور ساتی "خود اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان کی معاشی اور ساتی حیثیت سے تین طبقوں میں تقسیم کر تاہے اور ان میں سے پہلے طبقے کے متعلق لکھتا ہے: حیثیت سے تین طبقوں میں تقسیم کر تاہے اور ان میں سے پہلے طبقے کے متعلق لکھتا ہے:

<sup>1-</sup> محد وي من ايند بد فيحد استى 75

"Firstly there were a number of young men from the most influential families of the most influential clans. These were closely related to the men who actually wielded power in Mecca and were foremost in opposing Muhammad. At the battle of Badr in 624between Muslims and the pagan Meccans there were instances of brothers, or father and son, or uncle and nephew, being on opposite sides. The most notable representative of this class was Khalid ibn said of the clan of Umayyah (or Abd-Shams); his father said also known as Abu-Uhayhah, was in his later years one of the two or three strongest and richest men in Mecca." (1) "اولاً کھے ایسے نوجوان تھے جن کا تعلق بہت ہی بااثر قبیلوں کے بہت ہی مااثر خاندانوں سے تھا۔ یہ ان لوگوں کے قریبی رشتہ دار تھے جن کے ہاتھوں میں مکہ کا فقد ارتھااور جو محمر (علیہ ) کے سخت مخالف تھے۔ جنگ بدر میں ایسے واقعات بیش آئے جب بھائی بھائی کے ، باب مٹے کے ، چیا بھتیج کے اور ماموں بھانج کے مخالف تھا۔ اس طبقے کا سب سے زیادہ اہم نما تندہ خالد بن سعید تھا جس کا تعلق بنوامیہ (یا عبد سمس) سے تھا۔اس کا باپ این آخری عمر میں مکہ کے دویا تین طافت ورترین اورامیر ترین آ دمیوں میں ہے تھا۔" یمی مستشرق ایک اور مقام پر حضرت ارقم کے متعلق لکھتا ہے:

"He belonged to the clan of Makhzum, the clan of some of the wealthiest and most powerful men in Mecca. He must have been wealthy himself, since he owned a large house near the centre of Mecca". (2)

"اس کا تعلق قبیلہ ہو مخزوم سے تھاجو مکہ کے انتہا کی دولت منداور انتہا کی طاقت ورلوگوں کا قبیلہ تھا۔ وہ خود بھی امیر ہوگا کیو نکہ مر کز مکہ میں اس کا ایک بہت بڑا مکان تھا۔"

<sup>1-</sup> محر: پرانش اینڈ سلیلسمین، صفحہ 36 2-ادشاً، صفحہ 56

یہ محقی صرف منتشر قین بی سلجھا کے ہیں کہ اگر حضور مظافی ایک کمزور قبیلے کا ایک کمزور قبیلے کا ایک کمزور فلات وروں کر در فرد ہونے کی وجہ سے غریبوں اور کمزوروں کو ساتھ لے کرامیروں اور طاقت وروں کے خلاف الحجے تھے تو پھر خالد بن سعید اور ارقم جیسے لوگوں کا طبقہ آپ کے ساتھ کیے شامل ہو گیا تھا اور دوکون سے عوامل تھے جنہوں نے جنگ بدر میں بھائی کو بھائی، باپ کو شیخے اور ماموں کو بھائے کے مدمقائل لا کھڑ اکیا تھا۔

مستشر قین جس زاو ہے ہے اسلام کے آغاز اور ارتقاء کی تاریخ کود کھتے ہیں اس زاو ہے ہے دکھتے والے کو کسی باحثیت آدمی کا مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہونا کھٹلا ہے کیو نکہ اللہ اس طرح ان کے قصر استعدال کی بنیادی بل جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند مکد کے ایک معزز، متمول اور قابل احزام تاجر تھے۔ ان کے پائے کے جو لوگ کا فرول کی صفوں میں تھے، وو مستشر قین کو انتہائی طاقت ور اور انتہائی مالدار نظر آتے ہیں کی خورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی وولت مقلم کی واٹ کو معمولی نظر آتی ہیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی وولت مقلم کی واٹ کو معمولی نظر آتی ہیں ہے۔ دوان کے متعلق لکھتا ہے،

"Like most of the leading Meccans he made a living by commerce, but the fact that his frotune, even before he began to spend it in ransoming Muslim slaves, was only 40,000 dirhams shows that his business was on a small scale." (1)

"کمد کے اکثر سر بر آور دولوگوں کی طرح ان کاذر بعیہ معاش تجارت تھا، لیکن بیہ حقیقت، کہ مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے پراپی دولت خرج کرنے کا آغاز کرنے سے پہلے ان کی کل دولت جالیس ہزار در حم تھی،اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کاکار و بار چھوٹی سطح پر تھا۔"

حضرت أبو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كى چاليس ہزار در ہم كى رقم اس مستشرق كو تحوزى نظر آتى ہے ليكن اسے ابوسفيان كے تجارتى قافلے كا سرمايہ بہت زيادہ نظر آتا ہے، جس ميں مكہ كے تمام لوگ حصہ دار تھے اور جس كى كل ماليت بچاس ہزار دينار تھى۔ مستشرق موصوف اس قافلے كے متعلق لكھتاہے:

<sup>1-</sup> محد برافث این سلیشمین ، منی 35

'The merchandise was later said to be worth 50,000 dinars. All the leading Meccan merchants and financiers had an interest in it; indeed, nearly everyone in Mecca was concerned for its safe return, perhaps several smaller caravans- some of them having been the object of Muslim attentions on their way north had joined together for greater safety'. (1)

"بعد میں اس قافلے کے مال تجارت کی مالیت بچاس بزار دینار بتائی گئی۔ مکہ کے تمام سر بر آوردہ تاجروں اور سر مایہ کاروں کااس میں مفاد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے چھوٹے مجھوٹے کاروان جو شال کی جانب سفر کرتے ہوئے مسلمانوں کی توجہات کامر کز تھے،وہ بہتر حفاظتی اقد امات کے لئے اکشے ہوگئے تھے۔"

حضرت ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عند کی دولت 40 ہزار درہم بنائی گئی ہاوراس تجارتی قافے کی کل مالیت بچاس ہزار دینار بنائی جاری ہے جس میں تمام اہل مکہ حصہ دار بیں۔ منگمری واٹ کے اپنے الفاظ میں ایک دینار وی درہم کے برابر تھا۔ گویا تجارتی قافے کے مال تجارت کی کل مالیت پانچ لا کھ درہم محمی۔ مکہ کے امیر ترین تاجروں اور شہر کے ہر طبقے کے لوگوں نے مل کرجو سرمایہ کاری مجموعی طور پرکی تھی وہ اکیلے ابو بکر کے سرمائے سے صرف بارہ گنازیادہ تھی۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے باوجود مستشر قین کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کاکار دبار معمولی اور نجل سطح کا تھا اور ان کے مقابلے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کاکار دبار معمولی اور نجل سطح کا تھا اور ان کے مقابلے میں وہ تاجر بہت ہی امیر اور بااثر سے جنہوں نے سارے اہل شہر کے ساتھ مل کر صرف بجیاس ہزارد بینار کی سرمایہ کاری کی تھی۔

منظمری واٹ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند کے چالیس ہزار ورہم کا مقابلہ بیسویں صدی عیسوی کے ارب پتیوں سے کرتا ہے اور اس طرح ان کی دولت کو معمولی قرار دیتا ہے اور اس طرح ان کی عیسوی کے عام عربوں سے کرتا ہے اور تا ہے اور قریش کے بچاس ہزار دیتار کا کا مقابلہ ساتویں صدی عیسوی کے عام عربوں سے کرتا ہے اور اس طرح اسے بہت بڑی دولت قرار دیتا ہے۔

مستشر قین کواپنے مفروضے ٹابت کرنے کے لئے اسی فتم کے اعداد و شاراور موازنوں

کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ حق میہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے کامیاب ترین اور مقبول ترین تاجروں میں سے ایک تھے اور کی سوسائٹی میں ان کو ایک بلند مقام حاصل تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی اہمیت کو کم کرنے کیلئے مظامری واف نے ایک اور شوشہ یہ بھی جھوڑا ہے کہ ان کا تعلق ایک کمزور قبیلے سے تھا اور وو مسلمان جو طاقت ور قبائل سے تعلق رکھتے تھے ووا بنی جماعت میں ان کی کلیدی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ مستشر ق فد کور نے اپنے اس مفروضے کو تقویت و بنے کے لئے حضر ت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنها کے در میان مخاصمت کا افسانہ جمی تراشا ہے۔ لیکن مستشر ق موصوف کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ووا ہو بکر صدیق جن کو وہ ب اثر عابت کہ نے کہ کو شش کر رہا ہے یہ وہی ہیں جن کی وعوت پر ان او گول نے اسلام قبول کیا تھا جن کہ کو شش کر رہا ہے یہ وہی ہیں جن کی وعوت پر ان او گول نے اسلام قبول کیا تھا جن کہ کے تام تاریخ اسلام میں بمیشہ جلی حروف سے تکھے جاتے رہے ہیں۔

مستشر قیمن نے اسلامی تحریک کوالیک طبقاتی تحریک ٹابت کرنے کے لئے فاندان بنو

باشم کا مقام گھٹانے کی کو شش کی ہے اور یہ ٹابت کرنے کی کو شش کی ہے کہ دولت مندول

کے مظالم سے محک آیا ہوا طبقہ سر مایہ دارول کے خلاف محمہ علی ہے جہنئے کے جہنئے ہو

گیا تھا۔ دوا ہے اس مغروضہ کو کیسے ٹابت کر سکتے ہیں جبکہ یہ دو عوت دو تھی جس پر سب سے

ہیلے لبیک کہنے والے خد ہے الکبر کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا تھے جن کا معاشی مقام مکہ

گیا تھا۔ داروہ بھی سے جنہول نے اس محوانوں میں جنم لیا تھا جنہیں مستشر قیمین بہت می دولت

منداور بہت بی طاقت ور قرار دیتے ہیں۔

اس میں شک نبیں کہ حضور عطیعے کی ولادت سے پہلے بی آپ کے والد ماجد کا انقال ہو چکا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ والد نے آپ کے لئے ورثے میں کوئی بڑی جا کداد نبین جمیوزی تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت ابوطالب کی مالی حالت زیادہ انجھی نہ تھی لیکن ان تمام حقیقوں کے باوجو و حضرت ابوطالب مکہ کے معزز ترین انسان تھے اور قریش نے ان تمام کہ اور جو د حضور عظیمی کے خلاف راست اقدام کرنے کی جرائت نہ کی تھی۔ کہ اور جو یہ بھی کے خلاف راست اقدام کرنے کی جرائت نہ کی تھی۔ مستشر تیمن کی خاندان بنو ماشم کے مقام کو گھنانے کی کو ششیں ای نوعیت کی ہیں جس

Mariat.com

نوعیت کی کوششیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوٹے پیانے کا تاجر ثابت کرنے کی ہیں۔ یہ تمام تردو کرنے کی ضرورت انہیں اس لئے پیش آئی ہے کہ دو تحریک اسلامی کے آغاز وار تقاء کو جس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اسی انداز میں دیکھ سکیں۔ تاریخ، دعوت اسلامی کے متعلق ان کے اس نظریے کی بھی تکذیب کرتی ہے اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے بنوہا شم کے ساجی مقام کو گھٹانے، ان کی سیاس حیثیت کو کم کرنے اور تمام مسلمانوں کو بے اثر اور بے بس ظاہر کرنے کی جو کو ششیں کی جی بھی جیٹلاتی ہے۔ حق وہی ہے جو حضور عیاتے نے ارشاد فرمایا تھا:

أَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِا لَهُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللهُ خَلَقَ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللهُ خَلَقَ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللهُ خَلَقَ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللهُ خَلَقَ الْمُحَلِّقِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةَ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلُ فَجَعَلَنِي فِي فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فَفِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُونًا فَجَعَلَنِي فِي فِي خَيْرِهِمْ نَفْسًا (1) خَيْرِهِمْ بَيْنًا وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا (1)

"میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے مخلوق کے بہترین طبقے میں رکھا۔ پھر اللہ تعالی نے مخلوق کے دوگر وہ بنائے اور مجھے بہترین طبقے میں رکھا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو قبا کل میں تقسیم کیااور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندانوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندانوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ میں اپنے خاندان اور اپنی خاندان اور اپنی دانت میں افضل ہوں۔"

darfat.com

## حضور علیسی کے ساجی مقام کو کم کرنے کی کو ششیں

مستشر قین حضور علی کی شخصیت کی جو تصویر اپنے قار مکین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں،اس تصویر میں کوئی ایسی چیز موزوں نہیں ہوتی، جس سے حضور علیہ کے کسی کمال کی عکاسی ہوتی ہو۔ مستشر قین کا چونکہ مقصد ہی ذات پاک نبوت کے متعلق مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنااور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف متوجہ ہونے سے رو کنا ہے،اس لئے وہ حضور علیہ کے متعلق کچھ لکھتے وقت اپنے قار مین کے ذہنی رجمانات اور دور حاضر کی مادی اقدار کو بھی مد نظرر کھتے ہیں۔

اسلام نے نسلی تفاخر کی جڑیں اکھیڑ دی تھیں اور انسانی عظمت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا تھا۔ ابولہب قریش کے معزز ترین خاندان کا چثم و چراغ ہونے کے باوجود مر دود تھہراتھا اور بلال کے سر پر،ایک حبثی غلام ہونے کے باوجود، عظمت و عزت کا تاج ہا تھا۔ لیکن مستشر قین کو معلوم ہے کہ آج مسلم معاشر وں میں معیار عزت و عظمت یا تو نسل ہا اور یا پھر دولت و قوت۔ اہل مغرب کے ہاں دولت ہی سب کچھ ہے۔ اس ذہنی ماحول میں مستشر قین انہی خیالات کی مختم ریزی کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے دہ اپ مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں۔

مستشر قین سوچتے ہیں کہ اگر وہ حضور علیہ کی خاندانی عظمت کو کھٹا کر پیش کریں گے تو ان لوگوں کی نظروں میں آپ کا مقام گھٹے گا جن کے نزدیک صرف اور صرف نسل ہی معیار عظمت ہے۔ اور اگر وہ آپ کو مادی طور پر کمزور، بے آسر ااور احساس محروی کا شکار ثابت کریں گے تو قارونی سوچ رکھنے والے ان لوگوں کی نظروں میں آپ کا مقام گھٹے گاجو انسان کی قیمت اس کا بنگ بیلنس دیکھ کرلگاتے ہیں۔

Martat.com

حقیقت توبیہ ہے کہ نسلی لحاظ ہے دنیاکا کوئی انسان حضور علی کامد مقابل نہ تھالیکن اس کے باوجود آپ نے نسل کو مجھی انسانوں کے لئے دجہ عظمت قرار نہیں دیا۔

حضور علی کے ایک یتم کی حیثیت ہے جنم لیا تھا، عمالدار پچا کے گھر میں فربت کی دندگی کا تجربہ بھی کیا تھا لیکن حضرت فدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رشتہ از ووائ میں مسلک ہونے کے بعد فرسی آپ کی مجبوری نہ رہی تھی بلکہ آپ نے اپنی مر منی سے فقر کی زندگی کو اپنے گئے منتخب فرمایا تھا۔ آپ کی حیات طیبہ کا دود در جب مجد نہوی میں آپ کے دست اقد س سے ادولت کے انبار تقسیم ہوت تھے، اس وقت بھی آپ نے اپنی کروری آپ کے دست اقد س سے ادولت کی دولت کوئی منتخب فرمایا تھا۔ نہ کی گزوری کا مثانہ اقد س کے لئے فقر اور قناعت کی دولت کوئی منتخب فرمایا تھا۔ نہ کی گزوری تقلی اور دولت کی بغیرائی کے باوجود آپ نے نسل اور دولت کی بغیرائی معاشر سے میں زیاد و با عزت وی میں نہ نسل وجہ امنیاز قراد پاستی ہوئے اور نہ دولت بلکہ انسانی معاشر سے میں زیاد و باعزت وی بھی ہے جس میں انسانی خوبیال دوس سے انسانوں کی نسبت زیادہ ہوں۔ ابو مجمل اور ابو لب جسے بھی تھی کہ دوسے بات گوارائیس کر سکتے تھے کہ ایک قرایک جبٹی بوری جبٹی کے برابر قرار دیا جائے بائیک متمول سر دار کوایک قلام کے برابر بخدادیا جائے۔ گئی کوایک جبٹی کے برابر قرار دیا جائے بائیک متمول سر دار کوایک قلام کے برابر بخدادیا جائے۔

ٹارانڈرائے نے حضور علی کے ساجی مقام کے متعلق حقیقت شای کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھا ہے:

'Only this is certain that he belonged to a respected but not wealthy family, that he lost his father early in life and grew up in poor home, but that he later gained economic independence through his marriage'. (1)

"(حضور علی کے متعلق) صرف اتنی بات بیتی ہے کہ آپ ایک معزز گر غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آغاز حیات ہی میں شفقت پدری سے محروم تھے اور آپ کی پرورش ایک غریب گھر میں ہوئی تھی لیکن بعد میں رشتہ از دواج کے ذریعے آپ نے معاشی خوش حالی حاصل کرلی تھی۔" مستشر قین نے ان سادہ حقائق کو اس طرح تو ژمر و ژکر چش کیا ہے کہ حقیقت آنھوں سے بالکل او جھل ہو جاتی ہے۔ خاندان ہو ہاشم کو ایک معمولی خاندان ہو ہت کرنے کے لئے انہوں نے جو کو ششیں کی جیں، ان کا ذکر گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ بالکل ای قتم کی کو ششیں مستشر قیمن نے حضور علی کو ایک ہے بس اور معاشرے کا ٹھر ایا ہو اانسان ہا بت کر ہو کر ششیں مستشر قیمن نے حضور علی کو ایک ہے بس اور معاشرے کا ٹھر ایا ہو اانسان ہا بت کر ہو کر نے کے لئے بھی کی جیں۔ ان کو ششوں سے ان کا مقصد ایک تو وہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور ان کا دوسر امقصد یہ ہے کہ وہ حضور علی کو ایک ایسا شخص قرار دے سکیں جو احساس محرومی کا شکار ہو اور اسلام کو آپ کے احساس محرومی سے جنم لینے والی ایک تح یک قرار دے سکیں۔

بمستشر قین نے حضور علی کی حیات طیبہ کے صرف ابتدائی سالوں کے متعلق بی اس فضم کا پرو پیگنڈہ نہیں کیا بلکہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بھی آپ کو عام قبائلی سر دار قرار دینے کی کو شش کی ہاوریہ بھی تاثر دیاہ کہ مدنی قبائل میں سے صرف ایک سر دار آپ سے زیادہ بااثر تھے اور آپ مدینہ طیبہ میں بھی اپنی مرضی سے کی کچھ دوسرے سر دار آپ سے زیادہ بااثر تھے اور آپ مدینہ طیبہ میں بھی اپنی مرضی سے نیسلے نہیں کر سکتے تھے۔ ہم یہاں پہلے مستشر قین کے اس قتم کے پروپیگنڈے کے چند نمونے نذر قار مین کرتے ہیں اور پھراس پروپیگنڈے کی حقیقت سے پردہ اٹھا میں گے۔ مستشر قین حضور علی کے حالات کو قرآن حکیم میں تلاش کرتے ہیں۔ جو تفصیلات انہیں قرآن حکیم میں نہیں ملتیں ان کے متعلق اپنے تخیل کی لگام ڈھیلی چھوڈ دیتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم کی بعض آیات کی من مائی دیتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم کی بعض آیات کی من مائی تفسیر بھی کرتے ہیں اور قرآن حکیم کی مدوسے حضور علی کی کو شش بھی کرتے ہیں اور قرآن حکیم کی مدوسے حضور علی کی کو شش بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کی مدوسے حضور علی کی کو شش بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کی مدوسے حضور علی کی کو شش بھی کرتے ہیں اور قرآن حکیم کی مدوسے حضور علی کی کو شش بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کی مدوسے حضور علی کی کو شش بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کی مدوسے حضور علی کی کو شش بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کی مدوسے حضور علی کی کو شش بھی کرتے ہیں۔

منگری واٹ حضور علی کور ضاعی مال کے سپر دکرنے کا سبب آپ کی بقیمی کو قرار دیتا ہے۔ دو لکھتا ہے:

"The fact that Muhammad was a posthumous child may, of course, have been part of the reason for sending him to a wet-nurse." (1)

<sup>1</sup>\_ خظر ك واث، "محد ايث مك "، (ايد نبر الوندرس بريل برطانيه-1988)، صلح 47

" یہ حقیقت کہ محم (علقہ) بیتم پیداہوئے تھے، آپ کوم ضعہ کے ہر دکرنے کے مخلف اسباب میں سے ایک سبب ہو سکتا ہے۔

مستشر قیمن کی یہ منطق بڑی عجیب ہے کہ دو کسی بچے کو مرضعہ کے سپر دکرنے کواس بچے کی غربت، ہے بسی اور ہے کسی کی دلیل قرار دے رہے جیں، حالا نکہ بچوں کور ضاعی ماڈل کے حوالے وی لوگ کرتے جیں جو رضاعت کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت رکھتے جیں اور مرضعات بھی انہی بچوں کور ضاعت کے لئے قبول کرتی جیں جن کے سر پرستوں ہے انہیں بہتر اجرت ملنے کی امید ہوتی ہے۔

منتگری واٹ نے اپنے ذہن کی زرخیزی ہے اس بات کو جو حضور عظیمی کے معزز خاندان کا چیٹم و چراغ ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، آپ کی ساجی کمزوری بناکر چیٹن کیا ہے۔ مسٹر واٹ یہ بھی تاثر دینا جا ہتا ہے کہ بچوں کو مرضعات کے حوالے کرنے کے عمل پر معاشرے کے بعض حلقوں کی طرف ہے تنقید بھی کی جاتی تھی۔وہ لکھتا ہے:

"A part of the verse mentioned (2-233) asserts that, if you want to give your children out to nurse, (La junah, alay-kum); and this suggests that the practice may have been criticized in some quarters and that Muhammad may have been sensitive about it". (1)

"ند کورہ آیت کا ایک حصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر تم اپنے بچول کو مرضعہ کے حوالے کرنا چاہتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، لا جُناح عَلَیْکُم اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بعض حلقوں کی طرف سے رضاعت کے اس عمل پر تنقید کی عاتی تھی اور محمد (علیقے) کواس بات کا احساس تھا۔ "

حقیقت یہ ہے کہ اپنے بچوں کورضاعت کے لئے دیباتی علاقوں کی عور توں کے ہرد
کرنا مکہ کے معزز گھرانوں کا معمول تھااور یہ عمل باعث عزت سمجھا جاتا تھا۔ طلوع اسلام
کے بعد مسلمانوں کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ آیا اسلام نے بھی زمانہ جا ہلیت کی اس معروف
ر سم کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے لا جُناح عَلَیْکُمْ کے
الفاظ کے ذریعے اس بات کی وضاحت فرمادی کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

<sup>1</sup> ـ مثلم أن ات. "محمر ايت مكمه "، (المدنه الإنبور شي يرليس برطانيه - 1988)، صفي 47

منگری واٹ کے زر خیز ذہن نے ان الفاظ کو عرب معاشر ہی ساجی تاریجی کی اصلاح کے لئے استعمال کیا اور عربوں کو یہ بتایا کہ بچوں کور ضاعت کے لئے مرضعات کے سپر دکرنا عربوں کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول فعل نہ تھا بلکہ یہ ایک مجبوری تھی اور جولوگ ایسا کرتے تھے ان کوا چھی نگا ہوں سے نہ دیکھا جاتا تھا۔

ایک عام عقل و فہم کاانسان بھی ہے سمجھ سکتاہے کہ ایک بچہ جو غریب ہواوراس کی ہاں زندہ ہوا سے غربت کی مرضعہ کے حوالے کرنے پر مجبور نہیں کرتی کیونکہ اس بچ کی والدہ خود سے کام بغیر کسی تکلیف کے کر سمتی ہے۔ حضور علیف کے مرضعہ کے حوالے اس لئے کیا گیا تھا کہ گو آپ کے والد آپ کے جنم لینے سے پہلے انتقال کر چکے تھے اور انہوں نے کوئی بہت بڑاور شہ بھی نہیں جھوڑا تھا، لیکن آپ سر دار مکہ عبد المطلب کے پوتے تھے جو آپ کواپنی جاان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ عظیم دادا کی خواہش بہی تھی کہ ان کے عظیم اور کواپنی جاان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ عظیم دادا کی خواہش بہی تھی کہ ان کے عظیم اور کواپنی جان کے متمول اور سر پر آور دہ لوگ لاؤ لے پوتے کی پرورش ای انداز میں ہو جس انداز میں مکہ کے متمول اور سر پر آور دہ لوگ اینے بچوں کی کرتے ہیں۔

منتگمری واٹ نے حضور علی کے بچپن کی مشہور تاریخ کو جیٹلانے اور دد ھیال میں آپ کے مقام کو کھٹلانے اور دد ھیال میں آپ کے مقام کو کھٹانے کے لئے یہ غیر جانبدارانہ تاریخ نویسی بھی کی ہے کہ آپ کا بچپن، والدہ کی وفات تک،اپنے ننہال میں گزرا تھا۔ وہ کہتا ہے:

"There was doubtless a strong bond of attachment between him and his mother, with whose family he is said to have lived until her death when he was six." (1)

"اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی والدہ اور آپ کے در میان محبت کا مضبوط

رشتہ موجود تھا، جن کے خاندان میں آپ ان کی وفات تک رہے تھے، جب
آپ کی عمر چھے سال تھی۔"

مستشرق ند کور کو معلوم ہے کہ حضور علطی چار سال کی عمر تک اپنی رضائی مال حضرت حلیمہ سعدید رضی اللہ عنھاکے پاس رہے تھے۔(2) آپ کی عمر کے چھے سال آپ کی والدہ آپ کو آپ کے نخمیالی رشتہ داروں سے ملانے بیڑب لے گئی تھیں ادر اس سال

Martat.com

<sup>1</sup>\_ خنگمر ي واث اسمحر ايث مكه "، صفح 47

<sup>2</sup>\_ تاريخ الحوادث والاحوال المعويه ، (وار الشروق جده-1987)، صفحه 9

یٹر ب سے واپسی پر آپ کی والد و کا انقال ہو گیا تھا۔ لیکن یہ تضیلات چو تکہ قر آن تھیم میں بیان نہیں ہو میں اس کے مستشر ق ند کور کو اپنے تخیل کے زور پر تاریخ سازی کا موقعہ ہاتھ اسلیان نہیں ہو میں اس کے مستشر قین آپ کی کتابیں ان کے نزدیک قابل اعتبار نہیں اور مستشر قین مسلمانوں کے ہاں مرون تاریخی واقعات کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے تخیل کے زور پر تاریخ نولی قرار دیتے ہیں۔

یہ مفروضہ ثابت کرنے کے لئے، کہ حضور علی احساس محرومی کا شکار تھے، متکمری واٹ لکھتا ہے:

"Psychology teaches us the importance of painful experiences in the first two or three years of life. The absence of a father must have produced a sense of deprivation in Muhammad, and the real experience of poverty as a young man may well have nourished the sense of deprivation". (1)

"علم نفسیات جمیس زندگی کے ابتدائی دویا تین سالوں کے در دناک تجربات کی اجمیت ہے آگاہ کرتا ہے۔ باپ کے نہ ہونے سے محمد ( علیقے ) کے دل میں احساس محرومی نے جنم لیا ہو گااور بجین اور لڑکین کی غربت کے تجربات نے احساس کو تقویت دی ہوگی۔"

مستشرق فرکور کے یہ تمام مفروضے باطل اور ب بنیاد ہیں۔ جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو وہ تواحساس محرومی کاشکار ہو تاہو گالیکن جس بچے کواس کا عظیم داداجان سے عزیز سمجھتا ہو، جس کے گئی بچے، اس کواپ مرحوم بھائی کی نشانی سمجھتے ہوں اور اس پر جان چیز کتے ہوں، جس کو طلیمہ اور اس کے شوہر نے اپ حقیقی بچول سے زیادہ شفقت وی ہو، اس بچے کے دل میں احساس محرومی پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ اور نہ ہی حضور عظیمے کواپنی زندگی میں غربت کے کسی ایسے تجربے سے گزرنا پڑا تھا جس سے احساس محرومی پروان چڑ حتا۔ آپ نے اس گھر میں لڑکین کا زمانہ گزار اتھا جہاں زیادہ خوش حالی تو نہ محمد میں و قار تھا، تمکنت تھی اور قناعت تھی۔ ایسے گھروں میں عرب محمد محمول میں اس گھر میں و قار تھا، تمکنت تھی اور قناعت تھی۔ ایسے گھروں میں عرب

نوجوانول کے اندر محرومیت کے احساسات نہیں بلکہ خود داری، حریت، شجاعت اور مردائی کے اوصاف جنم لینے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے ان بادیہ نشینوں کواپئی رعایا میں شامل کرنے کی جرات نہ قیصر میں تھی اور نہ کسریٰ میں۔ان کے نزدیک قیمت دولت کی نہیں بلکہ حریت کی تھی اور محمد علیقے نے جس گھر میں لڑکین کے دن گزارے تھے، وہاں عربوں کے بیاوصاف اینے پورے عروج پر تھے۔

کفار مکہ کا حضور علطی پر ایک اعتراض میہ تھا کہ آپ خدا کی طرف ہے اپ اوپروٹی نازل ہونے کادعویٰ کرتے ہیں لیکن اگروحی کونازل ہو ناہی تھا تو کسی دولت منداورامیر آدمی پر نازل ہوتی، بیتیم عبداللہ پروحی نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن حکیم نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کاذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

وَقَالُوا لَوْ لاَ نُزَلَ هَٰذَا الْقُرَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقُرْيَتِيْنِ عَظِيْمٍ (1) "اور كَمْخِ لَكَ: كول ندا تارا كيابية قرآن كى ايسے آدى پرجودوشبروں ميں برائے۔"

اس آیت میں اس قارونی ذہنیت کو بیان کیا گیاہے جودولت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے۔
"منگمری واٹ" نے حضور علی پر یہ اعتراض کرنے والے کفار مکہ کو ان اسر ائیلیوں سے
تثبیہ دی ہے جنہوں نے طالوت کے بادشاہ مقرر کئے جانے پر اعتراض کیا تھا۔ (2)ان
اسر ائیلیوں کا اعتراض بھی یہ تھا کہ طالوت اس لئے بادشاہ نہیں بن سکتا کیو نکہ اس کے پاس
دولت کے انبار نہیں۔ اس طرح مشر کین مکہ نے بھی حضور علیہ کی نبوت ور سالت کوائی

اس آیت کریمہ میں ایک مریض ذہن کی سوچ کو بیان کیا گیاہے لیکن مار گولیس نے اس آیت میں نہ کور "عظیم" کے لفظ کو شریف کاہم معنی قرار دیاہے اور اس طرح حضور مثالات کی خاندانی شرافت کو مشکوک بنانے کی کو شش کی ہے۔ (3)

<sup>1-</sup> مورة الرفزف 31

<sup>2-</sup> قدايت كمد، صني 42

<sup>3-</sup> رسول مبين، صفحه 101، بحواله محمر، از "بار كوليس"

کاش مار گولیس نے قریش مکہ کے اس اعتراض کے اس پر جلال جواب پر بھی نظر کی ہوتی جو آئی ہوا ہوا ہوا ہو ہمی نظر کی ہوتی جو آئی جوانیں پر وردگار عالم نے خود دیا تھا۔ یقیناً" مار گولیس "میں اتنی جرات نہ تھی کہ دواس پر جلال جواب کا ذکر کر سکے۔ مشر کین کے اس اعتراض پر اللہ تعالی نے خود اپنے حبیب مطابقہ کی طرف ہے یہ جواب دیا تھا:

اهم يقسمون رخمت ربك نخن قسمنا بينهم مْعَيْشَتَهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَرَفَعُنَا بَغَضَهُمْ فَوَقَ بَغْضَ درلجت ليتخذ بغضهم بغضا سخرياء ورخمت ربك خَيْرٌ مُمَّا يَجْمَعُونَ؞ وَلُوْ لَا اَنْ يُكُونَ النَّاسِ أَمَّةً وُّاحِدَةً لُجَعَلْنَا لِمِنْ يُكُفُرُ بِالرَّحْمِٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فضة و معارج عليها يظهرون ﴿ وَلَبْيُوتِهِمُ ابُوابًا وْسُرُوا عَلَيْهَا يَتَكُونُ ﴿ وَرُخُرُفَا ﴿ وَانْ كُلُّ ذُلِكَ لَمَّا مَنَا عُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَامُ وَالْمُحْرِةُ عَنْدُ رَبُّكَ لَلْمُتَّقَيْنَ (1) "كياده بانفترين آپ كے رب كى رحت كو؟ بم نے خود تقسيم كيا ہے ان کے در میان سامان زیست کواس دنیوی زندگی میں اور ہم نے بی بلند کیاہے بعض کو بعض پر مراتب میں تاکہ دوایک دوسرے سے کام لے عكيں اور آپ كے رب كى رحمت (خاص) بہت بہتر ہے اس سے جو دو جمع کرتے ہیں۔ اور اگریہ خیال نہ ہو تا کہ سب لوگ ایک امت بن جائمی گے تو ہم بنادیت ان کے لئے جو انکار کرتے ہیں رحمٰن کا،ان کے مکانوں کے لئے چھتیں جاندی کی اور سٹر ھیاں جن پر وہ چڑھتے میں (وہ بھی جاندی کی)اور ان کے گھروں کے دروازے بھی جاندی کے اور وہ تخت جن پر وہ تکمیہ لگاتے ہیں وہ بھی جاندی اور سونے کے۔ اور یہ سب (سنبری رو پہلی) چزیں دنیوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت (کی عزت و کامیابی) آپ کے رب کے نزدیک پر بیز گاروں

1- سر از زن 32-35

انسانی عظمت کا معیار وہ خبیں جو قارون اور اس کی ذریت کے ذہنوں نے تراشا ہے بلکہ انسانی عظمت کا معیار وہ ہے جو خداو ند کریم نے مقرر کیا ہے اور جس پر خدا کے تمام عظیم بندوں کو پر کھا جاسکتا ہے۔ جس معیار عظمت کے مطابق حضرت خلیل علیہ السلام کا مقام نمرود سے بلند ہے ،جو معیار عظمت فرعون پر حضرت موئی علیہ السلام کی فوقیت ٹابت کرتا ہے اور جس معیار عظمت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام روی حکر انوں ہے بہتر قرار پاتے ہیں، اس معیار عظمت کے مطابق حضور علیق مکہ کے سر داروں پر تو کیا قیصر و کسریٰ بلکہ تاریخ انسانی کے تمام عظیم کرداروں سے افضل قرار پاتے ہیں۔ ای معیار عظمت کے مطابق تاریخ انسانی کے موابق عظمت کے مطابق کی سر داروں پر تو کیا قیصر و کسریٰ بلکہ تاریخ انسانی کے تمام عظیم کرداروں سے افضل قرار پاتے ہیں۔ ای معیار عظمت کے مطابق ما نگیل ایجے۔ ہارٹ (Michael H. Hart) نے تاریخ انسانی کے سوعظیم ترین انسانوں کا استخاب ما نگیل ایجے۔ ہارٹ (میں مفر سے دکھر علیہ کو ان میں سر فہر ست رکھا۔ (1)

مشرکین مکہ کی نظر میں حضور علیہ معاشی طور پر کمزور ہونے کے باوجود ایک شریف اور معزز شہری تھے۔ وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ جر اسود کو اپ مقام پر کھنے کا شرف حاصل کرنے کے لئے ان کے در میان جو تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اس تنازعہ کے تعفیے کے لئے انہوں نے جس اطمینان کے ساتھ حضور علیہ کو حکم تسلیم کیا تھا، شاید کسی دوسرے کو وہ اس اطمینان کے ساتھ حکم تسلیم نہ کر کتے۔ ابولہب آپ کو اپ پائے کا کسی دوسرے کو وہ اس اطمینان کے ساتھ حکم تسلیم نہ کر کتے۔ ابولہب آپ کو اپ پائے کا انسان سمجھتا تھا اس کے اس نے اپ دو بیٹوں کے نکاح آپ کی دو صاحبز ادیوں سے کئے انسان سمجھتا تھا اس کے اس نے اپ دو بیٹوں کے نکاح آپ کی دو صاحبز ادیوں سے کئے۔ ابوسفیان اہل مکہ کا سر دار تھا، حضور علیہ کا سب سے بڑاد شمن تھا لیکن اس کے باوجود اس کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ اس کی بیٹی حضور علیہ کے نکاح میں آگئی ہے۔ جب حضور علیہ کی انسان کی زبان سے یہ حضور علیہ کا تھا تو ان کی زبان سے یہ حضور علیہ کا تھا:

ذَالِكَ الْفَحْلُ لاَ يُجْدَعُ أَنْفُهُ (2) "بیدایبانوجوان ہے کہ اس کی پیشکش کو ٹھکرایا نہیں جاسکتا۔" حالا نکہ اس سے پہلے حضرت خدیجۃ نے مکہ کے کئی بڑے بڑے سر داروں کی طرف

<sup>1۔</sup> مائیکل انتجے۔ ہارٹ، ''وی ہنڈرڈ''،اے رینگنگ آف دی موسٹ انفلو تنشل پر سنز ان بسٹری''،(اے اینڈڈ بلیوو ژویل لا تبریری نیویارک۔1978ء)، صفحہ 4

<sup>2</sup>\_وكتور عبداً كجليل هلمي،" مفتريات الميشر بن على الاسلام "(وار التصر للطباعة الاسلامية قاهرو-س ك)، صفحه 203

ہے د موت نکاح مستر د کر دی تھی۔

حضور علی کی شرافت کے استے نا قامل تردید دلائل موجود ہونے کے باد جود، جولوگ آپ کے ساجی مقام کو کم و کھانے کی کو شش کرتے ہیں ان کے ول مریض ہیں اور ان کے دلول کامر ض، بغض رسول کی شکل میں ان کی زبان اور نوک قلم سے فیک یز تاہے، لیکن جے عظمتیں عطاکرنے والاخداد ندقدوی خود ہے،اس کے مقام کو کون کم کر سکتاہے؟ متشر قین نے صرف حضور علطے کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہی آپ کو معاشی اور ساجی طور پر کمزور ظاہر کرنے کی کو شش نہیں کی بلکہ بجرت کے بعد جب اوس اور خزرج کے قبائل کی اکثریت حلقہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی،جب وادی مکہ نے اپنے گئی قابل فخر جگر کوشے آپ کی گود میں ڈال دیئے تھے،جب آپ کے غلام آپ کے اشار ڈابرو یرا بی جانیں قربان کرنے کو سعادت سمجھتے تھے، مستشر قین نے اس دور میں بھی آپ کی هیست کو کم ظاہر کرنے کی کو شش کی ہے اور یہ تاثر دینے کی کو شش کی ہے کہ مدینہ طیب کے ابتدائی سالوں میں آپ صرف مہاجرین کے سروار تھے۔ دیگر قبائل کے اپنے اپنے سر دار تھے جن میں ہے بعض حضور علیہ ہے زیادہ بااثر تھے اور حضور علیہ این مرضی ہے فیصلے نہیں کر عکتے تھے بلکہ فیصلہ کرنے کے لئے آپ کودوس سے سر داروں سے منظوری لنی بڑتی تھی۔ منگمری واٹ کے چندا قتباسات ملاحظہ فرمائے۔

"His powers under the constitution are so slight that they cannot have been much less at the beginning of his residence in Medina". (1)

"یٹاق مدینہ کے تحت آپ کے اختیارات اتنے معمولی تھی کہ آپ کی مدنی
"کے ابتدائی ایام میں اس سے کم اختیارات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔"
"Appearance of the Muhajirun or Emigrants on the same level as one of the Medinan clans implies that Muhammad as chief of the Emigrants was on a level with the chiefs of the various clans". (2)

"(مٹاق مدینہ میں)مہاجرین کومدینہ کے قبائل کے برابر کاایک قبیلہ ظاہر کیا

گیا ہے اس سے پت چاتا ہے کہ محمد (علیقہ) مدنی قبائل کے سر داروں کے برابر کے ایک سر دار تھے۔"

"He is very far, however, from being autocratic ruler of Medina. He is merely one among a number of important men. During his first year in Medina several others were probably more influential than Muhammad. The provision that disputes were to be referred to him would not in itself increase his power, unless he had sufficient tact and diplomacy to find a settlement that would command general agreement." (1)

"البت آپ مدینہ کے خود مختار حکمران ہونے سے کوسوں دور تھے۔ آپ متعدد اہم آدمیوں میں سے ایک تھے۔ مدنی زندگی کے پہلے سال میں غالبًا کئی دوسرے آدمی آپ سے زیادہ بااثر تھے۔ میثاق مدینہ کی یہ شق کہ ، تنازعات کی شکل میں آپ کی طرف رجوع کیا جائے گا، بذات خود آپ کے زیادہ بااختیار ہونے کا شہوت نہیں جب تک کہ آپ تنازعات کا فیصلہ اپنی بصیرت اور عقلندی سے شہوت نہیں جب تک کہ آپ تنازعات کا فیصلہ اپنی بصیرت اور عقلندی سے اس طرح نہ کرتے کہ دوعام لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لیتا۔ "

حضور علی کا معمول یہ تھا کہ آپ تمام اہم معاملات کے فیطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مشورے سے کرتے تھے۔ واقعہ افک کے ذمہ دار افراد کے خلاف کاروائی کے لئے بھی آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا اور بنو قریظہ کی قسمت کا فیصلہ بھی آپ نے خود نہیں کیا تھا بلکہ ان کے حلیف قبیلہ کے سر دار سے کرایا تھا۔ حکمت کا نقاضا بھی یہی تھا کہ حضور علی کے کوئی اہم فیصلہ کرتے وقت آپ پیروکاروں کے جذبات کو مد نظر رکھتے۔ آپ ایک ڈکٹیٹریا متبد حکمر ان نہ تھے بلکہ آپ خدا کے نبی تھے جن کے سر پر رحمۃ للحالمینی کا تاج سجا ہوا تھا۔ آپ کو یہی زیب دیتا تھا جو آپ نے کیا۔ لیکن منگری واٹ کو آپ کے رویے میں جابر حکمر انوں والی تختی نظر نہیں آتی تو دواس کو آپ کی کمزوری قرار دیتا ہے اور دیتا ہے اور کہتا ہے ۔

"These are clear examples of how the Medinan

clan-Chiefs retained much of their power and thereby limited Muhammad's authority. They are not isolated examples, however. The whole story of his physical attacks on Jews presupposes that old background of clan-relationships, and shows how these had always to be considered in choosing agents. Muhammad is seen to be the chief of one of several co-operating groups, with little to mark him out from the others'. (1) " یہ اس حقیقت کی واضح مثالیں ہیں کہ حس طرح مدینہ کے قبائل کے سر دارول نے این اکثر اختیارات این یاس رکھے تھے اور اس طرح محمد ( ﷺ ) کے اختیارات کو محدود کر دیا تھا۔ اس حقیقت کی مثالیں صرف یمی نبیں جی بلکہ یبودیوں پر آپ کے جسمانی حملوں کی ساری کہانی قائل کے باجمی تعلقات کے پس منظر کا پیتا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح نما کندے جنے سے پہلے ان تعلقات کو چش نظرر کھنا پڑتا تھا۔ محمد (علی )، بہت سارے اتحادی گروہوں میں ہے ایک گروہ کے سروار نظر آتے ہیں اور کوئی چز الی نظر نبیں آئی جوانبیں دوسرے سر داروں ہے متاز کرے۔" حضور علطة کے مقام کو کھٹانے کے لئے متلمری واٹ نے ایک اور شدید وار کیاہ، وہ

To begin with, however, the message was more important than the messenger. The essential thing was the relation of the community or the individual to God. This implied some one to convey the message to the person or persons involved, but the messenger had no function beyond that of conveying the message. Later, however, the function of the messenger was seen to be more than this." (2)

1 - محد ایت مدید ، معنی 229 2 - محد و آن برافت اینز شیشتمین ، معنی 33

- 5

"ابتدامی پیغام، پیغیبرے زیادہ اہم تھا۔ اصل چیز فردیا جماعت کا خدا کے ساتھ تعلق تعا۔ اس کے لئے کسی ایسے فخص کی ضرورت تھی جو متعلقہ مخص یا اشخاص کک پیغام کو پہنچادے۔ لیکن پیغام پہنچادیے ہے آگے پیغیبر کا کوئی کام نہ تھا۔ تاہم بعد میں پیغیبر کاکام اس سے زیادہ قرار دے دیا گیا۔ "

مدینہ طیبہ میں حضور علی کے حیثیت کے متعلق اس قتم کی ہے سر دیابا تیں صرف وہی بد نصیب کر سکتا ہے جو بڑی ڈھٹائی ہے تاریخ کے روشن حقائق سے نظر چرا سکے۔ جن لوگوں نے اپنے دینی بھائیوں کے لئے اپنی نصف جائداد دل ہے دستبر دار ہونے کا اعلان کر دیا تھا، انہوں نے اپنے آقاد موٹی کی خاطر کون می قربانی نہ دی ہوگی ؟

حقیقت ہے ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ کے قبائل بھی قائم رہے تھے، ان قبائل کے سر دار بھی اپنی اپنی مندول پر ہر قرار تھے اور حضور علیہ قوی امور میں ان ہے مشورہ بھی کرتے تھے۔ یہ سب با تیں بچ ہیں۔ مستشر قین نے ان باتول پر تو غور کیا ہے کیونکہ ان سے دو، اپنے تخیل کے زور پر، حضور علیہ کی کمزوری کا کوئی پہلو نکال سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس حقیقت کو دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ جب حضور علیہ مذنی قبائل کے سر داروں سے مشورہ طلب کرتے تھے تو وہ جو اب کیادیتے تھے۔

بیعت عقبہ میں حضور علی نے انصارے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ وہ دید ہے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس لئے آپ نے جنگ بدر ہے پہلے مسلمانوں کی رائے طلب کی۔ ابتدا میں کئی مہاجرین نے اپنی اپنی آرا پیش کیس لیکن حضور علی ہے نے پھر لوگوں کی رائے ہو چھی۔ حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ حضور علی معاور علی انساد کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقعہ پر حبیب خدا کے اس جاں نار اور مدینہ انساد کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقعہ پر حبیب خدا کے اس جاں نار اور مدینہ کے ایک طاقت ور قبیلہ کے سر دار کی زبان سے جو تاریخی کلمات نکلے وہ مستشر قین کی اطلاع کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے عرض کیا۔

فَوَالَّذِيُّ اَكُرَمُكَ وَانْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مَا سَلَكُتُهَا قُطُّ وَلاَ لِي بِهَا عِلْمٌ وَلَئِنْ سِرْتَ حَتَّى تَأْتِيَ بَرْكَ الْغُمَادِ مِنْ ذِئِي يَمَنِ لَنَسِيْرَنَ مَعَكَ وَلاَ نُكُونُ كَالَّذِيْنَ قَالُوا لِمُوسَى: "إِذْهَبْ آنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَالُوا لِمُوسَى: "إِذْهَبْ آنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا

Martat.com

قَاعِدُونَ وَلَكِنَ إِذَهَبِ آنَتَ وَرَبُكَ إِنَّا مَعَكُمْ مُعَبِعُونَ وَلَعْلَ آنَ تَكُونَ حَرَجْتَ لِآمَرِ وَ آخَدَتُ اللهُ إِلَيْكَ فَامْضِ فَصِلَ عَيْرَهُ فَانْظُرِ الَّذِي آخَدَتُ اللهُ اللَّكَ فَامْضِ فَصِلَ عَيْرَهُ فَانْظُرِ الَّذِي آخَدَتُ اللهُ اللَّكَ فَامْضِ فَصِلَ حَبَالَ مَن شَنْتَ وَعَادٍ مَن حَبالَ مَن شَنْتَ وَعَادٍ مَن شَنْتَ وَعَادٍ مَن شَنْتَ وَعَادٍ مَن شَنْتَ وَعَادٍ مَن شَنْتَ وَمَا اخْذَتَ مِنَا كَانَ آخَبِ إِلَيْنَا مِمَا وَاعْطِنا مَا شِنْتَ وَمَا آخَذَتُ مِنَا كَانَ آخَبِ إِلَّيْنَا مِمَا تَرَكْتَ وَمَا أَمِرَتَ بِهِ مِنْ آمْرٍ فَآمَرُنَا تَابِعَ لِآمُرِكُ وَاللَّهُ لَنِن صَوْلَ عَمْدَان قُواللَّهُ لَيْنَ صَوْلَ عَمْدَان قُواللَّهُ لَيْنَ صَوْلًا عَلَى الْحَبِ اللَّهِ لَلْمُوكُ وَاللَّهِ لَيْنَ صَوْلًا عَلَى الْمُوكَ عَلَى الْمُولُ عَمْدَان قُواللّهُ لَيْنَ صَوْلًا حَتَى تَبْلُغَ الْبُولُكُ مِنْ عَمْدَان لَن مَن عَمْدَان لَا مِن عَمْدَان لَن مَن شَنْتُ وَمَا أَمْرِتُ حَتَى تَبْلُغَ الْبُولُكُ مِنْ عَمْدَان لَا مَن عَمْدَان لَا مَن عَمْدَان لَانِ اللّهِ لَا لَهُ مِنْ أَمْرِ لَا اللّهُ لَكُونَ أَمْرُكُ مِنْ عَمْدَان لَا مِنْ عَمْدَان لَا مِنْ عَمْدَان لَا مِنْ مُعْلَى اللّهُ لِلّهُ لِللّهُ مِنْ أَنْ فَلَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَيْنَ مُونَ اللّهُ لَالِيلًا مِنْ اللّهُ لِلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ لَلْهُ لَنْ اللّهُ لِللْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَللّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلّهُ لَا لَا لَا لَلْهُ لَلّهُ لَلّهُ

"اس ذات کی قتم جس نے آپ کے سر پر کرامت کا تاج جایا ہے اور آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ گومیں نہ مجھی اس راہتے پر حمیا ہو ل اور نہ مجھے اس کاعلم ہے لیکن اگر آپ ہرک الغماد تک بھی چلیں گے توہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام ہے کہا تھا "تم اور تمہار اخدا جاؤاور لڑو، جم تو یبال بننے ہیں۔" بلکہ خدااور خداکار سول چلیں اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ممکن ہے آپ کسی کام کے لئے نکلے ہوں اور اللہ تعالی نے آپ کو کسی دوسرے کام کا تھم دے دیا ہو۔ آپ کو جس کام کا علم ملا ب، آپ اس پر عمل كرير - آپ جس تعلق كو طابي قائم ر میں اور جے جاہیں توڑوی، جس سے جاہیں دشمنی کریں اور جس ے جاہیں دو ت کریں۔ ہمارے اموال سے آپ جو جاہیں لے لیس اور جو جا ہیں ہمیں دے دیں۔ آپ ہمار اجو مال قبول فرمائیں گے ، وہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہو گاجو آپ ہمارے لئے چھوڑ دیں گے۔ آپ كوجو تحكم بھى ملا ب ہمارى بات آپ كے تابع ہوگى۔ خداكى قتم اگر آپ برک غمدان تک چلیں مے تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہول گے۔

<sup>1</sup>\_ محد العداد ق ابر ابيم عرجون،" محد رسول الله عظيمة "، ( دار القلم د مثق-1985 )، جلد 3، مني 308

اس موقعہ پر حضرت مقداد اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہانے بھی ای قتم کے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق منگری واٹ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات اپ پاس رکھے تھے اور حضور علیہ کے اختیارات ایک عام قبا کلی سر دار سے زیادہ پچھ نہ تھے۔ ہم مستشر قین کو چیلنج کرتے ہیں کہ ، کسی مقابلے کے سر دار کے لئے کسی دوسرے سر دار کی زبان سے تو کیا، وہ تاریخ انسانی سے کوئی ایک مثال چیش کریں جب کسی عظیم راہنما کے لئے اس کے کسی پیروکار کی زبان سے ایسے فداکارانہ جذبات کا ظہار ہوا ہو جس قتم کے جذبات کا ظہاراد س اور خزرج کے سر داروں کی زبانوں جذبات کا ظہار ہوا ہو جس قتم کے جذبات کا ظہاراد س اور خزرج کے سر داروں کی زبانوں سے اپنے مواقعا۔

مقداد، سعد بن معاذاور سعد بن عباده رضی الله عنهم جیسے سر داران مدینہ توحب رسول کا جام پی کر مست ہو چکے تھے، انہیں تو اپناسب پچھ اپنے محبوب کے اشار وَ ابر و بر قربان کرنے میں فرحت محسوس ہوتی تھی، ان کے جذبات جاں ناری کی تہ تک پنچنا تو کمی ماده برست کے تخیل کی پہنچ سے بھی ماور او ہے، مستشر قین ذراا یک کچے کا فرکے تاثرات سنیں جو شمع نبوت کو پر وانوں کے جھر مٹ میں دیکھ کراس کے دل میں پیدا ہوئے تھے۔

ملح حدیبیا کے موقعہ پر مکہ مجر کاایک جہاندیدہ انسان عروہ بن مسعود ثقفی، بات چیت کے حضور علیقہ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ اس نے محمدی خیمہ گاہ کے حالات کا جائزہ لیا تھا اور پھر کفار مکہ کے پاس واپس جاکر جوریورٹ پیش کی تھی، اس کے الفاظ یہ تھے۔

أَى قُومٍ وَاللهِ لَقَدْ وَقَدَاتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَ وَفَدَتُ عَلَى عَلَى قَالَمُ لُوكِ وَ وَفَدَتُ عَلَى قَبْصَرَ وَكِسُوى وَالنّجَاشِيِّ وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَقَلْ يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللهِ إِنْ تَنَجَّمَ نُحَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفَّ رَجُلُ مَنْهُمْ وَاللهِ إِنْ تَنَجَّمَ نُحَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفَّ رَجُلُ مَنْهُمْ وَاللهِ إِنْ تَنَجَّمَ نُحَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفَ رَجُلُ مَنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَةً وَجِلْدَةً وَإِذَا آمَرَهُمُ إِبْنَدَرُوا آمْرَةً وَإِذَا آمَرَهُمُ إِبْنَدَرُوا آمْرَةً وَإِذَا تَمَرَهُمُ وَاذَا تَكَلّمَ وَاذًا تَوَعَلُهُ وَإِذَا تَكَلّمَ وَاذَا تَكَلّمَ وَعَنْونِهِ وَإِذَا تَكَلّمَ خَفَضُوا آصُواتَهُمْ عِنْدَةً وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النّظَرَ وَعَلَيْهُ أَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ (1)

"اے میری قوم! خدا کی ضم میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں۔ خدا کی ضم میں نے بھی گیا ہوں۔ خدا کی ضم میں نے بھی گیا ہوں۔ خدا کی ضم میں نے بھی کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھاجس کے ساتھی اس کااس طرح میں نے احرام کرتے ہوں جس طرح محمد (علیہ) کے صحابہ ان کا احرام کرتے ہیں۔ دو جب تھو کتے ہیں توان کا تھوک ان کے صحابہ میں سے کرتے ہیں۔ دو جب تھو کتے ہیں توان کا تھوک ان کے صحابہ میں سے کسی کی ہمنیلی پر گرتا ہے اور دواسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے۔ کسی کی ہمنیلی پر گرتا ہے اور دواسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے۔ جب دو فسو کے جب دو قبل کرتے ہیں تو دو تھیل ارشاد کی طرف لیکتے ہیں جب دو وضو کے کرتے ہیں تو یوں محموس ہوتا ہے جسے ان کے صحابہ ان کے وضو کے بانی کو حاصل کرنے ہیں تو دو اپنی کو حاصل کرنے کے لئے آپس میں لا پڑیں گے۔ جب دو بات کرتے ہیں تو دوائی آوازوں کو دھیما کر لیتے ہیں اور ان کے احرام کی دجہ سے ان کی طرف تعلی با ندھ کر نہیں دیکھتے۔

عروہ بن مسعود ثقفی بھی دولت ایمان سے محروم تھالیکن اسے حضور علیہ کا پنے صحابہ کرام کے در میان دومقام نظر آیا، جس کاخواب نہ مجھی قیصر نے دیکھا تھا اور نہ کسری نے ۔ منگری واٹ بھی عروہ بن مسعود ثقفی کی طرح ایک غیر مسلم ہے لیکن اسے صحابہ کرام کے در میان حضور علیہ کامقام ایک عام قبا کلی سر دار سے زیادہ نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی مسلمان دہ باتیں کہتا جو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہی تھیں تو مستشر قین اور ان کے ہمنوا آسانی سے کہتا جو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہی تھیں تو مستشر قین اور ان کے ہمنوا آسانی سے کہد سکتے تھے کہ یہ باتیں محض جوش عقید سے کا ظہار ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لیکن جب اس قسم کی باتیں ایک کا فرکی زبان سے نگلیں تو مستشر قین اس کی کیا تعلق نہیں لیکن جب اس قسم کی باتیں ایک کا فرکی زبان سے نگلیں تو مستشر قین اس کی کیا تو جیہہ کریں گے ؟

یبال دوغیر مسلموں کے تاثرات میں اتناواضح فرق اس لئے ہے کہ عروہ بن مسعود تفغی گوغیر مسلم تھالیکن وہ حالات کو اس شکل میں دیکھنے کا عادی تھا، جیسے کہ وہ ایک عام آنکھ کو نظر آتے ہیں لیکن منتگمری واٹ ایباتر بیت یافتہ غیر مسلم ہے جو حالات کو اپنے نظریات کے مطابق دیکھنے کی صلاحیت رکھتاہے۔

منتگم ی واٹ نے یہ تاثر دینے کی کو شش بھی گئے کہ حضور علیقے کو مدینہ میں مضبوط سیاسی حیثیت بیعت رضوان یا فتح مکہ کے بعد حاصل ہو کی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے مذکورہ بالا جذبات جال نثار ی کا اظہار بیعت ر ضوان اور فتح مكه سے بہت پہلے كيا تھا۔ حقيقت يہ ہے كه جب كوئى آدى كلمه پڑھ كر حلقه اسلام ميں داخل ہو جاتا ہے تواس کی نظر میں خدا کے پیارے اور محبوب رسول حضرت محمد علی کے ذات ہی ہر چیز سے زیادہ محترم اور واجب الا تباع قرار پاتی ہے۔ صحابہ کرام کے لئے حضور علیہ کا قول ہی شریعت تھااور آپ کا فرمان ہی ان کے لئے قانون تھا۔ مدنی تاجدار کے غلا موں کو آپ کامد مقابل قرار دیناکسی ایسے ذہن کاکار نامہ ہی ہو سکتا ہے جو محبت کے رشتوں کو کا شخ اور دلول میں نفر تول کے جج بونے کے منصوبے بنانے کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہ سکتا ہو۔ متشرق مذکورنے پیغام اور پیغیبر کو ایک دوسرے کے مدمقابل قرار دے کریہ تاثر وینے کی کو شش کی ہے کہ ابتدامیں مسلمانوں کے نزدیک پیغام کی حیثیت زیادہ تھی اور پیغام بر کی حیثیت کم تھی۔ پیغام بر کا کام پیغام پہنچادینا تھااور بس۔ یہ بھی منگمری واٹ کی اسلام کے خلاف معاندانہ سوچ کا ثمر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک پیغام اور پیغامبر مختلف چیزیں نہ تھیں۔ جو پیغام کتاب کی شکل میں اترا تھااس کی عملی تفسیر پیغیبر کی ذات تھی۔ پیٹمبر جے پیغام قرار دے دیتا،وہ پیغام تھااور جے دواس پیغام کی تفسیر قرار دیتا،وہان كے نزديك پيغام كى تغيير تھى۔متشر قين نے حضور علي كى اہميت كو كم كرنے كے لئے يہ جو شوشہ گھڑاہے بدقتمتی ہے اے بے شاران لوگوں نے اپنالیاجو کلمہ توحید پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کاد عویٰ کرتے ہیں۔ وہ پیغام کی عظمت کو تواجا گر کرتے ہیں لیکن پیغمبر کی عظمت کے تذکرے کو سننے سے بھی ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جب پیغام بھی تھااور پیغام بر بھی۔ جب وہ اس آسانی پیغام کو بھی شب د يجور كى ظلمتول ميں نور سحر سمجھتے تھے اور پیغام بر كو بھی تسكتی ہوئی انسانیت كاچارہ گریفین كرتے تھے،اس وقت انہوں نے جس طرف رخ كيا نصرت، عزت اور و قار نے ان كے قدم چوہے۔

پیغام تو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ہر قتم کی ملاوٹ ہے اس پیغام کے پاک ہونے پراغمیار بھی گواہ ہیں لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ذلیل ہورہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج پیغبر کی ذات بھی ان کے در میان جلوہ گر نہیں اور اس ذات کے تذکروں کی افادیت کو بھی وہ مشکوک سیجھنے لگے ہیں۔ اس مقام تک خینجے کے لئے خود فریب مسلمانوں کی راہنمائی مستشر قین نے ہی کی ہے۔ ملت اسلامیہ مستشر قین نے ہی کی ہے۔ ملت اسلامیہ مستشر قیمن کی راہنمائی میں اپنی زندگی کی راہیں متعین کرنے کے رویے ہے جتنی جلدی باز آجائے گی اتنا ہی ان کے لئے مفید رہے گا کیونکہ مستشر قیمن تو اس ملت کو اسی طرف لے جانا جا ہے ہیں جہال تباہیاں اور ہر بادیاں ان کی ختفر ہیں۔

منتگری دائ نے مدینہ طیب میں حضور علی کا آدی تابت کرنے کے لئے کی پینٹرے بدلے ہیں لیکن آخر کار دواس حقیقت کااعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ:

'So long as Muhammad lived, his personal influence must have seemed to contemporaries to be the cement which held the structure together'. (1)

"محمد ( علی این ایس کی زندور ب، یقیناً آپ کے ہم عصر بھی سمجھتے ہوں گے کہ محمد ( علی ) کی ذات قصر اسلام کو قائم رکھنے کے لئے سینٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔"

یقینا مسلمان اس وقت بھی بھی سیجھتے تھے اور آج بھی وہ مسلمان جنہوں نے مستشر قین سے ذبئی غذا حاصل نہیں گی، وہ بھی بھی سیجھتے ہیں کہ قعراسلام کی بقااور استحکام کا دار و مدار خدا کے کلام اور خدا کے حبیب علیقے کی سنت پر ہے۔ خدا نے اپنے حبیب علیقے کو جو عظمتیں اور رفعتیں عطاکی ہیں، وہ الن سے نہ کوئی ابو جمل اور ابولھب چھین سکا تھا اور نہ ہی تظمتیں اور رفعتیں عطاکی ہیں، وہ الن سے نہ کوئی ارگولیس، کوئی ختم کی واٹ اور کوئی جاری سیل آپ سے الن عظمتوں کو کوئی ولیم میور، کوئی مارگولیس، کوئی ختم کی واٹ اور کوئی جاری سیل چھین سکتا ہے۔ محمد علیقے کی ذات بابر کات ایک آفتاب ہے، جس کی کوئی کر ان جس کس پر بڑتی ہے وہ وہ صدیق آگر بن جاتا ہے، عمر بن خطاب پر بڑتی ہے تو وہ فار وق اعظم بن جاتا ہے اور بلال حبثی جسے غلام پر جاتا ہے اور بلال حبثی جسے غلام پر بڑتی ہے تو وہ سید تابلال بن جاتا ہے۔

بھے خدانے عظمتیں تقتیم کرنے کے لئے پیدافرمایا ہے، کس کی مجال ہے کہ خوداس کو عظمتوں سے محروم کر دے۔ ڈانٹے اور والٹیئر سے لے کر ولیم میوراور سلمان رشدی تک مستشر قین اور ان کے شاگر دول نے اس آ قاب عظمت سے اس کی کر نیں چھینے کی کتنی کو ششیں کی ہیں، لیکن ان کو ششول کے باوجود آج بھی عظمت مصطفوی کا آ قاب نصف النہار پر چک رہا ہے اور کیول نہ چکے خود خالق کا تنات نے فرمادیا ہے:

وَدَفَعْنَا لَكَ ذِنْحُرَكَ (1)

"اور ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔"

"اور ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔" اور اس آفتاب کی تنویرات میں مسلسل اضافہ ہو تارہے گا،اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ وعدہ خداوندی ہے:

وَلَلُأْخِوَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ (2) "اور يقينًا ہر آنے والی گھڑی آپ کے لئے کہلی سے (بدرجہا) بہتر ہے۔"

> 1- مورة الانشراح: 4 2- مورة المنكى: 4

حضور مالفائلية مم كو سود الشركى كامريض قرار دينے كى سَارِ ش

## حضور علی کومرگی کامریض قرار دینے کی سازش سازش

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو غور و فکر کی صلاحیتیں عطاکی ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمام انسانوں کی سوچ کا تیجہ ایک ہو۔ انسانوں کی فکر میں اختلاف ہوتا ہے۔ اچھے انسانی معاشرے کی نشانی بھی ہے کہ اس میں ہر انسان کو ابنی سوچ اور فکر کے اظہار کی آزاد کی ہو۔ انگر کوئی انسان غلط رائے پر چل رہا ہو، اس کا کر دار مشکوک ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اس کار دید دوسرے انسانوں کے لئے باعث تکلیف ہو، اس کے دامن حیات پر ایسے دائے ہوں جوں جو ہر انسان کو نمایاں نظر آتے ہوں، یااس کاسر اپالیس کو تاہیوں سے عبارت ہو جن کمی صرف مخصوص لوگوں کی نگاہیں پہنچ سکتی ہوں، توایسے شخص کی خامیوں پر تنقید کو کسی طفر قب کے تحت معیوب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرے انسانوں کے افکار سے اخلاقی ضابطے کے تحت معیوب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرے انسانوں کے افکار سے اختلاف کر تااور ان کے مقابلے میں اپنے افکار کی صحت کو ٹابت کرنے کی کو شش کرتا بھی مورد الزام نہیں مخمر ایا جا سکتا۔

زندہ قویم اپنی تاریخ پر فخر کرتی ہیں اور اپنی قومی تاریخ کو اپنی حریف اقوام کی تاریخ سے بہتر قرار دینے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ انسانی معاشرے ہیں ان باتوں کو بھی معیوب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی بدبخت اٹھ کر حاتم طائی کو تنجوس، صلاح الدین ایوبی کو بردل اور خالد بن ولید کو فن حرب ہے بہرہ ثابت کرنے کی کوشش کرے توابیا شخص نہ صرف جھوٹ ہو لیا ہے بلکہ انسانی معاشرے کو اس کی اساسی اقد ارہے محروم کرنے کی کوشش تھی کر تا ہے۔ یہ اظہار رائے کی ایک شکل نہیں بلکہ بہتان بازی اور الزام تراشی ہے۔ حضور علی ہے جو پیغام انسانیت کے سامنے بیش کیا تھا، وہ اس دور کے ہر نہ ہی، سیا ک حضور علی ہے۔ جو پیغام انسانیت کے سامنے بیش کیا تھا، وہ اس دور کے ہر نہ ہی، سیا ک

اور اخلاقی گردو کی سوج سے متصادم تھا۔ کمہ کے بت پرست ہوں یا پیڑب کے یہودی، روم اور نجران کے عیسائی ہوں یا ایران کے آتش پرست، یہ نیا پیغام ان کے ند ہب، ان کے طرز حیات اور ان کی ساجی اور معاشی قدروں سے متصادم تھا۔ یہ ایک قدرتی بات تھی کہ وہ لوگ اس نئے پیغام کو اپنے معاشرے کیلئے خطرہ سمجھتے اور اس کے مقالم کے لئے اپنی بوری صلاحیتیں صرف کرتے۔

تاریخ اس انتہائی کلئے حقیقت کی گواہ ہے کہ جن افراد یا جماعتوں نے دین اسلام کی مخالفت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، انہیں بہت جلداس حقیقت کا علم ہو گیا تھا کہ دونہ تو دین اسلام کی تعلیمات کو انسانی معاشرے کے لئے معز بلکہ فیر مفید ٹابت کر سکتے ہیں اورنہ بی بغیبر اسلام علی تعلیمات کو انسانی معاشرے کے لئے معز بلکہ فیر منید ٹابت کر سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت کے بی بغیبر اسلام علی فی نہ کی بلکہ اسلام کی تعلیمات میں بخیبر اسلام کی تعلیمات میں کی نہ کی بلکہ اسلام کی تعلیمات میں خیالی خامیاں فرض کر کے اور پیغیبر اسلام علیف کے دامن پر فرضی دھے لگا کر ان کی تشہیر شروع کر دی۔

اس قتم کی کوششیں صرف اسلام، ملت مسلمہ اور پیغیبر اسلام عظیم پری ظلم نہ تھیں بلکہ یہ سازشیں پوری انسانیت پر ایک بہت بڑا ظلم تھیں کیونکہ ان کوششوں کے ذریعے نسل انسانی کو حق کی روشنی ہے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔

دشمنان اسلام حضور علی کی شخصیت کے وقار کو مجر وق کرنے اور دنیا کی نظروں میں آپ کو بدنام کرنے کے لئے ہر دور میں سازشیں کرتے رہے ہیں۔ حضور علی کا سب برا تصور میں ہے کہ آپ کا دامن ہر ضم کے اخلاقی د حبول سے پاک ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ہر وہ خوبی عطافر مائی ہے جو کسی انسان کو محلوق خدا کی نظروں میں محبوب بنادیتی ہے اور آپ کو ہر اس عیب سے پاک رکھا ہے جس سے انسانی معاشر سے میں کسی انسان کا مقام گفتا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ خوبیب علی کے عظیم ترین نسب عطاکیا۔ آپ کو قابل رشک جسمانی صحت اور حیران کن ذہنی اور فکری صلاحیتیں عطاکیں۔ بلندی اخلاق کا بی عالم کہ جسمانی صحت اور حیران کن ذہنی اور فکری صلاحیتیں عطاکیس۔ بلندی اخلاق کا بی عالم کہ جسمانی صحت اور حیران کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں عطاکیں۔ بلندی اخلاق کا بی عالم کہ جسمانی صحت اور حیران کر خوبی اور فکری صلاحیتیں عطاکیس۔ بلندی اخلاق کا بی عالم کہ جسمانی میں او ٹادیں اور مکہ کے بڑے میار ایک حیار کی دور طرح جرت میں ڈال دیا۔ میں واستقامت کا بی عالم کہ جہاں بھر کی مخالفت بی سے حکیموں کو ورط حیرت میں ڈال دیا۔ میں واستقامت کا بی عالم کہ جہاں بھر کی مخالفت بی سے حکیموں کو ورط حیرت میں ڈال دیا۔ میں واستقامت کا بی عالم کہ جہاں بھر کی مخالفت بی سے حکیموں کو ورط حیرت میں ڈال دیا۔ میں واستقامت کا بی عالم کہ جہاں بھر کی مخالفت بین سے حکیموں کو ورط حیرت میں ڈال دیا۔ میں واستقامت کا بی عالم کہ جہاں بھر کی مخالفت

کے باوجود مجھی پائے ثبات میں لغزش نہ آئی اور بہادری کا یہ عالم کہ جنگ احدی سختیاں، غزدہ خندق کی ہولنا کیاں اور جنگ حنین کی تباہ کاریاں بھی آپ کوخوف زدہ نہ کر سکیں۔ وہ ہستی جس میں اللہ تعالی نے ان تمام انسانی خوبیوں کو جمع کر دیا تھا، اس نے مکہ والوں سے فرباہ:

مکہ والو! عقل کے ناخن لو۔ تم اپنے ہاتھوں سے پھر وں کو تراشتے ہواور پھر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان پھروں کے سامنے مجدہ ریز ہو کر، ان سے حاجتیں یوری کرنے کی التجائي كرتے ہو۔ يہ كہال كى عقلندى ہے؟ تم ان پھروں كے سامنے جبين فرسائى كى ذلت ہے باز آ جاؤاورا پی جبین نیاز کواس ہتی کے حضور جھکاؤ جس نے زمین و آسان پیدا کئے ہیں۔ جس کے حکم ہے د ن راتوں میں اور را تیں د نوں میں بدلتی ہیں۔ جس نے تنہیں نعمت وجود سے نوازا ہے۔ جس کے سہارے تمہاری حیات مستعار قائم ہے اور جو تمہیں جوانی، صحت اور عزت عطا کرنے والا ہے۔اس کی عباد ت کر واور اس کا حکم ہانو۔اپنی بچیوں کو ز ندودر گور مت کرو، بیرانسانیت کی تذکیل ہے۔ حرام مت کھاؤ،اس طرح انسان کی روٹ مر جاتی ہے۔ جوا کھیلنا اور سود کھانا حچوڑ دو، یہ تمہاری معیشت کا ستیاناس کر دیں گے۔ بد کاری سے باز رہو، یہ نسوانیت کی تذکیل ہے اور خاندانی نظام کی تباہی کا باعث ہے۔ پچ بولو، جھوٹ سے باز رہو۔ وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی سے باز رہو۔ والدین کا احترام کرو۔ مچھوٹوں پر شفقت کرو۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کر داور ایک دوسرے کو بدی کے کامول ہے روکنے کی کو شش کرو۔ مجھے خدانے تمہاری راہنمائی کے لئے بھیجا ہے۔ میں تمہارے یاس خدا کی طرف ہے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہو ل جو تمہاری دنیوی اور اخروی کامیابی کی منانت دیتا ہے۔ مجھے خدا کانبی تسلیم کرواور میرے بتائے ہوئے راہتے پر چلو تاکہ تم فلاح یا سکو۔ قیامت کاون آنے والا ہے، جس دن نیک لوگ جزااور بدلوگ عذاب یائیں گے ،اس د ن کی مختبو ل ہے ڈر و۔اس د ن کے امتحان کے لئے تیار کی کرو۔ ان باتوں میں سے کوئی ایک بات مجی ایس نہ تھی جس کا عقل سلیم انکار کر سکے۔ان باتوں میں سے ہربات ہراس مخص کے دل میں فوراً گھر کر جانے والی تھی جو تعصب سے

آزاد ہو کراس کو سنتا۔ سعید روحیں اس پیغام کو تسلیم کرنے لگیں۔ حضور علطے کے گھر والوں کو نہ آپ ک

ذات میں کوئی خامی نظر آئی اور نہ آپ کے پیغام میں کوئی سقم نظر آیا، اس لئے انہوں نے فور اُس سنے دین کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ لیکن ایک طبقہ وہ تھاجو تعصب کی مینک اتار نے کے لئے تیار نہ تھا۔ اسے اپنی چود حراہت خطرے میں نظر آری تھی۔ انہیں محسوس ہور ہاتھا کہ یہ نیادین ایک قرایش سر دار اور ایک حبثی غلام کو ایک ہی صف میں کھڑا لرے گا۔ انہیں اپنے آباؤاجد اد کا لیندید واور محبوب دین خطرے میں نظر آرہا تھا۔

اپ آباداجداد کے دین کی جمایت کے لئے ان کے پائ اس کے مادودور کوئی دلیس نہ تھی اللہ ہے دین آباد کی حفاظت کے لئے ان کے پائ ایک بی راستہ تھا کہ دوائی نئے دین جس طامیاں جا ش کریں اور اس دین کے وائی اول کے دامن حیات پر کسی دھے کا سراغ لگا تیں۔ لیکن عقیدہ تو حید کے مقابلے میں خود تراشیدہ دامن حیات پر کسی دھے کا سراغ لگا تیں۔ لیکن عقیدہ تو حید کے مقابلے میں خود تراشیدہ پتر وال کی مبادت کا عقیدہ کیے عظیدہ کی مبادت کا عقیدہ کیے تعلیدہ تو جید کے مقابلے میں دویہ کہنے پر جبور تھے کہ " یہ کسی انسان کا کلام خیس ہو سکتا" اس کی رسالت کا وہ انکار کیسے کرتے ؟ عقیدہ آخرت کے بارے میں قر آن حکیم جو نا قابل تردید دلائل بیان کر دہا تھا، ان کی موجود گی میں وہ عقیدہ آخرت کو کیسے جیٹائے؟ وہ بن والئی دور کرنے دورہ پورا کرنے، شراب نوش، میں وہ عقیدہ آخرت کو کیسے جیٹائے؟ وہ بن والئی دور کرنے سے باز آنے اور ای تیم کی بدکار کی، سود اور جوئے سے نیچنے ، بچیوں کوزندہ درگور کرنے سے باز آنے اور ای تیم کی دیگر حیات بخش تعلیمات کو کسے غلط قرار دیے؟

لیکن اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو پانی سر سے گزر جائے گا۔ ندان کا ند ہب بچے گا، ندان کا معاشر تی ڈھانچا سلامت رہے گا اور نہ ان کی چودھر اہث سلامت رہ سکے گی۔ یہ تھے وہ تفکر ات جوانہیں اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کررہے تھے۔

تعلیمات اسلام کو جملانا اور ان کی افاویت کا انکار کرناان کے لئے ممکن نہ تھا۔ ان کے پاس ایک بی راستہ تھا کہ وہ اس بستی کے دامن کو داغدار کرنے کی کو شش کریں، جو ان نورانی تعلیمات کولے کر آئی تھی۔ انہوں نے حضور عبیقے کی کردار کشی کے منصوب بنائے لیکن یہ کام بھی آسان نہ تھا۔ وہ آپ کو جمونا کہہ نہیں سکتے سے کیونکہ کل ٹیک آپ کو صادق کہد کر پکارتے آئے تھے۔ وہ آپ کو فر بی اور بددیانت کیے کتے جب کہ کل ٹیک انہوں نے خود آپ کو امین کا لقب ے رکھا تھا۔ وہ سے چتے یہ جادو گر نہیں لیکن اس کی باتوں میں جادو سے مہیں ریادہ اس سے ب پ یو جنے اور بہن کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے اس

لئے اس کو جادوگر ہی کہہ دو۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے: یہ مجنون نہیں، سارے عرب کی عقلیمیں مل کر بھی اس کی عقلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتیں لیکن اس نے وہ نعرہ لگایا ہے جود نیا کے تمام نداہب کے خلاف ہے۔ اسے خاندان بنو ہاشم کے ساجی مقام کا حساس نہیں۔ یہ الی با تعمی کہتا ہے جو پہلے کسی نے نہ سنی ہوں، اس لئے اس کو مجنون کہہ دو۔ ان کے جہاند یدہ سر داروں نے انہیں واضح الفاظ میں بتادیا کہ یہ نہ شاعر ہے، نہ کا ہمن ہے، نہ جادوگر ہے اور نہ ہی مجنون ہے۔ یہ سب با تعمی غلط ہیں لیکن ہمارے لئے اس کے سواکوئی چارہ کار نہیں کہ ہم اہل عرب کو اس کا حلقہ بگوش ہونے سے رد کئے اور اپنے معاشرتی ڈھانچ کی خفاظت کے لئے اسے ساحراور مجنون کہیں۔ انہوں نے یہ سجھتے ہوئے بھی کہ یہ الزام غلط ہیں حضور علی ہوئے کے اسے ساحراور مجنون کہیں۔ انہوں نے یہ سجھتے ہوئے بھی کہ یہ الزام غلط ہیں حضور علی ہوئے۔

انہوں نے خدا کے حبیب کے پاکیزہ دامن پر جوالزام لگایا تھا،اس کاجواب رب قدوس نے خود دیااور فرمایا:

> أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ اِلاَّ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ (1)

"کیااب تک نہیں غور و فکر کیاانہوں نے۔ان کے صاحب پر جنوں کا ذرااثر نہیں۔ نہیں ہے وہ مگر کھلا کھلاڈرانے والا۔"

قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ وضاحت کر رہی ہے کہ کفار کا حضور علیا ہے پر جنون کا الزام حقیقت پر جنی نہیں بلکہ آپ پر یہ الزام اس لئے لگ رہاہے کہ یہ الزام لگانے والے اپنی غور و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔وہ جس پر یہ ہے سر وپاالزام لگارہے ہیں وہ اجنبی نہیں بلکہ ان کا"صاحب" ہے۔اس نے ان کے شہر میں جنم لیا ہے اور ان کے سامنے بحین اور لؤکین کی منز لیس طع کی ہیں۔وہ اس کی نشست و بر خاست، گفت و شنید، لین دین اور اخلاق و کر دارکی تفصیلات ہے آگاہ ہیں۔ لیکن انہوں نے اس مخص کے شب وروز پر غور نہیں کیا۔انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جس مختص نے بھی کی انسان کے متعلق جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا کے متعلق جھوٹ نہیں کولا، وہ خدا کے متعلق جھوٹ نہیں کولا، وہ خدا کے متعلق جھوٹ نہیں کولا، وہ خدا کے متعلق جھوٹ کیے بن گیا؟ وہ جو مجزانہ کلام پیش کرتا

ہے انہوں نے اس پر بھی خور نہیں کیا۔ وہ کلام کی عظمت کو پر کھنے کے ماہر ہیں، اس کے باد جود اس مجزانہ کلام کی عظمتیں ان کی آنکھوں سے کیوں او جمل رہیں؟ حقیقت، حبیب خدا علیق کی زندگی کی شکل میں، قرآن حکیم کے مجزانہ کلام کی شکل میں اور اسلام کے عاد لانہ اور حکیمانہ نظام کی شکل میں ان کے سامنے ہے اور انہیں دعوت فکر دے رہی ہے عاد لانہ اور حکیمانہ نظام کی شکل میں ان کے سامنے ہے اور انہیں دعوت فکر دے رہی ہے لیکن وواس میں غور و فکر نہیں کرتے اور آنکھیں بند کرکے ہدایت کے اس ماہ منیر کو بھی ساحر اور بھی مجنوں کہد دیتے ہیں اور این الزام کے عواقب پر بھی غور نہیں کرتے۔ ساحر اور بھی مجنوں کہد دیتے ہیں اور این الزام کے عواقب پر بھی غور فکر نہ کرتے کا الزام قرآن حکیم خور و فکر نہ کرتے کا الزام قرآن حکیم نے دوال کا اندر چھی ہوئی ہاری کو بھی فلاہر فرمادیاہ، فرمایا:

فَلَمُّا جَآءَتُهُمْ أَلِتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هُذَا سِخْرٌ مُبِيْنَةً وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا آنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وْعُلُوا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ (1)

"پس جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں بھیرت افروز بن کر تو انہوں نے کہلا یہ تو جادو ہے کھلا ہوا۔ اور انہوں نے انکار کر دیاان کا حالا نکہ یقین کر لیا تھاان کی صداقت کاان کے دلوں نے (ان کاانکار) محض ظلم اور تکبر کے باعث تھا۔ پس آپ ملاحظہ فرمائے، کیا ہولناک انجام ہوافساد بریاکر نے والوں کا۔"

قرآن حکیم ان کے دلول میں چھپے ہوئے مرض کو بھی ظاہر کر رہاہے اور انہیں اس بات پر بھی تنبیہ کر رہاہے کہ تم نے غور و فکر کی خداداد صلاحیتوں کو صحیح استعال نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی پرور دگار عالم اپنی شان رحمانیت کا مظاہر و کرتے ہوئے بڑے حکیمانہ انداز میں انہیں راہ حق کی طرف بلاتاہے:

قُلْ إِنْمَا ٓ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ آنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادُى ثُمُّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنْةٍ ۖ إِنْ هُوَ اِلاَّ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيْدٍ (2)

<sup>1</sup>\_ سورة النمل 14-13

"(اے صبیب!) آپ (انہیں) فرمائے: میں تمہیں صرف ایک نصیحت کر تاہوں۔(یہ تومان او) تم اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ دو دویا اکیلے اکیلے، پھر خوب سوچو۔ (تمہیں ماننا پڑے گا) تمہارے اس رفیق میں جنوں کاشائبہ تک نہیں ہے۔ نہیں ہے وہ گر بروقت خبر دار کرنے والا تمہیں سخت عذاب کے آنے ہے پہلے۔"

جو لوگ حضور علی کے خلاف طوفان بدتمیزی بریا کیا کرتے تھے اور آپ برناروا الزامات لگا کر سادہ لو ح او گوں کو آپ ہے متنفر کرنے کی کو شش کیا کرتے تھے،ان ہے کہا جارہاہے کہ ہم اس تنازعہ کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں، کسی غیر کو یہاں تھلم بنانے کی ضرور ت نہیں۔ تم میری صرف ایک نصیحت مان لو۔ وہ یہ ہے کہ تم دودو مل کریا کیلے تنہائی میں بیٹھ کر اس امر پر غور کرو کہ تم جو اپنے رفیق اور بجین کے ساتھی کو مجنون کہتے ہو، اس کی تمہارے پاس کوئی معقول وجہ بھی ہے؟ کیاتم نے انہیں مجنونوں کی طرح بے سر وپا ہاتیں كرتے مجمى ساہے؟ ديوانوں كى طرح شور مجاتے، بنگامہ آرائى كرتے مجمى ديكھا ہے؟ تم ا نہیں کتناد ق کرتے ہو، کتنی اذیت پہنچاتے ہو،اس کے باوجودیہ آپے سے باہر ہو کر مجھی تم ہے وو بدو ہوئے ہیں؟ مجھی انہول نے ناشائستہ بات کی ہے؟ ان کا ہر کام مقصدیت کا لاجواب نمونہ ہوتا ہے۔ان کاہر فعل اتناد لربااور روح افزاہوتا ہے کہ قربان ہوئے کوجی چاہتا ہے۔ گفتگو کرتے ہیں تو یوں محسوس ہو تا ہے کہ حکمت کے موتی بکھر رہے ہیں۔ متانت، و قار، سچائی اور بر دباری میں ان کی مثال پیش نہیں کی جا سکتے۔ کل تک تم انہیں صادق اور امین کہد کر پکارتے تھے،اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں پکایک کون می تبدیلی آگئی ہے کہ تم نے ان کے بارے میں اپنی رائے بدل لی ہے۔ ان امور میں اسکیے بیٹھ کر غور کر ویا اپنو ل میں ہے تم جن کو باشعور اور زیر ک سمجھتے ہو،ا نہیں بلا کران ہے تباد لہ خیال کر ولیکن خدار ا تعصب اور ضد کوایک طرف رکھ دو۔ محض حق کو سجھنے کے لئے اگر تم ایسا کرو کے تو یقینا تم اس تتيجه ير پہنچو كے كه الله كامحبوب نه مجنون ب، نه اس پر آسيب كااثر ب، نه بيد مفترى ب اورنہ بی اس کے پیش نظر کوئی سیاسی یا معاشی مفادے۔ یہ جو کچھ کررہاہ، محض تمہاری خیر خواہی کے لئے کر رہاہے۔وہ حمہیں عذاب النی سے بیانا چاہتاہے۔وہ حمہیں بروقت خواب غفلت سے بیدار کرنا جا ہتا ہے۔ دل کی آئکھوں سے انہیں دیکھو۔ انہیں بیجانو۔ان کی قدر

کر دران کے بروقت اختاہ ہے فائدہ اٹھاؤ۔ تم بڑے دور اندیش اور معاملہ فہم لوگ ہو، ایک ناشائٹ حرکتیں حمہیں زیب نہیں دیتیں۔(1)

جن لوگوں نے حضور علی پر ساح یا مجنون ہونے کا الزام لگایا تھا، ان کے پیش نظر حضور علی کی اہمیت کو کم کرنے اور لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کے مقاصد ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لئے انہوں نے ہمرپور کو ششیں کیں۔ جواز لی ہر بخت سے دو تواپی اس ضم کی کو ششوں کے دوران ہی واصل جہنم ہو گئے لیکن ان کی اکثریت نے پروردگار عالم کے ارشاد کے مطابق جن و باطل کی آویزش کا بغور جائزہ لیا۔ دین آباء کا دین مصطفوی سے موازنہ کیا۔ انہوں نے پینیبر خدا علی کے کر دار کو ہر پہلو سے پر کھااور آخراس نتیج پر پہنچ کے حق وہی وہی سے ان کا اپنا کہ جن وہی ہے جو محمد عربی علی کی زبان سے لگتا ہے اور اس کے مقالم میں ان کا اپنا موقف باطل ہے۔ اس کے بعد وہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس دین کے علقے میں واضل ہو گئے اور اپ کے ماتھ اس دین کے علقے میں واضل ہو گئے اور اپ کے آفاق عالم میں اہرانے کے واضل ہو گئے اور اپ کے آفاق عالم میں اہرانے کے واضل ہو گئے اور اپ کے قبار کے ساتھ اس دین کے علقے میں واضل ہو گئے اور اپ کے آفاق عالم میں اہرانے کے واضل ہو گئے اور اپ کے قان عالم میں اہرانے کے واضل ہو گئے اور اپ کے قان عالم میں اہرانے کے واضل ہو گئے اور اپ کے قبار کی سے تھا کے میں ان کا اپنا کے وقف کر دیں۔

یبود و نصاری کواپے اہل کتاب ہونے پر ناز تھا۔ دوا پنے آپ کو عالم اور عربوں کو جاہل سیجھتے تھے۔ حضور علیقہ کی نشانیاں ان کے البامی صحیفوں میں موجود تھیں اور انہیں حضور علیقہ کو بیچا نے میں دیر نہیں گئی تھی۔ وفد نجران کا حضور علیقہ کے ساتھ مبللہ کرنے ہے انکار اور حضرت عبداللہ بن سلام جیسے عالم توراۃ کا حضور علیقہ پر فور آایمان لے آنااس بات کی دلیل ہے ، لیکن تعصب نے یہاں بھی اپنارنگ دکھایا اور یبود و نصاری نے بھی اس نجی ابنارنگ دو کھایا اور یبود و نصاری نے بھی اس نجی برحق علیہ کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔

برس بیس کا کار کی میں بھی ہو وہ اسلام کادشمن ہے لیکن تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ فتح کمہ اور عساکر ایران کی شکستوں کے بعد مسلسل کئی صدیوں تک مسلمانوں کے اصل مدمقابل یہ بیرہ دی اور عسائر ایران کی شکستوں کے بعد مسلسل کئی صدیوں تک مسلمانوں کے اصل مدمقابل یہ بیرہ دی اور نیسائی بی رہ جیں۔ ان لوگوں نے دلیل اور تکوار کے ذریعے اسلام کو ختم کر نے کی کو شش کی۔ ان کو ششوں میں ناکام ہو کر انہوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو کفار مکہ نے اپنایا تھا۔ انہوں نے بھی حضور علی کے کر دار کو مشکوک بنانے کے لئے الزام تراشیوں کا سہار الیا۔ کفار مکہ کو حضور علی برالزام لگانے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا کیونکہ حضور علی ان

<sup>1-</sup> ير محد كرم شاد، "فياد القرآن"، (فياد القرآن وبل كيشنزلا مور)، جلد 4، مني 33-132

کے درمیان موجود تھے۔ اگر وہ حضور علی ہے ہیں جسمانی، ذہنی یا اخلاقی مرض میں ہتلا ہونے کا الزام لگاتے تو ان کا حجوث فوراً ظاہر ہو جا تا اور لوگ آپ کے بجائے ان الزام لگانے والوں سے نفرت کرنے لگتے۔ انہوں نے آپ پر ساحر ہونے کا الزام ایک اخلاقی کڑوری کے طور پر نہیں لگایا تھا بلکہ اس معاشر سے میں ساحر کو ایک با کمال شخصیت سمجھا جا تا گفا۔ حضور علی ہے کا میں جو بے پناہ تا ثیر تھی اس کی توجیہ وہ اس کے سوا بچے نہیں کر تھا۔ حضور علی ہے کہ کا میں جو بے پناہ تا ثیر تھی اس کی توجیہ وہ اس کے سوا بچے نہیں کر سے تھے کہ یا تو آپ کے دعوی رسالت کو تشکیم کرلیں اور یا آپ کو ساحر قرار دیں۔

آپ کو مجنون کہتے ہوئے بھی انہیں یہ اطمینان ہو تا تھا کہ اگر کوئی اعتراض کرے گاکہ تم کس نشانی کی بناپر آپ کو مجنون کہتے ہو تو یہ جواب دیاجا سکتا ہے کہ مجنون ہے مرادیہ ہو کہ آپ پر جنول کا سامیہ ہے۔ انہوں نے اس الزام کی یہ تاویل کی بھی تھی اور حضور علاقے کو پیکش کی تھی کہ اگر آپ کسی جن وغیرہ کے زیراٹر ہیں تو ہم آپ کا علاج کر اسکتے ہیں۔ اپنی تو ھم پر ستیوں کی وجہ ہے دوان لوگوں ہے بھی چیرت انگیز افعال کے ظہور کی تو تع رکھتے تھے جو جنوں وغیرہ کے الزامات تواہیے تھے جو جنوں وغیرہ کے زیراٹر ہوتے۔ اس لئے ساحراور مجنون ہونے کے الزامات تواہیے تھے جن بھی وزیرت انگیز تاثیر کی تو جیہ کرتے تھے۔ ان کے لئے یہ کہنا ممکن نہ تھا کہ حضور عرفے پلے جیرت انگیز تاثیر کی تو جیہ کرتے تھے۔ ان کے لئے یہ کہنا ممکن نہ تھا کہ حضور عرفے پلے گئے کہ کہنا ممکن نہ تھا کہ حضور عرفے پلے گئے کہ کہنا کہ کم اگر جاتا ہے کیونکہ چیلے گر پڑتے ہیں، آپ کے منہ سے جھاگ بہنے لگتی ہے اور آپ کا جمم اگر جاتا ہے کیونکہ اگر دواس قتم کی بات کرتے توجولوگ صبح و شام حضور عرفے کو قابل رشک صحت اور دلر با اگر دواس قتم کی بات کرتے توجولوگ صبح و شام حضور عرفے کو قابل رشک صحت اور دلر با کہ ما تھوا سے سامنے طبح بھرتے دیکھتے تھے، دواس الزام کی تردید کردیے۔

قریش کمہ کو یہ بھی احساس تھا کہ وہ لوگوں کو محمد (علیافیہ) سے دورر کھنے کے گئے آپ

کے بارے بیں جو باتیں کرتے ہیں ان کے بے بنیاد ہونے کی وجہ سے کئی لوگ ان کی صفوں کو جھوڑ کر اس نئے دین کے حلقے بیں شامل ہورہ ہیں، اس لئے ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ حضور علیفیہ کے بارے بیں کوئی بات کہنے سے پہلے سوچ لیس کہ اس بات کارد عمل کیا ہوگا۔
مضور علیفیہ کے بارے بیل کوئی بات کہنے سے پہلے سوچ لیس کہ اس بات کار دعمل کیا ہوگا۔
کفار کمہ کو حضور علیفیہ کے خلاف پر و پیگنڈہ کرتے وقت جو مسائل در پیش تھے،
مستشر قین کو ان بیس سے کوئی مسئلہ بھی در پیش نہ تھا۔ حضور علیفیہ کو اس دنیا سے پر دہ فرمائے ہوئے عرصہ بیت چکا تھا اور آپ کی جو تاریخ مسلمانوں کے پاس محفوظ تھی، اس کو مستشر قین مسلمانوں کی عقیدت کی تاریخ اور جھوٹ کا بلندہ کہ کر آسانی سے مستر دکر سکتے مستر دکر کئے

تھے۔ دو آیات قرآنی کو من گھڑت بھی کہد سکتے تھے اور ان کی من مانی تاویل بھی کر سکتے تھے۔ دو اسلامی تاریخ سے اپنے مطلب کی باتوں کو چن کر تاریخی معلومات کے باتی ذخیر سے کو مستر د کر سکتے تھے۔ ان حالات میں مستشر قین نے حضور علی پر ایسے الزلات لگائے جو الزام لگانے کی ابو جمل ابولعب اور مقبہ بن الی معیط وغیر وکو جرات نہ ہوئی تھی۔

## واقعات جن کومرگی کے الزام کی بنیاد بنایا گیا

مستشر قین کے اس تیم کے بین الزامات میں سے ایک الزام ہے کہ حضور میکائے (نعوذ باللہ) مرگ کے مریض تھے۔ قرون وسطی کے مستشر قین آپ کی ذات کے متعلق کوئی الزام تراشنے کے لئے کسی بنیاد کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے لیکن عمر تہذیب کے مبذب مستشر قین نے اس دو ہے میں تبدیلی گئے ہے۔ وہ حضور علی پر کوئی الزام لگانے کے مبذب مستشر قین نے اس دو ہیں، سیر سے یا تاریخ کی کتابوں میں تلاش کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ انہیں صرف معمولی سااشارود رکار ہو تاہ، درائی کو پہاڑ بتاناوہ خوب جانتے ہیں۔ ایک مسلمان چران ہو تاہ کہ ان اوگوں نے حضور علی پر مرگی زدو ہونے کا الزام ایک مسلمان چران ہو تاہ کہ ان اوگوں نے حضور علی کے بر مرگی زدو ہونے کا الزام مرگی کے سر من میں مبتا ہونے کا سرائی لگا ہے۔ ومند رجہ ذیل ہیں:
مرگی کے سر من میں مبتا ہونے کا سرائی لگا ہے وہ مند رجہ ذیل ہیں:
مرگی کے سر من میں مبتا ہونے کا سرائی لگا ہے وہ مند رجہ ذیل ہیں:
1 ۔ حضور علی کی دلادت سے پہلے آپ کی دالدہ کا فر شتوں کو دیکھنا۔
2 ۔ حضر سے علیمہ سعد یہ کی دوایت کے مطابق فر شتوں کا آپ (علی کے ) کے سینے کو چاک

3 - حالت و حی میں رسول خداعلیہ التحیہ والثنا کی حالت کا متغیر ہونا۔

4 \_ كفار مكه كا آب كو مجنون كبنايه

5 \_ حفرت حليد كاحضور علي كاس يربادل كوسايد كنال ديكمنا

ند کورو بالا واقعات میں ہے کوئی واقعہ مجھی ایسا نہیں جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ حضور سیافیقہ مرگل کے مریفن تھے۔ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مستشر قین نے عملاان واقعات سے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ "ہر گر" نے حضرت آمنہ کے فرشتوں کو دیکھنے کو مرگ کا مرض سمجھااور اس کو حضور علیہ کا موروثی مرض قرار دیا۔ علامہ محمد احسان الحق سلیمانی

لكيحة بين:

"حضرت آمنه، آنحضور علی کا والده ماجده نے اپنے رویا میں فرشتوں کو دیکھا جو انہیں احمد میں فرشتوں کو دیکھا جو انہیں احمد علیہ کی خوش خبری دینے اور آپ کانام مبارک تجویز کرنے آئے تھے۔ "سپر گلر" جو عقل خام کا غلام اور حسد کامار اتھا، یہ کہ اٹھا کہ فرشتوں نے بشارت کیا دین تھی، حقیقت میں حضرت آمنہ کو ضعف دماغ اور صرع بشارت کیا دین تھی۔ "(1)

مستشر قین کو حضور علی پر مرگی زدہ ہونے کا الزام لگانے کے لئے دوسر اموقعہ اس واقعے کے ذریعے ملاکہ آپ اپنے بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گر تھے توایک دن، جب آپ گھر سے باہر مویشیوں کے ساتھ تھے، آپ کار ضائی بھائی دوڑتا دوڑتا آپ کے رضائی مال باپ کے پاس آیااور کہا کہ دوسفید پوش مر دول نے میرے قریش بھائی کو لٹا کراس کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ یہ من کر دہ دوٹول دوڑتے دوڑتے حضرت مجمد علی کے پاس کہنے۔ دیکھاتو آپ کھڑے ہے اور آپ کارنگ متغیر تھا۔ پوچھے پر حضور علی نے جواب دیا کہ میرے باس دو آدمی آئے تھے جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ انہوں نے مجھے لئی ایس دو آدمی آئے تھے جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ انہوں نے مجھے لٹایا۔ میرا پیٹے چاک کیااور اس میں کسی چیز کو تلاش کیا جو مجھے خبر نہیں کہ کیا تھی۔ (2)

حضور عظیم کے شق صدر کا یہ واقعہ سیر تاور حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔
ای طرح واقعہ معراج والی احادیث میں بھی شق صدر کا ذکر ملتا ہے۔ مستشر قیمن نے اس
واقعے کو بچ تسلیم کرنے ہے انکار کر دیااور اس کی توجیہ یہ کی حضور علیہ کا سینہ وغیرہ چاک
نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کو مرگی کا دورہ پڑا تھا، جس سے آپ نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کا سینہ
چاک ہوا ہے۔ نکلسن نے اپنی کتاب "تاریخ ادب عربی "اورولیم میور نے اپنی کتاب "حیات
محمد "میں شق صدر کے واقعہ کو مرگی کا دورہ قرار دیا ہے۔

شق صدر کاواقعہ ایک عجیب وغریب واقعہ تھا۔ مستشر قین بذات خوداس واقعہ کی مدد سے حضور علی کہ کہ ایک کامرین انہوں سے حضور علی کہ کو مرگ کامرین انہوں سے حضور علی کہ کو مرگ کامرین انہوں نے ساتھ ہی ہیں تیا تھا، اس وقت حضرت حلیمہ اور ان

<sup>1</sup>\_ د سول مبين ، مني 603

<sup>2</sup>\_ عرجون، "محدر سول الله"، مني 143

ے شوہر نے بھی بہی سمجھا تھاکہ ان کے رضائی بنے پر مرگی کا حملہ ہواہے۔ حضرت طیر۔ اور ان کے شوہر کی طرف اس بات کو منسوب کرنے کے لئے انہوں نے ایک حدیث کے اس حصے کو استعمال کیا ہے:

> قالت وقال لی اُنوهٔ یا حلینمهٔ لقد حشین اُن یُکُون هذا الْفلام قد اُصیب قالحقیه باهله (۱) "(حضرت علیمه) کبتی میں اس کے باپ نے جمع سے کہا اس علیمہ! مجھے خطرہ ہے کہ اس بچ کو بچھ ہو گیا ہے۔ بہتر بی ہے کہ تم اس لواس کے گھروالوں کے پاس پہنچادہ۔" مستشر قیمن کی عربی وانی کا ایک نمونہ

حضرت طیمہ کے شوہر کے ان الفاظ سے عام آدمی تو یہ نہیں سمجھ سکنا کہ حضرت طیمہ اور ان کے شوہر کو یہ خطرہ ان خواجی ہو گیا تھا کہ حضور علی ہو گیا تھا کہ حضور علی ہوگیا ہو گیا تھا کہ حضور علی ہو گیا کا دورہ پڑا ہے، لیکن مستشر قیمن کے شخیل کی قوت پر واز چو تکہ لاجواب ہوتی ہے اس لئے دواس تھم کے جملول سے آسانی کے ساتھ مطلوبہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ حضرت طیمہ کے شوہر کے نہ کوروبالا الفاظ سے حضور علی کے مرگی زدہ ہونے کا نتیجہ سب سے پہلے "ڈاکٹر پوکاک" نے نکالا۔ اس نے تاریخ ابوالغد او کا لا طینی زبان میں ترجمہ کیا اور جب زیر بحث حدیث کا اس نے ترجمہ کیا تو نہ صرف ترجمہ غلط کیا بلکہ اصل عربی عبارت کا بھی طیہ بگاڑدیا۔

سر سید احمد خان نے، 1722ء میں آکسفورڈ میں چینے والے، تاریخ ابوالفداء کے اس ترجے کودیکھا ہے اور اس میں ند کوروبالا عربی عبارت جس طرح درج ہے، اسکو بھی انہوں نے اپنی کتاب "سیرے محمدی" میں درج کیا ہے اور اس کے لا طبنی ترجے کا جو مفہوم بنآہے، اس کو بھی انہوں نے اردوزبان میں درج کر دیا ہے۔ ہم "سیرت محمدی" کے حوالے سے ند کوروع بی عبارت اور اس کا جو ترجمہ پوکاک نے کیا دو قار مین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں۔

اس چھاپہ میں عبارت ند کورواس طرح لکھی ہے۔

فَقَالَ زَوْجُ حَلِيْمَةً لَهَا قَدْ خَشِيْتُ أَنْ هَٰذَا الْغُلَامَ قَدْ أُصِيْبَ بِالْحَقِّيَّةِ بِآهْلِم فَاحْتَمَلَتْهُ حَلِيْمَةُ وَقَدْمَتُ بِمِ إِلَىٰ أُمْمِ

"اس عبارت کا جولینن میں ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں اس طرح پر ہو تاہے: تب طیمہ کے شوہر نے کہا کہ مجھ کو بہت خوف ہے کہ اس لڑکے نے کسی اپنے ساتھی ہے دماغی بیاری کواخذ کر لیاہے،اس واسطے اس کو حلیمہ ہے لے کراس کی مال آمنہ کے پاس لے گیا۔"(1)

جو آدمی پوکاک کی نقل کردہ عربی عبارت کو دیکھتاہ، وہ اس نتیج پر پہنچتاہے کہ جس آدمی نے عربی مصاور سے یہ عبارت نقل کی ہے وہ عربی زبان سے کلیة نابلد ہے۔ "قد اصیب بالحقید باحلہ" ایسی ترکیب ہے جو کسی ایسے فخص کے قلم سے نہیں نگل سکتی جو عربی زبان کو سمجھتا ہو۔ عربی مصاور مثلاً" السیر قالمنویہ لا بن حشام" میں یہ عبارت واضح ہے وہاں الفاظ یہ جی:

قد أصيب فالجقيم باهلم

اس بالكل واضح اور آسان عبارت كووى فخص قَدْ أُصِينِ بِالْحَقَيْةِ بِأَهْلِه لَهُ سَلَمًا ہے جوعر بی عبارت كو سيح نقل كرنے كى صلاحيت بھى نەركھتا ہو۔

جس فخص نے اصل عربی عبارت ہی غلط نقل کی تھی، اس فخص ہے اس غلط عبارت کے صحیح ترجے کی الفاظ ایسے ہیں جو عربی متن کے سمی نوقع کیسے کی جاسکتی ہے۔ پوکاک کے ترجے کے کئی الفاظ ایسے ہیں جو عربی متن کے سمی لفظ کا ترجمہ نہیں۔ اس نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے: "اس لڑکے نے اپنے کسی ساتھی ہے ومافی بیاری اخذ کرلی ہے۔ "یہ پوراجملہ نہ کورہ عربی عبارت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا ترجمہ "اخذ کرنا" کیا جاسکتا کیونکہ عربی عبارت میں جو فعل استعال ہوا ہے وہ "اصیب" ہے۔ یہ فعل مجبول ہے اور اس کا معنی کسی صورت میں یہ نہیں کیا جاسکتا کہ "اس نے بیاری اخذ کرلی ہے۔ " عربی عبارت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا ترجمہ "اپنے ساتھی ہے" کیا جاسکے۔ عربی عبارت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا ترجمہ "اپنے ساتھی ہے" کیا جاسکے۔ عربی عبارت کے کسی جملے کا معنی یہ نہیں بنیا کہ حلیمہ کا شوہر بچے کو حلیمہ سے لے کر اس کی

مال آمند کے پاس لے گیا، بلکہ یو کاک نے جو عربی عبارت لکھی ہے اس کا معنی تو یہ بنآ ہے کہ حلیمہ نے بچے کو افعایا اور اے اس کی مال کے پاس لے گئی۔ یو کاک نے عربی عبارت میں جو افظ بالْحقیّنة انقل کیا ہے ، دورتر جمہ کرتے وقت اس لفظ کو گول کر گیا ہے۔

قار کین گرام نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مستشر قین جوالت شرقیہ کا ماہم ہونے کا دعوی کرتے ہیں۔ ان کی لسانی مہارت کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ چاہنے تو یہ تھا کہ ایساتر جمہ جس کے مشر جم کو عربی عبارت کو تعیم نقل کرنے کا سلیقہ بھی نہ تھا، اے درخور اعتماء نہ سمجھا جاتا لیکن تاریخ آبو الفداء کا فد کورہ ترجمہ، بعد کے مستشر قیمن کے لئے مرجع قرار پایا اور انہوں نے اس ترجے کو اسلام کے متعلق اپنی تحقیق کا وشوں میں استعمال کیا۔

و ٹیم میور ابو کا ک سے بھی دو قدم آ گے بڑھ گیا ہے۔اس نے اپنی کتاب" لا گف آف محمہ" کے صفحہ نمبر 21 کے حاشیہ پر بجائے لفظ اُصیب کے اُمینب کھاہے۔ یعنی صاو گ جگہ "میم "کھاہے اوراس کے معنی"Fit" یعنی عارضہ جونے کے لکھے جیں۔(1)

ولیم میور نے "امیب" کا جو لفظ اختر ان کیا ہے ، یہ ایس بی ہے جیسے پو کاک نے" ہاتھیہ" کا لفظ گھڑ اب یہ ووٹوں الفاظ ایس بی جن کا عربی افغاظ میں اضافہ کرنے کا شرف النادولا کی مستشر قیمن کو حاصل ہے۔ انہوں نے اس قسم کے الفاظ گھڑ ہے ، پیم ان الفاظ کی مدوست حضور علیقے کو مرگ کا مر یکن قرار دیا اور ان کی میہ صحفیق تمام مستشر قیمن کے لئے علمی سرمانہ قرار بانی ۔

ایک اور واقعہ جس سے مستشر قیمن نے حضور علی کے حملوں کا سرائی لگا ہے ۔ ہے ، دویہ روایت ہے کہ حضرت حلیمہ سعدید نے دیکھا کہ بادل حضور علی ہے ساید کے جو نے ہے۔ دواس صورت حال سے خوف زدو ہو کیں۔ دلیم میور نے اس روایت سے مید متیجہ اخذ کیلا

"اگراس روایت میں پچھ صدق ہو تو غالبًا عار ضہ سابق کے یعنی صرع کے آثار کے عود سے مراد ہو گی۔"(2)

تیسری بات جس سے مستشر قین نے حضور عظیفے کو مرگ کا مریض قرار دینے ک

<sup>1 - - -</sup> تمان سند 230

کوشش کی، وہ آپ کی وہ حالت تھی جو آپ پر نزول و جی کے وقت طاری ہوتی تھی۔ یعنی جس حالت میں آپ کی زبان ہے وہ الفاظ نکلتے تھے جن کی تاثیر سے بچنے کے لئے کا فر کانوں میں روئی تھونتے تھے اور جن کے اثر سے اپنے ہم ند ہب لوگوں کو بچانے کے لئے عالم یہودیت و نصرانیت، مسلسل چودہ صدیول سے پریشان چلا آرہا ہے، مستشر قین کی نظر میں وہ حالت مرگی کے دورے کی تھی۔

اوران کے پاس خدا کے حبیب علی کو مرگی کامریض قرار دینے کی آخری دلیل ہے ہے کہ کفار مکہ نے آپ پر مجنون ہونے کا الزام لگایا تھا۔ مستشر قین کو یہ بات کہنے ہے پہلے اس حقیقت پر غور کرلینا چاہئے تھا کہ آپ پر یہ الزام لگانے والوں نے خودا پنے عمل ہے اپ اس الزام کی تردید کردی تھی اور جس ہستی کو انہوں نے بھی ساحر اور بھی مجنون کہاتھا، آخر انہوں نے بھی ساحر اور بھی مجنون کہاتھا، آخر انہوں نے اس الزام کی تردید کردی تھیں اور جس ہستی کو انہوں نے بھی ساحر اور بھی مجنون کہاتھا، آخر انہوں نے اس الزام کی تردید کردی ہے لئے نئی راہیں متعین کی انہوں نے اس خوالت کفر میں اسلام کے خلاف جو کاروائیاں کی تھیں، ان کا از الہ کرنے کے لئے انہوں نے اسلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آگر ضرور ہے بڑی تو مسکراتے ہوئے اس دین متین پر اپنی جان بھی قربان کردی۔

قار عین کرام نے ان دلائل کو دیکھ لیا جن سے متشر قین، حضور عظیفہ کو مرگ کا مریض ٹابت کرنے کی کو حش کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی دلیل کی کوئی بنیاد نہیں۔ اگر فرشتے کو دیکھنے سے حضرت آمنہ مرگ کی مریض قرار پاتی ہیں تو کیا متشر قین ان تمام لوگوں کو مرگ کا مریض ماننے کے لئے تیار ہوں گے جن کے متعلق بائیل بتاتی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھااور فرشتوں نے ان سے کلام کیا۔

یہ کتنا عجیب فلفہ ہے کہ حضور علی کے سر پر بادل کو سایہ کناں تو حضرت علیمہ سعدید دیکھیں اور اس کی وجہ ہے مستشر قین مرگی کا مریض حضور علیہ کو قرار دیں۔ حالت و حی میں حضور علیہ پر ہیت اور رعب کا طاری ہوناایک قدرتی بات تھی۔ خدا کا کام کوئی معمولی چیز نہیں۔ قرین قیاس بھی یہی بات تھی کہ بندے کے دل پر جب خدا کا کلام کوئی معمولی چیز نہیں۔ قرین قیاس بھی یہی بات تھی کہ بندے کے دل پر جب خدا کا کلام نازل ہو تا، تو وہ جلال خداو ندی کے رعب ہے کا بینے لگا۔ چیزت کی بات تو یہ ہوتی کہ حضور علیہ پر کلام خداو ندی نازل ہو تا اور آپ کی حالت میں کی قتم کی تبدیلی کے آثار خطر نہ آتے۔ لیکن مستشر قین نے یہ کمال دکھایا کہ حالت و حی میں کلام خداو ندی کے اثر

Martat.com

ے حضور ﷺ کی کیفیت میں جو تبدیلی رونما ہوتی تھی، انہوں نے اس کیفیت کو مرگ کا دورو قرار دے دیا۔

ہم مستشر قیمن کی خدمت میں صرف اتن ہی گزارش کرتا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گوہ طور پر پڑی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف و کیچے کر بہوش ہو کر پڑے تھے۔ مستشر قیمن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حالت کو تو بھی مرگی کا دورہ قرار دینے کی کو شش نہیں گی۔ حضور عظیم تو حالت و جی میں نہ گرتے تھے اور نہ بھی ہوش ہوت تھے۔ آپ پر و جی مختلوں میں نازل ہوتی تھی۔ ان میں ہے و جی کی جو شکل آپ کے لئے سب نے زیادہ مشکل ہوتی تھی دویہ تھی کہ آپ کو تھنٹی کی آواز کی طرح آواز سائی و جی گی اس حالت میں حضور عظیم کو جس تسم کی صورت حال سے واسط پڑتا تھا دویہ تھی کہ سخت سر دی کے موسم میں بھی آپ کی پیشائی مبارک سے پینے واسط پڑتا تھا دویہ تھی کہ سخت سر دی کے موسم میں بھی آپ کی پیشائی مبارک سے پینے نہیں ہو سکتی تھی بلکہ تھنوں کے بل بیٹے جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضور عظیم کی ران مبارک حضرت زید بن تا بت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی کہ آپ پر و جی کی یہ کفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید بن تا بت رضی اللہ عنہ کو یوں محسوس ہوئے گاگویاان کی ران ٹوٹ رہی کی یہ کفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یوں محسوس ہونے لگاگویاان کی ران ٹوٹ رہی کی یہ کفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یوں محسوس ہونے لگاگویاان کی ران ٹوٹ رہی کی یہ کفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یوں محسوس ہونے لگاگویاان کی ران ٹوٹ رہی کی یہ کفیت طاری ہوئی۔

مستشر قین چو نکہ یہ ظاہر کرنے کی کو شش کرتے ہیں کہ حضور علی ہے دورے پڑتے تھے اور ان دوروں کو آپ کے ہیرو کار بھی آپ کے مجزات اور بھی نزول وحی کی کیفیت سمجھتے تھے، اس لئے انہوں نے اپنی خود ساختہ کہانی کو اس اندازے آگے بڑھایا ہے کہ دواس سے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکیں۔ انہوں نے لیام حمل میں حضرت آمنہ کے جو بات کو مرگ کے دورے قرار دیا۔ پھر اس مرض کو حضور علی کے دورائٹ خقل کی طرف دراث خقل کیادور شق صدراور دیگر مجزات رسول کو مرگ کے دورے قرار دیا اور اس افسانے سے نتیجہ یہ نکالا کہ جس مرض میں آپ بھین سے جتا تھے اس نے بھی آپ کا بیجیا نہیں چھوڈالہ چالیس سال کی عمر کے بعد بھی آپ کو اس قتم کے دورے پڑتے اور آپ ان دورول کو خارول وحی کی کیفیت قرار دیتے اور آپ ان دورول کو خرول وحی کی کیفیت قرار دیتے اور آپ بروحی نازل ہو

رى ب

## مر گی کامفروضہ ٹابت کرنے کے لئے متشر قین کی جالیں

مستشر قین نے اپنان مزعومات کو قابت کرنے کے لئے زول وی کی حالت کے ایسے نقشے کھنچ ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جسم کا سر دی کے موسم میں پینے سے شر ابور ہونا،اس کے لئے کافی نہ تھا کہ اس کی بنا پر آپ کو مرگ کا مریض قرار دیا جا تھے، اس کے انہوں نے حالت وی میں آپ پر طاری ہونے والی کیفیات میں اس کے زوں کا اضافہ کردیا جن کو مرگ کی نشانیاں قرار دیا جا تھے۔

ولیم میور حضور علی کے بجین کے جیران کن واقعات کے بارے میں تو یقین رکھتے میں کہ وہ مرگی کے دورے تھے، پھر ان دوروں کا تعلق نزول وحی سے جوڑتے ہوئے رقمطراز میں:

"ان دوروں کو جن کو حلیمہ صرع کی قتم کے حملے سمجھ کر ڈرگنی تھی، محمد (علیمی کے مراح میں سمجھ کر ڈرگنی تھی، محمد (علیمی کے مراح میں ان مضطر حالتوں اور بیبوش کنندہ عثوں کے صرح کا قار نمودار تھے جو نزول دحی کے ہوتے تھے اور شاید جن کے سببان کے دل میں نزول دحی کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ اور ان کے متبعین نے ان اضطرابوں اور عشوں کو نزول دحی کا شاہر قرار دیا تھا۔ "(1)

گویا مستشرق موصوف فرمارہ ہیں کہ حضور علی کاید دعویٰ کرناکہ آپ پروحی نازل ہوتی ہے ، کوئی مجیب بات نہ تھی۔ آپ جس حالت کو نزول دحی کی حالت قرار دیتے تھے ، اس قسم کی کیفیات ہے آپ بجین میں بھی گزرے تھے۔ یعنی بجین میں بھی آپ پر مرگ کے دورے پڑتے تھے اور انہی دوروں نے آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا کردی کہ آپ وعویٰ کریں کہ آپ پروحی نازل ہوتی ہے۔ اور آپ کے مجمعین نے بھی آپ کی ان کیفیات کود کی گریفین کرلیا کہ آپ پروحی نازل ہوتی ہے۔ اور آپ کے مجمعین نے بھی آپ کی ان کیفیات کود کی کہ گریفین کرلیا کہ آپ پروحی نازل ہور ہی ہے۔

وليم ميورايك اور مقام ير لكهت بين:

There were periods at which the excitement took the shape of a trance or vision. Of these we know but little. Some christian writers have connected them with

<sup>1-</sup> ير ت لدى مخ 232

the symptoms noticed in his childhood. Such swoons or reveries are said sometimes to have preceded "The descent of inspiration," even in later life." (1)

" کچھ مواقع ایسے آتے جب بے قرار فی وجدیا کشف کی شکل افتیار کر لیجی۔ ہم
ان کی تفصیلات سے بہت کم آگاہ ہیں۔ بعض عیسائی مصنفین نے ان کیفیات کو
مرگ کے دورے قرار دیا ہے اور ان کا تعلق ان علامات سے جوڑا ہے جو آپ
کے بچپن میں نظر آتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری جھے
میں بھی نزول وجی سے پہلے آپ پر اس حم کی عضی اور بیداری کے سینے کی
گیفیت طاری ہوتی تھی۔"

"ولیم میور" نزول و حی کومر گی کے دورے قرار دینے کے کام کو پچھے میسائی مصنفین کی طرف منسوب کرتا ہے حالا نکہ ووخو دان میسائی مصنفین میں سر فہرست ہے۔اپٹی اس کہائی گو آگے بڑھاتے ہوئے وولکھتا ہے:

'At the moment of inspiration..... anxiety pressed upon the prophet, and his countenance became troubled. Sweat dropped from his forehead, and he would fall to the ground as in a trance'. (2)

"نزول و تی کے وقت ہے چینی پیغیبر ( عطیقی ) کو گھیر لیتی۔ آپ کے چیرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو جاتے، آپ کی چیشانی سے پینے کے قطرے نکنے لگتے اور آپ اس طرح زمین پر گر پڑتے جس طرح انسان حالت وجد میں زمین پر گریز تاہے۔"

زول وجی کے وقت چرے کے آثار میں تبدیلی اور پیشانی سے پینے کے قطرے نکنے کا ذکر احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ "ولیم میور" نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور عطیقے حالت وجی میں اس طرح زمین پر گر پڑتے تھے جس طرح کوئی مخفص حالت وجد میں زمین پر گر پڑتا ہے۔ اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ زمین پر گرجانے والی بات بھی حدیث

<sup>1 .</sup> وليم ميور . "محمد ايند اسلام" . (رينجن نريك سوسائن اندان سان)، صلى 22

کا حصہ ہے لیکن اس نے خود ابتدائی سیرت نگاروں کے حوالے سے نزول وحی کی تفصیلات کا جو طویل اقتباس دیا ہے ، یہ الفاظ اس اقتباس کا حصہ نہیں۔ (1) نزول وحی کا جو طریق حضور میلائی کے لئے سب سے مشکل ہو تا تھا، وہ تھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل آواز آنے کا تھا۔ میلائی سب سے مشکل ہو تا تھا، وہ تھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل آواز آنے کا تھا۔ اس طریق وحی کو بھی ولیم میور نے لکھا ہے لیکن اس میں بھی گر پڑنے کا ذکر نہیں۔ غالبًا ولیم میور نے لکھا ہے لیکن اس میں بھی گر پڑنے کا ذکر نہیں۔ غالبًا ولیم میور نے مرک کے الزام کو ثابت کرنے کے لئے حالت وحی میں حضور عقب کے زمین پر گر میں بڑنے کا افسانہ اپنے تخیل کے زور پر تراشا ہے۔

مستشر قین اسلام کے خلاف جو مفروضہ پیش کرتے ہیں،اس میں رنگ آمیزی کرنے وہ اور اس کی تشہیر کرنے میں ان کے مشرقی شاگردان رشید بہت ماہر ہوتے ہیں۔ وہ مستشر قین کے مشن کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور بعض ایسی ہاتیں ہمی کہ دیتے ہیں، جو ہاتیں کہنے کی جرات مستشر قین کو بھی نہیں ہوتی۔ مستشر قین نے تو نزول وحی یا حضور علی کے معجزات کی جو کیفیت بھی تھی، اسے ہی مرگی کا دورہ قرار دیا اور ولیم میور نے اس میں صرف یہ اضافہ کیا کہ حضور علی حالت وحی میں زمین پر گر بھی پڑتے تھے، کیا تا میں مرف یہ اضافہ کیا کہ حضور علی حالت وحی میں زمین پر گر بھی پڑتے تھے، لیکن ایک مصری مسلمان عالم جو مستشر قین کی تمام تحقیقات پر ایمان کا مل رکھتا ہے، اس کو حالت وحی میں حضور علی کے مریض حالت وحی میں حضور علی کے دریض حالت وحی میں حضور علی کے دریش حالت وحی میں حضور علی کے دریش حالت وحی میں حضور علی کے دریش میں ایک مسلمان عالم کانام بتائے بغیراس کے یہ خیالات رقم کے ہیں:

إِنَّ مَبَاحِثَ الْمُسْتَشْرِقِينَ دَلْتَهُمْ عَلَى اَنَ النّبِيِّ كَانَ يُصَابُ بِالصَّرْعِ وَاَنَ اَعْرَاصَهُ كَانَتْ تَبْدُو عَلَيْهِ إِذْ كَانَ يَعِيْبُ عَنْ صَوَابِهِ وَيَسِيلُ مِنْهُ الْعَرَقُ وَتَغْيَرِيْهِ الْعَيْبُ عَنْ صَوَابِهِ وَيَسِيلُ مِنْهُ الْعَرَقُ وَتَغْيَرِيْهِ النّبِيْبُ عَنْ اللّهِ الْعَرْقُ حَتَّى إِذَا اَفَاقَ تَلا النّبَيْجُاتُ وَتَحَى اللّهِ إِلَيْهِ فِي حِيْنِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مَايَقُولُ إِنّهُ وَحَى اللّهِ إِلَيْهِ فِي حِيْنِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مَايَقُولُ إِنّهُ وَحَى اللهِ إِلَيْهِ فِي حِيْنِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مَايَقُولُ إِنّهُ وَحَى اللهِ إِلَيْهِ فِي حِيْنِ لَمَ يَكُن هُذَا الْوَحْيُ إِلاَ آثَوْا مَن نَوْبَاتِ الصَّرْعِ (2) لَمْ يَكُن هُذَا الْوَحْيُ إِلاَ آثَوْا مَن نَوْبَاتِ الصَّرْعِ (2) لَمْ يَعْبِرِ بَنِي مِينَ لَهُ يَعْبِرِ عَلِيكَ مِ كَانِهُ مِن تَوْقِاتِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّه

<sup>1</sup> ـ وليم ميور ، "محمد ايند اسلام" ، (ريني ن ريك سوسائن لند ن دس ن) ، صني 23 2 ـ محمد حسين بيكل ، "حيات محمد" ، (مطبعة وارالكتب المعربية قابره ـ 1358 هـ) ، صني 40

مریش تھے اور مرگی کی علامات آپ پر ظاہر ہوتی تھیں۔ کیونکہ آپ بہہوش تھے اور مرگی کی علامات آپ پر ظاہر ہوتی تھیں۔ کیونکہ آپ اور آپ کے منہ سے جھاگ لگنے لگن تھی حتی کہ جب دورہ ختم ہوتا تو آپ کے منہ سے جھاگ لگنے تھی حتی کہ جب دورہ ختم ہوتا تو آپ لوگوں کو دو پڑھ کر سناتے جس کے بارے میں آپ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے حالا تکہ یہ وحی مرگی کے دوروں کے اثر کے سوا کچھ نہ تھی۔"

معری عالم صاحب اگر مستشر قین کی تمام تحقیقات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانے کے قائل نہ ہوتے تو وہ آسانی ہے یہ کید سختے تھے کہ حضور علی کے عرب تھے، آپ نے عرب میں اپنی حیات طیبہ کے چونسٹے سال گزارے تھے۔ آپ کی حیات طیبہ کے ایک ایک واقعہ کو مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے۔ جو ححقیق مسلمانوں نے حضور علی کے افعال و اقوال اور آپ کے حالات زندگی کے سلملے میں کی ہے، اس قتم کی تحقیق مستشر قین نے اپنے کسی "برے" کے سلملے میں نہیں کی ہوگ۔ حضور علی کے جورازان او گوں اپنے کسی "برے" کے سلملے میں نہیں کی ہوگ۔ حضور علی کے جورازان او گوں مستشر قین پر کیے جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگیاں گزاری تھیں، وہ راز مستشر قین پر کیے منکشف ہو گئے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معری عالم صاحب اور ان کے مستشر قین پر کیے منکشف ہو گئے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معری عالم صاحب اور ان کے می نوامستشر قین ہے جو کھی سنتے ہیں اے حرف آخر یقین کر لیتے ہیں۔ انہیں اس کے صحح یاغلط ہونے میں بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

کیا حضور علی نے معجزے عطامونے کاانکار کیا تھا؟

متشر قین نے حضور علیہ کو مرگی کامریض ثابت کرنے کے لئے آپ کے معجزات کی تاویلوں کاسبار الیاہے۔

متشر قین حضور علیہ کی حیات طیبہ کے غیر عادی واقعات کی تاویلیں کرتے ہیں۔
اس کی ایک بہت بری وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ حضور علیہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کوئی معجر و بھی دکھا کتے ہیں۔ ان کے خیال میں حضور علیہ نے عام انسانوں کی فرمایا کہ آپ کوئی معجر و کادعوی کیا ہے۔ اپناس دعویٰ کو ٹابت کرنے کے لئے وہ ان طرح کائی ایک انسان ہونے کادعوی کیا ہے۔ اپناس دعویٰ کو ٹابت کرنے کے لئے وہ ان آیات قرآنی ہے استدلال کرتے ہیں جن میں کفار نے حضور علیہ ہے کوئی معجز ودکھانے

كامطالبه كيااور آپ نے ان كاپ مطالبه پورانہيں كيااورانہيں كوئي معجزه نہيں د كھايا۔اس فتم كي آیات سے متشر قین سے متیجہ نکالتے ہیں کہ جب محمد (علیہ) نے معجزہ دکھانے کا دعویٰ ہی نہیں کیاتو پھر وہ تمام معجزات جو آپ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں،وہ سیح نہیں ہو سکتے۔ مستشر قین کاان آیات قر آنی ہے یہ بتیجہ نکالنا کلیة غلط ہے کیونکہ قر آن علیم نے خود صراحت کے ساتھ حضور علی کے معجزہ اسراء و معراج کو بیان کیا ہے۔ متند اور معتبر احادیث طیبہ میں حضور علی کے معجزات درج ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ججرت کی رات کفار کے محاصرے سے حضور علی معجزانہ طور پر نکل گئے تھے۔ سر اقد بن مالک حملہ کرنے آیا تھا تواس کے گھوڑے کے یاؤں زمین میں دھنس گئے تھے۔ام معبد کی بے شیر بکری نے آپ کے دست اقدی کے لگنے سے دودھ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیار آگھ آپ کالعاب دہن لگانے ہے ایسی صحت یاب ہوئی تھی کہ پھر مجھی اے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت قادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو آپ نے اپنی جگہ واپس رکھاتھا تو وہ صحح و سلامت ہوگئی تھی۔ حضرت جاہر بن عبداللہ کی تھوڑی می تھجوروں ہے قرض خواہوں کا قرض بھی اوا ہو گیا تھا اور تھجوریں بھی نے گئی تھیں۔ یوم بدر جنگ سے پہلے آپ نے مشر کین کے گرنے کی جگہوں کی نشاندہی کی تھی اور ہر کا فراس جگہ گراتھا، جو جگہ اس کے ا کرنے کی حضور علی نے بتائی تھی۔اصنام کعبہ فتح مکہ کے دن آپ کا اشارہ کرتے ہی گر جاتے تھے۔ جنگ خندق کے موقعہ پر ایک صاع جو سے پورے لشکر نے پیٹ مجرا تھا۔ حضور علی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بھوٹے تھے اور ان سے مسلمانوں کی کثیر تعداد نے یانی پیا بھی تھااور وضو بھی کیا تھا۔ حضور علطے نے پانی کے پیالے میں اپنادست مبارک رکھا تھاجس کی برکت ہے وہ پیالہ بھریانی ستریاای صحابہ کرام کوسیر اب کرنے کے لئے کافی ہو گیا تھا۔ عکاشہ کو حضور علی نے ایک لکڑی عطاکی تھی جوان کے ہاتھ میں تکوار بن گئی تھی اور خندق کھودتے وقت جو چٹان کسی ہے نہ ٹو ٹتی تھی وہ حبیب خداعلیہ التحیہ والثناء کی ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ ہوگئی تھی۔(1)

ہم نے سطور بالا میں حضور علی کے صرف چند معجزات کی طرف اشارہ کیاہے وگرنہ حضور علی کے صرف چند معجزات کی طرف اشارہ کیاہے وگرنہ حضور علی کے کا دات پاک ہے بے شار معجزات کا ظہور ہوا۔ مستشر قین کا یہ کہنا کہ آپ نے

<sup>1-</sup> تاريخ الحواوث والاحوال النوب ، صفحه 47-43

معجزات دکھانے کا دعویٰ نہیں کیا، باطل ہے کیونکہ حضور علی نے نہوت ورسالت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو نبی یارسول بنا کر بھیجتا ہے تو اس کی صداقت کی نشانی کے طور پر اے معجزات عطا فرماتا ہے۔ کوئی حکومت جب کسی کو کسی دوسرے ملک میں اپناسفیر بناکر بھیجتی ہے تو اس معارت کی دستاویزات دے کر بھیجتی ہے تاکہ متعلقہ ملک کی حکومت اس محفی کو اس حکومت کا نما کندو تسلیم کر لے جس نے اس میجا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے رسولوں کو اپنے بندوں کے پاس بھیجتا ہے تو انہیں معداقت کا معجزات اس کے عطا فرماتا ہے تاکہ وہ معجزات اس رسول کی حیثیت اور اس کی صداقت کا معجزات اس کے عطا فرماتا ہے تاکہ وہ معجزات اس دسول کی حیثیت اور اس کی صداقت کا نقائل تردید جوت قرار ہا کی۔

اس میں شک نبیں کہ حضور علی کا سب سے برا معجزہ قرآن حکیم ہے اور اکثر لوگ ای کلام کی تا میرے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شار لوگ دو بھی تھے جو آپ کی ذات ہے معجزات کا ظہور دیکھ کر آپ کا نکارنہ کر سکے تھے۔ متشر قین یہ تاژ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن تھیم کی گئی آیات وضاحت کرتی میں کہ حضور علطی نے معجزات د کھانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مشتشر قین جن آیات کاحوالہ دیتے ہیں ان میں ہے کسی آیت میں یہ وضاحت نہیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطانہیں فرمائے بلکہ قرآن علیم کیان آیات میں اس بات کاذکر ہے کہ جب کفار حضور علی ہے معجزات د کھانے کا مطالبہ کرتے یا یہ کہتے کہ اگر آپ خدا کے سے پینبسر میں تو پھر آپ ہمیں کوئی معجزود کھائیں۔اس کے جواب میں آپ ان سے فرماتے کہ میرا کام تمہیں عذاب آخرت ہے ڈرانااور صراط متنقیم کی طرف تمہاری راہنمائی کرناہ، جو مں كرر باہوں۔ معجزات اور نشانياں و كھانا اللہ تعالى كاكام ہے اور بيراى كى قدرت ميں ہے۔ وہ جب جا ہتا ہے کسی نبی یارسول کے ہاتھ پر کسی معجزے کااظہار فرمادیتا ہے۔ قر آن حکیم کی اس مغہوم کی چند آیات کریمہ پیش خدمت ہیں جن سے متشر قین استدلال کرتے ہیں کہ حضور علی کو معجزات عطانہیں ہوئے تھے۔ سور ورعد کی آیت نمبر 7 میں ہے:

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةً مِّنْ رَبِّهِ إِنْمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"اور کا فرکہتے میں کہ کیوں نہ اتاری گئی ان کی طرف کوئی نشانی ان کے

رب كى طرف ہے۔ آپ تو (كجروى كے انجام بدسے) دُرانے والے يوں اور ہر قوم كے لئے آپ ہادى يوں۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فروں کی جت بازیوں کا ذکر فرمارہاہے کہ وہ حضور میں اللہ تعالیٰ کی سے رسول ہیں تو آپ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی ؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی طرف سے کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب خود دے رہاہا اور حضور عیائے کو فرمارہاہے کہ آپ کوان کی ججت بازیوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ان اوگوں کا مقصد تحقیق حق نہیں ہے بلکہ یہ محض اعتراض پر ائے اعتراض کرناچاہے ہیں۔ آپ کا کام ان کی ان بیاد ججت بازیوں کا جواب دینا نہیں بلکہ آپ کا فریضہ تو انسانیت کو اعمال بد کے انجام بدے ڈرانا ہے اور ساری نسل دینا نہیں بلکہ آپ کا فریضہ تو انسانیت کو اعمال بد کے انجام بدے ڈرانا ہے اور ساری نسل انسانی کو راہ دراست دکھانا ہے۔ آپ اپناکام جاری رکھیں اور ان کی ججت بازیوں کو خاطر میں نہ لا غیں۔ اس آیت کریمہ میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور عیائے کو کئی مجزوعطا نہیں فرمایا۔

سورہ انعام کی آیت نمبر 37 میں ہے:

وَقَالُوا لَوْ لاَنْزُلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ كُلُ اِنَّ اللهِ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنَوْلَ أَيَةً وَلَكِنَّ الْكُثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ "اوربولے كيول نہيں اتارى كئ ان پركوئى نشانى ان كرب كى طرف سے ۔ آپ فرمائے بے شك اللہ تعالى قادر ہے اس بات پركہ اتارے كوئى نشانى ليكن اكثر ان ميں ہے كھے نہيں جائے۔"

اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے اعتراض کے جواب میں فرمارہاہے کہ معجزات اور نشانیاں دکھانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔اس کے لئے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے صبیب کے ہاتھ پر جب چاہے کسی معجزے کو ظاہر فرمادے لیکن کا فروں کی اکثریت اس واضح حبیب کے ہاتھ پر جب چاہے کسی معجزے کو ظاہر فرمادے لیکن کا فروں کی اکثریت اس واضح حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اصول بیان فرمادیاہے کہ کوئی رسول اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ ارشاد خداد ندی ہے:

وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يُأْتِيَى بِأَيَةٍ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ (1)

"اور کسی رسول کی مجال نه محمی که وه لے آتا کوئی نشانی الله تعالی کی اجازت کے بغیر۔"

معجزو، کوئی رسول بھی اپنی مرضی ہے نہیں دکھا تا بلکہ جس نبی کے ہاتھ پر بھی معجزو فلا ہر ہو تا ہے دواللہ تعالی کے تھم ہے ہو تا ہے۔ مردے، جو حضرت عینی علیہ السلام کے "قم" کہنے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے دواللہ تعالی کے اذان پر اٹھے تھے۔ لادوامر یض، جو دم عینی ہے شغیاب ہوتے تھے انہیں شفااللہ تعالی خود عطا فرما تا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے نار،اللہ تعالی کے تھم ہے گزار بی تھی۔ حضرت موئی علیہ السلام کے لئے نار،اللہ تعالی کے تھم ہے گزار بی تھی۔ حضرت موئی علیہ السلام کے لئے بار کی تند و تیز موجیں اللہ تعالی کے تھم ہے تھی تھیں۔ ای طرح حضور علی کے سر پر بادل خدا کے تھم ہے دو نکزے ہواتھا۔ اول خدا کے تھم ہے دو نکزے ہواتھا۔ اول خدا کے تھم ہے دو نکزے ہواتھا۔ آپ کاشن صدر آپ کی مرضی ہے نہیں بلکہ پر دردگار عالم کے تھم ہے ہواتھا۔

جواصول تمام انبیاہ ورسل پر لاگو ہوتا ہے وہی اصول حضور علی پر ہمی لاگو ہوتا ہے۔
ہاں البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ باتی انبیائے کرام کے جن معجزات کو شہرت دوام حاصل ہوئی دوان کے حسی معجزات تھے اور حضور علی کاجو معجز و بمیشہ ہے ذیدہ ہوئی دوان کے حسی معجزات تھے اور حضور علی کاجو معجز و بمیشہ سے اور بمیشہ زندہ رہے گادہ آپ کا معنوی معجزہ قرآن حکیم ہے۔ معجزات مسحاد کلیم کا اب صرف ذکری باتی ہے، اب ان کے جلووں کو اپنی آ تکھوں ہے دیکھناکس کے لئے ممکن نہیں لیکن قرآن کا معجز و آج بھی زندہ ہے اور اپنی قوت و تا شیم دیکھار ہاہے۔

اذبان و قلوب میں وہی عقید ورائخ ہو چکا ہے جس کا بی خاصاطبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جن کے اور قلوب میں وہی عقید ورائخ ہو چکا ہے جس کا بیخ مستشر قین نے بویا ہے۔ وہ بھی حضور سیالین کو ایک عظیم مد بر، ہے مثال واضع قانون، لاجواب ختظم اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ قرار دیتے ہوئے تواہے قلم کی جو لانیاں خوب د کھاتے ہیں لیکن جب بات حضور علیہ کی مجزانہ شان کی آتی ہے توان کے قلم کی سیابی بھی خشک ہو جاتی ہے۔ کوئی ایساواقعہ جس سے حضور علیہ کی کسی مجزانہ شان کی آتی ہے توان کے قلم کی سیابی بھی خشک ہو جاتی ہے۔ کوئی ایساواقعہ جس سے حضور علیہ کی کسی مجزانہ شان کا اظہار ہو، وہ ان کے نزدیک پاید اعتبارے ساقط ہو تا ہے۔

اس سوج والے نام نہاد مسلمان حضور علی کا پنج جیمابشر ٹابت کرنے کیلئے یہاں تک پنج جاتے ہیں کہ آپ کوایک بڑے بھائی سے زیادہ حشیت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ جس نبی کی حشیت ایک بڑے بھائی سے زیادہ نہ ہواس کے متعلق سے کیسے تسلیم کر لیا

Martat.com

جائے کہ وہ رات کے ایک معمولی تھے میں مجدحرام سے مجدافضیٰ تک گیااور پھر عالم بالا کی سیر کرکے واپس تشریف لے آیا؟ ایسے نبی کے متعلق یہ کیے تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے کاشارے سے سورج پلٹ آیا؟ ایسے نبی کے متعلق یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس نے در خت کی ایک مبنی اپنے ایک غلام کے ہاتھ میں پکڑائی تھی تو وہ منہی تکوار بن گئی تھی ؟ اور اس حیثیت کے رسول کے ہارے میں یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اس کالعاب د بن لگنے سے حیدر کرار رصنی اللہ تعالی عنہ کی آگھ کی تکلیف فور اُدور ہوگئی تھی ؟

مقام رسول کو وہ بدنصیب نہیں سمجھ سکتے جو اسے بڑے بھائی کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ بلکہ مقام رسول کی رفعتوں کی نورانی جھلک انہی خوش نصیب لوگوں کے جصے میں آتی ہے جو صدیق اکبر کی آئکھ سے خدا کے حبیب کو دیکھتے ہیں اور اس کی ذات میں انہیں ہروہ کمال نظر آجا تاہے جو کسی مجی دوسرے نی یارسول کو عطا ہوا تھا۔

مستشر قین نے حضور علیہ کی حیات طیبہ کے جن واقعات اور کیفیات کی تعبیر مرگی کے مرض سے کی ہے ، کو کی زندہ صمیر اور عقل سلیم رکھنے والاا نسان ان واقعات و کیفیات کو مرگی کے دورے قرار نہیں دے سکتا۔ مرگی کوئی ایبام ض نہیں ہے جو یوشیدہ رہے۔ مصروع محض جہاں بیٹا ہو دیکھنے والے فور ایپیان لیتے ہیں کہ یہ محض مرگی کامریض ہے۔ سمسی غیر متعصب انسان کی عقل میہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ کوئی مرگی زدہ مخص چو نسٹھ سال ز ندور ہا ہو،اس نے عمل اور ہنگامول سے مجرپورز ندگی گزاری ہو،اس کے اردگرد انسانوں کا ہجوم رہا ہو،ادر کسی دیکھنے والے کو بید محسوس نہ ہوا ہو کہ بیہ مختص مرگی کامریض ہے۔اس کے برعکس وواسے خداکار سول سمجھیں، وہ مرگی کے اثرے جو پچھے کیے اسے کلام خداوندی قرار دیں اور اس کے اشارہ ابرو پر جانیں نچھاور کرنے کے لئے بے قرار رہیں۔ اور جو حقیقت ایسے مخص کے لاکھوں ہم عصروں کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہواہے کئی صدیاں بعد یورپ کے محققین اپنی غیر جانبدارانہ معروضی تحقیق کے بل بوتے پر تلاش کرلیں۔ طبی سائنس نے اب بہت ترقی کرلی ہے اور اس فن کے ماہرین نے مرگی کے مرض ك متعلق بهت مجه لكها ب حضور علي كالمخصيت نے نسل انساني كے افكار ، اعمال ، عادات اور کر دار میں جوا نقلاب برپا کیاہے ،اس کی تفصیلات بھی سامنے ہیں۔ جن باتوں کو مستشر قین مرگی کے دوروں کے دوران حضور علیقہ کی زبان پر جاری ہونے والی ہاتیں قرار دیے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک حرکت محفوظ ہے۔ ایک فیر جانبدار آدمی کے لئے یہ کام بالکل آسان ہے کہ وہ حضور علی کے سیای، معاش، اخلاقی، روحانی، آئی اور تنظیمی کارناموں کو پیش نظر رکھے اور پھر اپنے دماغ، دل اور منمیر سے یہ سوال کرے کہ کیا یہ کارنامے سر انجام دینے والا محف مرگی کامریض ہوسکتاہے؟ مرگی کامرض طب جدید کی روشنی میں

ہم جدید تحقیقات کے حوالے ہے مرگل کے مرض کی حقیقت،اس کی نثانیاں اور اس کے اثرات قار کمن کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں ووخود پیا فصلہ کر عیس کہ کیا حضور علی کی زندگی میں ان نشانیوں میں ہے کوئی نشانی نظر آتی ہے؟ چیمبرزانیا نیکو پیڈیامی Epilepsy (مرگی) کے متعلق یہ تفصیلات درج ہیں: " مرگی (Epilepsy)اس بیاری کو کہتے ہیں جس میں دفعۂ بیپوشی طار ی ہو اور اعصاب تنفس کے کتیج اور سانس لینے کے منفذ کے بند ہونے ہے اعصاب اختیاری، بے اختیار، شدت ہے پھڑ کئے لگیں اور مجمی مجمی سانس بالکل بند ہو جائے۔اس بیاری کامریض اکثر یا کل ہو جاتا ہے اور بسااو قات اس کا حافظہ جاتا ر ہتاہے اور اس میں تیزی اور چستی نہیں رہتی۔ اور ایسی مر دو دلی اس پر جھا جاتی ہے جواس کوزندگی کے معمول کے کاروبارے معذور کردیتی ہے۔ بدہضمی بھی اکثر ہوتی ہے اور تمام قوائے جسمانی میں ضعف اور ناطاقتی گھر کی جاتی ہے۔ جس کی وجہ ہے مصروع کے چیرے ہے دائمی نقابت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ بات کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مصروع کے ذبن میں اینے ضعف و نقابت كاليقين بخوبي جم جاتا ہے اور مشقت طلب اشغال سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بالخصوص ایسے اشغال ہے جن میں اس پر زیادہ لو گوں کی نظریں پڑیں۔"(1) علامه محمر فريد وجدى لكصتر بين:

> اَلصَّرْعُ هُوَ دَاءٌ عَصَبِيٍّ يَغْتَرِى الْمُصَابِينَ بِهِ فَيُفْقِدُهُمْ حِسَّهُمْ وَشَعُورَهُمْ وَيُصَرِعُهُمْ اِلَى الْارْضِ وَيَجْعَلُهُمْ حِسَّهُمْ وَشَعُورَهُمْ وَيُصَرِعُهُمْ اِلَى الْارْضِ وَيَجْعَلُهُمْ

يَتَخَبُّطُونَ - فِي بَدْء خُصُولِهِ يَكُونُ الْجِسْمُ مُتَوَتَّرًا وَالْوَجْهُ شَاحِبًا ثُمُّ تَحْدُثُ إِرْتِجَافَاتُ شَدِيْدَةً وَإِنْطِبَاقُ فِي الْفَكِّيْنِ وَخُرُوجُ زَبَدٍ مَمْزُوجٍ بِدَمٍ مِنَ الْفَم وَتَنْضُمُ الْيُدَانِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخُرِي وَبَعْدَ مُضِيِّ بضع دَقَائِقَ يَعُودُ الْمَريْضُ إِلَى حَالَتِهِ الْأُولِي فَيَمِيْلُ لِلنُّومْ فَيْنَامُ ثُمُّ يَسْتَيْقِظُ كَأَنَّهُ لَمْ يَطُرُهُ عَلَيْهِ شَيْئٌ (1) "مرگی،اعصالی بیاری ہے جو مریضوں کے حس اور شعور کو زائل کر دیتی ہے۔ انہیں زمین پر گرادیتی ہے اور وہ بلا مقصد ادھر ادھر پھرنے لکتے ہیں۔ بیاری کے آغاز میں جسم اکر جاتا ہے، چیرے کارنگ متغیر ہو جاتا ہے اور پھر جسم شدت سے کائینے لگتا ہے۔ جبڑے ایک دوسر بے ے مل جاتے ہیں۔ منہ سے خون ملی جماگ نکلنے لگتی ہے اور ہاتھ ایک دوس سے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ چند منٹوں کے بعد مریض کی سابقہ حالت لوث آتی ہے۔ وہ نیند محسوس کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ پھر وہ جا گتاہے تو محسوس کر تاہے کہ اے کوئی عارضہ پیش نہیں آیا۔"

گرولیر اُنسائیکلوپیڈیا (Grolier Encyclopaedia) میں مرگ کے مرض کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیاہے:

"Grandmal is characterized by the occurrence of convulsive fits. In many cases the subject has a preliminary sensation or aura, which warns him of what is going to happen. This may take the form of tingling or sensation of heat or cold in the limbs or face, flashes of light before the eyes, noises or voices in the ears, or uneasy sensations in the stomach. After an interval of varying duration the patient suddenly loses consciousness, and may fall to the ground without making any effort to save himself. Sometimes the beginning of the fit is marked by a loud cry. At first the

<sup>1 -</sup> محد فريد وجدى،" وائر ومعارف القرن العشر ون"، (المكتبه العلمية الجديد وبير وت)، جلد 5، صفح 468

muscles are rigid, the Jaws are clenched, the limbs extended, and suspension of respiration causes blueness of the face. After a few seconds, violent convulsions occur, the limbs are jerked about, muscles of the face twitch and the tongue may be severely bitten. After one or two minutes the patient passes into a state of somnolence which may be succeeded by prolonged sleep. In severe cases fits may rapidly follow each other, and consciousness may not be regained in the intervals.

Masked epilepsy is a form in which the fits are replaced by attacks of delirium or outburst of maniacal fury, during which the sufferer may commit crimes of brutal violence or destroy himself." (1)

'اگریڈول (مرگی کی حتم) کی خصوصیت تشخ کے دورے ہیں۔ بعض کیسوں میں مریض کو پہلے احساس ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی گئی صور تمیں ہو کتی ہیں مثلاً اعضایا چرے پر گرمی یاسر دی کا محسوس ہونا، آ کھوں کے سامنے روشی کا چکنا، کانوں میں آوازیں سائی دیتایا پیٹ میں بے چینی محسوس کرنا۔ وقفے کے بعد (جس کی مدت مختف ہو سکتی ہے) مریض اچانک ہے ہوش ہو جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوز مین پر گرپڑے لیکن دوانے آپ کو گرنے جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوز مین پر گرپڑے لیکن دوانے آپ کو گرنے ہواتا ہے اور یہ بھی ممکن ہو تھے سخت ہو جاتے ہیں، جڑے جبخ جاتے ہیں، اعضا کو جسکتے کی کو حش نہیں کر تا۔ بعض او قات دورے سے پہلے مریض بلند اعضا کو جسکتے گئے ہیں، اعضا کو جسکتے گئے ہیں، اعضا کو جسکتے گئے ہیں، خبرے کے پیٹوں میں اضطراری حرکت پیدا ہوتی ہے اور زبان کے شدید طور پر چرے کی پیٹوں میں اضطراری حرکت پیدا ہوتی ہے اور زبان کے شدید طور پر خرجی ہونے کا خطرہ ہو تا ہے۔ ایک یا دو منٹ کے بعد مریض غنودگی کے عالم خبر کے مور کے حالم میں چلا جاتا ہے جس کے بعد دود رہے تک سویار ہتا ہے۔ شدید بیاری کی شکل میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دود رہے تک سویار ہتا ہے۔ شدید بیاری کی شکل میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دو بارہ دورے پڑے علے ہیں اور یہ بھی ممکن میں جوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دو بارہ دورے پڑے علی اور یہ بھی ممکن میں جوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دو بارہ دورے پڑے علی اور یہ ہی ممکن میں جوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دو بارہ دورے پڑے علی ہیں اور یہ بھی ممکن میں جوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دو بارہ دورے پڑے علی ہیں اور یہ بھی ممکن میں جوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دو بارہ دورے پڑے علی ہیں اور یہ بھی ممکن

<sup>1</sup> \_ گرولیر انسانکلوپیذیا، (دی گرولیر سوسائنی پلشر زنور ننو \_ )، جلد 8، منجه 86

ہے کہ وقفے کے دوران بھی مریض کو ہوش نہ آئے۔ خفیہ مرگی،اس بیاری کی ایک ایس ایس ایس کے دوران میں دورے کے بعد مریض ہنیان یا جنون آمیز غصے کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے دوران وہ تشدد آمیز جرائم کاار تکاب بھی کر سکتا ہے اوران ہے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔"

فنک اینڈ و میکنلز نیو انسائیکلوپیڈیا (Funk an Wagnalls new Encyclopaedia) میں مرگی کی علامتیں بیہ بتائی گئی ہیں:

"Epilepsy, chronic brain disorder characterized by repeated convulsions or seizures. The seizures are a result of underlying brain damage...... Epileptic seizures differ with the type of condition and may consist of loss of consciousness, convulsive jerking of parts of the body, emotional explosions, or periods of mental confusion". (1)

"مرگ، شدید ذہنی بیاری ہے، جس کی خصوصیت باربار پڑنے والے دورے
ہیں۔ یہ دورے ذہنی خرابی کا بتیجہ ہوتے ہیں .....مریض کی حالت کے مختلف
ہونے سے دوروں کی کیفیت بدلتی رہتی ہاوریہ دورے بے ہوثی، جسم کے
مختلف اعضاء کے جھکوں، جذباتی غل غیاڑے یا ذہنی خلل کے و تفوں پر
مشتمل ہوسکتے ہیں۔"

انسائیگوپڈیا بریٹانیکا (Encyclopaedia Britanica) میں مرگی کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے:

"Epilepsy and enileptic fit= These terms denote a chronic clinical disorder or syndrome characterized by recurring paraxymal attacks or fits in which consciousness is lost or impaired in varying degrees with or without a succession of tonic or clonic muscular spasms......

The most common and most terrifying motor seizures

are the generalized convulsions (grandmal epilepsy). In a typical attack, the afflicted person suddenly loses consciousness with or without a brief preliminary warning of sensory or motor character. Simultaneously with the loss of consciousness there may be sharp loud cry when the muscles of the larynx, like those of the trunk, head and extremities, suddenly go into a state of tonic or stiff contraction. The victim, if standing at the time, may fall to the ground forcibly; as the tongue is protruded between the gnashing teeth, it may be bitten. The limbs stiffen and the head is turned. The pupils dilate and the eyeballs roll upward or to one side. the face first becomes pale, but when breathing is suspended by closing of the glottis and spastic fixation of the respiratory muscles, it becomes livid or purplish in colour. After 20 to 30 seconds this phaze of seizure ends more or less abruptly, and the second or clonic phase immediately supervenes. The later is characterized by violent thoug rhythmic jerking spasms which involve the entire muscular system, usually lasting from 30 seconds to more than 100 seconds. During this period the breathing becomes deep and stertorous and foamy saliva (often blood stained) issues from the mouth. In unusually severe attacks, control of the rectum and bladder may be lsot, resulting in faecal and urinary incontinence. Following this phaze, the patient regains consciousness for a short time, but because of sheer exhaustion is prone to lapse into a deep sleep which may last for one hour or more." (1)

"مرگی یامر گی کے دورے ایسی اصطلاحیں ہیں جو سخت طبی عدم تواز ن یااس کی

علامات پر ولالت کرتی ہیں۔ جن کی خصوصیت کشنج کے بار باریزنے والے دورے ہیں۔ جن میں ہوش یا تو بالکل جاتی رہتی ہے یا کسی حد تک کم ہو جاتی ہے۔اس میں جسم کے پٹھے مجھی پھڑ پھڑاتے ہیں اور مجھی نہیں .....عام اور سب ے زیادہ ہولناک دورے وہ ہوتے ہیں جو گرینڈ مل ای لیسی Grand Mal) (Epilepsy کہلاتے ہیں۔ ایک مثالی حملے میں مریض فور آبے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوش ہوتے ہی مریض بعض او قات بلند آواز ہے چیخاہے، جب کہ نر خرے، دھڑ، سر اور ہاتھ یاؤں کے پھوں میں سخت ایکھن بیدا ہو جاتی ہے۔ م یض اگراس وقت کھڑا ہو توزورے زمین پر گر سکتا ہے۔ زبان جو پتے ہوئے دانتوں کے در میان سے باہر نکلی ہوتی ہے وہ شدیدز خمی ہو سکتی ہے۔اعضا سخت ہو جاتے ہیں اور سر ایک طرف کو مڑ جاتا ہے۔ چہرہ پہلے زر د ہو تا ہے لیکن جب سانس رکتا ہے اور نظام تنفس کے عضلات میں کتنج رو نماہو تاہے تو چیرہ پہلے نیلا اور پھر ارغوانی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ ہیں یا تمیں سینڈ کے بعد دورے کا پہلا مرحلہ تقریباً یک لخت ختم ہو جاتا ہے اور دوسر امر حلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسر امر حلہ شدید مگر متوازن حجتکوں ہے عبارت ہو تاہے جو سارے عضلاتی نظام کواٹی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ مرحلہ عموماً تمیں سکنڈے لے کرسو سینڈ تک رہتا ہے۔اس مر طے میں سانس گہری ہو جاتی ہے جو خراٹوں کی شکل اختیار کرلیتی ہے اور منہ ہے جھاگ دار تھوک نکلتاہے جس میں اکثر خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ زیادہ سخت دوروں کی شکل میں امعائے متعقیم اور مثانے کا كنثرول ختم ہو جاتا ہے اور مریض پیشاب اور یاخانے كو كنٹرول نہیں كر سكتا۔ اس مرحلے کے بعد مریض سونے کی طرف مائل ہوتا ہے اور گھنٹہ بھریااس ے زیادہ وقت سویار ہتاہے۔"

ہم نے گزشتہ صفحات میں طبی ماہرین کے حوالے ہے، جن میں ہے اکثر کا تعلق مغرب ہے ہے، مرگی کی نشانیاں تفصیل ہے بیان کر دی ہیں۔ مرگی کے مریض تقریباً تمام علاقوں میں موجود ہوتے ہیں اور ہر انسان کو اس قتم کے کسی مریض پر مرگی کے دورے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنے کا موقعہ بھی ملتار ہتاہے۔ایک عام انسان جس نے مرگ کے کسی مریض کو دیکھا ہو، خصوصا اس حالت میں جب اس پر مرگی کا دورہ پر رہا ہو، یا اس نے ماہرین طب کی بیان کر دہ مرگی کی نشانیوں کا مطالعہ کیا ہو، وہ فور اُس نتیج پر پہنی جاتا ہے کہ مرگی ایک ایس نیاری ہے جو مریض کے ذہمن، جسم، عضلاتی نظام اور نظام شغس کو بیک وقت متاثر کرتی ہیں اور یاصر ف وقت متاثر کرتی ہیں اور یاصر ف وقت متاثر کرتی ہیں اور یاصر ف ذہمن کو سیکن مرگی ایس بیاری ہوتی ہو جس کا مریض کے جسم کے جرحصے پر شدید ترین اثر پرتا ہوئی ہو تا ہوں ہوت کا در شدید ہوتین اثر پرتا ہوتی ہو تو یہ کہ مسکن ہو گئی حالت میں بھی انسان کی قوت کا در شدید ہوتی کا در تا رہ بلکہ کیے ممکن ہے کہ مرگی جسی موذی بیاری کا مریض نہ صرف معمول کا کام کرتا رہ بلکہ ایسے کا رہا ہے مرانع مرانع مرانع مرانع مرانع موذی بیاری کا مریض نہ مرف معمول کا کام کرتا رہ بلکہ ایسے کا رہا ہے مرانع مرانع مردے جن کی تاریخ انسانی میں مثال ہی نہ ملتی ہو؟

مرگی کاالزام حضور علی کی حیات طیبه کی روشنی میں

مستشر قین حضور علی پر مرگی کا مریض ہونے کا الزام نگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرگی کے دوروں کے بعد حضور علی کی کر بان سے جو پچھ نکتا تھا، آپاسے قرآن اور خدا کی طرف سے نازل شدہ کلام قرار دیتے تھے اور آپ کے پیروکار آپ کے اس دعوے کو مسلم کر لیتے تھے۔

مرگی کی نہ کورہ بالا نشانیوں کے مطالعہ سے انسان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرب واضح ہو جاتی ہے کہ مرگی کے دورے کے بعد اول تو انسان پچھ ہو لئے کے قابل ہی نہیں رہتا اور اگراس کی زبان سے کوئی بات نظے بھی تو وہ چند پریشان اور بے ربط جملوں کے سوا پچھ نہیں ہو سکتی، لیکن مستشر قیمن جس کتاب کو حضور علی ہے مرگی کے دوروں کا بتیجہ قرار دیتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے سینکڑوں ترجے خود مستشر قیمن نے مغربی زبانوں میں کئے ہیں۔ اگر (نعوذ باللہ) قرآن مرگی کے دوروں کا بتیجہ تھا، توجو مستشر قیمن اس کے میں کئے ہیں۔ اگر (نعوذ باللہ) قرآن مرگی کے دوروں کا بتیجہ تھا، توجو مستشر قیمن اس کے تراجم اور تحقیق و تعمل کے کام میں صدیوں سے مصروف ہیں، دومرگی ہے بھی بڑی کی بیاری کے مریض قرار پائیں گے۔ کیاان لوگوں کو اپنائشر تحقیق آزمانے کے لئے کس سیح بیاری کے مریض قرار پائیں گے۔ کیاان لوگوں کو اپنائشر تحقیق آزمانے کے لئے کس سیح الحقال اور صحیح الجسم انسان کی تصنیف نہیں ملی کہ دوایک ایس کتاب کی تحقیق میں اپنی زند گیاں صرف کی رہے ہیں جس کے مصنف کو وہ مرگی جیسے موذی اور جاہ کن مرض کا مریض قرار دیتے ہیں؟

## گوئے اور قر آن حکیم

مستشر قین کو معلوم ہونا چاہے کہ وہ جس کلام کو مرگ کے دوروں کا ہتیجہ قرار دیے جیں اس کلام نے ان کے عظیم شاع ''کوئے'' کے دل ور ماغ کوا پی گرفت میں لے لیا تھا۔
اس نے قرآن حکیم کے مختلف جر من اور لا طبی ترجے پڑھے۔ بار بار پڑھے اور پھر ان قرآنی آیات کا انتخاب کیا جنہوں نے اپنی علمی اور ادبی رفعتوں کی وجہ ہے اے ورط جرت میں ڈال دیا تھا۔ (1) گوئے نے جن قرآنی آیات کو اپنے خصوصی مطالعہ کے لئے منتخب کیا تھا، ان کی ایک جھلک آپ بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو بیہ پہتہ چل جائے کہ یہ کسی مرگ ذوہ مختص کی زبان سے نکلنے والے بربط جملے نہیں بلکہ خدائے قادر و قبار کا وہ کلام ہے جس نے فصحائے عرب کو بھی ورط حیرت میں مبتلا کر دیا تھا اور جس کی بلاغت کے سامنے ''گوئے'' جسے مغربی شاعر نے بھی ہتھیار ڈال دیئے ہتے۔

" کوئے" نے آیات قرآنی کے دوتراجم ہی پڑھے تھے جو غیر مسلموں کے قلم سے نکلے تھے، اس کے باوجود دوان سے اتنا متاثر ہوا تھا، اگر دہ قرآن عربی کوخود براہ راست سمجھنے کے قابل ہو تا تو تقیجہ یقینا مختلف ہو تا۔ گوئے نے جن آیات قرآنی کا متخاب کیا تھا ہم ان میں سے صرف چند آیات یہاں درج کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَة لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ آجُرُه عِنْدَ رَبُّهُ مُوَلاً خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (2)

"ہاں! جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لئے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لئے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ ممکنین ہول گے۔"

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لِمَا أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (3)

"اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی۔ سو جد ھر بھی تم رخ کرو

1- زكريبا شم ذكريا،" المستشر قول والاسلام"، (المحلس الاعلى للشون الاسير 1965)، صفح 82-181 2- سورة البقرو: 112

115 مرة البقرة 115

و میں ذات خداو ندی ہے۔ ب شک اللہ تعالی فراخ رحت والا خوب جاننے والا ہے۔"

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
الله مِنَ السَّمَاء مِن مَاء فَاحْيَابِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآيْهِ وَ تَصُرِيْفِ الرَّيْحِ والسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ
بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَائِتِ لَقُوم يُعْقِلُونَ (1)

"ب شک آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی کروش میں اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سندر میں، وہ چیزیں اشائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو اور جوا تار الله تعالی نے باولوں سے پانی پھر زندہ کیااس کے ساتھ زمین کو اس کے مر دہ ہونے کے بعد اور پھیلا دیئے اس میں ہر ضم کے جانور اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور بادل میں جو تھم کا پابند ہو کر آسان اور زمین کے در میان (لکتار ہتا) ہے (ان سب میں) نشانیاں ہیں ان اور زمین کے لئے جو عقل رکھتے ہیں۔"

وَمَنَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَمَنْلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اللهُ وَمَنْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَمَنْلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَعْقِلُونَ (2) اللهُ دُعَاءً وُنِدَاءً صُمَّ بُكُمْ عُمَى فَهُم لاَ يَعْقِلُونَ (2) "اور مثال ان كى جنهول نے كفر (اختیار) كیا ہے الى ہے جي كوئى چلار الهو السے (جانورول) كے بیجھے جو کچے نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز كے ۔ يول گر بہرے ہیں، كو نظے ہیں، اند ھے ہیں سووہ کچے نہیں سجھتے۔ "
یولوگ بہرے ہیں، كو نظے ہیں، اند ھے ہیں سووہ کچے نہیں سجھتے۔ "
وَمَا مُحَمَدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِنَ مَانَ أَوْ فَيْلِ الْفُلْكِرِيْنَ (3) مُنْ اللهُ اللهُ كُونِيْنَ (3) عَقَيْهِ فَلَنْ يُصَرُّ اللهُ شَيْنًا وَسَيَجْزَى اللهُ الشَّكِرِيْنَ (3) عَقَيْهِ فَلَنْ يُصَرُّ اللهُ شَيْنًا وَسَيَجْزَى اللهُ الشَّكِرِيْنَ (3)

<sup>1</sup>\_ سورة البقرد 164

<sup>2-</sup> مورة القرة 171

<sup>3</sup>\_ سررة آل غراك: 144

"اور نہیں محمد (مصطفیٰ) گر (اللہ کے)رسول۔ گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کی رسول۔ گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کی رسول۔ تو کیااگر وہ انتقال فرما کیں یا شہید کر دیئے جائیں، پھر جاؤ گئے تم النے پاؤں (دین اسلام سے) اور جو پھر تا ہے النے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی۔ اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔"

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللهَ يَجْنَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يُشَآءُ فَأْمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَإِنْ تُومِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيْمٌ (1)

"اور نہیں ہے اللہ (کی شان) کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر۔البتہ اللہ (غیب کے علم کے لئے) چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے چاہتا ہے۔ سوا بمان لاؤاللہ پراوراس کے رسول پر۔اوراگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لئے اجر عظیم ہے۔"

مُذَبُذَبِيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هُوُلَآءِ وَلَا إِلَىٰ هَوُلَآءِ وَمَنَ يُضَلِلُ اللهُ فَلَنْ تَجدَلَهُ سَبِيلًا (2)

''ڈانوال ڈول ہورہے ہیں کفروایمان کے در میان۔نداد ھر کے نداد ھر کے۔اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہر گزنہ پائے گا تواس کے لئے ہدایت کاراستہ۔''

وَلَوْ اَنْ اَهْلَ الْكِتْبِ أَمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا الْتَغِيْمِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرُةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا الْنُولَ النَّهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَاكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ فَوْقِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مَنْهُمْ اللَّهُ مُقَتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مَنْهُمْ اللَّهُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مَنْهُمْ سَاءً مَايَعْمَلُون (3)

1- سورة آل عمران: 179

2\_ مورة النساء: 143

65-66 1 Willy -3

"اوراگرامل کتاب ایمان لاتے اور پر بیزگار بنے توہم ضرور دور کردیے
ان سے ان کی برائیاں اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں نعمت کے باغوں
میں۔ اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو (اپ عمل سے) اور جو
نازل کیا گیاان کی طرف ان کے رب کی جانب سے (تو فراخ رزق دیا
جاتا انہیں حتی کہ) وہ کھاتے اوپر سے بھی اور نیچ سے بھی۔ ان میں
جاتا انہیں حتی کہ ) وہ کھاتے اوپر سے بھی اور اکثر ان میں سے ، بہت برا
سے ایک جماعت اعتدال پند بھی ہے اور اکثر ان میں سے ، بہت برا
ہے جو کرر ہے ہیں۔ "

يَّأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَسْتَلُوا عَنَ آشِيَاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ
تُسُوْكُمْ وَ إِنْ تَسْتَلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَوْلُ الْقُرَانُ تُبَدَلَكُمْ
عَفَا اللهِ عَنْهَا وَاللهِ عَفُورٌ حَلِيْمٌ وَقَدْ سَالَهَا قَوْمٌ مِنْ
قَبْلِكُمْ ثُمُ أَصْبَحُوا بِهَا كُفِرِيْنَ

"اے ایمان والو! مت پوچھا کرو آلی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لئے تو ہری تگیں تمہیں اور آگر پوچھو کے ان کے متعلق جب کہ اتر رہاہ قرآن تو ظاہر کردی جائیں گی تمہارے لئے۔ معاف کردیا ہے اللہ نے ان کو۔ اور اللہ بہت بخشے والا بڑے علم والا ہے۔ تحقیق پوچھا تھا ان کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ان احکام کا انکار کرنے والے۔"

وَكُذُلِكَ نُرِئَ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمُونِ وَالْآرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ (1)

"اور ای طرح ہم نے و کھا دی ابراھیم کو ساری باد شاہی آسانوں اور زمین کی تاکہ وہ ہو جائیں کا مل یقین کرنے والوں میں۔"

دَعْوْلَهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمُ وَتَجَيَّنُهُمْ فِيْهَا سُلُمُّةُ وَأَخِرُ دَعُوْلِهُمْ أَنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ (2)

<sup>1.</sup> سورة الحام 75 2. سورة إلى 10

"(بہار جنت کو دیکھ کر)ان کی صداوہاں یہ ہوگ: پاک ہے تواے اللہ! اور ان کی دعایہ ہوگی کہ "سلامتی ہو"اور ان کی آخری پکاریہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کو۔"

قَالَ رَبُ اشْوَح لِی صَدْدِی (1) "آپ نے دعاما گی: اے میرے پروردگار! کشادہ فرمادے میرے لئے میراسینہ۔"

خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْآرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْةً لَلْمُوْمِنِيْنَ (2)

"پیدا فرمایا ہے اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ بے شک اس می قدرت کی افتانی ہے ایمان والوں کے لئے۔" فک اس میں (اس کی قدرت کی) نشانی ہے ایمان والوں کے لئے۔" وَمَا كُنْتَ تَعْلُوا مِنْ قَبْلِم مِنْ كِيْبٍ وَ لاَ تَخْطُهُ اَ لَيْمِيْنِكَ إِذَا لاَرْتَابَ الْمُنْظِلُون (3) بیمینیك إذا لارْتَابَ الْمُنْظِلُون (3)

"اورنہ آپ بڑھ سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ ہی اسے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے (اگر آپ لکھ پڑھ سکتے) تو ضرور شک کرتے الل باطل۔"

وَقَالُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْتُ مِّنْ رَبِّم قُلْ إِنَّمَا الْأَيْتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (4)

"اور انہوں نے کہا کیوں نہ اتاری گئیں ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف ہے۔ آپ فرمائے: نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور میں توصرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔"

قرآن عکیم کی جن آیات کریمہ نے مشہور جر من شاعر گوئے کے دامن دل کو تھینج لیا

<sup>25: 1:05-1</sup> 

<sup>2</sup> سورة محبوت: 44

<sup>48 -</sup> عورة محبوت: 48

<sup>4</sup> سورة محكبوت: 50

تفااوراس نے ان آیات کریمہ کواپنیاس علیحدہ لکھر کھاتھا، ہم نے ان میں سے چند آیات کریمہ یہاں درج کردی ہیں۔ ایک منصف مزاج اور ب تعصب قاری خودانداز ولگا سکتا ہے کہ کہا یہ ممکن ہے کہ جس زبان سے معارف کے یہ موتی جمزے ہوں، ووزبان کسی مرگ زدوانیان کی ہو۔

ہم مستشر قین کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ دوان آیات کریمہ پرایک مسلمان کی نظرے غور کرنے کے لئے تیار نہیں تونہ سمی، لیکن دوان آیات کو کم از کم اس نظرے تود کچھ لیس جس نظرے ان آیات کوان کے مضہور غیر مسلم شاعر کوئے نے دیکھا تھا۔

آیات قرآنی کی بیہ فصاحت، بیہ بلاغت، بیہ حسن، بیر گمرائی، بیدر عب، بیہ و قار، بیہ جمال اور بیہ جلال، ان بی آیات کریمہ تک محدود نہیں جو گوئے نے منتخب کی تعمیں بلکہ قرآن تحکیم کی ہر آیت کریمہ کی شان بھی ہے۔ تاریخ الی مثالوں سے بھری پڑی ہے جب کسی ایک آیت کریمہ نے کسی انسان کی زندگی بدل دی۔

قرآن حکیم کے متعلق مستشر قیمن نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کااصل مقصد تو قرآن حکیم کی تاثیم کے متعلق مستشر قیمن کے باوجود کئی مستشر قیمن کے قلم سے قرآن اور صاحب قرآن علیم کے صاحب قرآن علیم کے متعلق بچی باتیم نکل گئی ہیں۔ مستشرق اطبیون "قرآن حکیم کے متعلق لکھتا ہے:

اس كتاب كى عظمت و بزرگى كے لئے بجى ايك حقيقت كافى ہے كه چوده صديال گزرنے كے باوجوداس كے اسلوب كى تازگى ميں ذرافرق نبيس آيااوريوں محسوس ہوتا ہے جيے يہ كتاب كل ہى منظر وجود پر آئى ہو۔ (يه قرآن لانے والا) نبى صرف آخرت كو سنوارنے كى ہى دعوت نبيس ديتا بلكه اس نے اپنے بيروكاروں كويه بھى تھم ديا ہے كہ وواس دنيا ميں سے اپنے حصے كى نعتوں سے مستفيد ہوں۔(1)

فرانىيى متشرق"بلانشر"كہتا ہے:

محد (علی ) کا شار تاری کی مشہور ترین شخصیات میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بیک وقت تین عظیم کارنا مے سر انجام دیئے:

1: \_ ایک مرده قوم کو حیات نوعطاک \_

<sup>1.</sup> المستشر قون والاسلام، منحه 165

2-ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 3-ایک عظیم دین کی بنیاد رکھی۔(1) ڈاکٹر مورس بکا کلے قرآن حکیم کے متعلق کہتا ہے:

"قرآن ووافعنل ترین کتاب ہے جو عنایت الہید نے بی نوع انسان کے لئے ظاہر فرمائی۔ یہ ایک ایس کتاب ہے جو عنایت الہید نے بی نوع انسان کے لئے ظاہر فرمائی۔ یہ ایک ایس کتاب ہے جس میں کسی قتم کے شک و شبہ پالیتا ہے اور دلوں کو معنز ک۔ دی کاستری "کہتا ہے۔"قرآن حکیم افکار پر غلبہ پالیتا ہے اور دلوں کو قابو کر لیتا ہے۔ یہ کتاب محمد (علیقے) پر ان کی صدافت کی دلیل بن کر نازل ہوئی۔ "(2)

الكس لوازون اس كتاب مقدس كے بارے ميں كہتا ہے:

"محمد (علی ) نے اپنے پیچھے ایک ایس کتاب چھوڑی ہے جو بلاغت کی نشانی اور اخلاق کا کوئی اخلاق کا کوئی اخلاق کا کمونہ ہے۔ یہ ایک مقدس کتاب ہے۔ جدید سائنسی انکشافات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اسلام کی بنیادوں سے متعارض ہو۔ قر آن حکیم کی تعلیمات اور طبعی قوانین میں مکمل ہم آ ہتگی موجود ہے۔ "(3)

"وافتكشن ارونج"كى رائ قرآن حكيم كے بارے ميں يہ ب

"قرآن حکیم ایسی تعلیمات پر مشمل ہے جو خالص ہیں اور فوا کدسے پر ہیں۔"(4)
مغربی علاء کے مندر جہ بالا تاثرات اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ قرآن حکیم
ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ اگر قرآن حکیم (نعوذ باللہ)
ایک مرگی زدہ مختص پر پڑنے والے مرگی کے دوروں کا نتیجہ ہو تا تولیون، بلانشر، مورس
ایک مرگی زدہ مختص پر پڑنے والے مرگی کے دوروں کا نتیجہ ہو تا تولیون، بلانشر، مورس
ایک مرگی زدہ مختص پر پڑنے والے مرگی کے دوروں کا نتیجہ ہو تا تولیون، بلانشر، مورس
ایک مرگی زدہ مختص پر پڑنے اس کی کامتری، الکس لوازون، واشتگٹن ارو نج اور گوئے جیسے لوگ اس کی عظمتوں کوسلام نہ کرتے اور اس کاذکر ہی کب کا ختم ہو گیا ہو تا۔

ایک ایک کتاب جس کو دنیا کے ایک ارب سے زیادہ انسان اپناد ستور حیات یقین کرتے ہیں، جس کے مخالفین، صدیوں سے اس کی تنویرات کو مدھم کرنے کے لئے کو شال ہیں اور

<sup>1</sup>\_المستشر قولنادالاسلام، منحه65

<sup>2</sup>\_اليناً

<sup>3</sup>\_الينيا

<sup>4</sup>\_ايضاً

جس کی خلاوت کی صدائیں روزانہ دنیا کے کونے کونے سے اٹھے رہی ہیں، اس بے مثال کتاب کو مرگ کے دوروں کا بتیجہ قرار دینااور جس مخفس نے دو کتاب بنی نوع انسان کے سامنے ہیں گا، اس مرگ کا مریض کہنا، خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جو علاء اور سامنے ہیں گہلاتے ہیں، عقل کا مجمی قتل ہے اور انساف کا بھی، تاریخ کا بھی قتل ہے اور انساف کا بھی، تاریخ کا بھی قتل ہے اور انسان کا بھی۔

آپ قرآن حکیم کی آیات طیب کود کی لیس یا حضور علی کی پاکیزوزندگی کے کارناموں
کو د کی لیس، اور پھر فیصلہ کریں کہ کیااس ضم کی زندگی وہ مخص گزار سکتا ہے جو سرگ کا
مریض ہو؟اور کیااس مریض کی زبان ہے وہ کلام نکل سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت کا نادر
نمونہ اور علوم ومعارف کا بح ناپیدا کنار ہو۔

حضور علی نے مکہ میں بتول کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب سار ایکہ بت پر ست تھااور انہوں نے خانہ کعبہ میں تمن سوساٹھ بت سجار کھے تتھے۔ دوان بتوں کی عباد ت کو ہی كال انسانية سجعة تعديد نعرولكاكر آپ نے سارى قوم كى مخالفت مول لى- تاريخ شام ے کہ آپ نے ساری قوم کا مقابلہ کیا۔ آپ نے صرف الل مکہ بی کا نہیں سارے جزیرہ عرب كامقابله كيا- آب في ان سب كاس كاميابي ك ساته مقابله كياكه ونياف ان لوكول کو آپ کے جھنڈے تلے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے دیکھا،جو برسوں آپ کی مثع حیات کو گل کرنے کے دریے رہے تھے۔ آپ نے جزیرہ عرب سے بت ہری کو ختم کیا، بت پر ستوں کو بت شکن بنایا، ہبل کی عظمت کے نعرے بلند کرنے والوں کے اپنے ہاتھوں ہے ہیل کوریزہ رہزہ کرایا، خون کے پیاسوں کو آپس میں بھائی بھائی بتایا، جنسی بے راہ روی کو ختم کیا، شراب جن کی مھٹی میں پڑی ہوئی تھی ان کے دلوں میں شراب کی نفرت پیدا کی، نىلى افتخار كے ماحول ميں آتكھ كھولنے والوں كى زبان سے ايك حبثى غلام كے لئے "سيدنا" کے کلمات نگلوائے، نظم وضبط سے عاری عربوں کو نظم وضبط کے میدان میں دنیا کا معلم بتایا، آپ نے تو حید کی مقمع کواس ماحول میں روشن کیا جہاں شر ک اور جہالت کی شب دیجور میں فتق و فجور کی آند هیاں زور شورہے چل رہی تھیں، آپ نے اس شمع کونہ صرف رو ثن رکھا بلکہ اس کی تنویرات ہے شرک و جہالت کی شب دیجور سحر آشنا ہو گئی، فتق و فجور کی آند حیاں محم محتی اور ہر طرف سے صدا آنے لگی:

"حق المحميااور باطل مث كيا، بي شك باطل كامقدر بي من جانا ب\_" آپ نے صدیوں سے باہم برسر پیکاراوس اور خزرج کے قبائل کو بھائی بھائی بنایا، آپ نے مکہ سے بھرت کر کے آنے والوں اور مدینہ کے مقامی باشندوں کے در میان اخوت کاوہ رشتہ قائم کیا جو صرف آپ ہی کا حصہ ہے، آپ نے ایک بحربور خاتلی زندگی گزاری، مسلمانوں کے لئے، آپ بیک وقت،ایک رسول بھی تھے،امام اور خطیب بھی تھے، قانون ساز بھی تھے، منصف اعلیٰ بھی تھے، نتظم اعلیٰ بھی تھے اور فوجوں کے کمانڈر انچیف بھی، آپ نے اہل کتاب، یہود و نصاریٰ کو دلیل کے میدان میں لاجواب کیا تھا،ر کانہ کو کشتی کے مقامِلے میں پچپاڑا تھا، ابو حجل اور ابوسفیان جیسے سر داروں کو جنگ کے میدان میں بے در یے شکستیں دی تھیں، جنگ احداور جنگ خندق کے نازک ترین حالات میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فوج کا بھی مورال بلندر کھا تھا اور آپ نے عرب کی معاشی، معاشرتی اور نہ ہی زندگی میں انقلاب برپاکر دیا تھا، کیا مستشر قین کے نزدیک بد کارناہے ایک مرگی کامریض سر انجام دے سکتاہے جسے تشنج کے دورے ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیتے میں، جے اپی بے کسی اور بے بسی کاشدید احساس ہو تاہے،جوالیے کا موں سے دور بھا کتا ہے جن میں لوگوں کی نظریں اس پر پڑنے کا امکان ہو، جو سستی اور کا ہلی کی طرف مائل ہو اور جے کمی بھی وقت مرگی کادورہ پر سکتا ہو؟

حضور ﷺ نے بجرت کے بعد اپنی ساری زندگی مسجد نبوی میں نمازوں کی امامت کی اور خطبے دیئے، کیامتنشر قین بتا کتے ہیں کہ آپ کے ان فرائض میں مرگی کی وجہ ہے بھی خلل پڑا؟

حضور سی کی کیائے ہے ہے شار جنگوں میں فوجوں کی قیادت خود کی، کیاا ہے ہے کئی گنازیادہ فوجوں کے مقابلے میں لشکر کی قیادت ایک مرگی زدہ مخص کو سونپاکسی جنگی ضابطے کی رو سے ممکن تھا؟

مرگی زدہ مخص تو دیکھنے والوں کے لئے سامان عبرت ہو تاہے۔ نقابت اور بیاری اس کے انگ انگ سے فیک رہی ہوتی ہے اور دیکھنے والے اس کے لئے ہمدر دی کے دوبول بولنے کے سوا کچھے نہیں کر سکتے۔ لیکن مستشر قین جس ہستی کو مرگی کا مریض قرار دینے کی جمارت کر رہے ہیں،اس کے رخ انور کوجو دیکھتاہے سوجان سے نثار ہو تاہے۔مستشر قین حضور علی کے سراپے کیاس تصویر کشی پرایک نظر ڈالیں جوایک بدو عورت کے ذہن کی سادگی اور زبان کی بلاغت کاعکس ہے۔ام معبد نے اپنے نیمے میں چند گھڑیاں گزار نے والے مہمان گرامی کے رخ انور کا مشاہرہ کیااور پھر اس کے سرایے کو ان الفاظ میں بیان کیا: "میں نے ایک ایبامر د دیکھاہے جس کا حسن نمایاں تھا۔ جس کی ساخت ہوی خوبصورت ادر چیرو کمیح تھا۔نہ بڑھی ہوئی تو نداہے معیوب بنار ہی تھی اور نہ تیلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین بہت خوب رو، آ تکھیں اور پلکیں لانجی۔اس کی آواز کونج دار تھی۔ سیاہ چٹم، سر تکیں۔ دونوں ابر د باریک اور ملے ہوئے۔ گر د ن چکلدار تھی۔ ریش مبارک تھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو یروقار ہوتے۔ جب تفتکو فرماتے تو چیرو یرنور اور بارونق ہو تا۔ شیری گفتار۔ مفتکو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بیہودہ۔ مفتکو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جمزرہے ہوتے۔ دورے دیکھنے پر سب ے زیادہ بار عب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھا جاتا توسب سے زیادہ خوب رواور حسین د کھائی دیتے۔ قد در میانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پت کہ آتھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دو شاخوں کے در میان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سر سز وشاداب اور قد آور ہو۔ان کے ساتھی تھے جوان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔اگر آپ انہیں کچھ کہتے تووہ فور اُس کی تھیل کرتے۔ اگر آپ ان کو تھم دیتے تو وہ فور اُس کو بجالاتے۔ سب کے مخدوم۔ سب کے محترم۔ نہ دو ترش رو تھے اور نہ ان کے فرمان کی مخالفت كى جاتى تقى ـ "(1)

ہم مستشر قین ہے یہ سوال کرنا جا ہے ہیں کہ حسن و جمال کا وہ سر اپاجس کی تصویر کشی ام معبد نے مندر جہ بالا الفاظ میں کی ہے، کیا کوئی صاحب ذوق سلیم، اسے مرگ کا مریض قرار دے سکتا ہے؟ یقینا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسن و جمال کے اس پیکر کو مرگ کا مریض وہی مخص قرار دے سکتا ہے جو پر لے در ہے کا بدذوق ہوا در حسد و تعصب نے اسے عقل سلیم کی دولت سے محروم کردیا ہو۔

1 - مْياء النِّي، جلد 3، صَلْح . 90 -88

مستشر قین حضور علی کے مردانہ حسن و جمال سے بھی داقف ہیں اور آپ نے جو کامیاب ترین زندگی گزاری اور اس میں جو محیر العقول کارنا ہے سر انجام دیئے انہیں بھی وہ بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضور علیہ کو مرگی کامرین قرار دینے میں خجالت محسوس نہیں کرتے۔ مستشر قین کے اس جیران کن رویے کی وجہ غالبًا یہ ہے کہ آج کل علم عیسائیت میں جو قد بہ عیسائیت کے نام سے مروج ہے، اس کا بانی سینٹ پال مرگی کا مریض تھا۔ ممکن ہے دہ یہ جھتے ہوں کہ اگر سینٹ پال جیسائرا آدی مرگی کامرین ہو سکتا ہے تو پھر کوئی دوسر اعظیم انسان مرگی کامرین کیوں نہیں ہو سکتا۔

یاد رہے کہ سینٹ پال پر مرگی کا مریض ہونے کا الزام ہم نہیں لگارہ بلکہ ان کے سر پر سے تاج ان کے اپنے پیروکاروں نے رکھا ہے۔ کولیر انسائیکلوپیڈیا Collier)

Encyclopaedia میں ان مشہورلوگوں کی فہرست دی گئی ہے جومرگ کے مریض تھے۔
ان میں سینٹ پال کانام بھی شامل ہے۔(1)

سینٹ پال کو،اس کے پیروکاراگر مرگی کامریف سلیم کرتے ہیں تووہ یقیناایاہوگالیکن اس پر قیاس کرکے حضور علی کامریف قرار نہیں دیا جاسکتا کیوں کہ دونوں کے کاموں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ حضور علی کامریف قرار نہیں دیا جاسکتا کیوں کہ دونوں کے کاموں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ حضور علی کے دین متین کا قصر رفیع ہدایات ربانی کی روشن میں اپنی خداداد حکمت اوران تھک جدوجہدے تعمیر کیا تھااور سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعمیر کروہ دین کے محل کو زمین ہوس کیا تھا۔ کوئی عظیم الثان عمارت تعمیر کرنے کے لئے صحت مند ذبین اور طاقت ورجم کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی عمارت کو گرانے کاکام ایک مریض ذبین زیادہ کامیانی کے ساتھ انجام دے سکتاہے۔

سینٹ پال نے خالص توحید کے عقیدے کو مثلیث کے شرکیہ عقیدے میں بدلا،
تورات وانجیل کے احکام کو کالعدم قرار دیا، جو دین صرف بنواسر ائیل کی راہنمائی کے لئے
نازل ہوا تھااہے عالمی دین بنانے کی کوشش کی۔ اس نے صلب مسے کو تمام عیسائیوں کے
مناہوں کا کفارہ قرار دے کر دنیائے عیسائیت کو احساس ذمہ داری اور اعمال کی جوابد بی کے
احساس سے محروم کیا۔ اس نے خدا کے ایک مقدس رسول کو، جو ساری زندگی توحید کا
اعلان اور پرچار کرتے رہے، خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیا۔ وہ بھی حضرت عیسی علیہ السلام کو،

<sup>1</sup> ـ رسول مبين، صخه 616، بحواله كوليتر انسائيكو پيڈيا، جلد 9

دوبارہ جی اٹھنے کے بعد، دیکھنے کاد عوی کرتا ہے اور بھی دعویٰ کرتا ہے کہ خدانے اپنے بیٹے کواس میں ظاہر کیا ہے۔(1)

ایے منفی کا مول کے لئے ایک بیار ذہن واقعی ہوا تیز ہوتا ہے۔ بینٹ پال نے جودین ایجاد کیا تھااس کے چیروکار علاء کو آگ جی جلانے کی سز اکمی دیتے رہے اور روزانہ حسل کرنے والوں پر مخالفت دین کی فروجرم عاکد کرتے رہے۔ آج بھی اس دین کے پیروکار لاکھوں انسانوں کا خون کرکے تیجیے لگاتے ہیں اور چند پر ندوں کے مرنے پر آنسو بہاتے ہیں۔ جس محفص نے ایسادین ایجاد کیا تھاوہ بھیام کی کامرین ہوگا۔ وومرگی کامرین ہی تھا اسلام ایک لئے اس نے ان تمام انجیلوں کو طاقت کے زور پر کمف کر دیاجو حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتل تھیں اور ان کے بدلے میں ایک خود ساختہ انجیلوں کورواج دیا تھا جن کی تعلیمات پر مشتل تھیں اور ان کے بدلے میں ایک خود ساختہ انجیلوں کورواج دیا تھا جن میں اس کے مرگی زدوذ بمن کے تخلیق کر دوعقا کداور خیالات تھے۔

حضرت میسیٰ علیہ السلام کے حواری پر نباس جنہوں نے سینٹ بال کی معیت میں رو کر اس کی عادات و خیالات کو انتہائی قریب ہے دیکھاتھا، وہ عیسائیوں کوسینٹ پال کے شرے محفوظ رہے کی تلقین کرتے ہیں۔ دوائی کتاب کا آغازی مندر جدذیل عبارت ہے کرتے ہیں: 'Dearly beloved, the great and wonderful God hath during these past days visited us by his prophet Jesus christ in great mercy of teaching and miracles, by reason whereof many, being deceived of satan, under pretence of piety, are preaching most impious doctrine, calling Jesus son of God, repudiating the circumcision ordained of God for ever and permitting every unclean meat = among whom also paul hath been deceived, whereof I speak not without grief; for which cause I am writing that truth which I have seen and heard, in the intercourse that I have had with Jesus, in order that ye may be saved, and not be deceived. Therefore beware of everyone that

preacheth unto you new doctrine contrary to that which

I write, that ye may be saved eternally'. (1)

برنباس کا یہ اقتباس بتارہا ہے کہ پال نے لوگوں کو دین عیسوی کی نہیں بلکہ گمراہی کی دعوت دی اور دو حق کا دائی نہیں بلکہ جموٹ کا پر چارک تھا۔ " پر گمر" نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ "صرع کا مریف جموٹ اور فریب کا رجحان رکھتا ہے۔ " (2) پر گمر نے اپنا یہ قاعدہ حضور علی ہے کہ "صرع کا مریف جموٹ اور فریب کا رجحان رکھتا ہے۔ " (2) پر گمر نے اپنا یہ قاعدہ حضور علی ہو تا ہو حضور علی ہو تا کہ کہ تاب کے اہالیان شہر آپ کو لاگو نہیں ہو سکتا کیو تکہ چالیس سال کی عمر تک، جب تک کہ آپ کے اہالیان شہر آپ کو حسد اور تعصب کی عینکول کے بغیر دیکھتے رہے، دو آپ کو صادق اور امین کہتے رہے اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی صدافت اور خلوص کی دلیل ہے، لیکن سر گمر کا یہ قاعدہ سینٹ پال پر ضرور لاگو ہو سکتا ہے کو نکہ اس کا ساتھی جو اس کے ساتھ تبلیغ کی مہم پر نکلا تھا اور اس نے اس کے شب وروز کو قریب سے دیکھا تھا، دو اس کے کذب وافتر او ہے آگاہ ہو

2\_رسول مين ، منحه 613

کراس سے علیحدہ ہوااور وہ اپنی کتاب کا آغاز لوگوں کو سینٹ پال سے محفوظ رہنے کی تھیجت کے ساتھ کر رہاہے۔

علامہ احسان الحق سلیمانی نے ڈاکٹر فریڈرک سٹر اس (Friedrich Strauss) کا یک طویل اقتباس نقل کیا ہے جس میں "سٹر اس" نے پال کی تحریروں کا تجزیہ کرے اس کی شخصیت کا بجرم کھولا ہے۔ سٹر اس کی اس حقیق کے مطالعہ کے بعد آدمی یہ محسوس کر تا ہے کہ واقعی "پال" نے جس متم کی زندگی گزاری اور اس نے جس متم کے افکار کا پر چار کیا، ان ہے اس کے دمان کے مرگی زدہ ہونے کا پہتے چلتا ہے۔ ڈاکٹر سٹر اس کا یہ طویل اقتباس ان سے اس کے دمان کے مرگی زدہ ہونے کا پہتے چلتا ہے۔ ڈاکٹر سٹر اس کا یہ طویل اقتباس ان سول مبین "کے صفحات 616 تا 624 پر درتے ہے۔ قار مین کے لئے اس اقتباس کا مطالعہ فائدہ ہوگا۔

علامه ذكرياباهم زكرياني كتاب" المستشر قون والاسلام "مين حضور عليه براكائ جانے والے مر گی کے الزام کی خوب تردید کی ہے۔ وہ اس الزام کی تردید میں لکھتے ہیں کہ عصبی امراض کے ماہرین نے حضور علیفے پر لگائے جانے والے اس الزام کی شدت ہے تردید کی ہے کیونکہ مرگ ایک نفساتی مرض نہیں جیسا کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ یہ م من دماغ میں طبی تغیرات رونما ہوئے سے پیدا ہو تا ہے۔ ماہرین نے علمی طور پر ثابت کیا ہے کہ مرکی کے متعدد کیسوں میں مریض کاشعور ممل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور عقلی خلل ى مركى كے مرض كى بنيادى نشانى موتى ہے۔ مريض كسى حد تك ان نفساتى تجربات کو دورے کے بعد بھی یاد رکھ سکتا ہے، جن سے وہ دورے کے در میان گزرا ہو تا ہے۔ یہ تجربات انفعالات کی شکل میں ہوتے ہیں۔ مثلاً مریض دورے کے دوران سیاہ رنگ کی کسی چیز کود کھتاہے جواے ڈراتی ہے لیکن وہ اس چیز کی شکل وصورت بیان کرنے کے قابل نہیں جو تا۔ اور مریض اینے تمام دوروں میں اس تجربے سے گزر تا ہے۔ کوئی مریض آوازیں سنتاہ پایہ محسوس کر تاہے کہ اس کے کانول میں موسیقی کی آواز آر ہی ہے لیکن وہ موسیقی كے كلمات كو سمجنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بعض او قات ايساہوتا ہے كه مريض كوئى مخصوص گاناگانے لگتاہے، یہ گاناعمو ماایسا ہوتاہے جو مریض نے بجین میں اپنی مال کی گود میں سناتھا اور مریف کو ہر دورے میں وی گانا گاتے ہوئے سنا جاتا ہے۔ان مثالوں سے بیہ نتیجہ نکالا جا سکتاہے کہ دورے کی حالت میں مریض جو پچھ سنتا، دیکھتایا بولتاہے، ووو بی چیزیں ہوتی ہیں

جواس کی زندگی میں پہلے چیں آچکی ہوتی ہیں اور وہ اس کے تحت الشعور میں محفوظ ہوتی ہیں۔ ماہرین نے میہ تجربہ مجھی کیا ہے کہ انہوں نے مرگ کے مریض کے دماغ کو برقی لہروں کے ذریعے حرکت دی تو مریض کی زبان ہے وہی کلمات نکلے جو دومرگ کی حالت میں دوہر اتا ہے۔

جب ہم مرگی کی مذکورہ بالا نشانیوں کو حضور علیقے پر منطبق کرتے ہیں تواس نتیجے پر سیجے ہیں کہ مرگی کامریض دورے کی حالت میں اپنی قدیم یاد داشتوں ہی میں ہے کسی کو دوہراتا ہے،اس کے لئے یہ قطعاً ممکن نہیں ہو تا کہ وہ دورے کے دوران کوئی چیز تالیف كريكے۔اس لئے يہ كيے ممكن ہے كہ مرگى كے دورے كى حالت ميں انسان ان قوانين، آواب، نصص اور علوم وغیرہ کی تخلیق کر سکے جن پر قرآن حکیم مشتل ہے۔ مرگی کی حالت میں پیہ ممکن نہیں کہ انسان کی زبان قصیح و بلیغ ہو جائے کیونکہ فصاحت و بلاغت تو تعلیم کی مختاج ہوتی ہےاور مرگ کادورہ تو دماغی خلل کانام ہے۔ قر آن حکیم فصیح وبلیغ عربی زبان میں نازل ہواہے،اس سے میہ ٹابت ہو تاہے کہ میہ مرگی کے دوروں کا نتیجہ نہیں بلکہ علیم و خبیر خدا کا کلام ہے جس نے اے اپنے حبیب پر نازل فرمایا۔ مریض دورے کے دوران ایک ہی قتم کے خیالات کودوہراتا ہے اور ان کو بھی وضاحت سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہو تا، جب کہ قرآن علیم کی آیات بالکل داضح میں اور ایک دوسری کی سمیل اور وضاحت کرتی ہیں۔ یہ آیات ان تمام امور کو محیط ہیں جن کا تعلق انسان کی دینی یا دنیوی زندگی ہے ہو۔ کیاان حقائق کے بعد کسی کے لئے یہ کہنا ممکن ہے کہ قرآن حکیم حضور علی کے مرگ کے دوروں کا بتیجہ ہے؟ مرگی کادورہ تو مریض کو توڑ کرر کھ دیتا ہے۔ یہ دورہ اس کے بورے جسم کو ہری طرح جینجوڑ تاہے اور دور و ختم ہونے کے بعد بھی انتہائی نقاہت محسوس کرتا ہے۔ ایک مریض جو اس تکلیف دہ تجربے سے گزرا ہویقینا وہ اس دورے کے ختم ہونے کے بعد سکون اور راحت محسوس کرتا ہو گا۔ کوئی صاحب عقل سلیم انسان میہ نہیں کہ سکتا کہ جب مرگی کے مریض کادورہ ختم ہو تو وہ اس دورے کے ختم ہو جانے پر اور دوبارہ دورہ نہ پڑنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہو، حالانکہ حضور علیہ پر پچھ عرصہ نزول وحی میں وقفہ ہوا تو ہیہ عرصہ حضور علی کے لئے انتہائی حزن و ملال کا باعث بنا اور الله تعالی نے حضور علی کی اس پریشانی کو کم کرنے کیلئے آپ کو تسلی دی اور پیار بھرے

الفاظ من فرمايا:

وَالصُّحْىٰةُوَالَّيْلِ إِذَا سَجْىٰةُمَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَىٰهُ " تشم ہےروزرو شن کیاوررات کی جب دوسکون کے ساتھ جھاجائے۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ ااور نہ ہی وہ ناراض ہول"(1) حضور منططح پر قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً تھیں سال کے عرصہ میں نازل ہول آپ پر گھر میں بھی وحی کا نزول ہو تا، مسجد میں بھی اور سفر میں بھی۔ جولوگ حضور علیق کو نزول وحی کی حالت میں دیکھنے کاشر ف حاصل کرتے تھے ان میں صدیق و فاروق ر منی الله عنهما جیسے راست باز، بے باک اور مد ہر لوگ بھی تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی اور حضرت عبد الله بن مسعود رضوان الله علیهم اجمعین جیسے مر دان یا کبار بھی اور حضرت خديجة الكبرى اور حضرت عائشه صديقية رضى الله عنهما جيسى ذبين وفطين خواتمن بحي-یہ لوگ مر گی کے مریضوں کی کیفیات ہے بھی واقف تھے لیکن ان میں ہے کسی کو، نزول وحی کی حالت میں حضور علی ہے مر گی کے دورے کے آثار نظرنہ آئے۔ سور و فتح کا نزول بیعت ر ضوان کے سینکڑوں شر کاء کی موجود گی میں ہوااور سورہ جم کانزول حرم یاک میں اس وقت ہوا جب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفر کے سرغنے اور ان کے جیلے بھی حرم یاک میں جمع تھے۔ان دونوں مو قعوں پر ،جب بے شارانسان نزول وحی کی حالت میں حضور علیف کے ار دگر د موجو دہتے ، نہ کسی کو حضور علیف کے منہ ہے رال نیکتی نظر آئی ، نہ جسم پر کپکی طاری ہوئی، نہ کسی کو آپ کی چخ سائی دی، نہ آپ زمین پر گرے، نہ آپ پر عنور گ طاری ہوئی اور نہ ہی آپ کا شعور منقطع ہوا۔ ان دونوں سور توں کے نزول کے موقعہ پر حضور علی کے مریض ہونے کا نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کی قوت اور اثر انداز ہونے کی ز بر دست صلاحیت کا مظاہر ہ ہوا۔ سورہ فتح کے نزول کے موقعہ پر مسلمان عمرہ ادانہ کر کئے اور شر الكا صلح كے بظاہر اطمينان بخش نہ ہونے كى وجہ سے انتہائى پريشانى كے عالم ميں تھے۔ آپ نے ان نازک حالات میں ان کے مورال کو بلندر کھنے کا حیرت انگیز کار نامہ سر انجام دیا۔ مرگ کا مریض ایسے کاموں ہے تھبراتا ہے جن میں لوگوں کی نظروں میں آنے کا امکان ہو لیکن حضور علی پر معجد حرام میں مسلمانوں اور کفار کے مشتر کہ اجتاع کے

<sup>1</sup>\_ المستر قون والاسلام، مني 16-313 عافوة

سامنے سورہ مجم نازل ہوئی اور اس کی شدت تا ٹیر میں کفار، اسلام اور پیغبر اسلام علیہ کی دستنی کو بھول گئے اور انہوں نے حضور علیہ کے ساتھ سر سجدے میں رکھ دیئے۔ کیامر گ کامریض وہی ہوتا ہے جس کی شخصیت اور گفتار و کر دارے دشمن یوں متاثر ہوں؟ خود مستنشر قیمن کی طرف سے مرگی کے الزام کی تر دید

حضور علیہ پر مرگ کے دوروں کا الزام اتنا لغو ہے اور آپ کی حیات طیبہ کے محیر العقول کارناموں کے تناظر میں اتنا نا قابل یقین ہے کہ خود متعدد متشر قین نے زور شور سے الاموں کے تناظر میں اتنا نا قابل یقین ہے کہ خود متعدد متشر قین نے زور شور سے اس الزام کی تردید کی ہے۔ منگمری واٹ اسلام اور پنیمبر اسلام علیہ کے خلاف اعتراضات اور الزام تراشیوں کے بہانے تلاش کرتا ہے لیکن حضور علیہ پر لگائے جانے والے مرگ کے الزام کی وہ بھی پرزور الفاظ میں تردید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

'On some occasions at least there were physical accompaniments. He would be gripped by a feeling of pain, and in his ear's there would be a noise like the reverberation of a bell. Even on a very cold day the bystanders would see great pearls of sweat on his forehead as the revelation descended upon him. Such accounts led some western critics to suggest that he had epilepsy, but there are no real grounds for such a view. Epilepsy leads to physical and mental degeneration, and there are no sighns of that in Muhammad; on the contrary he was clearly in full possession of his faculties to the very end of his life." (1) "(نزول وحی کے وقت) بھی بھی کچھ جسمانی عوارض بھی پیش آتے تھے۔ آپ کوشد پیردر د کااحساس ہو تا، کانوں میں تھنٹی کی گونج کی ہی آواز سنائی دیت، جب وحی کا نزول ہو تا تو یاس کھڑے ہوئے لوگ شدید سر دی کے عالم میں بھی آپ کے چرے پر سینے کے موتی دیکھتے۔اس فتم کی چیزوں سے بعض مغربی نقادوں نے یہ بتیجہ نکالا کہ آپ مرگ کے مریض تھے لیکن اس خیال کی

کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے۔ مرگی انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیتی ہے لیکن محمد (مطافعہ) میں اس قتم کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اس کے برنکس آخر تک آپ کے تمام ذہنی اور جسمانی قوی واضح طور پر صحیح اور سلامت تھے۔"

وليم ميور حضور علي پر مرگي کام يض بونے کا الزام لگانے والوں ميں پيش پيش ہے،

"Halima weaned the infant, and brought him back to
Amina. Delighted with his healthy look, she said", take
the child with thee back again, for much do I fear for
him the unholesome air of Mecca." (1)

" حلیمہ نے بچے کا دورہ چیز ایا اور اے واپس آمنہ کے پاس لے گئے۔ بچے کو صحت مند و کمچے کر وہ بہت خوش ہو عیں اور حلیمہ سے کہا: تم بچے کو واپس اپنے ما تھے گے جاؤ کیو نکہ مجھے خطرہ ہے کہ مکہ کی غیر صحت بخش فضا میں بچے کی صحت براثر نہ بڑے۔"

وليم ميورايك اور مقام پر لكعتاب:

"He never but once had suffered from any serious illness". (2)

" حضرت محمد ( علی ) سوائے ایک بار کے اپنی زندگی میں مجمعی کسی سخت بیاری میں مبتلا نہیں ہوئے۔"

ولیم میور کی منطق ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔اسے حضور علیہ میں بحیین بی ہے مرگ کے آٹار مجھی نظر آتے ہیں اور تئیس سال کے عرصہ پر محیط نزول وحی کی کیفیات کو مجمی وہ مرگ کے دورے قرار دیتاہے لیکن اس کے باوجو دکہتاہے کہ حضور علیہ بجیین سے آخر تک صحت مند رہے۔ہم نے گزشتہ صفحات میں ماہرین طب کے حوالے سے مرگ کی تکلیف دہ بیاری کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، قارئین کرام ان کی روشنی میں ولیم میور کے اس بیان کو بیاری کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، قارئین کرام ان کی روشنی میں ولیم میور کے اس بیان کو

<sup>1</sup> ـ محد اینڈ اسلام ، صغی 2

<sup>2-</sup> الينا، صنى 224

ویکھیں۔ کیااس سے بوی تصادبیانی کا تصور ممکن ہے؟ مغرب کامشہور مورخ گین (Gibbon)اس الزام کے متعلق لکھتا ہے:

"Till the age of sixty-three years the strength of Muhammad was equal to the temporal and spiritual fatigues of his mission. His epileptic fits, an absurd clumny of the Greeks, would be an object of pity rather than abhorrence." (1)

"تریسٹھ سال کی عمر تک محمد (علیقے) کی قوت ان کے فریف حیات کی جسمانی اور روحانی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل تھی۔ آپ کی مرگ کے دورے، جو یونانیوں کی ایک غیر معقول تہت ہے وہ ان کے لئے نفرت کے جذبات پیدا کرنے کی بجائے ترقم کے جذبات پیدا کرے گی۔ "
کرنے کی بجائے ترقم کے جذبات پیدا کرے گی۔ "

"Till the third day before his death he regularly performed the function of public prayer." (2)

"انقال سے تین دن پہلے تک آپ با قاعد گی سے نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔"

حضور علی پر لگائے جانے والے مرگ کے الزام کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ''گین''لکھتاہے:

"The epilepsy, or the falling sickness of Muhammad, is asserted by Theophanes, Zonaras, and the rest of the Greeks; and is greedily swallowed by the gross bigotry of Hottinger,.... Prideaux... and Maracci... The titles (the wrapped up, the covered) of two chapters of the Koran(73,74)can hardly be strained to such an interpretation: the silence, the ignorance of the Mohammadan commentators, is more conclusive than

the most peremptory denial. (1)

"محمد ( علی ) کی مرگی کاذکر تھیوفینز ، زونار س اور دوسرے ہونانیوں نے کیا جے ہو نظر، پر فیدواور مراتی کے شدید تعصب نے انتہائی شوق سے نگل لیا۔ قرآن کی دوسور تول"الرز مل"اور"المدثر" کے عنوانات میں کوئی بات ایسی نبیس جس کی تفسیر مرگی ہے کی جاسکے۔ مسلمان مفسرین کی اس مسئل سے نبیس جس کی تفسیر مرگی ہے کی جاسکے۔ مسلمان مفسرین کی اس مسئل سے ناوا قفیت اور ان کی خاموشی،اس الزام کے قطعی انکار سے بھی زیادہ فیصلہ کن تردید ہے۔"

جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب لپالوجی فار محمد اینڈ دی قرآن Apology for) (Muhammad and the Quran) میں لکھا ہے:

" یہ متواتر بیان کہ محمد (علیقے) کو عارضہ صرع لاحق تھا، یو نانیوں کی ایک ذلیل اختراع ہے جنہوں نے اس عارضہ کے لحوق کو ایک نے ند ہب کے بانی کی طرف اس غرض ہے منسوب کیا ہوگا کہ ان کے اخلاقی چال چلن پر ایک دھبہ ہو جو عیسائیوں کی طعنہ زنی اور تنظر کا مستوجب ہو۔ "(2) متعلق لکھتا ہے: ر۔ ف۔ بود لے، اپنی کتاب "حیات محمد" میں اس الزام کے متعلق لکھتا ہے: "اطهاء کی صحفیق ہے یہ خارت ہوتا ہے کہ یہ بات نامکن ہے کہ مرگی کے سرا

"اطباء کی تحقیق ہے یہ تابت ہوتا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ مرگ کے مریف کادورہ ختم ہواوراس کی عقل روشن افکارے چک ری ہو۔ طب یہ بھی بتاتی ہو کہ محمد (علی کے بتاتی ہو کہ محمد (علی کے بتاتی ہو کہ محمد (علی کے اپنی انتقال ہے ایک ہفتہ قبل تک ،اپنی زندگ جس قابل رشک صحت مندی ہے گزاری، ایسی اچھی صحت والے آدی پر مرگ کا حملہ نہیں ہوتا۔ یہ ناممکن ہے کہ مرگ کامر من کسی مخف کو نی یاواضع قانون بنادے۔ تاریخ میں مجھی ایسا نہیں ہوا کہ مرگ کامر یفن کسی ایسے بلند مقام پر فائز ہوا ہو۔ پہلے زمانے میں مرگ زدہ مخف کو پاگل یا آسیب زدہ قرار دیا جاتا تھا اور دنیا میں اگر کسی مخف کو صحیح معنوں میں عقل سلیم کا مالک کہا جا سکتا جاتا تھا اور دنیا میں اگر کسی مخف کو صحیح معنوں میں عقل سلیم کا مالک کہا جا سکتا ہے تو وہ محمد (علی کے) پر لگانے جانے والے اس

2\_رسول مبين، مغير 605

<sup>1</sup>\_ دى دُيكا ئين ايند فال آف دى دومن امهائر ، جلد 5، مغد 270 (ماشيه )

الزام كى رديد كرتى -- "(1)

اے ڈر منگھم نے بڑے پر زور الفاظ میں مستشر قین کی طرف سے حضور علیا ہے پر لگانے جانے والے اس الزام کی تردید کی ہے۔ دہ لکھتا ہے:

"محمد (علی ) اس اعتبارے دنیا کے واحد پیغبر ہیں جن کی زندگی ایک تھلی کتاب کی طرح ہے۔ان کی زندگی کا کوئی گوشہ چھیا ہوا نہیں بلکہ منور اورر و ثن ہے۔ عقل سلیم سے عاری انسان ہی محمد (علیقہ) پر کسی بھی ذہنی بیاری کا الزام عائد كرسكتا ہے۔ يہال موازنه نہيں بلكه واقعه اور حقيقت كااظہار مقصود ہے کہ عہد نامہ قدیم کے پنمبر کتنے جلالی تھے اور مغلوب الغصب۔ اور تو اور عہد جدید میں حضرت مسے علیہ السلام جیسے حلیم اور زم دل کو بھی ہم غصے اور طیش ے مغلوب ہوتے ویکھتے ہیں،اورایی زبان بھی بولتے ہیں جو شائسۃ قرار نہیں دی جاسکتی۔ کیا محمد ( علی کے ) کا بڑے ہے بڑا معترض کوئی ایساواقعہ بتا سکتا ہے، جب آپ نے اپنے پر غصے اور طیش کو غالب کر لیا ہو؟ کیا کسی ایسے واقعے کی نشاندی کی جاسکتی ہے، جب آپ نے غیر شائستہ زبان استعال کی ہو؟ کوئی معترض ادر نقاد بھی محمہ (علیہ) کی زندگی کا ایک ایبا داقعہ بیان نہیں کر سکتا جب کسی مرض یا تکلیف کی وجہ ہے آپ کسی میدان جنگ یاز ماندامن میں کسی بیاری کے دورے کے زیراثر آئے ہوں۔ کوئی ایباداقعہ ان کی زندگی میں نہیں ملاجس سے ان کی جسمانی یاذ ہنی صحت کے علیل ہونے کاسر اغ ماہو۔ان کی جسمانی اور ذہنی صحت قابل رشک تھی۔ آپ (علیہ کا نے اپی زندگی میں حالیس فوجی مہمیں روانہ کیں جن میں ہے ایک (مخاط) اندازے کے مطابق تمیں جنگوں میں آپ نے خود حصہ لیا۔ ہر جنگ میں جس فراست، جس شجاعت، جنگی حکمت عملی اور مہارت کا ثبوت آپ نے فراہم کیا، کیا وہ کسی ا پے شخص کے لئے ممکن ہو سکتا ہے،جو کسی بھی نوع کی بیاری میں مبتلا ہو؟ محمد (عَلِينَةٍ) كي ياك، صحت مند اور توانا شخصيت كو بيار كہنے والے در حقیقت خود ذ ہنی بیاری میں مبتلا ہیں۔ آئکھیں رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو سب پچھے دیکھتے

1\_المستشر تون والأسلام، صفحه 316

ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ جان ہوجے کرا تھ معے بن جاتے ہیں۔ "(1)

مختصر یہ کہ کوئی تاریخی شہوت ایسا نہیں جس کے تحت حضور علاقے کو مرگی کا مریض
قرار دیا جاسکے۔ آپ کی قابل رشک صحت، زندگی کے مخلف شعبوں میں آپ کی حکیمانہ
تہ ہیریں، مشکل ترین حالات میں آپ کا صبر و ثبات اور آپ کی حیات طیبہ کے محیم العقول
کارنا ہے، آپ کو مرگی کا مریض کہنے والوں کی عقلوں پر مسکرار ہے ہیں۔ بیشار مستشر قین
آپ کے کئر مخالف ہونے کے باوجود آپ پر لگائے جانے والے اس الزام کی تردید کرتے
ہیں۔ سائنس بتاری ہے کہ مرگی کا مرض ایساموذی مرض ہے کہ اس کا مریض کوئی عظیم
کارنا سے سرانجام و بنا تو در کنار، اپنے ذاتی معاملات کو سلجھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔
اتنے واضح حقائق کے باوجود جولوگ حضور علیقے کو مرگی کا مریض قرار دیتے ہیں، پیشی طور
پر ان کی عقلوں کو حسد اور تعصب کا تھن کھا گیا ہے اور دہ نصف النہار پر پوری آب و تاب
پر ان کی عقلوں کو حسد اور تعصب کا تھن کو رکھنے پر مصر ہیں۔

<sup>1</sup>\_رسول مبين، مغير 27-626، بحواله ائ، ژر يتقم ، "حيات محمه"

اینی رسالت برصور این از این است. کے ایمان کومیٹیکوکٹی ابث کے ایمان کومیٹیکوکٹی ابث مرزی کوشین

## ا پنی رسالت پر حضور علیقی کے ایمان کو مشکوک ثابت کرنے کی کو ششیں

کسی انسان کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ حضور علیقے کی زبان سے نظنے والے ایک ایک لفظ کو بچ یقین کرے۔ زبان سے بھی اس کے حق ہونے کا قرار کرے اور دل سے بھی اس کی تقدیق کرے۔ اس یقین کے بغیر کوئی شخص مسلمان کہلوانے کا مستحق خبیں ہو تا۔ جب ایک عام مسلمان کے لئے پیغام رسالت میں شک کی کوئی گنجائش نبیں تو یہ تصور کرنا بھی عقل کے خلاف ہے کہ خودر سول اللہ علیقے کو کسی بھی لمحے میں اپنے منصب مسلمان کے جارے میں شک لاحق ہوا ہو۔ اگر رسول خود اپنے منصب کے متعلق شک میں جس مسلم مسلمان ہوتے ہوا ہو۔ اگر رسول خود اپنے منصب کے متعلق شک میں جسل ہوتو یہ کیے ممکن ہے کہ دوسرے انسان اس رسول پر ایمان لا تیں اور ان کا ایمان ہر فتم مسلم کے شک سے یاک ہو۔

مستشر قین کا چو تک مقصدی یہ ہوتا ہے کہ دہ اسلام پر کوئی ایسامبلک دار کریں کہ اس دار سے دین کے اس قصر رفع کی بنیادیں بل جائیں ادر اسلام کو ایک سچادین یقین کرنے دالوں کے پاس اپنے عقیدہ کی صدافت کا کوئی ثبوت باتی ندر ہے، اس لئے انہوں نے جہاں عام اسلامی عقا کہ دا عمال کو ارتقائی عمل کا بتیجہ قرار دیا ہے، دہاں انہوں نے یہ ٹابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ ابتداء میں حضور عظیم کو نہ تو یہ یقین تھا کہ آپ کے پاس جو کلام کی کوشش بھی کی ہے کہ ابتداء میں حضور علیم کے کونہ تو یہ یقین تھا کہ آپ کے پاس جو کلام آتا ہے دہ خداکا کلام ہے اور نہ بی آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ کلام لانے دالا خداکا فرشتہ جریل امین ہے اور نہ بی آپ کو یہ بتہ تھا کہ یہ کلام لانے دالا خداکا فرشتہ جریل امین ہے اور نہ بی آپ کو یہ علم تھا کہ آپ ایک دسور سے ہیں آپ کو یہ علم تھا کہ آپ پر دفت کے ساتھ ساتھ آہتہ آہتہ منکشف ہوئی۔ مستشر قین اسلامی ادب کا مطالعہ انتہائی دفت نظر سے کرتے ہیں ادر ایس چیزوں کی مستشر قین اسلامی ادب کا مطالعہ انتہائی دفت نظر سے کرتے ہیں ادر ایس چیزوں ک

ان کوائے ند کوروبالا مفروضے کے لئے بھی مواد مسلمانوں کی تحریروں میں میسر آھیا ہے۔ آغازہ تی کے متعلق کتب احادیث میں جوروایات ند کور جیں،ان میں سے جو جیلے مستشر قین نے نعمت غیر متر قبہ سمجھ کر قبول کئے جیں،ان میں سے ایک تو حضور علی کی طرف منسوب یہ جملہ ہے۔

ففال: ای تحدیدهٔ مالی؟ لقد تحشیت علی نفسی (1) "اے فدیجه! مجھے کیا ہو گیاہے؟ مجھے اپنی جان کا خوف لا حق ہو گیاہے۔" اور دوسر اجملہ وہ ہے جو امام زہری نے "فیسا بلغنا" (2) کے الفاظ کہ کر آغاز و تی کی ایک روایت کے ساتھ شامل کیاہے۔ووجملہ سے ہے:

<sup>1۔</sup> عرجون،"محمد رسول اللہ"، جلد 1، مغلے 245 2۔ ترجمہ جیسے ہم تک روایت پینچی ہے۔ 3۔ ایپنیا، مغلی 250

## اوروبى بات كتة جو پيلے كمي تھى۔"

مستشر قین کے ہاں روایات کو پر کھنے کاجو اسلوب ہے، اس میں کسی روایت کی سند کو پر کھنے کا کوئی تصور نہیں۔ وہ توروایت کے متن کو پر کھنے کے قائل ہیں اور جو روایات انہیں اپنی عقل کے خلاف نظر آتی ہیں، ان کو وہ مستر دکر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ روایات کس ضم کے لوگوں ہے مروی ہیں۔ اپنا اسلوب کے مطابق مستشر قین کو چاہئے تھا کہ وہ ان روایات کا حضور علیا کے کہ حیات طیبہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے دین کے مسلمات اور آپ کی زندگی کے محیر العقول کارنا موں سے موازنہ کرتے اور پھریہ فیملہ کرتے کہ آیا حضور علیا کی حیات طیبہ کو پیش نظرر کھتے ہوئے اس قسم کی روایات کو تسلیم کرتے کہ آیا حضور علیا کی حیات طیبہ کو پیش نظرر کھتے ہوئے اس قسم کی روایات کو تسلیم

جس ہستی نے اپنے پیر د کارول کے دلول میں ایمان کا وہ پو دالگایا، جس نے حوادث دہر کے ہر طوفان کارخ موڑ دیا، کیاوہ ہستی خود ایمان اور ایقان کی دولت سے محروم تھی؟ کیاوہ ہستی جس نے بت پر تی کے ماحول میں توحید کا نعرہ بلند کیا تھا اور اس کی وجہ سے اسے سارے جزیرہ عرب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیا اس ہستی کے متعلق یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ خود اس کو اپنی صدافت کا یقین نہ تھا؟

حضور علی اوران کے اوران کو غلط قرار دے کر دین توحید کی مثع روشن کرنے کا قصد کیا۔ اس ستارہ پرستوں کے اوران کو غلط قرار دے کر دین توحید کی مثع روشن کرنے کا قصد کیا۔ اس مقصد کے لئے آپ کواپنے ہم قوم لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑا، سارے جزیرہ عرب بلکہ روم اور ایران کی سلطنوں کی مخالفت برداشت کرنی پڑی، اس مقصد کے لئے آپ کو اپنا پیارا شہر مجھوڑتا پڑا، آپ کے دین کی مثع کو گل کرنے کیلئے کفر کی آند حیاں ہر طرف سے انھیں اور ان طوفانوں میں آپ نے کامیابی کے ساتھ مثم توحید کی ضوکی حفاظت کی، آپ ساری زندگی بیش و عشرت سے کنارہ کش رہے اور وسائل موجود ہونے کے باوجود سادگی اور قاعت کی زندگی اختیار کی بلکہ آخرت کی ابدی نعمتوں کی امید پر دنیوی نعمتوں کی طرف توجہ بی نہ دی، کیا ایک ایرا شخص جس کواپنے مشن کی صداقت کا یقین بی نہ ہو اور جو اتنا کر وردل ہوکہ مشکلات سے گھر اکر بار بار خود کشی کی کو شش کر تاہو، اس مخص سے یہ توقع کی جاستی ہے کہ وہ اس قشم کے محیر العقول کارنا ہے سر انجام دے؟

Martat.com

حقیقت ہے کہ دو تمام روایات جن سے ہے تاثر ملتا ہے کہ حضور علی کو اپنے منصب
رسالت کے متعلق شک تعایاجو آپ کی طرف الی با تمیں منسوب کرتی ہیں جو آپ کو کمزور
یا کم ہمت ثابت کریں، مشتشر قبین کے اپنے اصول کے مطابق دور وایات نا قابل قبول ہونی
عاہم من کو نکہ دو تاریخ انسانی کے مظیم ترین اور کامیاب ترین انسان کی طرف الی باتمی
منسوب کرتی ہیں جو ایک عام انسان کے دامن پر بھی انتہائی بدنما نظر آتی ہیں۔ لیکن
مستشر قبین نے الیک روایات کے متعلق اپنے معروف اصولوں کو استعمال نہیں کیااور انہوں
نے الن روایات کو خدو چیشانی سے تسلیم کر لیا ہے اور الن روایات کی بنیاد پر حضور علی کے
کردار کی تصویر کشی کی کو شش کی ہے۔

قار غین کرام اس بات کو ذہن جی رکھیں کہ اکثر مستشر قین نے اسلامی روایات کو پر کھنے کے لئے یہ اصول اپنار کھا ہے کہ ایک روایات جو حضور علیہ کی روحانی عظمتوں کو بیان کرتی ہوں، ان کو یہ کہ کر مستر دکر دیتے ہیں کہ یہ روایات مسلمانوں کے جوش عقیدت کی پیداوار ہیں۔اور جوروایات حضور علیہ کی طرف کسی قتم کی کمزوری کو منسوب کرتی ہیں، انہیں یہ کہ کر بخوشی قبول کر لیتے ہیں کہ اسلامی روایات میں حضور علیہ کی طرف کسی کمزوری آپ میں موجود طرف کسی کمزوری آپ میں موجود کسی کہ واقعی وہ کمزوری آپ میں موجود کسی کی کر دری کا منسوب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ کمزوری آپ میں موجود کسی کمزوری کو منسوب کریں۔ وہ یہ نہیں کی جاستی کہ وہ خود غلط طور پر حضور علیہ کی کمزوریاں موجود کسی کمزوری کو منسوب کریں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس مخص میں اس قتم کی کمزوریاں موجود ہوں، کیااس مخص سے ان محیر العقول کارنا موں کی توقع کی جاسمتی ہے جو حضور علیہ کے سر انجام دیئے تھے؟

مئتشر قین جو حضور علیہ کے حیات طیبہ کے ان گنت کارناموں کو دیکھتے ہوئے بھی آپ پر مرگی زدہ ہونے کاالزام لگا تکتے ہیں،ان کے لئے یہ مشکل نہیں کہ وہ آپ پر یہ الزام لگائیں کہ ابتدامیں آپ کواپنے مشن کی صدافت کا یقین نہ تھا،یا یہ کہ آپ نے بار ہا حالات کی مختی ہے تنگ آکر خود کشی کرنے کی کو شش کی۔

متشر قین کوسیر ت اور احادیث کی کتابول میں مندرجہ ذیل چیزیں نظر آئیں: 1: - حضور علی کے پاس جب جبریل امین غار حرامیں تشریف لائے اور آپ پر قرآن کئیم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، تواس نے تجربے سے آپ پر خوف کے آٹار طاری

ہوئے اور آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بیہ جملہ کہا: "مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیاہے۔"

۔ وقی کاسلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے حضور علی خمگین ہوئے اور اس غم کی وجہ سے ۔ وقی کاسلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے بارہا آپ نے پہاڑی کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر خود کشی کرنے کی کو شش کی لیکن ہر بار جریل امین حاضر ہو کر آپ کو بتاتے کہ آپ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں، جس سے آپ کا غم کم ہوجا تااور آپ ایخارادے سے بازر ہے۔

3- حضور علی جن عجیب و غریب روحانی تجربات سے گزرتے، آپ ان کا تذکرہ اپنی مونس و وفادار رفیقہ حیات حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها ہے کرتے اور وہ آپ کو تعلی دیتیں۔

4- قرآن حکیم کی ابتدائی آیات نازل ہونے پر حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها حضور میلانی کی ابتدائی آیات نازل ہونے پر حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها حضور علی کے عالم تھے اور انہوں نے حضور علی کے باتیں سن کر آپ کو یقین دہائی کر ائی کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔

سیر ت اور احادیث کی کتابوں میں موجود ان روایات سے مستشر قین نے جو نتائج اخذ کئے وہ اس فتم کے تھے۔ ولیم میور لکھتا ہے:

"The conviction, however, of being inspired of God was not reached by Mahomet till after a protracted trial of mental throes." (1)

"حضرت محمد (علی ) کو خدا کی طرف سے اپنے اوپر و می نازل ہونے کا یقین ذہنی مشکش کی طویل آزمائش کے بعد حاصل ہوا۔"

یمی متشرق ایک اور مقام پر فترت وحی کی وجہ سے حضور علی پالی ہونے والی ہونے والی ہونے والی ہونے والی کی تصویر کشی ان الفاظ میں کر تاہے:

"He grew downcast, and fearing possession of devils, had thoughts of destroying himself". (2)

1- محرايند اسلام، صني 22

2-الينا، مني 24

"آپ (اس صورت حال ہے) ماہوی ہو گئے اور شیاطین کے زیر اثر ہونے کے خوف ہے نوف ہے آپ فی آپ کو ختم کرنے کی کو شش کی۔"

منگمری واٹ تفییر واحادیث کی کتابوں میں موجود ند کوروبالا باتوں ہے یہ بتیجہ نکالیا ہے:

There is no reason for supposing that Muhammad did not try to learn as much as possible from conversation with christians such as wargah'. (1)

" یہ خیال کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ محمد (عَلَظِیُّ ) نے ورقہ بن نو فل جیسے عیسائیوں کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کو شش نہیں گی۔"

يمى متشرق ايك اور مقام پر لكعتاب

"But the marriage also played a part in his spiritual development. Khadijah had a cousin, Warqah, who had become a christian, and who is said to have supported Muhammad in his belief that he was receiving revelations similar to those of the Jews and the Christians. It was to Khadijah too that Muhammad turned when in moments of desolation he doubted his commission to be a prophet." (2)

"حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی نے محمد (علیقے) کے روحانی ارتقاء میں بھی اہم کر داراداکیا۔ خدیجہ (رصٰی اللہ عنہا) کا ایک چچازاد بھائی، ورقہ تھا، جو عیسائی ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ اس نے محمد (علیقے) کے اس یقین میں ان کی مدد کی تھی کہ ان پرای قتم کی وحی نازل ہوتی ہے جس قتم کی وحی کی تعلیمات یہود و نصار کی کے پاس ہیں۔ وہ بھی خدیجہ (رضی اللہ عنہا) ہی تھیں کہ محمد (علیقے) عالم افسر دگی میں جب اپنے منصب نبوت کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہوتے، توانمی کی طرف رجوع کرتے تھے۔

<sup>1</sup> ـ محرایت دید امنی 316 2 ـ محد برانت ایندستیشسین امنی 12

منتكمرى واك ايك اور مقام پر لكعتاب:

"It is not surprising that Muhammad is reported to have been assailed by fears and doubts. There is evidence for this in the Quran as well as in the narratives of his life, though it is not certain that at what period he received the Quranic assurance that God had not forsaken him". (1)

"اس بیان میں جیران ہونے کی کوئی بات نہیں کہ مجمد ( علیہ ہے) خوف اور شکوک میں ہتلا ہوئے۔ اس بات کا ثبوت قر آن میں بھی موجود ہے اور سیر ت کی کتابوں میں بھی ،اگرچہ یفتین کے ساتھ یہ کہنا ممکن نہیں کہ قر آن کے ذریعے آپ کویہ یفتین دہائی کس موقعہ پر کرائی گئی، کہ اللہ تعالی نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ "
یفتین دہائی کس موقعہ پر کرائی گئی، کہ اللہ تعالی نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ "
یہی مستشر ق نزول و حی کے ابتدائی دور میں حضور علیہ کی بے یقینی کوان الفاظ میں ہیں ۔ گرنے کی کو شش کر تا ہے:

"In the early days, soon after the first revelation, he is said to have been encouraged to believe in his vocation by his wife Khadijah and, more particularly, by her cousin Waraqah... Nevertheless, the testimony of a christian that the revelations to Muhammad were similar to those formerly received by Moses must have greatly strengthened his belief in his vocation". (2)

"بتایا گیا ہے کہ محمد (علیقہ) کو ابتدائی وحی نازل ہونے کے بعد خدیجہ (رضی اللہ عنہا) نے یقین دلایا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور خدیجہ (رضی اللہ عنہا) سے بھی زیادہ یہ یقین دہائی آپ کو ورقہ بن نو فل نے کرائی۔ ایک عیسائی کی اس یقین دہائی نے ، کہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ حضرت موٹ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے مشابہ ہے ، اپنے منصب نبوت پر آپ کے یقین کو پختہ کیا ہوگا۔"

1\_ محد: پرانٹ اینڈ سٹیٹسمین، صفی 21 2\_الھنا، صفی 22 جب یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حضور علیہ کو ابتداہ میں اپنے نبی ہونے کا یقین نہ تھا اور نہ بی آپ کو یہ یقین تھاکہ آپ پر اللہ تعالی کی طرف ہے وہی آتی ہے، تو مستشر قین کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ کیو نکہ اس کے بعد اسلام کو الہامی دین مانے اور حضور علیہ کو خدا کا سیانی نبی مانے کی کوئی مخوائش بی باتی نبیس رہتی۔ جب ایک نبی کو اپنے نبی ہونے کا یقین دوسر وال کے بتانے ہے آئے تو اس کی صداقت کو دوسر ہال کے بتانے ہے تھے کرلیس۔

مستشر قین حضور علی کی طرف ایسی با تیم بھی منسوب کرتے رہتے ہیں جن کا اسلامی اوب میں نام و نشان کک نہیں ہوتا۔ نبوت کے متعلق آپ کے فکوک و شبہات کے مفروضے میں بھی رنگ آمیزی تومستشر قین نے خود کی ہے لیکن اس مفروضے کا بنیادی مفروضے میں بھی رنگ آمیزی تومستشر قین نے خود کی ہے لیکن اس مفروضے کا بنیادی داوں بیس مسلمانوں کی تح روں میں ہے مل گیا ہے اور انہوں نے اسے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے شماتے ہوئے چراغ کو گل کرنے کے لئے ول کھول کر استعمال کیا ہے۔ دوستی سے مستشر قین کو، عصمت نبوت کے عقیدے کو تباہ کرنے والا یہ مواد، ان لوگوں کے ذریعے حاصل ہوا ہے جنہوں نے سنت رسول اور احادیث طیب کے ذخیرے کو جر قتم کی ملاوٹ سے پاک رکھنے کے لئے اپنی زند گیاں وقف کیں اور المت ان کی ہے بہا

مستشر قین نے جن روایات کی بنیاد پر اس مفروضے کا محل تغییر کیا ہے، وہ روایات احادیث طیبہ کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری میں موجود ہیں اور جن لوگوں نے ان کوروایت کیا ہے ان میں معمر اور امام زحری جیسے بزرگوں کے نام شامل ہیں جن کی ثقابت امت کے نزدیک مسلم ہے۔

ایک بات ذبن نظین رہنی چاہئے کہ ائمہ حدیث نے امت مسلمہ پر صرف ہے احسان ضیں کیا کہ انہوں نے احادیث کی جانج پڑتال اور حفاظت کے لئے ہے مثال کو ششیں کا بیں بلکہ ان کااس سے بھی بڑااحسان ہے ہے کہ انہوں نے روایات کی جانج پڑتال کے لئے ایسے اصول وضع کئے ہیں کہ جور وایت ان اصولوں پر پور کا ترے اس میں کسی قتم کے شک ایسے اصول وضع کئے ہیں کہ جور وایت ان اصولوں پر پور کا ترے اس میں کسی قتم کے شک و شبہ کی کوئی شخبائش باتی نہیں رہتی۔ انہوں نے ایک طرف تو یہ اہتمام کیا ہے کہ کوئی حدیث جن لوگوں کی وساطت سے روایت ہوئی ہے ، ان کی عد الت اور ضبط کی جانج پڑتال حدیث جن لوگوں کی وساطت سے روایت کی سند متصل ہے یا نہیں اور ساتھ ہی انہوں

نے میہ اہتمام بھی کیا ہے کہ روایت کے متن میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو بداہت عقل اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو۔

اسلام اصول پندی کی تعلیم دیتا ہے، شخصیت پر سی کی نہیں۔ حضرت امام بخاری جیسی شخصیات ملت اسلامید کی نظروں میں ای لئے انتہائی قابل احرّام ہیں کہ انہوں نے اپنی کا بین تالیف کرتے وقت روایت اور درایت کے اصولوں کی پابندی دوسر ہے تمام جامعین صدیث کی نسبت زیادہ کی ہے۔ اس وجہ ہے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب شار کیا جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری اپنی تمام احتیاط اور اصول پندی کے باوجود ایک انسان ہیں اور انسان ہے کسی بھی وقت کی غلطی کا صدور ممکن ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ملت اسلامید کا معزز ترین طبقہ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کے دوسرے صحابہ کرام کی آرابلکہ ان کی مرویات سے بھی شدید اختلاف کیا ہے۔ اس لئے ہم دوسرے صحابہ کرام کی آرابلکہ ان کی مرویات سے بھی شدید اختلاف کیا ہے۔ اس لئے ہم مبایت ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ روایات جن ہیں ہی ذکر ہے کہ حضور طبیقی نے مسلمہ وی منقطع ہونے کے غم میں بارہا پہاڑی چوٹی سے چھلانگ رگانے کا ارادہ کیا، وہ روایات مسلمہ کے مسلمہ مسلمہ کے مسلمہ عقیدہ سے متصادم ہیں۔ درایت کے اصولوں پر پوری نہیں اتر تیں۔ کیونکہ عصمت نبوت امت مسلمہ کے مسلمہ عقیدہ سے متصادم ہیں۔

الم زہری نے حضور علی ہے پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کے ارادے،والے فقر سے کوروایت کیااور امام بخاری نے ان کی اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ ان دونوں حضرات کے اس عمل کی وجہ غالبًا یہ تھی، کہ ان کو یہ جملے جن لوگوں کی وساطت سے پنچ، وہ ان کی نظروں میں ثقہ تھے اور ان کے نزدیک ان فقروں کی ایسی تاویل ممکن تھی، جس کے مطابق وہ عصمت نبوت کے مسلمہ عقیدے سے متصادم نہ ہوں۔ ان بزرگوں کو اگر یہ اندازہ ہو تاکہ وشمنان اسلام ان کی مرویات کو کس طرح عصمت نبوت کے عقیدے کے خلاف استعال کریں گے اور کس طرح ان روایات کی تاویل کی بجائے، ان کے ظاہری منہوم پر اعتماد کریں گے تو یقینا وہ ان روایات کو عصمت نبوت کے عقیدے کے خلاف منہوم پر اعتماد کریں گے تو یقینا وہ ان روایات کو عصمت نبوت کے عقیدے کے خلاف منہوم پر اعتماد کریں گے تو یقینا وہ ان روایات کو عصمت نبوت کے عقیدے کے خلاف

اگر متاخرین امام بخاری یا کسی دوسرے عظیم محدث کی روایت کواس بناپر مستر د کر دیں کہ انہیں اس روایت میں کوئی ایسی بات نظر آگئی، جوان متقد مین کی نظرے نج گئی تھی، تو اس سے نہ تو امام بخاری جیسے عظیم لوگوں کی عظمت پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ ہی ان کی تصنیفات پاید اعتبار سے ساقط ہوتی جیں، بلکہ اس قسم کے اختلافات انہی اصولوں کی فتح ہے جو امام بخاری وغیر و کے چیش نظر تھے۔اس کئے قرین قیاس بات یہی ہے کہ امام بخاری نے ان جملوں کو اس کئے اپنی کتاب میں درج کیا کہ ان کے نزد یک ان کی تاویل ممکن تھی۔

زیر بحث جملے ان احادیث کو متعدد محد میں جو آغاز وقی یافترت وقی کے متعلق ہیں۔ آغاز وقی اور فترت وقی کی متعلق ہیں۔ آغاز میں اور فترت وقی کی احادیث کو متعدد محد مین گرام نے اپنی اپنی کتابوں میں درخ کیا ہے لیکن مختلف کتابوں میں جواحادیث درخ میں ان میں باہم کافی اختلاف ہے۔ خود امام بخاری نے دھنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اپنی سمجے میں تمین مقامات پر روایت کیا ہے۔ تینوں مقامات پر غار حرامی حضور علیقے کے پاس جریل امین کے آنے اور سوروا قراء کی ابتدائی آیتیں نازل ہونے کاؤگر بھی ہے اور فترت وقی کاؤگر بھی لیکن ان تینوں مقامات میں میں اس بات کاؤگر ہے کہ حضور علیقے میں ہے صرف ایک مقام پر وہ جملے مروی ہیں جن میں اس بات کاؤگر ہے کہ حضور علیقے نے ایک نے آپ کو پہاڑوں ہے گرانے کا ارادہ کیا۔

مفنرت امام بخاری نے جب باب المعیم میں اس حدیث کو درج کیا تو اس کا خاتمہ ان الفاظ پر کیا:

> وفتر الوخى فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بَلْفَنا خُزْنَا عَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَى يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوس شواهق الجبال فَكُلُما أُولَى بِدُرُوةِ جَبَلِ لِكَى يُلْقِى مِنْهُ نفسه تَبَدَّى لَهُ جَبْرِيْلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِنْكَ رَسُولُ الله حَقًا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَاشَهُ وَتَقِرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتَ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْي عَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْ فَى بِذِرُوةِ جَبَل تَبْدَى لَهُ جَبْرِيْلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْ فَى بِذِرُوةِ جَبَل تَبْدَى لَهُ جَبْرِيْلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْ فَى بِذِرُوةِ جَبَل تَبْدَى لَهُ جَبْرِيْلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ (1)

"وجی کاسلسلہ منقطع ہو گیا حتی کہ حضور علیہ عملین ہو گئے۔ ہم تک جو روایت پیچی ہے اس میں یہ جملہ بھی ہے، کہ آپ اسٹے عملین ہوئے کہ اس غم کی وجہ ہے آپ کئی بار گئے تاکہ اپنے آپ کو کسی پہاڑ کی چوٹی

<sup>1</sup> \_ ابو مبدالله محد بن اساميل بخاري." صحح ابخاري"، (وارالسر ف بيروت 1978ء)، جلد 4، صفح 208

ے نیچ گرادیں۔ جب بھی آپ کی پہاڑی چوٹی پر پہنچ تاکہ اپنے آپ کو نیچ گرادیں تو جریل امین ظاہر ہوتے اور کہتے: اے تھر!

( علیہ ) آپ اللہ کے بچر سول ہیں، اس سے آپ کا نم کم ہو جاتا، آپ کے دل کو شنڈک پہنچی اور آپ واپس لوٹ جاتے۔ جب انقطاع وی کا سلسلہ طول تھینچتا تو آپ ای طرح آپ آپ کو پہاڑی چوٹی سے گرانے کے ارادے سے جاتے اور جب پہاڑی چوٹی پر جہنچتے تو جریل گرانے کے ارادے سے جاتے اور جب پہاڑی چوٹی پر جہنچتے تو جریل مین ظاہر ہوتے اور وی کہتے جو پہلے کہا تھا۔"

امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا سے مروی اس حدیث کو کتاب النفیر میں سور قاطق کی تفسیر میں بھی درج کیا ہے لیکن اس روایت میں اس بات کاذکر نہیں کہ حضور علیقے نے اپنے آپ کو پہاڑوں سے گرانے کاارادہ کیا بلکہ اس مقام پریہ حدیث ان الفاظ پر ختم ہو جاتی ہے:

وَفَتَرَ الْوَحْیُ حَتَٰی خَزِنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)

"اوروحی کاسلسله منقطع ہو گیاحتی که حضور علیق عملین ہوگئے۔"

اس مقام پران الفاظ کے بعد امام بخاری نے حضرت جاہر بن عبد الله رضی الله عنهما کی وو حدیث ورج کی ہے جس میں حضرت جبریل امین کے دوبارہ نظر آنے اور سورہ مدیژنازل ہونے کاذکرہے۔

امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی اس حدیث کو "باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم میں بھی درج کیا ہے۔ اس مقام پر سے حدیث و فَتَوَ الْوَحْی (2)"اوروحی کاسلسلہ منقطع ہوگیا، کے الفاظ پر ختم ہو جاتی ہواتی ہواتی کے بعدامام بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا کی فد کورہ حدیث ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں نہ تو حضور علیق کے ممکنین ہونے کاؤ کر ہے اور نہ بی اس غم کی وجہ سے آپ کے پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کے ارادے کاؤ کر ہے بلکہ

1-ابو عبدالله محمد بن اساعيل بخاري، "صحح ابخاري"، ( دارالمعر قه بير و ت-1978ء )، جلد 3. صفحه 218 - مدين سار 4. صفر 7 فترت وحی کے ذکر کے معابعد اس حدیث کو درج کیا گیاہے، جس میں وحی کا سلسلہ از سر نو شر دع ہونے کاذکر ہے۔ (1)

امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کی جمتاب الایمان "میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس صدیث کو دزج کیا ہے لیکن اس صدیث میں فترت وحی کا بھی ذکر نہیں۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کے بعد حضرت جاہر بن عبد اللہ کی حدیث درج کی ہے، جس میں وحی کا سلسلہ منقطع ہونے اور دوباروشر وع ہونے کاذکر ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے مروی ایک حدیث صحیحین کے جار مقامات پر درج ہے اور ان میں سے صرف ایک مقام پر وہ فقروہ جس میں حضور عظیمی کے پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کے ارادے کاذکرہے۔

زیر بحث جملہ روایت کرنے ہے پہلے امام زہری نے فیضا بَلْفَنَا کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے بعنی اس سلطے میں ہمیں جو اطلاعات پنچی ہیں ان میں یہ جملہ بھی ہے۔ امام زہری نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ جملہ یا جعلے کس جو الے ہے پنچے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ امام زہری ہے اس حدیث کو گئی راویوں نے روایت کیا ہے لیکن ان متعدد روایتوں میں ہے صرف ای روایت کے ساتھ یہ جملے مسلک ہیں جو حضرت معمر نے حضرت زہری ہے روایت کی ہے۔ "باب، کیفف کان بَدنۂ الوجی میں یہ حدیث امام زہری ہے عقبل نے روایت کی ہے۔ ان کی روایت میں نہ تو حضور عظیف کے ممکنین ہونے کاؤ کر ہے اور نہ بی پہاڑ وں ہے چسلانگ لگانے کے ارادے کا۔ "ممتاب النفیر" میں اس حدیث کو امام زہری ہے عقبل کے علاوہ یو نس بن یزید نے بھی روایت کیا ہے۔ نہ کورہ جملہ اس روایت میں بھی موجود نہیں۔ "ماب النعیر" میں اس حدیث کو امام زہری ہے والے عقبل کے علاوہ معمر بھی ہیں، اور صرف بھی وور وایت درج ہے اس کو امام زہری ہے روایت کرنے والے عقبل کے علاوہ معمر بھی ہیں، اور صرف بھی وور وایت ہیں جس میں نہ کورہ جملہ موجود ہے۔ اس کو باتا ہی بتا پر علامہ ابن حجر نے فرمایا ہے: "میرے نزدیک یہ زیادتی معمر کی روایت کے علاوہ معمر بھی ہیں، اور صرف بھی وور وایت ہیں۔ "میرے نزدیک یہ زیادتی معمر کی روایت کے علاوہ معمر بھی ہیں، اور صرف بھی وور وایت ہی میں نہ کورہ جملہ موجود ہے۔ اس کو باتا ہے خاص ہے۔ "میرے نزدیک یہ زیادتی معمر کی روایت کے علاوہ معامر ہی ہیں۔ "کی خاص ہے۔ "میرے نزدیک یہ زیادتی معمر کی روایت کے مات تھ خاص ہے۔ "(2)

ند کورو بالا بحث ہے یہ بات ٹابت ہو گئی کہ فترت وحی ہے متعلقہ متعدد روایات میں

Marfat.com

<sup>1 -</sup> امام مسلم بن فجات بن مسلم القشيري." الصحيح المسلم" (اصح المطالع كرا بي -1956ء)، منى 88. 2- ع جوان، "محدر سول الله "، منى 252

ے مرف ال روایت میں حضور علی کے پہاڑوں سے چھا مگ لگانے کے ارادے کاذکر ہے جو معمر نے حضرت امام زحری سے روایت کی ہے۔ معمر کے علادہ باتی جن لوگوں نے اس صدیث کو امام زہری سے روایت کیا ہے انہوں نے اس جملے کے بغیر سے حدیث روایت کیا ہے۔ امام زہری نے بھی اس جملے کو حدیث مرفوع کے جزو کے طور پر روایت نہیں کیا بلکہ حدیث ختم کرنے کے بعد سے کہد کر اس جملے کو روایت کیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم تک جو معلومات پیچی جی ان میں سے ایک بات سے بھی ہے۔ انہوں نے سے نہیں بتایا کہ سے جملہ ان معلومات پیچی جی ان میں سے ایک بات سے بھی ہے۔ انہوں نے سے نہیں بتایا کہ سے جملہ ان تک کس حوالے سے پہنچا ہے۔ اس لئے سے جملہ نہ تو حضور علیہ کی زبان پاک سے نکلا ہے اور شہل کو حضر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ نہیں ان جملے کو حضر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ کہونکہ ان سے مروی حدیث صحاح کے کئی مقامات پر درج ہے جن میں سے صرف ایک کے ساتھ اس جملے کا اضاف نہ ہے۔

علامہ محمہ صادق عرجون نے اپنی کتاب "محمد رسول اللہ" میں اس دوایت پرتفصیلاً بحث کی ہے اور فد کورہ جلے کے الحاق اور ٹا قابل اعتاد ہونے کی کئی وجوہات کھی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ جوعلوم حدیث کے ماجر اور سنت نبویہ مطہرہ کے ائر کے سر دار ہیں، انہول نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس بلاغ کی نبیت معمر کی طرف ہویاز ہری کی طرف، یہ مرفوع نبیس ہے۔ در میان میں دویا تمین واسطوں کا ذکر تک نبیس۔ معلوم نہیں یہ کس قتم کے لوگ تھے۔ یہ تسلیم کہ معمر اور زہری خود ثقتہ ہیں، ان کا شار ائمہ حدیث میں ہوتا ہے لیکن جن لوگوں سے انہوں نے یہ زہری خود ثقتہ ہیں، ان کا شار ائمہ حدیث میں ہوتا ہے لیکن جن لوگوں سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، ان کا نام تک بھی نہیں لیا گیا تا کہ ہم تحقیق کر کے ان کے بارے میں روایت نقل کی ہے، ان کا نام تک بھی ضروری نہیں کہ ہر ثقد راوی ہیٹہ ثقہ راوی سے نبی ضروری نہیں کہ ہر ثقد راوی ہیٹہ ثقہ راوی سے نبی وایت کر تا ہے۔ کبھی غیر ثقہ راوی سے بھی شروری نہیں کہ ہر ثقہ راوی ہیٹہ ثقہ راوی سے نبی وایت کر تا ہے۔ کبھی غیر ثقہ راوی سے بھی ثقہ رادی روایت کر تا ہے۔ کبھی غیر ثقہ راوی سے بھی ثقہ رادی روایت کر تا ہے۔ کبھی غیر ثقہ راوی سے بھی ثقہ رادی روایت کر تا ہے۔ کبھی غیر ثقہ راویوں سے بھی ثقہ رادی روایت کی تا ہے۔ کبھی غیر ثقہ رادی ہے ، اس لئے یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں:

فَقَدْ يَرْوِى النَّقَةُ عَنْ غَيْرِ النَّقَةِ لِأَنَّهُ فِي نَظْرِهِ وَتَقْدِيْرِهِ ثِقَةٌ وَهُوَ عِنْدَ غَيْرِهِ صَعِيْفٌ لاَ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ (1) "مجى تقدراوى غير ثقد سے روايت كرتا ہے كونكه وواس كى نظر مِن ثقة ہوتا ہے لیکن دوسرے علاء کے نزدیک وہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔"

یے روایت زیادہ سے زیادہ امام زہری کی مرسلات میں سے ہوگی اور ان کی مرسلات کے بارے میں علاء جرح و تعدیل نے طویل مختلو کی ہے۔ ان کی مرسلات پر تقید کرنے والوں میں ہملی بن سعید قطان چیش چیش ہیں اور یہ یجی علائے تاقدین کے امام ہیں۔ ہم یہ تتلیم کرتے ہیں کہ امام زہری کی قوت حافظ بے نظیر تھی، اس کے باوجود وہ معصوم نہ تھے۔ گرتے ہیں کہ امام زہری کی قوت حافظ ہے نظیر تھی، اس کے باوجود وہ معصوم نہ تھے۔ بھی خرجون فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ ہے اس بلاغ کو تسلیم کر بھی ایا جائے تو بھی حدیث کی صحت کے ساتھ یہ ہمی ضروری حدیث کی صحت کے ساتھ یہ ہمی ضروری ہے کہ وہ دین کے صحت کے ساتھ سے کہ وہ دین کے صدیث کی مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اصولوں میں بھی صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اصولوں میں سے کی اصول کے ساتھ کھراتانہ ہو۔ چنانچہ علامہ موصوف لکھتے ہیں:

فَصِحْةُ الْمَنْ شَرْطُ مَعَ صِحْةِ السَّنَدِ فِي قُبُولِ النَّصَّ الْمَسْمُوعِ بِمَعْلَى الْ الْحَدِيْثُ يَجِبُ الْ يُكُونُ صَحِيْحَ الصَّابِطِينَ وَيَجِبُ صَحِيْحَ الصَّابِطِينَ وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ الْ يُكُونُ صَحِيْحَ الْمَنْ فَلاَ يَتَعَارَضُ مَعَ اصْلِ مِن أَصُولُ الدِّينِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمُةِ الدِّينِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمُةِ الدِّينِ وَالْعِلْمُ وَلا يَتَعَارَضُ مَعَ الدَّلائلِ الظَّاهِرَةِ الْتِي تُحَالِفُ مُذَلُولً النَّيْنِ الْمُتَفِقِ عَلَيْهَا بَيْنَ آئِمَةِ الدِّينِ وَالْعِلْمُ وَلا يَتَعَارَضُ مَعَ الدَّلائلِ الظَّاهِرَةِ الْتِي تُحَالِفُ مُذَلُولً النَّصِ الْمُرُوى بالسَّنَدِ الصَّحِيْحِ (1)

"روایت کو قبول کرنے کے لئے سند کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ماتھ متن کا صحیح ہوتا بھی شرط ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ وہ حدیث ایسے راویوں ہے مروی ہو ثقہ اور ضابط ہو اوراس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ متن بھی صحیح ہو یعنی ایمان کے وہ اصول جو انکہ دین کے نزدیک متنق علیہ ہیں، ان اصولوں میں سے کسی اصول کے ساتھ اس کامتن مکر اتانہ ہواور قوی دلاکل کے مخالف نہ ہو۔"

جب علماء کے نزدیک صحت حدیث کے لئے یہ تشکیم شدہ اصول ہے تو پھریہ روایت

اس روایت کے ضعیف ہونے کی ایک اور دلیل میہ ہوئے کہ فترت وحی کے بارے میں جو روایت مرفوع کے بارے میں جو روایت مرفوع حضور علیقے سے مروی ہاں میں ان باتوں کاذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کو صحیحین کے علاوہ گئی ائمہ نے روایت کیا ہے اور میہ حدیث بھی حضرت امام زہری سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن کو یہ کہتے سناکہ مجھے حضرت جاہر بن عبد اللہ نے خبروی کہ انہوں نے حضور علیقے کو یہ فرماتے سنا

ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْیُ عَنَی قَتْرَةً فَیْنَا آنَا آمْشِی سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَإِذَا الْمَلْكُ الْدِی جَآءَنِی بِحِرَاءَ قَاعِدٌ عَلَی کُرْسِیٌ بَیْنَ الْمَلَكُ الَّذِی جَآءَنِی بِحِرَاءَ قَاعِدٌ عَلَی کُرْسِیٌ بَیْنَ الْمَلَكُ الَّذِی جَآءَنِی بِحِرَاءَ قَاعِدٌ عَلَی کُرْسِیٌ بَیْنَ السَّمَآءِ وَالْارْضِ فَجُیْثُتُ مِنْهُ حَتٰی هَوَیْتُ اِلَی الْارْضِ فَجُیْثُتُ مِنْهُ حَتٰی هَوَیْتُ اِلَی الْارْضِ فَجُیْثُتُ لَهُمْ (زَمْلُونِی زَمْلُونِی فَرَمُلُونِی) فَجَنْتُ اَهْلِی فَقُلْتُ لَهُمْ (زَمْلُونِی زَمْلُونِی فَرَمُلُونِی) فَرَالًا الله تَعَالَى: "یَآینهاالْمُدُثِرُ قُمْ فَآنَدِرْ" اِلَی قَوْلِهِ فَالْمُحُرْ" اِلَی قَوْلِهِ وَالرَّحْدَرُ فَاهْجُرْ" اِلَی قَوْلِهِ وَالرَّحْدِی (1)

" پھر وحی کاسلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک روز، جب میں چل رہاتھا، میں نے آسان سے آواز سی میں نے آسان کی طرف آ کھ اضائی تودیکھا کہ وہ فرشتہ جو غار حرامیں میرے پاس آیاتھا، وہ آسان اور زمین کے در میان ایک کرسی پر جیشا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر گر گیا پھر اہل خانہ کے پاس آیااور کہا: مجھے کمبل اور ھادو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: آیااور کہا: مجھے کمبل اور ھادو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں:

darfat.com

## مسلسل نازل ہونے کی۔

یہ حدیث پاک مرفوع ہے۔ اس کے راوی بھی امام زہری ہیں۔ اس میں حضور علیقے خود فترت وحی کا بیان فرمار ہے ہیں لیکن اس حدیث میں ان جملوں کاذکر نہیں جو امام زہری کی مرسل میں ہیں۔ اس لئے لاز مامر فوع حدیث مرسل پر مقدم ہوگی۔

اس بحث سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ حدیث ند کورہ کے ساتھ اس جملے کو بعد میں شامل کیا گیا ہے۔ جب اس جملے کا الحاقی ہونا بھی ظاہر ہے اور یہ جملہ عصمت نبوت جیسے متفق علیہ اسلامی عقید سے بھی متصادم ہے تو پھر اس کو مستر دکر ناضر وری ہے خواہ اس کوروایت کرنے والوں میں کتنے بی بزرگوں کے نام آتے ہوں۔ کیو نکہ روایت اور درایت کے اصول اس قتم کے جملوں کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔

ند کورہ حدیث کا دوسر اجملہ جس کو مستشر قین نے حضور عظیمہ کی، اپنے منصب کے متعلق کی، اپنے منصب کے متعلق ہے کا دوسر اجملہ جس کے استعمال کیا ہے دو ہے: لُفَاذَ خَشِیْتُ علی نَفْسِیٰ یعنی مجھے اپنی جان کاخوف لاحق ہو گیا ہے۔

امام بخاری نے جن مقامات پر بیہ حدیث ورج کی ہے، ان تمام مقامات پر بیہ جملہ موجود ہوارا مسلم نے بھی اس حدیث کو اس جملے کے ساتھ بی روایت کیا ہے۔ اگر چہ امام بخاری نے لَقَدْ خَشِیْتُ عَلَی نَفْسی کے جملے کو تمام مقامات پر حدیث نہ کور کے ساتھ شامل کیا ہے لیکن دیگر کئی ائمہ حدیث نے، اس حدیث کو اس جملے کے بغیر بھی روایت کیا ہے۔ ابن سید الناس نے ابو بشر الدولائی کی روایت سے حضرت عبد الله بن ابی کر بن حزم کی حدیث روایت کی ہے، جس میں نہ تو حضور علی کے خوفرد وہونے کا ذکر ہے اور نہ غم و حزن کا بلکہ اس حدیث میں حضور علی کے اطمینان کا ذکر ہے۔ ہم یہاں اس حدیث بی حضور علی کے اطمینان کا ذکر ہے۔ ہم یہاں اس حدیث بین

عَنْ أَبِي بَشْرِالدُّو لَابِي بِسَنَدِم إِلَى عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّهُ كَانَ مِنْ بَدْءَ أَمْرِ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّهُ كَانَ مِنْ بَدْءَ أَمْرِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ رُوْيًا فَشَقَّ ذُلِكَ عَلَيْهِ فَذَكْرَ ذَالِكَ لِصَاحِبَتِم حَدِيْجَةً بِنْتِ خُويْلَدِ ذَلِكَ لِصَاحِبَتِم حَدِيْجَةً بِنْتِ خُويْلَدِ فَقَالَتْ: أَبْشِرْ فَإِنْ اللهُ لا يَصْنَعُ بِكَ الا حَيْرًا فَذَكَرَ فَقَالَتْ: أَبْشِرْ فَإِنْ اللهُ لا يَصْنَعُ بِكَ الا حَيْرًا فَذَكَرَ

Mariat.com

لَهَا أَنَّهُ رَأَىٰ أَنْ بَطَّنَهُ أُخْرِجَ فَطُهُرَ وَغُسِلَ ثُمُّ أُعِيْدَ كُمَّا كَانَ قَالَتَ هُذَا خَيْرٌ فَٱبْشِرْ ثُمَّ اسْتَعْلَنَ بِهِ جَبْرِيْلُ فَأَجْلُسُهُ عَلَى مَاشَآءَ اللهُ أَنْ يُجْلِسُهُ عَلَيْهِ وَفِي بَعْضِ الرُّوايَاتِ: فَأَجْلَسَنِي عَلَى دُرُنُوكِ أَيْ بسَاطِ لَهُ خَمَلٌ فِيْهِ الْيَاقُونَ وَاللَّوْلُؤُ وَفِي مُرْسَل الزُّهْرِيُّ: فَأَجْلَسَنِي عَلَى مَجْلِس كَرِيْم مُعْجِبٍ وَبَشُونُهُ بِرِسَالَةٍ رَبِّهِ حَتَّى إِطْمَأَنْ ثُمُّ قَالَ: إِقْرَءْ قَالَ: (كَيْفَ أَقْرَءُ؟) قَالَ: "اِقْرَأ باسْم رَبُّكَ الَّذِي خَلْقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْآكْرَمُ الَّذِيْعَلُّمَ بِالْقُلَمِ" فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَّالَةَ رَبُّهُ وَاتَّبَعَ الَّذِي جَآءَ بِهِ جَبْرِيْلُ مِنْ عِندِاللَّهِ وَانْصَرُفَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَلَمَّا دُخُلَ عَلَىٰ خَدِيْجَةً قَالَ: "أَرْءَيْتِكِ الَّذِي كُنْتُ أَحَدُّثُكِ وَرَأَيْتُهُ فِي الْمَنَّامِ فَإِنَّهُ جَبْرِيْلُ إِسْتَعْلَنَ ۗ أَخْبَرَهَا بِالَّذِي جَآءَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوْجَلُّ وَسَمِعَ فَقَالَتْ: أَيْشِرْ فَوَاللَّهِ لاَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِكَ إِلاَّ خَيرًا فَاقْبَلِ الَّذِي اتَاكَ اللَّهُ وَأَبْشِرْ فَإِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا (1) "ابو بشر الدولاني ائي سند سے حضرت عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ کی نبوت کا آغازاس طرح ہواکہ آپ نے خواب میں کھھ مناظر دیکھے جو آپ پر شاق گزرے۔ آپ نے اس کاذ کراپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ بنت خویلد رضى الله عنهاے كيا توانبول نے عرض كيا: آپ كو مبارك مو-الله تعالیٰ آپ سے وہی معاملہ فرمائے گاجو آپ کے لئے بہتر ہو گا۔ حضور مَلِلْتُهُ نِي حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ آپ نے خواب میں دیکھاکہ آپ کے جم سے آپ کے دل کو نکالا گیا،اے یاک کیا

کیااور د حویا کیاادر پھراہے اپنی جگہ پرلو نادیا گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنهانے عرض کیا یہ خواب آپ کے لئے بہتر ہے، آپ کو مبارک ہو۔ پھر حضرت جبر مل امن اعلانیہ طاہر ہوئے او حضور علطہ کواس چیز یر بنجایا، جس پر آپ کو بنجانا خدا کو منظور تھا۔ بعض روایات میں ہے: مجھے ور نوک یعنی ایسے بچلونے پر بٹھایا جس پر ٹیر بھی تھی اور یا قوت و جواہر بھی۔زہری کی مرسل میں ہے: مجھے ایک د لکش اور قابل احترام مندیر بخایا۔ پھر جبریل امین نے حضور علیہ کور سالت کی بشارت دی حتی کہ آپ مطمئن ہو گئے۔ پھر هفرت جریل امین نے فرمایا: پڑھو۔ حضور علی نے فرمایا: کیے برحوں؟ فرمایا: پڑھے اپنے رب کے نام كے ساتھ ،جس نے (سبكو) پيدا فرمايا۔ پيدا كياانسانوں كو جے ہوئے خون ہے۔ بڑھے، آپ کارب بڑا کر ہم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسط سے۔ حضور علط نے اپنے رب کارسول ہونے کی ذمہ داری کو تبول کر لیااور جریل امین الله تعالی کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے تحے اس کی پیروی کی۔ پھر آپ اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، توان سے فرمایا: جس بستی کو میں نے خواب میں دیکھا تھااور اس کاؤکر تم سے کیا تھا، وہ جبریل امین ہیں جو اب حالت بیداری میں اعلانیہ ظاہر ہو گئے ہیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کواس پیغام کے متعلق بھی بٹایاجو جبر مل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے اور جو آپ نے ان سے سنا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنبانے عرض کیا: آپ کو مبارک ہو۔ قتم بخدا! اللہ تعالیٰ آپ سے وہی معاملہ فرمائے گا جو آپ کے لئے بہتر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس نعت سے نوازا ہے آپ اے قبول فرمائیں اور اس پر اظہار مسرت فرمائیں۔ بے شک آب الله تعالى كے سے رسول ہيں۔"

یہ حدیث پاک نزول وحی کے آغاز کے وقت حضور علیہ کے کسی خوف وحزن یا قلق و

اضطراب کاذکر نہیں کررہی بلکہ آپ کے اطمینان کاذکر کررہی ہے۔ حضرت جریل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، پہلے آپ کوپورے احترام اور و قارے بھاتے ہیں، پہلے آپ کوپورے احترام اور و قارے بھاتے ہیں پھر آپ کو منصب رسالت کی عظیم نعمت کی بشارت دیتے ہیں حتی کہ اس نعمت کے ملئے پر آپ کادل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اطمینان کا درجہ ایمان سے بھی بلند ہے۔ حضرت ابراھیم علیہ السلام کو پختہ یقین اور ایمان تھا کہ اللہ تعالی مر دول کو زندہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: پروردگار عالم! جھے مشاہدہ کرادے کہ تو مردول کو کیسے زندہ کر تاہے۔ پرورگار عالم نے فرمایا: ابراہیم! کیا تمہیں میری اس قدرت پر ایمان نہیں؟ عرض کیا: پروردگار عالم! بیمان قدرت پر ایمان نہیں؟ عرض کیا: پروردگار عالم! ایمان تو ہے لیکن سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ اطمینان قلب کی دولت عطاہو جائے۔

حضرت ابراهیم علیہ السلام نے اطمینان کی جس دولت کے حصول کے لئے احیائے موتی کے عمل کا مشاہدہ کرنے کا سوال کیا تھا، حضور علیہ کو وہ دولت قرآن حکیم کی پہلی آیت نازل ہونے سے پہلے ہی عطا کر دی گئی تھی اور اس دولت کے عطا ہونے کے بعد حضرت جریل علیہ السلام نے فرمایا تھا: "پڑھوا ہے رب کانام لے کر جس نے پیدا کیا۔" نبوت جریل علیہ السلام نے فرمایا تھا: "پڑھوا ہے رب کانام لے کر جس نے پیدا کیا۔" نبوت در سالت کے مناصب کسبی نبیس بلکہ وصحی ہیں اور یہ انہی لوگوں کو عطا ہوتے ہیں جنہیں پرورد گارعالم ان عظیم ذمہ داریوں کا اہل بنا تا ہے۔ار شاد خداو ندی ہے۔

لِ جَنْهِيں پِروردگارعالم ان عظیم ذمه داریول کاالل بنا تا ہے۔ار شاد خداو ند کی اَملاہُ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رسالَتَهٔ (1)

"الله تعالى بہتر جانتا ہے (اس دل کو) جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔"

جب الله تعالی کسی کو یہ منصب سوغنے کے لئے چن لیتا ہے تو پھر اس ذمہ داری ہے عہدہ بر آ ہونے کے لئے اپنا اس بندے کی تربیت اپنی نگاہ قدرت کے سامنے فرما تا ہے۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام کو الله تعالی نے نبوت ور سالت کا منصب عطا کیا تھا اور الن کو یہ منصب عطا کرنے سے پہلے الن کی تربیت اپنی خصوصی نظر کرم کے سامنے کرائی تھی اور فرمایا تھا: وَلِمُصْنَعَ عَلَى عَنِينَ (2) یعنی ہم نے تمہاری تربیت کے لئے جو تدابیر کیں الن

<sup>1</sup>\_ سورة الانعام: 124

<sup>39: 1:15-2</sup> 

کا منشاب تھاکہ تہاری پرورش میری چھم (کرم) کے سامنے ہو۔ اور جب ان کی تربیت ان کے منصب کے مقاندی تقاضوں کے مطابق ہو گئی تو انہیں یہ بشارت دی گئی واصطلعنفنگ لِنَّافِین اللہ بیارت دی گئی واصطلعنفنگ لِنَافِین (1) اور میں نے مخصوص کرلیا تہہیں اپنی ذات کے لئے۔

حضرت موی علیہ السلام کی ذمہ داریاں واقعی بڑی تخص تھیں۔ انہیں، خدائی کے نشے میں مخبور فرعون، کے دربار میں نعرو توحید بلند کرنا تھا۔ انہیں فرعون کی آتکھوں میں آ تکھیں ڈال کریہ اعلان کرنا تھا کہ خداتم نہیں بلکہ وہ ہے جس نے زمین د آسان ہیدائئے ہیں اور جس كى تدبير سے نظام عالم چل رہا ہے۔ حضرت موى عليه السلام كا فريضه، صديون ے قوم فرعون کے چنگل میں مینسی ہوئی قوم بنواسر ائیل کو غلامی کے چنگل ہے نکال کر آزاد فضاؤل میں بسانااور اس مجڑی ہوئی قوم کوراوراست پر لانا تھا۔ان عظیم اور تخص ذمہ دار ہوں کو کماحقہ نباہنے کے لئے، واقعی ان کی خصوصی تربیت کی ضرورت تھی، جو یرور د گار عالم نے کی۔ حضور علی کی ذمہ داریاں تو حضرت مو می علیہ السلام کی ذمہ داریوں ہے بھی گئی گنازیادہ تخصن تھیں۔ آپ کونہ صرف خانہ کعبہ کو تین سوساٹھ بتوں ہے پاک کرنا تھا بلکہ خدا کی ساری زمین کو تمام جھوٹے خداوُں کی پر ستش ہے صاف کرنا تھا۔ آپ کے مقابلے میں ایک فرعون نہیں بلکہ ہزاروں فرعون تھے۔ کمی سر داروں کی آکڑی ہوئی گرد نیں آپ کے سامنے تھیں۔ آپ کا مقابلہ قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت ہے تھا۔ آپ نے ساری دنیاہے ظلم کی تاریکیوں کو ختم کر کے عدل کا چراغ روش کرنا تھا۔ آپ صرف عربوں کو ظلم کے چنگل ہے نکالنے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ آپ نے ساری نسل انسانی کو ظلم، جہالت، کفر، شرک اور لا قانونیت کے چنگل سے آزاد کر کے ایک عاد لاندانسانی معاشرے میں بساناتھا۔

ان عظیم ذمہ داریوں سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے کوئی ایساانسان آپ کی تربیت نہیں کر سکتا تھا جس نے خود ظلم اور جہالت کے ماحول میں آگھ کھولی ہو، بلکہ الناذمہ داریوں سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے آپ کی تربیت صرف وہی ہتی کر سکتی تھی، جس نے آپ کو بیہ ذمہ داریاں سونچی تھیں۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کا حق اداکر دیا۔ نگاہ قدرت نے آپ کی جوانی کو بچانہ کھوولعب سے پاک رکھا، آپ کی جوانی کو بجوانی وہوانی کو بھوانی کے جوانی کو بھوانی کے جوانی کو بھوانی کے بھوانی کو بھوانی کو بھوانی کے بھوانی کو بھوانی کھوانی کو بھوانی کو بھو

کے بے لگام جذبات کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھااور بت پرئی کے ماحول میں جنم لینے اور پروان چڑھنے کے باوجود، بچپن ہی ہے آپ کے دل کو بتوں کی نفرت سے بھر دیا۔

یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تربیت ہی کااثر تھا کہ حضور علیہ جس ماحول میں پروان پڑھے تھے، آپ کادامن اس ماحول کی تمام آلودگیوں سے پاک تھا۔ اور اپنے دور بلکہ ہر دور کی تمام انسانی خوبیال، آپ کے کردار میں، بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اسی لئے حضور علیہ نے فرمایا تھا: مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور اس نے مجھے خوب ادب سکھایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح بحین سے حضور علیہ کی تربیت اپنی خصوصی نگاہ کرم کے سامنے کی تھی، ای طرح رسالت کا بارگرال آپ کے کندھوں پر ڈالنے سے پہلے خصوصی طور پر آپ کو یہ بارگرال اٹھانے کے لئے تیار فرمایا تھا۔ قرآن حکیم کا فزول تو غار حرامیں حضور علیہ کے پاس، حضرت جبریل امین کے حالت بیداری میں تشریف لانے سے شروع ہوا تھا لیکن فزول و حی کا آغازاس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ امت اس بات پر متفق ہے شروع ہوا تھا لیکن فزول و حی کا آغازاس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی کا خواب بھی و حی ہو تا ہے اور حضور علیہ پر بھی فزول و حی کا آغاز رویا نے صادق سے ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی جس حدیث میں ابتدائے و حی کا ذکر سے بیات کے اس حدیث میں ابتدائے و حی کا ذکر سے اس حدیث کی ابتدائی کمات سے ہوتی ہے:

اوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيَا اللهِ جَاءَتُ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اللهِ الْحَلَاءُ الْحَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءً يُتَحَيِّثُ فِيْهِ (1)

"حضور علی پر نزول و حی کی ابتداء حالت خواب میں سیج خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو پچھ خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو پچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے آ جاتا۔ پھر آپ کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا ہو گئی۔ آپ غار حراء کی خلوتوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے۔"

یہ حدیث پاک واضح طور پر بتار ہی ہے کہ سچے خوابوں نے حضور علی کے دل میں

تنہائی کی محبت پیدائی۔ تنہائی کی اس محبت ہی کی وجہ سے آپ خار حراجی تشریف لے جاتے تھے۔ احاد ہے اور سیر سے کی کتابوں میں یہ حقیقت باربار بیان ہوئی ہے کہ حضور علیقے نزول قرآن کے آغاز سے کافی عرصہ پہلے، خار حراکی خلوتوں میں عبادت کے لئے تشریف لے جاتے ہوا کر قرآن کے آغاز سے کافی عرصہ پہلے، خار حراکی خلوتوں میں عبادت کے لئے تشریف لے جاتے ہوا کر جو وحی کا حصہ تھے وہ حضور علیقے کو اس وقت آنا شروئ ہوئے تھے جب آپ نے ابھی خار حراہ میں جانا شروئ بھی نہیں کیا تھا۔ امام ضعی نے خار حرامی حضور علیقے کے پاس جریل امین کے تشریف الانے اور قرآن حکیم کی ابتدائی آیات حرامی حضور علیقے کے پاس جریل امین کے تشریف الانے اور قرآن حکیم کی ابتدائی آیات کا اب و نے سے تمن سال پہلے رویا ہے صادق کے ذریعے حضور علیقے کے لئے نبوت کو خارت کیا ہے اور امام نبھی نے یہ مدت جو مہینے بتائی ہے۔ (1)

علامہ محمد صادق عرجون نے اپنی کتاب"محمد رسول الله "کی مہلی جلد کے صفحہ 271 مر قاضی مدینہ حضرت مبیدین عمیم ہے ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس روایت کے مطالعہ سے پیتہ چلناہے کہ حضور علی فی غار حرامیں، پہلی وجی کے نازل ہونے کے وقت، جن تج بات سے گزرے تھے، وہ پہلے آپ کو خواب میں و کھاد نے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں جن واقعات کے حالت بیداری میں پیش آنے کا ذکرے ، حضرت عبید بن عمیر کی حدیث میں انہی واقعات کے حالت خواب میں پیش آئے کاذ کرے ، دونوں احادیث کے در میان تطبیق کی بہترین صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ غار حراء میں حضور علی کے قرآن حکیم کی ابتدائی آیات نازل ہونے کے وقت جو حالات میں آئے تھے،ان کا مشاہرہ پہلے آپ کو حالت خواب میں کرادیا گیا تھا۔ جس طرح آپ کے باتی خواب دن کی روشنی کی طرح واضح طور پر آپ کے سامنے آ جاتے تھے ،ای طرح اس خواب کی تعبیر بھی آپ کو ہو بہوای شکل میں نظر آگئی جیسے آپ نے خواب دیکھا تھا۔ جب حضور علی بر سے خوابوں کے ذریعے نزول وحی کا سلسلہ شروع ہواتھا، آپای وقت ہے نبی تھے۔ آپ کوانی نبوت کا یقین بھی تھااور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ ہر خدا کی طرف سے خداکا مقرب فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ آپ آغاز نبوت بی سے معصوم تھے اور کوئی ایبا فعل، قول یاسوچ جو عصمت نبوت سے متصادم تھی، اس کا آپ کی ذات ہے صدور ممکن نہ تھا۔ کیو نکہ اللہ تعالیٰ اس قتم کی چیز ول سے اپنے نبیوںاور رسولوں کی خود

<sup>1</sup>\_ عرجون، "محدر سول الله"، جلد 1، مني 49-348

حفاظت فرما تاہے۔

اللہ تعالیٰ نے بچین سے ہی حضور علیہ کی تربیت اپی خصوصی نظر کرم ہے کی تھی۔
اس نے آپ کو ساری کا مُنات کی راہنمائی کے لئے چنا تھا اور پھر اس عظیم ذمہ داری کے لئے آپ کو خصوصی طور پر تیار کیا تھا۔ منصب رسالت کے با قاعدہ آغاز ہے مدتوں پہلے وحی منامی کے ذریعے آپ کے دل کو حقائق و معارف کی تئو برات ہے منور کیا تھا اور جب قرآن حکیم کا پہلا جملہ آپ کے دل کو حقائق و معارف کی تئو برات ہے منور کیا تھا اور جب قرآن حکیم کا پہلا جملہ آپ کے قلب انور پر نازل ہوا تھا، اس وقت آپ یقین کے اس بلند مقام پر فائز تھے جے حدیدے یاک نے اطمینان کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے۔

ان حقائق کے بعد بھی اگریہ کہاجائے کہ حضور علی نے زول وی کی وجہ ہے بے بھینی اور شک کا شکار ہوئے تھے، تو یہ نہ صرف عصمت نبوت پر حملہ ہے بلکہ قدرت خداوندی کا بھی انکار ہے۔ کیونکہ اگریہ کہا جائے کہ تربیت خداوندی کے اتنے زبر دست اہتمام کے باوجود حضور علیہ کو اپنی نبوت کا بھین تہیں آرہا تھا اور بھی آپ کویہ یقین حضر ت خد بجة الکبری حضور علیہ کو اپنی نبوت کا بھین تہیں آرہا تھا اور بھی آپ کویہ یقین حضر ت خد بجة الکبری رضی اللہ عنہا کی باتوں ہے اور بھی بار بار جریل رضی اللہ عنہا کی باتوں سے اور بھی بار بار جریل امین کے آپ کویاد دہائی کرانے سے کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں، تو نتیجہ یہی لکے گاکہ خداکی تداہیر (نعوذ باللہ )کارگر ثابت نہ ہو کیں۔

جو حقائق ومعارف ایک نبی کے قلب انور پر منکشف ہوتے ہیں، ایک عام انسان توان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی انہونی ہی بات ہے کہ حضرت محمد علی ہے جین ہے جن محیر العقول تجربات ہے گزررہ ہے تتے اور سچے خوابوں کے ذریعے آپ کے قلب انور پر جن علوم و معارف کا القاء ہورہاتھا، وہ ساری چیزیں تو آپ کواپنی نبوت کا یقین نہ ولا سکیں اور یہ یقین حاصل کرنے کے لئے بھی آپ کواپنی رفیقہ حیات پر اور بھی ایک عالم عیسائیت پر اعتماد کرنا ہزا۔

ان تمام حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو آدمی کو یقین آ جاتا ہے کہ حضور علیہ پر جب حالت بیداری میں قرآن حکیم کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا تو آپ نے اس نعمت خداد ندی کو قلق واضطراب سے نہیں بلکہ سکون واطمینان سے قبول کیا۔ جب کچھ احادیث طیبہ بھی اس نظریے کی تائید کرتی ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان پراعتماد نہ کیا جائے۔

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها عمروى حديث من لَقَدْ حَسْمِيْتُ عَلَى نَفْسِي

یعنی مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے، کاجو جملہ روایت ہوا ہے، اس جملے ہے کسی صورت میں یہ بتیجہ نکالناممکن نہیں کہ حضور ﷺ کواپنے مجنون ہونے، جنوں کے زیراثر ہونے پاکائن ہونے کاخوف لاحق ہو گیا تھا۔ اس جملے کی یہ تمام تعبیریں بعید از قیاس ہیں۔ یہاں خوف آپ کی لاعلمی یاعدم یقین کی وجہ ہے نہ تھا بلکہ یہ خوف اس بات کا ثبوت تھا کہ الله تعالى نے آپ كوجوذ مدواري سوني تھي، آپ كواس ذمه داري كے بوجھ اور مشكلات كا احساس تھا۔ آپ کو ساری کا نتات کا رسول بنایا گیا تھا۔ آپ کو ساری دنیا کے عقائد کی اصلاح كرنا محى۔ آپ نے ظلم كو عدل سے بدلنا تھا، جہالت كى تاريكيوں كو معرفت كى تنویرات سے دور کرنا تھا، کروڑوں خداؤں کے سامنے مجدو کرنے والی نسل آدم کو خدائے واحد کی عبادت پر جمع کرنا تھا، خون کے پیاسوں کے دلول میں ایک دوسرے کیلئے جذبات اخوت و مودت کی مختم ریزی کرنی تقی، طبقاتی انتیازات اور نسلی تفاخر کا قلع قمع کرنا تھا، غلاموں کو انسانی عظمتوں ہے آشنا کرنا تھااور صنف نازک کو معاشرے میں وہ مقام عطا کرنا تعاجس کی دو مستحق تھی۔ یہ ذمہ داری اتنی تھن تھی کہ ایک عام انسان تواس کو پورا کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری انسانیت کی مخالفت برداشت کر کے خدا کے نام کا حجنڈ المند کرنا کوئی معمولی کام نہ تھالیکن حضور علی نے اطمینان قلب کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کر لیا تھا۔ آپ کونہ صرف یہ یقین تھا کہ آپ کو یہ ذمہ داری سونی گئے ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ کواس بات ہر بھی یقین کامل تھا کہ ذمہ داری سوغنے والا قدم قدم پر آپ کی د تھیری فرمائے گااور آپ کو یہ بھی یقین تھا کہ جو مشن آپ کوسونیا گیاہے، آپ اس کو اور اکرنے میں یقینا کا میاب ہوں گے۔اس یقین کا ثبوت حضور علیہ کی کتاب حیات ك ايك ايك صفح يرد قم ي-

حضور علی کو غار حرائے تجربے میں جس خوف سے واسطہ پڑا تھا، اس خوف کے دو
سبب تھے۔ پہلا سبب توبہ تعاکہ فطرت بشری کا فطرت مکی سے ملاپ اور قلب بشر پر کلام
خداوندی کا نزول ایسے واقعات نہ تھے جو فطرت بشریت پر اثر انداز نہ ہوتے۔ بہی وجہ ب
کہ اللہ تعالی حضور علی کو اس نازک ترین لیمے کے لئے مدت سے تیار فرمار ہاتھا۔ خدا کا کلام
تو تئیس سال تک آپ کے قلب انور پر نازل ہو تار ہااور جب بھی وحی نازل ہوتی، آپ اس
کے ثقل کو محسوس فرماتے۔ اس لئے جب پہلی بار آپ نزول وحی کے تجربے گزرے

÷ :0: ÷3—8 :2:,0 ; ;0

تحے،اس وقت لازماً آپ کی طبیعت پر اس کاز بر دست اثر ہوا ہو گا۔ لیکن بیراثر نہ تو لا علمی اور ب يقيى كى شكل ميں تعاادرنه بى مجنون اور كائن ہو جانے كے خوف كى شكل ميں - بلكه بدارْ کلام خداو ندی کی عظمتوں اور رفعتوں کے احساس کی وجہ سے تھاجس کی کیفیات کو صرف قلب مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء ہی سمجھ سکتاہے۔اگریہ خوف اس قتم کا ہوتا جس ہے حضور علیہ دور بھامتے تواس تج بے بعد آپ غار حراکانام لینے سے بھی کا نیتے۔ کیونکہ انسان جس مقام پر کسی ہیب ناک تج بے گزر تا ہے،اس جگہ جانا تو کیا،انسان اس مقام کے تصور ہی ہے کانپ افتتا ہے۔ لیکن جرت کی بات یہ ہے کہ غار حراجہاں حضور علیہ کیا وحی نازل ہونے کے مبر آزما تجربے سے گزرے تھے،اس غار کی تنہائیوں میں جانا آپ کا معمول بن گیا۔ غار حرا کی خلو توں میں آپ کو و حشت محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ وہاں آپ کے دل مضطر کو وہ قرار ملیا تھاجو صرف خدا کے حبیب ہی کا حصہ ہے۔اور جس تج بے ہے حضور علی خوف ز دوہوئے تھے ،اس کا سلسلہ منقطع ہو جانے پر آپ بے چین ہو جاتے تھے۔ اس تجربے کے بعد حضور علیہ کا مسلسل غار حرامیں جانااور وحی کا سلسلہ منقطع ہونے پر آپ کابے چینی اور اضطراب محسوس کرنا، اس بات کی نا قابل تر دید دلیل ہے کہ حضور علیہ کو یقین تھاکہ غار حرا کی خلو توں میں آپ کو جو نعمت عطا ہو گی ہے، وہ حاصل حیات ہے۔ یہ وہ نعت ہے جو کسی دوسرے انسان کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ کا قلب انور ، ایک بار جب كلام خداد ندى كى لذتول سے آشنا ہو حميا تو پھر ممكن نه تھاكہ وہ دل انقطاع وحى كے و قفول کو چین سے گزار سکتا۔ آپ کا قلب انور کلام خداو ندی کی نا قابل بیان لذ تول کے لئے یقینا تر بہا ہو گالیکن یہال نہ تو شک وار تباب کی کوئی مخبائش تھی اور نہ ہی انقطاع وحی کے و قفول میں حضور علی ہے کی ایس حرکت کے ارتکاب کا امکان تھا، جس کاارتکاب ایک کمزور دل اور پست ہمت محض حالت مایوی میں کر تاہے۔

مستشر قین خود جب حضور علیہ کے حیات طیبہ کے محیر العقول کارناموں کودیکھتے ہیں تو اسلیم کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ کے کواپنے مشن کی صداقت پر کا مل ایمان نہ ہوتا تو آپ قطعاً وہ جیران کن کارنامے سر انجام نہ دے سکتے جو آپ نے انجام دیے۔ ولیم میوران لوگوں میں ہے جو حضور علیہ پر خود کشی کاارادہ کرنے کا الزام لگانے والوں میں چیش چین، اور جولوگوں کوید یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابتدا میں حضور علیہ کواپنے مشن کا

manar.com

یعین نہ تھا۔ اپنے اس انتہائی معاندانہ موقف کے بادجود ولیم میور، خدار حضور علی کے یعین نہ تھا۔ کے متعلق لکستا ہے:

'Indeed nothing is so remarkable as the faith reposed by Mahomet in the deity as an ever present and all-controlling agency \*.(1)

"سب سے زیادہ نمایال اور جیر سے انگیز چنے ووا بیان ہے، جو محمر ( علیقی ) کو خدا ہے تھا، جو ہر جگہ حاضر و ناظر اور ساری کا گنات کا نظام چلانے والا ہے۔" منگمری واٹ حضور علیقے کے تخص مشن کے لئے یقین کامل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھتا ہے:

To carry on in the face of persecution and hostility would have been impossible for him unless he was fully persuaded that God had sent him, and the receiving of revelations was included in his divine mission. (2)

"اگر محمد ( عَلِيْكُ ) كويد يقين نه ہو تاكه آپ الله كه رسول جي اور آپ پروتی نازل ہوتی ہے تواذیتو ل اور مخالفتو ل كے طوفان میں آپ كے لئے اپنے مشن ًو جارى ركھناممكن نه رہتا۔"

تعامس کار لائل مجی ایک متعشر ق ہے۔ اس نے بھی حضور علیجے کے حالات زند ٹی کا ابغور مطابعہ کیا ہے۔ اس نے بھی ان روایات کو دیکھا ہے جن میں حضور علیجے پر ابتدائی و تی نئور مطابعہ کیان ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ حضور علیجے نئی خرا میں جو بچی دیکھا است حضر ت خد بجۃ الکیم کی رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیالیکن تعامس کارا انٹل کو آپ کے اس وقت کے رویے میں نہ تو قلق واضطراب نظر آیا ہے اور نہ بی شک وار تیاب ابلکہ وہ کہتا ہے کہ حضور علیجے غار حرا کے تج ہے کے بعدا پی دفیقہ حیات کیاس تشریف اور کے تی اس انٹیں بتایا کہ آیا ہے اس تشریف ہو بچے تی ۔ انہیں بتایا کہ آپ جن حقائق کی حماش میں میں میں میں وہ حقائق آپ پر منکشف ہو بچے تی ۔ انہیں بتایا کہ آپ کی منکشف ہو بچے تی ۔ انہیں بتایا کہ آپ کی افاظ ملاحظہ فرما ہے:

Mahomet was in his fortieth year , when having

Marfat.com

<sup>1</sup> \_ محمد ایند العادین مسلح 9-8

<sup>2.</sup> قد والنااية ميشمين. سني 17

withdrawn to a cavern in Mount Hara, near Mecca, during this Ramadhan, to pass the month in prayer, and meditation on those great questions, he one day told his wife Khadijah, who with his household was with him or near him this year, that by the unspeakable special favour of Heaven he had now found it all out; was in doubt and darkness no longer, but saw it all. (1)

"محمد (علیقی کی عمر جالیس سال تھی۔ آپ اس سال کا ماہ رمضان غار حرامیں گزار نے کے لئے وہاں تشریف لے جا چکے تھے تاکہ وہاں اپناو قت عبادت اور کا نتات کے متعلق اہم سوالات پر غور و فکر کرنے میں بسر کریں۔ ایک روز آپ کا نتات کے متعلق اہم سوالات پر غور و فکر کرنے میں بسر کریں۔ ایک روز آپ نے (حضرت) خد یجة الکبری (رضی الله عنہا) کوجواس سال آپ کی ضر وریات ندگی کے ہمراہ آپ کے ساتھ یا آپ کے قریب ہی تھیں، بتایا کہ الله تعالی ندگی کے ہمراہ آپ کے ساتھ یا آپ پر منکشف ہو گئے ہیں، اب آپ کے نا قابل بیان کرم سے تمام حقائق آپ پر منکشف ہو گئے ہیں، اب آپ کے دل میں کسی قتم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ گیااور حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی ساتھ آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی ساتھ آپ کی ساتھ آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ آپ کی ساتھ کی س

یہاں ہم منتگری واٹ کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں، جس کے بعد اس حقیقت میں شک کی کوئی گنجائش ہاتی نہیں رہتی کہ مخالفت کے باوجود مستشر قین کے پاس حضور علیقیہ کے ایمان کی قوت کو تشلیم کرنے کے بغیر کوئی جارہ کار نہیں ہے۔ منتگری واٹ فترت وحی کے دوران، پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کے حضور علیقی کے ارادے کاذکر کرنے کے بعد کا دران، پہاڑوں ہے چھلانگ لگانے کے حضور علیقے کے ارادے کاذکر کرنے کے بعد

"Muhammad had his moments of gloom, as was not surprising in view of the apparently insuperable obstacles which confronted him. Yet he never altogether lost the conviction that he had been called by God and given a special work to do in his day and generation. This conviction sustained him in the face

<sup>1</sup>\_ تمام كارلاكل، "آن بير وزايند بير دورشي"، (ايورى بن لا بري ينويارك-1973)، صني 290

of opposition, mockery, calumny and persecution; and when success came to him, it did not turn his head, but only deepened his belief that God who had called him was also working for him in historical events. (1) "محر (علیہ) کی زندگی میں افر دگی کے الحات بھی آئے۔ آپ کو جن بظاہر تا تعلی تخیر مشکلات ہے واسط تھا، ان کے چی نظر افر دگی کے ان الحات کا تا تا کی جیرت کی بات بھی نہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے اس ایمان میں آئی کے خدانے آپ کو اپنار سول بنایا ہے اور اپنے دور میں ایک اہم کی نہیں آئی کہ خدانے آپ کو اپنار سول بنایا ہے اور اپنے دور میں ایک اہم کام کی انجام دبی کا فریضہ آپ کو سونیا ہے۔ بی وہ یعین تھا جس نے مخالفت، تفخیک، افتر اپر دازی اور افتوں کے دور ان آپ کو تا بت قدم رکھا اور جب کامیابی نے آپ کے قدم چو ہے تو آپ کے یعین میں کی نہ آئی بلکہ یہ یعین اور گہر ابو گیا اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ جس خدانے آپ کو بھیجا ہے دوخدا تاریخی واقعات میں بھی آپ کی دعگیری کر رہا ہے۔

حضور علی الله تعالیٰ کے عظیم الثان رسول ہیں۔ الله تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذہبے جو کام لگا تا ہے وہ کام مشکل ترین ہو تا ہے ،اس لئے بارگاہ خداد ندی ہے جن نفوس قد سید کے سر ول پر رسالت و نبوت کا تاج سجایا جا تا ہے ،انبیں صبر ،استقامت ،عزیمت اوریقین کی وہ ہے بناہ قو تمی عطاہوتی ہیں جن کادوسرے انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔

جولوگ حضور علی کو خداکا سپار سول یقین کرتے ہیں، انہیں آپ کی حیات طیبہ کے متعلق ہر بیان کی تشر ت کرتے وقت اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہئے۔ اور جولوگ حفرت مصطفیٰ علیہ التحیہ والم ناء کو خداکا سپار سول مانے کے لئے تیار نہیں ہیں، وہ بھی ان اثرات کا انکار نہیں کر سکتے جو حضور علی کے کہ سماعی ہے انسانی معاشر ہے پر پڑے۔ کسی ایک مختص ہے اپنا آبائی دین چیئر وانا انتہائی مشکل ہو تا ہے لیکن حضور علی نے نہارے جزیرہ عرب کے کمینوں کے دلوں ہے آبائی دین کی مجبت کو نکالا اور اس کی جگہ ایک نے وین کی محبت کا بچے ہویا۔ آپ نے بت پر ستوں کو بت شکن بنایا، زندگی کے پورے معاشر تی ڈھانچ کو بدلا، شراب جیسی لعنت جو عربوں کی تھی میں پڑی تھی اے خشم کیا، پانی کی باری جیسے معمولی بدلا، شراب جیسی لعنت جو عربوں کی تھی میں پڑی تھی اے خشم کیا، پانی کی باری جیسے معمولی بدلا، شراب جیسی لعنت جو عربوں کی تھی میں پڑی تھی اے خشم کیا، پانی کی باری جیسے معمولی

<sup>1.</sup> محد رِافْ ايَدُ سَلْيُلْمَيْن، صَوْ 16-15

تنازعات پرخون کی ندیاں بہانے والوں کے دلوں کی علینی کو ختم کر کے وہاں رافت ورحمت کے چمن آباد کئے، جن لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف انتقام کے جذبات مختص مار رہے متحے، ان کو رشتہ اخوت میں پرویا، قانون سے نا آشنا عربوں کو قانون کی باشدی کا درس دیا، جن لوگوں کے ہاں تہذیب و ثقافت کا کوئی تصور نہ تھا، ان کو تہذیب و ثقافت کا کوئی تصور نہ تھا، ان کو تہذیب و ثقافت کا امام بنایا اور اخلاقی غلاظتوں میں ڈو بے ہوئے انسانوں کو حسن اخلاق کا نمونہ بنایا۔

آپ نے انسانی زندگی میں جو انقلاب برپاکیادہ جزیرہ عرب نے نکل کر دنیا کے کونے کونے کونے میں پھیل گیااور چودہ سوسال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کے ڈیکے چار دانگ عالم میں نگر ہے ہیں۔ دنیا کے ایک ارب کے قریب انتہائی مہذب انسان آج بھی بقائی ہوش و حواس آپ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں لٹکانے پر فخر کرتے ہیں۔

کیاغیر جانبدارانہ تحقیق اس بات کی اجازت و یق ہے کہ حضور علیقے کی حیات طیبہ کے متعلق کسی بیان کی تشر ت ککرتے وقت ان تمام حقائق کو نظر انداز کر دیا جائے ؟

متشر قین جب حضور علی کے خلوص پر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کو مرگ کا مریض قرار دیتے ہیں یا آپ کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی زمانے میں اپنے مشن کی صدافت پر پورایقین نہ تھا تو دہ یہ کہتے ہوئے حضور علی کے ان کارناموں سے نظریں پھیر لیتے ہیں جنہوں نے چودہ سوسال سے ایک دنیا کو ابنی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ جس مخص نے یہ کارنامے سر انجام دیئے ہیں، یقیناً دہ صبر ، عزم، استقامت، یقین اور خلوص کی اس دولت سے بہر ہور تھا جس کاعام انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔

یمین اور حلوش می اس دولت سے بہر ہور تھا بس کاعام انسان تصور بھی ہیں کر سکتے۔
جو مخص حضور علی کے حیات طیبہ کے کارناموں کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگی کے
مختلف واقعات کی تشر آگ کر تاہے ،اسے آغاز وحی کے بیانات کا دبی مفہوم نظر آتا ہے جو
تھامس کارلائل کو نظر آیا ہے اور جولوگ حضور علیہ پر الزام لگانے کے شوق میں آپ کی
یوری زندگی کو فراموش کر دیتے ہیں انہیں غیر جانبدار محقق ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی

پ من نہیں ہے۔ علامہ محمد بن علوی المالکی الحسنی حضور علیہ کے ایمان اور یقین کے متعلق ککھتے ہیں:

تَعَاضَدَتِ الْآخْبَارُ وَالْأَثَارُ عَنْ نَبِيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَنْزِيْهِم عَنْ كُلُّ نَقْصِ مُنْذُ وُلِدَ وَنَشْأَتِه عَلَى التُوجيد وَالْإِيمَانِ بَلْ عَلَى اِشْرَاقِ آنُوارِ الْمَعَارِفِ ونَفَحَاتِ الطَّافِ السَّعَادَةِ وَمِنْ هُنَا كَانَ تُوجِيدُهُ وعِلْمُهُ بِاللهِ وصِفَاتِهِ وَالْإِيمَانُ بِم وَبِمَا أُوحِي اللهِ على غاية المُعْرِفَة وَوضوحِ الْعَلْم وَالْيَقِينِ والْانتَفَاء عَنِ الْجَهْلِ بِشَنِي مِنْ ذُلِك اوالسُّكُ اوالريب فيه والعضمة من كُل مَا يُضادُ الْمَعْرِفَة بذالك واليقين (1)

"حضور علی کی بشاراحادیث اور آثارای بات پرایک دوسرے کا تائید کرتے ہیں کہ حضور علی پیدائش کے وقت سے ہی ہر (انسانی) نقص سے پاک تھے۔ آپ کی برورش توحید اور ایمان کی حالت ہیں، بلکہ اس حالت میں ہوئی کہ آپ ہوائوار معرفت و سعادت کی بارشیں بلکہ اس حالت میں ہوئی کہ آپ پر انوار معرفت و سعادت کی بارشیں ہوتی رہیں۔ اس لئے توحید خداو ندی، اللہ تعالی کی ذات و صفات کی معرفت اور کلام خداو ندی پر آپ کا ایمان معرفت و یعین کے انتبائی ورج پر تھا۔ آپ ان چیز ول میں سے کی چیز کے متعلق لا علمی اور شک سے پاک تھے اور اللہ تعالی نے آپ کوہر اس چیز سے محفوظ رکھا تھا جواس معرفت اور یقین کے منافی ہو۔"

حق تویہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب علی کے ایمان کی بار بار گوائی وے دی ہے تو پھر کسی کی ساز شوں ہے ایمان رسول مشکوک نہیں ہو سکتا۔ پر ور دگار عالم نے بھی فر مایا الممن الو سُول بھا اُنول اِلَنهِ مِن رَبَّم وَالْمُؤْمِنُونَ (2)

المَن الوُسُولُ بِهَا اُنول اِلَنهِ مِن رَبَّم وَالْمُؤْمِنُونَ (2)

"ایمان لایا یہ رسول (کریم)اس (کتاب) پر جواتاری گئی اس کی طرف،
اس کے رب کی طرف ہے اور (ایمان لائے) مو من۔"

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب علی کا تعارف بی آپ کے ایمان کے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب علی کا تعارف بی آپ کے ایمان کے حوالے ہے کرایا ہے اور دوسرے لوگوں کو آپ کی پیروی کا تھم دیا ہے۔ ارشاد خداد نمی ہے۔

<sup>1</sup>\_ محمد بن طوى المالكي الحسني. "محمد ،الإنسان الكامل"، ( دار الشروق جدو 1984 ء )، صفحه 85

فَالْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِم النّبِيّ الْأُمِّيِّ اللّهِيْ يُوْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمتِم وَاتّبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ (1) "پسایمان لاوًالله پراوراس کے رسول پرجو نی ای ہے۔ جو خود ایمان لایا ہے الله پراوراس کے کلام پراور تم پیروی کرواس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔" حضور ما المخططة المنظرة المنطقة المنط

## حضور علی کے بیغام اور آپ کی کامیا بیوں کی مادی توجیہات

حضور علی نے آپ کو ساری نسل انسانی کی راہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری نسل انسانی کی راہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے لوگوں کو ان کے عقائد، فکر، عمل اور رسم ورواج کی کو تاہیوں سے آگاہ کیااور ان کے بدلے میں ان کے سامنے صبحے عقائد واعمال کو پیش کیا۔ آپ نے اپ وعوے اور وعوت کی صدافت کو ثابت کرنے کے لئے بے شار ایسی ولیس پیش کیں، جن کی موجودگی میں کسی غیر متعصب ثابت کرنے کے لئے بے شار ایسی ولیس پیش کیں، جن کی موجودگی میں کسی غیر متعصب انسان کے لئے آپ کا انکار ممکن نہ تھا۔ سعیدر وحیں اور سلیم عقلیں ان ولائل کو دیکھ کرول سے کا مل اطمینان کے ساتھ آپ پرایمان لے آئیں۔

ایسے لوگوں کی بھی کسی دور میں کی نہیں رہی جنہوں نے نا قابل انکار دلائل کے باوجود حضور علیقے کی دعوت کو ماننے ہے انکار کیا۔ حق اور باطل کی اس طویل کشکش کے مطالعے سے انسان ایک عجیب وغریب حقیقت ہے آگاہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حضور علیقے کا انکار کیا، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اس انکار کا کوئی جواز مہیا کریں، جیسے کہ ایک مجرم ارتکاب جرم کے بعد اپنے ضمیر کے احتجاج کو مصند اکرنے کے کریں، جیسے کہ ایک مجرم ارتکاب جرم کے بعد اپنے ضمیر کے احتجاج کو مصند اکرنے کے لئے مختلف تد بیریں کرتا ہے۔

منگرین رسالت کی میہ نفسیاتی کیفیت کوئی عجیب بات نہ تھی۔ دوپہر کے وقت، نصف النہار پر جیکتے ہوئے سورج کا انکار کرنے والا، اطمینان اور سکون کے ساتھ کیے بیٹھ سکتا ہے؟ اے اس ہٹ دھر می پر اپنا ضمیر بھی ملامت کر تا ہے، لا کھوں کروڑوں انسان جو ضیائے آفتاب کے عینی شاہد ہیں، وہ سوچتاہے، کہ یہ ان گنت انسان اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ حضور علیہ کی نبوت کا انکار، ضیائے آفتاب سے بھی بڑی ایک حقیقت کا سوچتے ہوں گے۔ حضور علیہ کی نبوت کا انکار، ضیائے آفتاب سے بھی بڑی ایک حقیقت کا

marrar.com

انکارے۔ اس کئے منکرین نے اپنے انکار کو جواز مہیا کرنے کے لئے ہمیشہ بے بنیاد بہانے ترار میں اسٹے جی سے منطقہ کو ساحریا مجنون کہنااور آپ کے الہامات کو انسانی تعلیم کا اثر قرار دینا، اس سلسلے کی مختلف کڑیاں جی۔

مستشر قین انبی او ول کے قلری وارث جیں جو ہر زمانے جی حضور علی کی وحت کا انگار کرت آئے جیں۔ حضور علی ہے نے رسول ہونے کا وعویٰ کیا، مستشر قین اس وعوٰیٰ کا انگار کرت جیں۔ آپ نے اپ علوم و معارف کا منبع وجی البی کو قرار دیا، مستشر قین اس کو مان کرت جیں۔ آپ نے اپ علوم و معارف کا منبع وجی البی کو قرار دیا، مستشر قین اس کو مان کے گئے بھی تیار نہیں۔ حضور علی نے بتایا کہ جی تو نوشت و خواند سے تا آشنا تھا، آغاز تخلیق، تاریخ آوم و بنی آوم، انبیاہ و مرسلین کے واقعات اور قلری و عملی اصلات کے متعلق میں جو بچھ کہتا ہوں، یہ نہ تو مجھ تک کسی انسان کے ذریعہ پہنچا ہے اور نہ تی ہے باتیں میری اپنی قلر اور تخیل کا نتیجہ جی بلکہ اللہ تعالی نے اپنی سنت کے مطابق، مجھے رسالت کی فیہ واری سونی ہے، اور جس طرح اس نے اپنے دیگر انبیاہ و مرسلین کو تھائی و معارف سے ہم وور فرمایا ہے۔ آگاہ کیا تھا، اس طرح اس نے بنروید وجی مجھے بھی ان علوم و معارف سے ہم وور فرمایا ہے، جن تک رسائی کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔

Mariat.com

ان سب سوالوں کا کوئی ایسا جواب تلاش کرتے، جو مجس ذہنوں کو مطمئن کر سکتا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر دویہ کام نہ کر سکتے توان کی غیر جانبدارانہ تحقیق کا بھانڈ ابھی بھوٹ جائے گا اور جس مقصد کے لئے دو صدیوں سے تحقیق کا نائک رچارہے ہیں، وہ مقصد بھی نوت ہو جائے گا۔

یہاں ایک بات خصوصی طور پر ذہن نشین رہے کہ حضور علیہ کی دعوت اور اس کی کامیابی کی ادی تو جیہیں کرنے کی ضرورت وہی مستشر قین محسوس کرتے ہیں جنہوں نے موضوعیت کے ساتھ ساتھ انصاف پسندی کا لبادہ بھی اوڑھ رکھاہے، وگرنہ قرون وسطی کے مستشر قین حضور علیہ کے متعلق جو کچھ لکھتے تھے، اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ جس مستشر ق نے حضور علیہ کے متعلق بیہ مفروضہ تراثا تھا کہ ایک کبوتر آپ کے کان پر آگر بیٹھتا تھا اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ فرشتہ وی لے کسی کبوتر آپ کے کان پر آگر بیٹھتا تھا اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ فرشتہ وی لے کر آیا ہے، اس مستشر ق سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہاری اس کبانی کی صدافت کا جوت کیا اس حضور علیہ فی شوت کی ضرورت بھی نہیں۔ اس حتم کے مستشر قین تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ فی نہیں۔ اس حتم کے مستشر قین تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ (نعوذ باللہ) سر لپا برائی ہیں اور دہ آپ کے خلاف جو چاہیں لکھیں، انہیں اس کا حضور علیہ (نعوذ باللہ) سر لپا برائی ہیں اور دہ آپ کے خلاف جو چاہیں لکھیں، انہیں اس کا حضور علیہ اللہ کی سرتے ہیں ہیں، انہیں اس کا حضور علیہ کے مستشر قین تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ کا دون باللہ کا سرور تا ہیں اور دہ آپ کے خلاف جو چاہیں لکھیں، انہیں اس کا حضور علیہ کے مستشر قین تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ کی ایک کی بینے ہیں۔ دیگر تا ہوں کہ کا دون باللہ کی ہیں اور دہ آپ کے خلاف جو چاہیں لکھیں، انہیں اس کا حضور علیہ کی ہیں۔

متاخر مستشر قین اس قسم کی و هنائی اور ہے و هر می کار دید اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ سائنس کی ترقی نے فاصلے منادیئے تھے۔ اسلام کی حقیقی تعلیمات اور حضور عقیقے کی سیرت طیبہ کے متعلق صحیح معلومات ہر طرف بھیل رہی تھیں۔ جو لوگ پہلے صرف مستشر قین کی تحریروں ہے اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرتے تھے، اب وہ دیگر درائع ہے بھی اسلامی معلومات حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ بہی وجہ ہے کہ متاخر مستشر قیمن نے پرانے رویوں کو بدلنے کی ضرورت شدت ہے محسوس کی۔ وہ یہ تو نہیں مستشر قیمن نے پرانے رویوں کو بدلنے کی ضرورت شدت ہے محسوس کی۔ وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ وہ حضور عقیقے کی رسالت کا اقراد کریں لیکن آپ کی حیات طیبہ کے محیر المعقول کارنا موں کا انکار ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ وہ تاریخ کا حصہ بن چکے تھے اور کئی صدیول کی انسانی تاریخ کے صفحے پر جلی حروف میں رقم تھے۔ اس لئے اپنی معروضیت اور انصاف کی انسانی تاریخ کے صفحے پر جلی حروف میں رقم تھے۔ اس لئے اپنی معروضیت اور انصاف پہندی کا مجر مرد کھنے کے لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور عقیقے کے ان کارنا موں کا انکار نہ

Martat.com

کیا جائے بلکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے یہ کارنامے تائید خداوندی کا بتیجہ نہ تھے بلکہ آپ نے جو جرت انگیز انقلاب بیا کیا، ماحول اس تھم کے انقلاب کے لئے سازگار تھا، حضور سلامی نہوں کے باکہ تھے، آپ نے حالات کی نبش پر ہاتھ رکھااور دنیا عجمہ قب نے حالات کی نبش پر ہاتھ رکھااور دنیا جس تھم کی تبدیلی کی منتظم تھی، حضور علیہ نے عملاً دہ تبدیلی لاکر دنیا کو جران کر دیا اور برگ جو تروق درجوت آپ کے جمنڈے تلے جمع ہونے لگے۔

اسلام اور پیغیبر اسلام علی پی برای قتم کے حملوں میں وہ مستشر قین چیش چیش ہیں جو انساف پندی کالبادہ اور حے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی انہیں اسلام اور ملت اسلامیہ کا محسن سمجھتا ہے۔ اس باب میں ہم جن باتوں کا ذکر کریں گے، وہ قطعاً علمی اسلامیہ کا محسن سمجھتا ہے۔ اس باب میں ہم جن باتوں کا ذکر کریں گے، وہ قطعاً علمی استراضات نہیں کہ ان کی تردید کے لئے علمی ولا کل دیئے جائیں۔ حضور علی کے زبانے کے عربوں کی تاریخ گواہ ہے کہ مستشر قین کے یہ شوشے باطل ہیں۔ آپ کی پوری حیات طیبہ عملاً ان الزابات کی تردید کر رہی ہے۔ ہم ان چیز وں کو صرف اس لئے یہاں وری کرتا کے ضرور کی ہو جسے مستشر قین کے اس طبقہ ضرور کی ہو جسے مستشر قین کے اس طبقہ کو اپنا اور اپنے دین کا محسن سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو سکیں کہ ، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، کے مصداق یہ مستشر قین، اسلام کے خلاف کس قتم کی بھیانک ماز شیس کرتے ہیں۔

مستشر قین پہلے تو حضور علی کے جرت انگیز فتوحات کی تابناکی کو کم کرنے کے لئے یہ تصور دیتے ہیں کہ یہ محض اتفاق تھا کہ حضور علی اس دور میں پیدا ہوئے جب اہل عرب اپنی قدیم نہ ہیں اور ساجی قدر ول سے بیزار ہو کی شخصاور ان سے جان چیزانا چاہتے تھے۔ حضور علی نے غرب معاشر ہے کے اس اجتماعی رجمان کو محسوس کیا اور معاشر تی زندگ میں ایس تبدیلیوں کا نعرہ دلگا اچو عوام وخواص کے دل کی آواز تھیں۔ چو نکہ ماحول اس تشم کی تبدیلیوں کے لئے پہلے ہی تیار تھا، اس لئے حضور علی کا پیغام جرت انگیز سرعت کے ساتھ بھیلا۔ منگری واٹ لکھتا ہے:

"It is axiomatic that the new religious movement of Islam must somehow or other have risen out of the conditions in Mecca in Muhammad time. A new

Marfat.com

religion cannot come into being without a sufficient motive. In the experience of Muhammad and his early followers there must have been some need which was satisfied by the practices and doctrines of the embryonic religion. (1)

" یہ بات واضح ہے کہ اسلام کی نئی ند ہبی تحریک، حضرت محمد (علیقے) کے زمانے کے مکہ کے حالات ہے ابجری ہوگی۔ ایک نیانہ ہب اس وقت تک وجود میں نہیں آتاجب تک کہ اس کے لئے کافی عوامل موجود نہ ہوں۔ حضرت محمد مطابقہ )اوران کے ابتدائی پیروکاروں کی نظروں میں پچھے ضروریات آئی ہوں گی جن کواس نا پختہ ند ہب کے عقائداور معمولات کے ذریعے پوراکیا گیا۔ "

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیاالہامی پیغام ای وقت بھیجا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ نیادین عامل کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ کے زمانے میں کی معاشرہ ظلم اور جہالت کی تاریکیوں میں اس حد تک ڈوباہوا تھا کہ انسانیت تڑپ رہی تھی اور صح ہدایت کے لئے بے قرار تھی، لیکن مستشرق موصوف نے یہ تصور کیے کرلیا کہ جب جہالت اپنے عروج پر پہنچی ہے توخود بخود معرفت کی طرف چل پڑتی ہے؟

جہالت، ظلم اور ناانصافی جب آخری حد تک پہنچی ہیں تواس سے آگے جابی کا گڑھا آتا ہے، ہدایت کا گلشن نہیں۔ ظلم کی راہوں کے مسافر، ہدایت کی شاہراہ کی طرف اپنار خ ای وقت موڑتے ہیں جب اللہ تعالی اپنے خصوصی فضل و کرم ہے، ان میں کی راہبر فرزانہ کو مبعوث فرمادیتا ہے۔ حضور علی ہے کے زمانے کے حالات واقعی دگر گوں تھے لیکن یہ حالات کسی مصلح کے لئے سازگار نہ تھے، بلکہ حالات ایسے تھے جن میں کوئی عام قتم کا مصلح کا میاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ حالات ایسے تھے کہ جو لوگ ان میں تبدیلی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے، وہ اس راستے کی خیوں کا تصور کرکے گوشہ نشین ہوجاتے تھے۔ تاریخ مجس کو گوں کو حفاء کے تام سے جانتی ہے، وہ واقعی ان حالات سے تنگ تھے۔ وہ ان حالات میں تبدیلی کے خواہاں بھی تھے، لیکن ان حالات کو تبدیل کرنے کیلئے جس عزم، جس میں تبدیلی کے خواہاں بھی تھے، لیکن ان حالات کو تبدیل کرنے کیلئے جس عزم، جس میں تبدیلی کرنے کیلئے جس عزم، جس میں تبدیلی کے خواہاں بھی تھے، لیکن ان حالات کو تبدیل کرنے کیلئے جس عزم، جس میں تبدیلی کرنے کیلئے جس عزم، جس میں تبدیلی کے خواہاں بھی تھے، لیکن ان حالات کو تبدیل کرنے کیلئے جس عزم، جس میں تبدیلی کرنے کیلئے جس عزم، جس میں تبدیلی کرنے کیلئے جس عزم، جس

<sup>1-</sup> محد: يرانش ايذ متيلمين، منح 14

حوصلے اور جس بھیرت کی ضرورت تھی، دواس عزم، حوصلے اور بھیرت سے بہر ہورنہ تھے اس لئے انہوں نے معاشر سے کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اپنی اپنی ذات کو ماحول کی آلود گیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے کوشال رہے۔

یہ حالات وہ تھے جن کو بدلنے کے لئے میسائیت اور یہودیت بھی کو شش کر پکل تھیں، لیکن انہیں ذرہ برابر کامیابی حاصل نہیں ہو ئی تھی۔ جولوگ مکہ کی بت پر تی ہے بھگ آگر حق کی خلاش میں نکلے تھے،انہیں یہودیت اور میسائیت میں بھی اپنے د کھوں کا مداوا نظرنہ آیا تھا۔

یہ عجیب منطق ہے کہ مکی زندگی کی جن ضروریات کو یہودیت اور عیسائیت جیسے پختہ اویان پورانہ کرسکے تھے ،ان ضرور توں کو محمد علطے کے لائے ہوئے (بقول منظمری دائ ) نا پختہ دین نے پورا کر دیا۔ منظمری دائ کی اس مشکل کو اس کے ایک دوسرے تح کی بھائی ولیم میور نے حل کر دیا ہے۔ وہ مدینہ طبیبہ میں اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی کیفیت اور اس کے اسباب کو ان الفاظ میں بیان کر تاہے:

"So good was the ground, and the propagation so zealous, that the faith spread from house to house and from tribe to tribe. The jews looked on in amazement. The people whom they had for ages sought in vain to convert from the errors of polytheism, were now casting their idols to the moles and bats, and professing belief in one only God. The secret lay in the aptness of the instsument. It was native and congenial. Judaism, foreign in its birth, touched no Arab sympathies. Islam, grafted on the faith and superstitions, the customs and nationality of the Arabs, found ready access to their hearts." (1)

"ماحول اتنا سازگار اور تبلغ اتنی پرجوش تھی کہ ند ہب اسلام ایک گھرے دوسرے گھراور ایک قبیلے ہے دوسرے قبیلے تک پھیلنے لگا۔ یہودی جرت ہے سب کھ دیکھ رہے تھے۔ جن اوگوں کو بت پرئی کی قباحتوں سے دورر کھنے کے لئے، دہ کئی نسلول سے ناکام کو ششیں کر رہے تھے، وہ لوگ اب اپنے بتوں کو چھچھوندروں اور چھادڑوں کے سامنے کھینک کر خدائے واحد پر ایمان لا رہے تھے۔ اس کامیابی کاراز وسلے کی موزونیت میں پنہاں تھا۔ یہ ند بہ مقامی اور طبیعتوں کے موافق تھا۔ یہودی ند بہ جوا جنبی ممالک کی پیداوار تھا، وہ عربوں کی بعد اور کی معددیاں حاصل نہ کر سکا، اور اسلام جو عربی عقائد، تو حمات، تو میت اور رسوم کی بیوندی کے داوں میں گھر رسوم کی بیوندکاری سے بناتھا، وہ سر عت کے ساتھ عربوں کے داوں میں گھر

مستشر قین کی تحقیق کا عام اندازیمی ہوتا ہے۔ جو حقائق ان کے موقف کے خلاف ہوتے ہیں، وہ ان حقائق کو اپنے موقف کی جمایت میں چیش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ عرب سرنے پاؤل تک شرک اور بت پرتی کی لعنت میں غرق تھے۔ یہودیوں نے بھی ان کو اس غلاظت سے نکالنے کی کو شش کی اور بعد میں اسلام نے بھی۔ یہودیت اپنی ان کو شوں میں کلیڈناکام ربی اور اسلام کو عربوں کی اصلاح کی کو ششوں میں اس موعت سے کو مشوں میں کامیابی حاصل ہوئی کہ دیکھنے والوں کی آئیسیں خیرہ ہو گئیں۔ اس تاریخی حقیقت سے منطقی نتیجہ تو یہ لکتا ہے کہ یہودی عقائد و عبادات اور قواعد و ضوابط میں وہ جان اور تا شیر نبیں تھی جو عربوں کو اپنی طرف مائل کر سکتی لیکن اسلام کی تا شیر نے عربوں کے دلوں کو فتح کر لیا۔ جو عربوں کو اپنی طرف مائل کر سکتی لیکن اسلام کی تا شیر نے عربوں کے دلوں کو فتح کر لیا۔ ولیم میور کے بقول، کو مشش تو دونوں ند اہب نے نظام تو حید قائم کرنے کے لئے کی تھی ولیم میور سے بقول، کو مشش تو دونوں ند اہب نے نظام تو حید قائم کرنے کے لئے کی تھی لیکن یہودیت ناکام ربی اور اسلام کا میاب ہوگیا۔

یہ حقیقت جو اسلام کی تا ثیر اور قوت کی روشن دلیل ہے، ولیم میور اے انتہائی مجونڈے انداز میں اسلام کے خلاف اور یہودیت کے حق میں استعال کر رہاہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ فد بہب تو یہودیت بی اچھا تھا لیکن وہ چونکہ باہر سے در آ مد شدہ تھا، اس لئے عربوں نے اسے مستر دکر دیا، جبکہ اسلام کا مزاج عربی تھا اور اس کے عقائد وافعال عربی تھے، اس لئے عربوں نے اس دین کو گھر کی چیز سمجھ کر فور اقبول کر لیا۔

بڑی عجیب بات ہے۔ ولیم میور ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ اسلام نے عربوں کو بت پرستی سے توحید کی طرف لانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ہیہ بھی کہتا ہے کہ اسلام کے عقائد عربی الاصل ہے۔ عرب تو مشرک ہے، بتوں کی بوجاکرتے ہے، انہوں نے خانہ خدا میں تمین سوساٹھ بت سجار کھے ہے، توحید کا عقیدہ ان کے لئے مقامی عقیدہ کیے بن گیا؟
کیا توحید اور بت پر سی ایک بی چیز کے دونام ہیں؟ یقیناً ولیم میور کے نزدیک اس حتم کے اجتماع صندین کی مخوائش ہوگی، کیو تکہ دو بیسائی ہیں اور بیسائیوں کو توحید اور سٹیٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ان کے حساب میں ایک اور تمین برابر ہوتے ہیں اور دو تمین خداؤں پر ایمان لاکر بھی توحید ہرست رو سکتے ہیں۔

حقیقت میہ ہے کہ جن لوگوں کے دلول کی منگلاخ زمین میں یبودیت اور میسائیت توحيد كا پيچ نه بوسكي تھيں، دلول كي ان زمينول ميں توحيد كا پيچ بونااور اے ايك لَد آور در خت بنانا،اسلام کی قوت اور تا ثیر کی ایک نا قابل تر دید ولیل تھی لیکن ولیم میور نے اسے اسلام کے خلاف اور میبودیت اور میسائیت کے حق میں استعال کرنے کی کو شش کی۔ اسلام کے عقائد اور احکام عربول کے عقائد اور معمولات کے موافق ندیتے بلکہ ان سے متصادم تھے۔ عرب بنوں کے سامنے مجدور یز ہوتے تھے اور اسلام بت شکنی کی تعلیم لے کر آیا تھا۔ عرب دین آبار افخر کرتے تھے، اسلام نے ان کے اس فخر کی و جیال بھیر کرر کا دیں۔ عربوں کے بال خاندانی شرافت ہی سب کچھ تھی،اسلام نے آگر نعرولگایا کہ شعوب و تبائل تو محض تعارف کے لئے ہیں، عزت وعظمت کا دار ومدار تو تقویٰ برہے۔ ب ایمان اور ب عمل قریشی ایک ایماندار اور صاحب عمل حبشی کی خاک یا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عرب تو قانون کی پابندی کو غلامی کے متر ادف سمجھتے تھے،اسلام نے قانون کی حکمر انی کا نعرہ لگایا۔ اسلام کے عقائد واحکام عربول کے لئے مانوس نہ تھے بلکہ اسلام کا ہر عقیدہ ان کے لئے حیران کن تھا۔ یہ بات ان کی سمجھ ہے بالاتر تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دوسرے انسانوں ك را بنمائي كے لئے بھيج سكتا ہے۔ وہ بار بار جرت سے پوچھتے تھے كہ يہ كيے ممكن ہے كہ انسان جب قبر میں گل سز کر مٹی ہو جائے گاتواہے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ توحید، ر سالت، آخرت اور جزاء و سز ا کے عقائد جو اسلام کی دعوت کے بنیادی ستون تھے، وہ عربوں کے لئے نہ صرف اجنبی تھے بلکہ نا قابل فہم بھی تھے۔ اس لئے انہوں نے ان عقائد کو نا قابل قبول سمجھ کر ابتدا میں مستر د کرویا تھا، لیکن مستشر قبین کہتے ہیں کہ اسلام اس کے کامیا۔ بواکہ اس کے عقائد واحکام عربوں کے لئے نئے نہ تھے۔

Marrat.com

ولیم میور کی میہ کو مشش اسلام کے اعزاز کو یہودیت کی جھولی میں ڈالنے کے لئے ہے کیو نکہ مستشر قین کو اسلام کے دامن میں کوئی عمدہ چیز دیکھنا پند نہیں ہے۔ یہودیت بھی ولیم میور کے لئے ایک اجنبی دین ہے لیکن دوان کی نظروں میں اسلام کی نبعت کم خطرناک ہے۔ مستشرق موصوف، فد کورہ بالا مغروضے کے ذریعے جس اعتراض کو یہودیت ہے دور کرنے کی کو مشش کر رہے ہیں، وہی اعتراض عیسائیت پر بھی دارد ہوتا تھا۔ اگر دین یہودیت اہل پٹر ب کو مائل بہ تو حید کرنے کی کو مشتوں میں ناکام رہا تھا تو جزیرہ عرب کے طول و عرض میں پہلے ہوئے عیسائی مشن بھی عربوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام رہا تھا تو جزیرہ عرب کے طول و عرض میں پہلے ہوئے عیسائی مشن بھی عربوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام رہا تھا تو جزیرہ عرب کے مرب ہے تھے۔ "ولیم میور نے جس چال کے ذریعے یہودیت کے سرے ناکامی کا الزام اتار نے کی کو مشش کی ہے، الن کی اس چال کے ذریعے دوائزام این کے اپنے بیارے دین کے سرے کی کو مشش کی ہے، الن کی اس چال کے ذریعے دوائزام این کے اپنے بیارے دین کے سرے کی کو مشش کی ہے، الن کی اس چال کے ذریعے دوائزام این کے اپنے بیارے دین کے سرے کی کو مشش کی ہے، الن کی اس چال کے ذریعے دوائزام این کے اپنے بیارے دین کے سرے بھی اتر جاتا ہے۔

"دوسرے الفاظ میں ہے کہا جاسکتاہے کہ مکہ والے یبودیت اور نصرانیت کے زیر اثر توحید کی طرف روال دوال تھے۔"

مستشر قین کی میہ بات بھی ہڑی جیران کن ہے۔ حضور علیہ کی تشریف آوری کے وقت خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تتھے۔ گردونواج کی بستیوں کے اپنے بت ستھے۔ گردونواج کی بستیوں کے اپنے بت ستھے۔ کی معاشر سے کی ساری قدریں بت پر ستی کے گرد گھو متی تھیں۔ حضور علیہ نے انہیں بت پر ستی جھوڑ کر توحید کی شاہراہ پر گامز ن ہونے کی دعوت دی تھی، توانہوں نے انہیں بت پر سی جھوڑ کر توحید کی شاہراہ پر گامز ن ہونے کی دعوت دی تھی، توانہوں نے اس دعوت کی شدت سے مخالفت کی تھی، لیکن منظم می واٹ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل مکہ

یبود و نصاریٰ کے اثرے توحید کی طرف ماکل ہو چکے تھے۔

مستشر قیمن کی مید محقیق تاریخی حقائق کو مسخ کر رہی ہے۔ دولوگ محقیق کرتے وقت، اگرا پٹے تخیل کی قوت پر دازے زیادہ تاریخ پر اعتاد کریں توانییں پید چلے کہ دوجو کچو کہتے میں ادادر توسب کچو ہو سکتاہے تحقیق نہیں ہو سکتی۔

اراند رائے اپنے دوسرے مستشرق بھائیوں سے بھی چند قدم آگ لکل گیا ہے۔ دو ابتا ہے کہ حضرت محمد علی نے آئی دعوت میں جو تصورات ویش کے ان میں سے کئی تصور مانی خد ہب سے ماخو ذھے۔ دو کہتا ہے کہ یہ تصور کہ ہرامت کے پاس الہامی ہدایت آئی ہے، یہ تصور سب سے پہلے مانی نے بیش کیا۔ ای طرن یہ تصور بھی مانی بی نے ویش کیا کہ دیا میں جتنے رسول یا تیفہر آئے، دوا یک بی پیغام لے کر تشریف لائے تھے۔

مستشر قین اکثرید و موی کرت بی که اسلام کی تعلیمات میسائیت اور ببودیت به افوذی به نیکن مسئر ناراندرائ برا دوراندیش نظار اس نے اسلام کی تعلیمات میں وہ بین دو میسائیت اور ببودیت سے ماخوذ نبیس تعمیں بلکہ ان سے متصادم تعمیں۔ بیزوی اور البای بدایت کا مستحق بین اور البای بدایت کا مستحق میں اور البای بدایت کا میزاد صرف ان کی قوم کے لئے فاص ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے برامت میں رسول بھیجا ہے۔ اسلام تودعوی کرتا ہے کہ برزمانے میں جوانبیاء ورسل تشریف لائے، وہ ایک بی دین کے میں دور بھی اجبی ہے۔ دور میں دین کے لئے یہ تصور بھی اجبی ہے۔

جب اسلام کی تعلیمات میں بنیادی نوعیت کی میہ چیزیں عیسائیت اور یہودیت کی تعلیمات سے متصادم میں تو پھر اسلام کو یہودیت اور نصرانیت سے ماخوذ کیسے قرار دیاجاسکتاہے؟

بنا البائي وجہ تھی کہ نارانڈرائے نے اپنے تحریکی جھائیوں کے برعکس اسلام کی تعلیمات کا مصدر یہودیت اور میسائیت کے علاوہ کوئی اور تلاش کرناشر دع کر دیا۔ اے اپنی اس کو شش میں کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے معلوم کر لیا کہ اسلام کی سے تعلیمات جو یہودیت اور میسائیت سے متصادم ہیں، وہ مائی نہ ہب ہے ماخوذ ہیں۔

وہ کہتا ہے کہ مانی کی قوم یہوویت اور عیسائیت کے ند ہبی تسلط سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔مانی نے اپنی قوم کواس تسلط سے آزادی کے راتے پر لگایااور وواپنی قوم میں مقبول ہو

Marfat.com

سیا۔ محد ( میں بھی ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہودیت اور میسائیت کے تسلط سے نکالنے کی تحریک چلا کر اپنی قوم میں مقبول ہونے کی کوشش کی، جس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ لکھتا ہے:

"It is clear that Muhammad must have been influenced, even if he was not actually awakened, by the struggle for religious independence which had given Mani and the Gnostics such a strong position among the peoples of orient". (1)

" یہ بات داضح ہے کہ ند ہی آزادی کی کوششوں نے مانی اور باطنی فر توں کو مشرقی اقوام میں جو بے پناہ مقبولیت عطاکی تھی، محد ( علیقی اس سے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے۔ متاثر ہوئے ہوں گے۔

مستشرق فد کور کہتا ہے جاہتا ہے کہ دیگر مشرقی اقوام کی طرح عرب بھی یہودیت اور نفرانیت کے فد ہمی تسلط میں تھے اور جس طرح مانی و غیرہ نے اپنی اقوام کواس فد ہمی تسلط ہیں تھے اور جس طرح مانی و غیرہ نے اپنی اقوام کواس فد ہمی تسلط ہیں تھے اور جس طرح مانی و غیرہ عضور علی نے نہیں بتایا کہ عرب ان مقبولیت حاصل کرنے کی کو شش کی۔ مستشرق موصوف نے یہ نہیں بتایا کہ عرب ان فدا ہم کے کس فتم کے تسلط میں تھے۔ جس قوم کو روم اور ایران کی سلطنتیں اپنے ساس تسلط میں نہیں تایا کہ مانی دوسری قوم کے فد ہمی تسلط میں کیسے آگئ؟ اس نے یہ تسلط میں نہیں بتایا کہ مانی کے خیالات اور نظریات حضور علی تھے تک کیسے پہنچ تھے۔ مستشرق موصوف کو معلوم ہے کہ اس فد ہمب کے لوگوں سے عربوں کا کوئی رابط نہ تھا، اس لئے وہ موصوف کو معلوم ہے کہ اس فد ہمب کے لوگوں سے عربوں کا کوئی رابط نہ تھا، اس لئے وہ اس نہ عربی کو گذیزت میں مبتلار کھنا چا ہتا ہے۔ وہ خود

"Of their doctrinal system he knew little or nothing. He had merely got hold of the ideas which had immediate relevance for the religious position in which he found himself". (2)

<sup>1</sup>\_ محد وي من ايندُ به فيحد ، صفح 106 2\_الهذأ، صفح 7-106

"محمد ( علی ) مانی مد بہ کے نظریاتی نظام کے متعلق یا تو بالکل کھونہ جانے سے اور یا بہت کم جانے تھے۔ آپ نے ان کے صرف ان نظریات کو مضبوطی سے پکڑلیاجن کا آپ کے ارد گرد کے مد بہی ماحول سے گہرا تعلق تھا۔ "
عارا نفردائے کی مہارت و کیھئے کہ ایک طرف تو یہ تسلیم کر رہا ہے کہ حضور علی کو ان فر بہت کے خطور علی کو ان فر بہت کے نظریات و عقائد کے متعلق بچو معلومات حاصل نہ تھیں لیکن ساتھ ہی اس مذہب کی معلومات جو آپ کو حاصل نہ تھیں، ان کو آپ کے میسائیت تبول نہ ان اور سالت کاوعوی کرنے کا سبب قرار دیتا ہے۔ وولکھتا ہے۔

So we now understand why he, as far as we can see, never even gave a thought to the possibility of becoming a christian. He already knew, from the echo of the Gnostic- Manichaean theory of revelation which had reached his ears, that christendom was only one among other similarly privileged communities which had experienced Divine guidance and revelation Further, he knew and this idea struck deeper root in his soul than any other that every people had its prophet. Where was the man who would bring revelation to his people? This thought, combined perhaps with what he had himself witnessed during a gervana of the hermits in their devout recitation of psalms and otehr holy texts, was the creative idea which prepared the way for the revelation of the angel, and his dictation out of the holy book [1]

''اس طرح ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں محمد (عضیفہ) نے میسائی بننے کے متعلق بھی سوچا تک نہ تھا۔ مانی فد ہب کاو می کے متعلق عقیدہ پہلے ہی ان کے کالوں تک پہنچ چکا تھا اور وہ عقید دید تھا کہ عالم میسائیت و می کے اعزاز کے لئے مختص نہیں بلکہ میسائی بھی ان متعدد ملتوں میں سے ایک ملت جی جن کے پاس البامی ہدایت آ بچکی تھی۔اس کے علاوہ جس نظریے نے ان کے دل پر بہت گہر الثر کیا،وہ یہ تھا کہ ہرامت کے پاس رسول آیا تھا۔انہوں نے سوچا کہ وہ شخص کہال ہے جو ان کی قوم کو البامی روشنی ہے مستفیض کرے گا۔ اس خیال کے علاوہ انہوں نے عیسائی راہبول کو تلاوت صحف کی محفل میں زبوراور دیگر صحائف کی تلاوت کرتے دیکھا تھا۔ان دونوں چیز دل نے مل کروچی،اور کتاب سے تلاوت، کے خیال کے لئے راستہ ہموار کیا۔"

جو مخص ساتویں صدی میسوی کے جزیرہ عرب کے ذہنی ماحول کو پیش نظر رکھ کر "ارانڈرائے" کے ان مفروضوں کا مطالعہ کر تاہ، وہ بہت جلداس نتیج پر پہنی جاتا ہے کہ سے مستشرق حضور علی کے جیسوی سے کسی مبذب اور ترقی یافتہ ملک کا ہاشندہ سیحتا ہے، جس کی نظر تمام اقوام عالم کی تاریخ پر ہے۔ وہ اان سب کے عقائد، نظریات، خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہے۔ وہ علم نفسیات کا آناما ہر ہے کہ کسی دوسری قوم کے نظریات میں سے اان نظریات کو منتخب کر سکتا ہے، جو اس کی اپنی قوم کے ذبئی ماحول سے لئے موزوں ہیں۔

" ٹارا ٹھرائے "کو یقینا اس حقیقت کا علم ہوگا کہ حضور علیجے جس زیانے میں اس دنیا پر تخریف فرما تھے، اس زمانے میں ابھی انسائیکلو پیڈیا قتم کے علمی خزائے نہیں چھپے تھے، جن سے دنیا کی مختلف اقوام اور افراد کے متعلق ضروری معلومات حاصل کی جا سکتی۔ مستشر قیمن غالبًا یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ند بہ کے افراد مکہ میں حضور علیجے کے پاس آتے اور آپ کو اپنے تمام عقائد و نظریات سے آگاہ کرتے تھے، جن کی بنیاد بر آپ نے ایک عالمی دین کی بنیاد رکھ وی۔ تاریخی واقعات کی تشر آگا کہ یہ کتنا بجونڈ اانداز ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ حضور علیجے نے حصول علم کے لئے کسی کے سامنے زانوئے تلمذت نہیں کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضور علیجے نے حصول علم کے لئے کسی کے سامنے زانوئے تلمذت نہیں کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضور علیجے نے خود مستشر قین حضور علیجے کے سر پر ستوں پر بید انتہائی کم تھی جو لکھنا پڑھنا جانچ تھے۔ خود مستشر قین حضور علیجے کے سر پر ستوں پر بید انزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی تعلیم پر مطابقاً توجہ نہ دی اور صرف یہ خیال رکھا کہ آپ کے جسم وجان کارشتہ قائم رہے۔

ان تمام حقائق کے باوجود مستشر قین میہ تاثر دینے کی کو شش کرتے ہیں کہ حضور علیقہ

کی نظران تمام نظریات اور فلسفوں پر تھی جواس زمانے میں تھی علاقے میں متعارف تھے یا تبھی تھی ملاقے میں متعارف روکیئے تھے۔

تاراندرائے اپنی ای متم کی مختیق کے جوہرا یک اور مقام پر دکھا تا ہے ، جب او کہتا ہے کہ حضور مقام پر دکھا تا ہے ، جب او کہتا ہے کہ حضور مقافی نے " قس بن ساعد و" کا خطاب سنالہ اس خطاب نے آپ کے دل پر اثر کیا اور اس خطاب کے اثر بی ہے آخر کار آپ نے نبوت کاد عویٰ کر دیالہ سوق مقاظ میں قس بن ساعد وکی تقریر نے حضور مقافی کے دل پر (بقول تاراندرائے) جو زبر دست اثر کیا، دواس کے الفاظ میں ملاحظ فرمائے ، دولکھتا ہے:

The word falls by the wayside and upon stony ground But when it finds a receptive spirit its power is often greater than we are able to comprehend. The message which Muhammad heard concerning the one God. His goodness, and His judgement, took root in his soul. Many years passed the outward conditions and the associations in which the message reached him faded from his memory; but the word lived. Unrealized by him, its innermost meaning, the creative energy of its ideas, became Mohammad's personal spiritual possession. It was intensified by what he heard from time to time concerning the Christian hermits and itinerant preachers, who also occasionally passed through Hejaz." (1)

"الفاظ بھی سنگلاخ زمین پر گرتے ہیں لیکن جب الفاظ کو کوئی الی روٹ مل جاتی ہے جوان کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو توالفاظ کی تا ٹیمرا تنی زبر دست ہوتی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا کتے۔ محمد (علیقے) نے خدا کی وحدانیت، اس کی رحمانیت اور اس کے انصاف کا جو پیغام سنا تھاوہ ان کے دل میں گہری جڑیں پکڑ گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ محمد (علیقے) نے جن حالات میں یہ پیغام سنا تھا، ان کی یار آپ کے ذہن ہے محمد (علیقے) نے جن حالات میں یہ پیغام سنا تھا، ان کی یاد آپ کے ذہن ہے محمد (علیقے) کو اس کا

احساس تونہ تھالیکن ان الفاظ کی روح اور ان نظریات کی تخلیقی قوت، آپ کے روحانی وجود کا حصہ بن گئی۔ محمد (علیقیہ) حجازے گزرنے والے سفری میسائی راہبول کے متعلق و قثا فو قثا جو کچھ سنتے رہتے تھے، اس سے ان الفاظ کی تاثیر میں مزید قوت پیدا ہوتی تھی۔"

"نارانڈرائے" یہال ہے کہنا چاہتا ہے کہ قس بن ساعدہ نے سوق عکاظ میں جو بچھ کہا،
اس کا نتے آپ کے دل میں جڑ پکڑ گیا۔ محمد (علیقے) کواس کا احساس تونہ تھا لیکن نظریات و
عقائد کے جس پودے کی مختم ریزی قس بن ساعدہ نے آپ کے دل میں کی تھی، وہ جب
تناور در خت بنا تواسلام کی شکل میں نمودار ہوا۔ مستشر ق موصوف غالباہے بھول گیاہ کہ
اس نے ابھی ابھی حضور علیقے کے نظریات کو مانی ند بہب سے ماخوذ قرار دیاہے، جس کے
نظریات عیسائیت سے متصادم ہیں۔ لیکن مستشر قین دو متصادم چیز وں کوایک بی چیز قرار
دینے کے فن کے ماہر ہوتے ہیں اور اس فتم کی مہارت کا مظاہرہ ٹاراغہ رائے نے یہاں بھی
کیاہے۔

ہم ٹارانڈرائے صاحب ہے اس ضمن میں یہ عرض کرناچاہتے ہیں کہ قس بن ساعدہ نے اپنی تقریر سے حضور علیقے کو اتنامتاثر کیا کہ آپ نے ایک ند بہ کی بنیادر کھی اور پھر پورے جزیرہ عرب کواس دین کے رنگ میں رنگ دیا،اور بعد میں یہ دین عرب سے نکل کر ساری دنیا میں پھیل گیا۔ آپ کی یہ بات تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور علیقے کی ساری دنیا میں کامیا بیوں کا سہر اقس بن ساعدہ اور اس کے ند بہ عیسائیت کے سر بندھے گا۔ کیونکہ انہوں نے بی حضور علیقے کو اس راستے پرگامز ان کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ند بہ عیسائیت میں اور اس کے ایک پادری میں اتنی قوت تھی کہ وہ، صرف ایک تقریر کے ذریعے ،ایک میں اور اس کے ایک پادری میں اتنی قوت تھی کہ وہ، صرف ایک تقریر کے ذریعے ،ایک آدمی تیار کریں، جو ان کے بنیادی عقائد کا مخالف ہونے کے باوجود ،ان کے زیر اثر ساری دنیا کی کیا پلیٹ سکے ، تو کیا وجہ ہے کہ ان دونوں تو توں نے یہ کارنامہ بذات خود سر انجام نہ دیا کہ اس طرح ساری دنیا ان کے طقہ اثر میں شامل ہو جاتی ؟

مستشر قین کاانداز نرالا ہے۔ وہ ایک طرف تو حضور علی کے کودشمن مسے و مسجیت قرار دیتے ہیں اور پھر حضور علی کی کامیا ہوں کا سپر اعیسائیت کے سر باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شخص عیسائیت کادشمن تھا، اس کی کامیا بیاں عیسائیت کی مرہون منت کیوں ہیں؟ اس سوال کاجواب کم از کم جماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

حقیقت میں ہے کہ حضور علی اس میسوی نہ بہ کے واقعی مخالف تھے، جو بینٹ پال ک کاوشوں سے دنیا میں متعارف ہوا تھااور یقینا آپ کی کامیابی میں اس غیر معقول نہ بہ ک مخالفت نے بھی اہم کر داراداکیا۔ کیونکہ حضور علی نے عالم انسانیت کے سامنے میسائیوں گی طرح چند پہیلیاں چیش نہیں کی تھیں بلکہ آپ نے ان کے سامنے ایک انتہائی واضح، قابل فہم اور قابل عمل دین چیش کیا تھا۔ اگر آپ بھی میسائیوں کی طرح ایک کو تمن کے برابر قرار دیتے اور ساری انسانیت کی بدکاریوں کا ہو جو کسی ایک تشخص پر ڈال کر اسے سولی پر افکا دیتے تو کوئی ذی ہوش محف آپ کی دعوت کی طرف توجہ نہ دیتا۔

حضور علی بینت پال کے فد بہب کے بقیناً مخالف تھے، لیکن دودین جو خدائے رحمٰن و
دیم کے عظیم الثان رسول حضرت میسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا،
حضور علی اس دین کے مخالف نہ تھے بلکہ آپ اس دین کو بھی بدایت کاوبی نور قرار دیتے
تھے جو نور آپ کے اپنے قلب انور پر جلوہ گر بوا تھا۔ حضور علی کے عقائد اور حضرت
میسیٰ علیہ السلام کے عقائد میں مغائرت حلاش کرنے کی کو شش کرنا عبث ہے کیو تکہ یہ
دونوں ہتیاں حق کی علمبر دار ہیں اور حق ہر زمانے میں ایک بی ہو تاہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور علی کے نظریات و عقائم، حضرت میسی علیہ السلام کے نظریات و عقائمہ، حضرت میسی علیہ السلام کے نظریات و عقائمہ سے نہ صرف جزوی طور پر بلکہ کلیة مماثل تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے یہ عقائمہ اپنے دور کے عیسائیوں سے حاصل کئے تھے۔ اس دور کے عیسائی تو حضرت میسی علیہ السلام کے عقائمہ کو پس پشت ڈال کرایک دشمن مسے میبودی کے عیسائی تو حضرت میسی علیہ السلام کے عقائمہ کو پس پشت ڈال کرایک دشمن مسے میبودی کے عقائمہ و نظریات سے چینے ہوئے تھے۔ اگر خال خال عیسائی دنیا کے کس گوشے میں سچے و دو وقت کی گھڑیاں اس انتظار میں گزار رہے تھے کہ کب دو سے ان حیسائی کی روح آئے گی جو انہیں ہم سچائی کاراستہ بتائے گی۔

جیم اراہب اور ورقہ بن نو فل وغیرہ جیسے عیسائی حضور علیفی کے معلم نہ تھے بلکہ یہ تو وہ لوگ تھے جو حضور علیفی کی بعثت کے انتظار میں زندگی کے لیمے گن رہے تھے۔ مستشر قیمن بحیری راہب اور ورقہ بن نو فل کے عیسائی بوٹے سے اسلام کے نظریات و مقائد کا سہر احیسائیت کے سر باند ھے بیں لیکن ان دونوں نے تو حضور علیفی کو، آپ کے دعویٰ نبوت سے پہلے ہی، خداکا سچار سول تسلیم کر لیا تھا، جب کہ متشر قین اور ان کے اسلاف نے زندگی بجر آپ کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر برطانیہ کا یوسف اسلام حضور علیقہ کو خداکا نبی ماننے کے بعد عیسائی نہیں رہتا تو ورقہ بن نو فل اور بحیریٰ راہب، آپ کو خداکا نبی ماننے کے بعد عیسائی کیے رہ گئے تھے ؟ اور جب ان لوگوں نے حضور علیقہ کو خداکا نبی مان لیا تھا تو پھر انہیں یقین تھا کہ یہ ہستی ان کی تعلیم کی مختاج نہیں بلکہ یہ وہ بستی ہے جے علیم و خبیر خدانے تھا انسانیت کو ساری سچائیاں بتانے کے لئے بھیجا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ و نیا میں جہاں کہیں بھی، علم ، معرفت یا سچائی ہے وہ ای آ قاب علم و معرفت اور نیر کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی، علم ، معرفت یا سچائی ہے وہ ای آ قاب علم و معرفت اور نیر ہدایت کی کرنیں ہیں جوان کے سامنے جلوہ گر ہے۔

ہم نے دین اسلام کے عیسائیت یا یہودیت سے ماخو ذہونے کے استشر اتی الزام کا جواب " قرآن تحکیم اور مستشر قین " کے باب میں دے دیا ہے۔ جس طرح قرآن تحکیم کی ایک ایک آیت،اس بات کی شاہد ہے کہ دہ کسی انسان کا کلام نہیں،ای طرح حضور میلائیڈی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کا قلب انور جن علوم و معارف آپ کو کسی سابقہ ند ہمی تحریک سے ورثے میں نہیں معارف کا فرینہ تھا،وہ علوم و معارف آپ کو کسی سابقہ ند ہمی تحریک سے مواقعا۔ اور جولوگ اس مطح حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے،وہ اس سوال کاجواب نہیں دے سکتے کہ حضور علی ہے واضح حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے،وہ اس سوال کاجواب نہیں دے سکتے کہ حضور علی ہے دنیا کو جن علوم و معارف اور سچا ئیول سے متمتع کیا تھا،ان کا مصدر و منبع کیا ہے۔

مستشر قین کی اکثریت یہودی اور عیسائی نداہب سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ خدا کے تصور سے آشنا ہیں۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انسانیت کی راہنمائی کے لئے نبی اور رسول مبعوث فرما تاہے۔ جنت، دوزخ، حساب، جزاو سز اجیسے تصورات بھی ان کیلئے اجنبی نہیں۔ جو شخص ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، وہ ہر واقعے اور ہر عمل کی مادی توجیہ کرنے کا قائل نہیں ہو تا۔ کیونکہ ہر واقعے کی مادی توجیہ کرنے کی ضر ورت وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جونہ خدا کو سلیم کرتے ہیں اور نہ بی روحانی نظام کے کسی شعبے پر یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ مادے کو بی سب کچھ قرار دیتے ہیں اور کا گنات کے ہر مظہر میں انہیں مادے ہی کی قوت کار فرما نظر آتی ہے۔ مستشر قین کی اکثریت مادہ پر ست نہیں لیکن جب وہ اسلام کی دعوت اور اس کی مستشر قین کی اکثریت مادہ پر ست نہیں لیکن جب وہ اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات کو یہودیت اور اس کی تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کا اثر قرار دینے ہیں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کے سے تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کا اثر قرار دینے ہیں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کے سے تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کا اثر قرار دینے ہیں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کا اثر قرار دینے ہیں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کا اثر قرار دینے ہیں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کو یہودیت اور اس تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کا اثر قرار دینے ہیں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کی ایک تو تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کا اثر قرار دینے ہیں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کے دعوت اور اس

منظر عام پر آنے کے اسباب اوی دنیا میں خلاش کرتے کی کو حش کرتے ہیں۔ حضور علیہ فیا کے دنیا کے سامنے جو جیرت انگیز فکری اور علمی نظام پیش کیا، اس کی ہر شق کی جزیں آپ کے دور کی مادی زندگی جس حلائی کرتے ہیں اور اس طرح آپ کے دعویٰ نبوت ور سالت کے دور کی مادی زندگی جس حلائی کرتے ہیں اور اس طرح آپ کے دعویٰ نبوت ور سالت کے انکار کاجواز مہیا کرتے ہیں۔

جو مخص ماد و پر ست ہے وہ تو کسی عمل یا واقعہ کی روحانی تو جیہ تبول نہیں کرتا۔ ایسا مختص اگر حضور عظیمی کے روحانی تجربات کی مادی تو جیہ کرنے کی کو شش کرے، تواس کا رویہ تابل نہم ہے۔ لیکن جو لوگ روحانی نظام کے قائل جی اور کئی نبیوں اور رسولوں کی نبوت و رسالت کا حسایہ کرتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ حضور عظیمی کرتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ حضور عظیمی کی نبوت و رسالت کا افکار کریں اور پھر آپ کے ایسے کا رناموں کی مادی تو جیہ شروع کر دیں، جن کا صدورا یک نبیار سول کے علادہ کسی ہے ممکن نہیں۔ اگر انہیں حضور عظیمی کی رسالت کا افکار کرنے کا شوت ہیں ہو حضور عظیمی نبیل کرتے آگے ہیں جو حضور عظیمی نے نہیں گرتے آگے ہیں جو حضور عظیمی نبیل کرتے آگے ہیں جو حضور علیمی نبیل کرتے۔ کیا، اس لئے ہم آپ کی نبوت ورسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔

کوان الفاظ میں بیان کر تاہے:

"During the years jsut before he received the call to prophethood Muhammad must have been increasingly aware of the unsatisfactory social conditions in Mecca. This was something he could observe for himself and did not require to be shown by revelation. The fundamental source of the trouble was that the traditional values of nomadic society (which was that of the recent ancestors of the Meccans) were proving inadequate in the prosperous mercantile economy of Mecca, and were fading away. The wealthy merchants, who were also the leading men of the clans were neglecting the traditional duty of caring for the needy and unfortunate among their kinsmen....... Muhammad may well have come to see the root of the troubles as the secular, materialistic outlook of the very wealthy, and may even have decided that this could only be got rid of by some form of religious belief." (1)

 اصل سبب امیرترین افراد کالادینی اور ماده پرستاندرویه ہے اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ان مسائل کا حل صرف سمی ندا ہی نظر ہے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ "

ختکم ی واٹ نے ند کورو بالا جملے لکھتے وقت قرآن و حدیث کے ان بیانات کو چیش نظر
یہ کھا ہے، جن جی مگد والوں کو دولت پر اترائے اور غریبوں کی مددنہ کرنے پر تنبیہ کی گئی
ہے۔ اگر اسلام نے مکہ والوں کو صرف دولت کے بارے جی بی ان کے رویے پر تنبیہ گ
ہوتی تو ختکم کی واٹ کی بات جی پچھ وزن ہو تا لیکن اسلام نے تو سب سے پہلے ان کے
ہوتی تو ختکم کی دان کو بتایا کہ پچھ کے بت جنہیں تم خدا سیجھتے ہو، یہ تو اپنے چہرے سے
محمی اڑائے کے بچی تابل نہیں۔ اسلام نے انہیں پچھ واں کی ہوجا چھوڑ کر خدائے واحد کی
عبادت کی طرف بلایا، ان کو آخرت کی زندگی اور جزاو سز اکا تصور دیا، انہیں بتایا کہ ان کا
محمی ورجیم خداجس طرح بمیشہ انسانیت کی راہنمائی کے لئے رسول اور کتا ہیں بھیجتارہا ہے،
محمی ورجیم خداجس طرح بمیشہ انسانیت کی راہنمائی کے لئے رسول اور کتا ہیں تجیجتارہا ہے،
معوث فر مایا ہے۔ یہ ند بی نظریات جو حضور علیجے نے ان کے سامنے پیش کئے تھے، یہ ان
معوث فر مایا ہے۔ یہ ند بی نظریات سے خرات تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضور علیجے کی
خالفت شرو کرکردی۔

حضور علی نے نہ بہت نا آشنالو گوں کو نہ بہن زندگی کا تصور نبیس دیا تھا بلکہ جواوگ اپنے آباؤا جداد کے دین پر مضبوطی ہے ڈئے ہوئے تھے،ان کے دلول ہے اس قدیم دین کی مجب کو نکال کراس کی جگہ ایک نے دین کی مجم ریزی کی تھی۔ مستشر قیمن بھی کہتے ہیں کہ حضور علی نے نابتدا میں بتول کی خالفت نہیں کی تھی۔ بھی کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے آپ کی مخالفت اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ آپ ان کی مذہبی عقائد کو تنقید کا نشانہ بنات تھے بلکہ ان کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضور علی ہونے نان کی معاشی قدرول پر حملہ کیا تھا۔ یہ تاثہ مستشر قین اس لئے دینا جا ہے ہیں کہ حضور علی ہوا تھا، اسے ایک لادین معرکہ قرار دے ہے ستوں اور توجید کے متوالوں کے در میان بر پا ہوا تھا، اسے ایک لادین معرکہ قرار دے شیس۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں کہ نہ تو کفار مکہ کو اپنے نہ بہب سے کوئی شمی اور نہ مسلمانوں کے چش نظر کوئی روحانی انقلاب تھا، بلکہ یہ معاشی مفادات کا دلی تھی اور نہ مسلمانوں کے چش نظر کوئی روحانی انقلاب تھا، بلکہ یہ معاشی مفادات کا

مكراؤ تفاجس مين مسلمان اور كفار كمد آمنے سامنے تھے۔

اس متم کی ہاتیں وہی محض کر سکتا ہے جو تاریخ کے مسلمہ حقائق سے چٹم ہو تی کر سکتا ہو۔ کفار مکہ نے بارہا حضور علیقے سے رابطہ قائم کیا تھا۔ انہوں نے حضور علیقے کے چپا ابوطالب کے ذریعے بھی، آپ سے اپنر ویے میں تبدیلی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت کالا کی دیا تھا۔ وہ آپ کے قد موں میں دولت کے ڈھیر جمع کرنے آپ کو دنیا کی ہر نعمت کالا کی دیا تھا۔ وہ آپ کے قد مول میں دولت کے ڈھیر جمع کرنے سے لئے تیار تھے۔ انہیں آپ کو اپناباد شاہ تسلیم کر لینے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ آپ سے باربار صرف ایک ہی مطالبہ کررہ سے تھے کہ آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، سے باربار صرف ایک ہی مطالبہ کررہ سے تھے کہ آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، آپ ان کے آباد اجداد کو گر اہ کہنے سے باز آجائیں۔ اگر یہ معرکہ معاثی ہو تا تو نہ کفار مکہ حضور علیقے کو اپناباد شاہ بنانے کی پیشکش کرتے اور نہ ہی حضور علیقے اس موقعہ کو ہاتھ سے جانے دیے۔

جو لوگ مادی مفادات کے لئے کوشال ہوتے ہیں، وہ مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور جب کوئی موقع ہاتھ آجاتا ہے تو کسی قیت پراس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔حضور علیقے دولت کے پیچیے نہیں بھاگ رہے تھے بلکہ آپ توحید کے اس پودے کو لہلہاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، جس کی مخم ریزی اور آبیاری کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا تھا۔ ابوسفیان سارے مکہ کی دولت آپ کے قد موں میں ڈجیر کرتا تو آپ اے کمال شان بے نیازی ہے مُعكر ادية ليكن جب اس في "لَا إلله إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ "كانعره لكايا، تو حضور علیہ نے اس کو قبول کرنے کیلئے ایک لمح کے لئے بھی توقف نہیں کیا۔ آپ نے ابوسفیان کونہ صرف اپنے غلا موں میں شامل کیا بلکہ اس کے گھر کو دار الا من قرار دے دیا۔ اگر مسلمانوںاور کفار مکہ کی مشکش مادی نوعیت کی ہوتی تو کو ئی کا فرچند جملے زبان ہے ادا کرنے پر مسلمانوں کا بھائی بن جا تااور اپنے آبائی دین پر رہتے ہوئے اپنامقصد پورا کر لیتا۔ اگرید مخکش مادی مفادات سے امجری ہوتی تو فتح مکہ کے دن مکہ کی گلیوں میں کفار مکہ کے خون کی ندیاں بہتیں اور دنیامادی مفادات کے تصادم کا وہی ہولناک انجام دیمیتی جواس نے پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں دیکھا ہے۔ حضور علیہ نے اپنے غلا موں کے قاتلوں پر، ان کے قبول اسلام کے بعد، اپنادست شفقت اس لئے رکھاتھاکہ آپ کاان سے جھگڑ امادی نہ تھا۔ جب انہوں نے حضور علی کے پیغام کو سمجھ کر تسلیم کر لیا توساری دشمنیاں،ساری ر مجشیں اور سارے تنازعے ختم ہو گئے۔ دو متصادم قو تو ل کا یک جان بن جانا، اس بات کی نا قابل تروید ولیل ہے کہ کفار مکہ اور مسلمانوں کا معرکہ مادی نہ تھا بلکہ و بی اور روحانی تھا، جس میں باطل کو قلست ہوئی اور باطل کے علمبر داروں نے حق کے سامنے اپنی گرد نمیں جو کا دیں۔ انہوں نے نہ صرف حق کی قوت کے سامنے سر تسلیم خم کیا بلکہ حق کے علمبر دار بن کرد نیامیں اس کانور با نفنے کے لئے جل نگا۔

"منگم ی وان" حضور علی کی رسالت کی ایک اور توجیه یه کرتا ہے کہ مکہ کی معاشی عدم مساوات نے حضور علی کی نفسیاتی زندگی میں انقلاب برپاکر دیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ انتہائی اعلی صلاحیتوں کا مالک ہونے کے باوجود معاشرے میں کوئی اہم مقام حاصل نہیں کر سکے۔ ای طرح اور بھی ہے شار باصلاحیت لوگ زندگی کی دوڑ میں چھچے روگئے ہیں اور چند نامل لوگ، دولت کے زور پر، سیاہ و سفید کے مالک بن جیٹے ہیں۔ ان جذبات نے حضور علی کوئی رسالت و نبوت کی شکل میں خام ہوئے۔ کہ شکری واٹ کے الفاظ ملاحظہ فرمائے:

"Yet he felt that his gifts were not being used to the full. He had a talent for administration that would have enabled him to handle the biggest operations then carried out in Mecca, but the great merchants excluded him from their inner circle. His own dissatisfaction made him more aware of the unsatisfactory aspects of life in Mecca. In these, hidden years, he must have brooded over such matters. Eventually what had been maturing in the inner depths was brought to light". (1)

" جہم ان (محمہ علی ) کو احساس تھا کہ آپ کی صلاحیتیں کمل طور پر استعال نہیں ہور ہیں۔ آپ اپنی ہے پناوا نظامی صلاحیتوں کے بل بوتے پر ،اس وقت مکہ کے کسی بڑے ہے بیاوا نظامی صلاحیتوں کے بل بوتے ہے لیکن بڑے مکہ کے کسی بڑے سے بڑے کاروباری عمل کو کنٹرول کر سکتے تھے لیکن بڑے تاجروں نے آپ کو کاروباری مرکزے دوررکھا۔ آپ کی ذاتی ہے اطمینانی نے تاجروں نے کو کل زندگی کے ہے اطمینانی کے پہلوؤں کا احساس دلایا ہوگا۔ ان غیر

1. قد براف ايذ عيسلمين، مني 13

معروف سالوں میں آپ نے بارہاان معاملات پر غور کیا ہوگا۔ آخر کار جو جذبات باطن کی گہرائیوں میں پک رہے تھے، وہ منظر عام پر آگئے۔"
"فتگری واٹ "کی اس تقریر کی بنیادای مفروضے پر ہے کہ حضور عظیمی کو کار وہاری میدان میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقعہ نہیں ملا، لیکن یہ مفروضہ تاریخ ہے چیٹم پوشی کے متر ادف ہے۔ حضور علیمی کو کار وہاری میدان میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقعہ بھی متر ادف ہے۔ حضور علیمی کو کار وہاری میدان میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقعہ بھی اللہ تعالور آپ نے اس میدان میں جرت انگیز فقوعات بھی حاصل کی تھیں۔ حضرت خد بھی الکبری رضی اللہ تعالی عنها، پہلی وفعہ، آپ کی انہی صلاحیتوں اور آپ کی کار وہاری کا میابیوں کی وجہ ہے ہی آپ کی طرف متوجہ ہوئی تھیں اور انہوں نے ان ذبنی صلاحیتوں کی میابیوں کے ساتھ جب آپ کی روحانی عظمتوں کا مشاہدہ کیا تھا تو اپنا سب کچھ آپ کے قد موں پر شار کر دیا تھا۔

حضرت خدیجة رضی الله عنها کاسر ماید آپ کے تصرف میں تھا۔ اگر آپ جا ہے تواپی بے بناوا تنظامی صلاحیتوں کے بل بوتے پر مکہ یا جزیرہ عرب تو کیا، ساری دنیا کی تجارت پر چھا جاتے لیکن مید آپ کا میدان وہ تھا جس کے لئے آپ نے نہ صرف جاتے لیکن مید آپ کا میدان نہ تھا۔ آپ کا میدان وہ تھا جس کے لئے آپ نے نہ صرف تجارت کو خیر باد کہد دیااور اس میدان میں وہ عظمتیں حاصل تجارت کو خیر باد کہد دیااور اس میدان میں وہ عظمتیں حاصل کیس جو مخلوق خدا میں ہے کسی کا مقدر نہ بن سکیں۔

ٹارانڈرائے نے حضور علی کے دعویٰ نبوت کے لئے ایک اور محرک تلاش کیا ہے دہ کہتا ہے دہ کہتا ہے دہ کہتا ہے کہ یہودی ایک نبی کے منتظر تھے۔ محمد (علی کے اس چیز کاعلم تھا۔ اور اس بات نے آپ کو دعوی نبوت ور سالت کی طرف ماکل کیا، دہ کہتا ہے:

"Muhammad knew of the Jewish expectation of the coming Messiah. He knew that a prophet was promised in Torah, and linked this prophecy with Jesus' promise that he would send the comforter. For him, this belief in Messiah provided a support for his conviction of his call, but he cannot have invented it". (1)

" ومعلوم قاك يهودى ايك من كانظار كررے بيل.

انبیں معلوم تھاکہ تورات میں ایک رسول کے آنے کا وعدہ کیا گیاہے۔ انہوں نے تورات کے اس وعدے کے نے تورات کے اس وعدے کے حضرت عینی علیہ السلام کے اس وعدے کے ساتھ ملا دیا، کہ دو ایک تسلی دینے والا بھیجیں گے۔ ایک نبی کے آنے کے عقیدے نے اس یقین میں محمد (علیقے) کی مدد تو کی ہوگی کہ وواللہ کے رسول میں لیکن تورات اور مسیح کے یہ وعدے ان کی ایجاد نبیں ہو سکتے۔ "

نارانگردائے تسلیم گردہا ہے کہ ایک نبی کی آمد کے متعلق تورات اور حضرت میسی علیہ السلام کے وعدے حضور علی کی ایجاد نہیں۔ یعنی یہ وعدے حقیقاً تورات اور حضرت میسی علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ جب تورات اور انجیل میں ایسے وعدوں کے موجود ہونے کا استشر قیمن کو یقین ہے تو انہیں چاہئے تھا کہ حضور علی کی ذات اور آپ کی ہونے کا استشر قیمن کو یقین ہے تو انہیں چاہئے تھا کہ حضور علی کی ذات اور آپ کی تعلیمات کو اس رسول مو غود کی بیان کردہ نشانیوں کے تناظر میں دیکھتے۔ جسے بچری تعلیمات کو اس رسول مو غود کی بیان کردہ نشانیوں کے تناظر میں دیکھتے۔ جسے بچری راہب، ورقہ بن نو فل اور حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا تھا اور حضرت محمد آسانی نے ذات کی شکل میں اس رسول کو بہچان لیا تھا جس کی آمد کی بشار تھی سابقہ صحف آسانی نے ذات کی شکل میں اس رسول کو بہچان لیا تھا جس کی آمد کی بشار تھی سابقہ صحف آسانی نے دی تحمیں۔

تورات اور انجیل کے وعدے حضور علی کے دعویٰ نبوت ورسالت کے محرکات نبیس بلکہ یہ وعدے حضور علی کا تا اور انجیل کے وعدے حضور علیہ کی نا قابل تر دید دلیل ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی صدیوں بلکہ یہ وعدے حضور علیہ کی صدیوں کے باوجود ان صحائف میں حضور علیہ کی نشانیوں کا طی جانا، خدا کی قدرت اور اس کے آخری رسول کی صداقت کی دلیل ہے۔

اگر تورات اور انجیل میں ایک نبی گی آمد کی بشار تمیں بھی ہیں، حضور علی کے دور کے متعدد علی نالی کتاب، آپ گی ذات میں رسول موعود کی نشانیاں دکھے بھی لیتے ہیں اور پھر آپ کا بیغام ایک ب نظیر عالمی انقلاب بھی برپاکر تا ہے اور چودوسوسال سے اس کے ذیکے دنیا میں ہر سونج رہ ہیں اور حضرت میسلی علیہ السلام کے بعد کوئی ایک ہستی، حضور علیہ کے علاوہ، ظاہر بھی نبیں ہوئی جے موعود مواد Comforter تسلی دینے والا) قرار دیا جا سکے اور کی دور سے کے علاوہ، ظاہر بھی نبیں ہوئی جے موعود عبی اس آنے والے رسول کی تمام نشانیاں موجود تو کیا و جب کے حضور علیہ ، جن کی ذات میں اس آنے والے رسول کی تمام نشانیاں موجود ہیں، انہیں رسول موعود قرار نہ دیا جائے اور آپ کی دعوت کی خلط تعبیریں اور تو جبہیں کرنے کے لئے زندگیاں ہرباد کردی جائیں؟

Marfat.com

حق وی ہے جو قرآن تھیم فرماتا ہے کہ اہل کتاب حضور علیہ کو یوں پہپانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہپانتے ہیں۔ یقیناً قرآن حکیم کا فرمان سچاہے اور یہود و نصار کا حضور علیہ کو واقعی یوں پہپانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہپانتے ہیں لیکن پھر حسد و بغض کی وجہ سے آپ کی رسالت کا انکار کر دیتے ہیں۔

ساتویں صدی عیسوی کے یہود و نصار کی کا بھی یہی عمل تھااور بیسویں صدی عیسوی کے برخم خویش مہذب اور محقق قتم کے یہود و نصار کی کا بھی یہی عمل ہے۔ حق روز روشن کی طرح واضح ہے لیکن آفتاب کے نور کا افکار کرنے والوں کامر ض ایسا ہوتا ہے جس کا علاج کی طرح واضح ہے لیکن آفتاب کے نور کا افکار کرنے والوں کامر ض ایسا ہوتا ہے جس کا علاج کی انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔

متشر قین نے جس طرح حضور علیہ کی رسالت کے آغاز کے لئے مخلف فتم کے مادی اور نفسیاتی محرکات تلاش کے ہیں،ای طرح دین اسلام کے مختلف احکام کو بھی انہوں نے بدلتے ہوئے حالات کا نتیجہ قرار دیاہ۔ مستشر قین حضور عظیمہ پر الزام لگتے ہیں کہ آپ نے ابتدامیں مشر کین کے مذہب کے خلاف اعلانیے کچھ نہیں کہااور نہ ہی ان کے بتو ل پر اعلانیہ تنقید کی لیکن جب مشر کین مکہ آپ کی دعوت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو رد عمل کے طور پر حضور علی نے ان کے ند ب پر تابر توڑ جملے شر وع کر د ئے۔ بھی مستشر قین حضور علی پرید الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بعض بنول کے خلاف تو آواز اٹھائی لیکن بعض دوسرے بنوں کے خلاف آپ نے پچھ نہیں کہا۔ بھی وہ کہتے ہیں کہ حضور علی جب تک مکہ میں رہے ، آپ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا کیو نکہ آپ مکہ والوں کی مخالفت سے ڈرتے تھے لیکن جب آپ مکہ سے ججرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے اور کفار کی مخالفت کا ندیشہ ندر ہاتو آپ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ ای طرح وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ ابتدامیں آپ کوامید تھی کہ مدینہ کے یہودی آپ پرایمان لے آئیں گے، اس لئے آپ نے بہودیوں کے خلاف سخت رویہ اختیار نہیں کیا بلکہ یمی کہتے رہے کہ آپ و بی دین لے کر آئے ہیں جو حضرت موکیٰ علیہ السلام لائے تھے، لیکن جب آپ کویفین ہو كياكه يبودى ايمان نبيس لا كي م توآپ نے ان پر شديد تقيد شروع كردى اور ان كے مذہب پر تابو توڑ حملے کئے۔ای طرح وہ آپ پریہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ابتدا میں اپنے آپ کو صرف عربول کیلئے نذیر سمجھتے تھے لیکن جب آپ کی دعوت نے پھیلناشر وع کر دیا تو

Martat.com

آپ نے اپند میں کو عالمی دین کارنگ دے دیا۔ نماز کے بارے میں تو مستشر قین کا فیصلہ بی یہ ہے کہ حضور علی کے زمانے میں مسلمان صرف دو نمازیں پڑھتے تھے۔ اور بابھاءت صرف جعد کی نماز اوا کی جاتی تھی۔ نماز ہ بجگانہ کا تصور اور تمام نماز وں کو بابھاءت اوا کرنے کا معمول، بعد کے مسلمانوں کی اختراع ہے۔ مستشر قین اس رنگ میں آپ کی رسالت، آپ کے دین کے احکام اور آپ کی تاریخ کی تشریخ کرتے ہیں۔ ند کور وبالا الزلمات میں ہے کوئی تریخی الزام ایسا نہیں جو غیر جانبدارانہ صحقیق کے سامنے چند کھے تخبر سکے۔ کیونکہ قرآن علیم کی باز اور آپ کی سیر سے طیبہ کا ایک ایک حکیم کی ہے شار احاد بیث اور آپ کی سیر سے طیبہ کا ایک ایک ورق ان کی تر وید کر دیا ہے۔

بت پرستی کی مخالفت جس انداز میں اسلام نے کی ہے، مروجہ یہودیت و نفرانیت کو اس کی ہوا بھی نہیں گئی۔ آج کے عیسائیوں نے اپنے عبادت خانوں میں جسے رکھے ہوئے میں، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ دواس جستی پر بتوں کے معاطم میں مداونت کا الزام لگائیں جس نے مکہ میں مداونت کا الزام لگائیں جس نے مکہ میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد پہلاکام بی یہ کیا کہ خانہ کعبہ کو ہر قتم کے بتوں، جسموں اور تصویروں سے باک کیا۔

کفار کے خوف سے حرمت شراب کے تھم کو مو خرکرنے کا شوشہ بھی کتا معنکہ خیز ہے۔ حضور علطی کے دل میں کفار مکہ کے بتوں کی توجین کرنے ،ان کے آباؤاجداد کو گمراہ کہنے اور ان کی معاشی، ساجی اور دینی قدروں پر تابن توڑ حملے کرنے کے وقت تو گفار مکہ کی خالفت کا خوف بیدانہ ہوالیکن ان کو شراب نوشی سے روکتے وقت آپ خوف زدہ ہوگئے۔ کتنی لا یعنی بات ہے۔ لیکن اس قتم کی باتمیں لکھنے والوں کو بھی دنیا تحقیق کا امام انتی ہے۔ اس سے بڑا بجو بہ اور کیا ہو سکتا ہے؟

حضور علی کے دل میں نہ تو کفار کمہ کے خلاف کینہ تھااور نہ ہی یہودیوں کے خلاف۔
آپکادل توان سب کے لئے رحمت کے جذبات سے معمور تھا۔ آپ کی توسب سے بڑی خواہش ہی ہے تھی کہ ابو جھل اور کعب بن اشر ف جیسے لوگ ہث دھری چھوڑ دیں اور دورخ کے گڑھے میں گرنے کے بجائے جنت کی ابدی بہاروں سے متمع ہوں۔ آپ نے انہیں محبت سے، شفقت سے اور حکمت سے صراط متنقیم کی طرف آنے کی دعوت دی۔ آپ کے رب نے کو ت کی رب نے آپ کو دعوت کا بہی طریقہ سکھایا تھا۔ آپ کو آپ کے رب کی طرف

MariaLcom

ہے یہ تھم ملاتھا:

أدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَّةِ وَجَادِلُهُمْ بِالْتِي هِيَ آحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ اعْلَمْ بِمِنْ ضَلُّ عَنْ سَبِيْلِم وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (1) "(اے محبوب!) بلائے (لوگوں کو) اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت ہے اور عمدہ نفیحت ہے اور ان ہے بحث و مناظر ہ )اس انداز ہے کیجئے جو برا پندیدہ (اور شائسۃ ) ہو ہے شک آپ کارب خوب جانتا ہے اے جو بحثک گیااس کے راستہ ہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔'' حضور علی کے کفار مکہ اور پیڑ ب کے یہود یوں کو ان کی فکری اور عملی قباحتوں ہے بڑے حکیماندا نداز میں باخبر کیا تھااور انہیں صراط متنقیم کی طرف دعوت دی تھی۔ تصادم کا راستہ توان دونوں قوموں نے خود اختیار کیا تھا۔ حضور علیہ نے نہ تو کفار مکہ کوان کے غلط عقائدے آگاہ کرنے میں کوئی ستی کی تھی اور نہ ہی یہودیوں کی فکری بے راہر ویوں کا یردہ چاک کرنے میں کوئی کسر اٹھار کھی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ مصالحانہ رویہ روار کھاتھا، لیکن ان دونوں قوموں نے حق کی شع کو گل کرنے کی قتم کھالی۔ ان حالات میں حضور علی کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ بے دین قو تیں حق کی شع کو گل کرنے میں مصروف رہیں اور آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں۔ جب کفار نے تصادم کا راستہ اختیار کیا تو حضور علی کے کو بھی ان کے خلاف تلواراٹھانے کا بار گاہ خداو ندی ہے اذ ن مل گیا۔ یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ حضور علی نے یہودیوں کے غلط عقائد کے خلاف بھی اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک آپ کواس بات کا یقین نہ آ گیا کہ یہ لوگ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اسلام نے اپنے عقائد ابتدائی میں اسنے واضح انداز میں بیان کر دیئے تھے، کہ جن نداہب کے عقائد اسلام کے عقائدے مکراتے تھے،ان کی خود بخود تردید ہو جاتی تھی۔ یہودیوں کو حضور علیہ کے خلاف سب سے برااعتراض توبیہ تھا کہ نبوت ورسالت کا منصب حزب مختار کے علاوہ کسی اور کے پاس کیے جاسکتا ہے۔رسالت کا وعوی اور اعلان تو آپ نے بجرت ہے تیرہ سال پہلے مکہ مکرمہ میں کر دیا تھا اور یہودیوں کو ال حقیقت کا علم تھا۔ ان کے حزب مختار ہونے اور نبوت ورسالت کے منصب کے بلا شرکت فیرے مستحق ہونے کے عقیدے کی تردید تو حضور علطے کے اعلان نبوت کے ساتھ بی ہو گئی تھی۔ اس لئے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ابتدا میں حضور علطے نے یہودیوں کے غلط عقائد کی تردید نبیس کی۔

ال جن گوئی شک نیس کہ حضور علی ہے نہ جرت کے بعد پوری کو شش کی تھی کہ مسلمان اور یہودی اپ اپ نہ اہب پر کاربندر ہے ہوئے دید طیب میں امن و سکون سے رہیں، نیکن یہود ہوں نے آپ کی ان مخلصانہ مسامی کا ہبت جواب نہ دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کر کے ان کی خلاف ورزی کی تھی اور انہیں اس جرم کی سزا بھی کی تھی۔ حضور علی نے یہودی قبائل کے خلاف جو کاروائیاں کیس، ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کاروائیاں کیس، ان کے متعلق یہ ان کاروائیاں کیس، ان کے متعلق یہ ان کاروائیاں کیس، ان کے متعلق یہ ان کاروائیاں کیس مان کو تھی کوئی تعلق نہ تھا۔ اسلام خواج عقائد تو ابتدائی سے ان کاروائیاں کر دیئے تھے اور ان عقائد میں سے جو عقائد کی نہ ہب سے انہائی وضاحت سے بیان کر دیئے تھے اور ان عقائد میں سے جو عقائد کی نہ ہب سے متعادم تھے ان میں کسی تھی کا بہام نہ روگیا تھا۔ یہود کی قبائل کے خلاف کاروائیاں اس وقت نہیں کی گئیں جب دونوں نے در میان معاہدے بھی اختیا فات منظر عام پر آنے کے بعد مسلمانوں اور یہود یوں کے در میان معاہدے بھی ہوئے اور باہم امن و سکون سے رہنے کی کو ششیں بھی ہوئیں۔ یہ کاروائیاں تو انتظای یا یہ عیا کہ فیص، جو اس وقت کی گئیں جب یہود یوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں سے سے کاروائیاں تو انتظای یا سے کی تو عیت کی تھیں، جو اس وقت کی گئیں جب یہود یوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کے مدینہ کے امن و سکون کو خطرے میں ذال دیا تھا۔

حضور علی نے یہودیوں کو صرف اس وجہ ہے کوئی سز انہیں دی کہ وہ یہودی ہیں بلکہ آپ نے تو انہیں اہل کتاب کہ کر دیگر غداہب باطلہ سے متناز کیا تھا لیکن یہودیوں نے رحمت دوعالم سیافین کے رحمانہ رویے سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کیفر کردار تک پہنچ گئے۔

متشر قین یہودیوں کے متعلق حضور علی کے رویہ پر دو حوالوں سے حملہ کرتے میں۔ایک تودویہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابتدامیں یہودیوں کی دلجوئی کے لئے بیت المقدس کو میں پناقبیلہ قرار دیا تھاجو یہودیوں کے لئے ایک مقدس مقام تھالیکن جب آپان کے ایمان

Marfat.com

لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی مخالفت میں اپنا قبلہ بدل دیا۔ اور دوسر االزام وہ حضور علیقے پرید لگاتے ہیں کہ یہودیوں کے کار وبار کا دار ومدار سود پر تھا۔ آپ نے ان کے کار وبار کا دار ومدار سود پر تھا۔ آپ نے ان کے کار وبار کو تباہ کرنے کے لئے سود کی حرمت کا اعلان کر دیا۔

یہ دونوں مفروضے اس لئے غلط ہیں کہ حضور علی نے بیت المقدس کو قبلہ یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مقرر نہیں کیا تھابلکہ آپ کامعمول یہ تھا کہ آپ ہراس معاملہ میں سابقہ شریعتوں کے احکام پر عمل کرتے تھے، جس کے متعلق آپ کے پاس وی نہیں آتی تھی۔انبیائے سابقین کا قبلہ بیت المقدس تھا،اس لئے حضور علیہ نے بھی دوسر ا تھم نازل ہونے تک اے ہی قبلہ قرار دیئے رکھا۔ اگر تبدیلی قبلہ کے ساتھ یہودیوں کی دو تی یا مخاصمت کا کوئی تعلق ہو تا تو حضور علطے کسی ایسے عقیدے یا عمل کی تبلیغ نہ کرتے جو یپودیوں کے ہاں بھی مروج تھا۔ حضور علیہ نے زندگی بحربے شارایسے کاموں کی تبلیغ کی جویہود یوں کے ہاں بھی مر وج تھے۔ خدا کا تصور ، عقیدہ رسالت و نبوت ، آخرت ، ثواب و عذاب، جنت و دوزخ میہ سب وہ عقیدے تھے جن کا اسلام نے پر جار کیا اور یہ عقیدے يبوديوں كے بال بھى مسلم تھے۔جو ستيال يبوديوں كے لئے قابل احرام تحيں،حضور عليہ نے ان کا يبوديوں سے كئ گنازيادہ احترام كيا بلك يبوديوں نے ان كى ياك سير توں يرجن آلود كيول كے د هے لگاد ئے تھے ،ان كو حضور علي نے ان كے ياك دامنوں سے دور كيا۔ اگر حضور علط نے یہودیوں کی مخاصمت کی وجہ سے قبلہ تبدیل کیا ہو تا تو آپ مخاصمت کے اس جذبے میں اپنے آپ کو ای حد تک محدود ندر کھتے بلکہ تمام یہودی شعائر کی مخالفت کرتے لیکن حضور علیفتے نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہودیو ل كے لئے قابل احرام شخصيت ہونے كى وجدے آپ نے ان سے قطع تعلق نہيں كيابلكه مبودیوں کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف تمہارے ہی بزرگ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق تمہاری نسبت کہیں زیادہ ہے۔ دیگر انبیائے بنواسر ائیل جو یہودیوں کے اجداد تعے حضور علی نے اپنے پیروکاروں کے لئے ان کے احترام کو فرض قرار دیااور اپن امت کو وضاحت بتادياكه ان تمام عظيم مستيول كاحترام مسلمان مونے كے لئے شرط --اسلامی احکام پر مجموعی حیثیت میں،ایک نظر ڈالانے والا شخص فور اس حقیقت کو سمجھ

لیتا ہے کہ تبدیلی قبلہ کا سبب بہود یوں کی مخالفت نہ تھابلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تھم تھاجس کے

سامنے حضور علی اور آپ کے تمام پیروکاروں نے سر تسلیم خم کر دیاتھا۔ سودگی حرمت کا علم بھی حضور علی اور آپ کے تمام پیروکاروں کے کاروبار کو نقصان پیچانا چاہتے ہے، بلکہ یہ حکم بھی رب قدوس نے اپنے حبیب کی امت کو معافی جاوکاریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے دیا تھا۔ اسلامی ادکام کے پہلے مخاطب یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہے، اس لئے اسلام نے یہ حکم یہودیوں کو نقصان پیچانے کے لئے نہیں بلکہ اسلامی ریاست سے تعلق رکھنے والے ہر محفق کے معافی مغادات کے تحفظ کے لئے دیا تھا۔ یہودی حضور عقالی پر یہ الزام اس لئے بھی نہیں لگا کئے کہ حرمت سودکا حکم ان کے لئے اجبی نہ تھا۔ یہودی حضور باہمی لیمن دین میں دوخود سودکی حرمت کے قائل تھے لیکن دیگر اقوام کے ساتھ دوسودی باہمی لیمن دین کو جائز سیجھتے تھے۔ اسلام نے اس دو غلی پالیسی کو ختم کیااور کلیڈ سودکی حرمت کا حکم افتاد کیڈ نوردی۔

قار ئین گرام نے اسلام کے خلاف مستشر قین کے حملوں کی نوعیت کا مشاہرہ گیا۔ دہ
اسلام کو عرب کے بدلتے ہوئے حالات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ
ساتویں صدی نیسوی کے عربوں کی حالت میں تبدیلی سے جو تقاضے انجرے تھے، دہ چودہ
صدیاں کیسے قائم رہے۔ عربوں نے تواسلام کی تعلیمات کواپنے بدلتے ہوئے تقاضوں کے
لئے موزوں سمجھا تھا، اس لئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھالیکن بیسویں صدی ہیسوی
کے مغربی سکالراس دین کو کیوں قبول کر لیتے ہیں جو ساتویں صدی عیسوی کی ایک ای قوم
کے بدلتے ہوئے معاشی اور ساجی تقاضوں کے نتیج میں منظر عام پر آیا تھا۔

لطف کی بات ہے کہ اکثر نداہب کے پیردکاروں نے طالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دینے کے لئے اپنے نداہب میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کرلی ہیں۔ میسائیوں نے اپنے نہ ہبی احکام کو زندگی ہے بید خل کر کے چرچ کی چارد بواری میں بند کر رکھا ہے۔ وہ گئا اپنی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں جن کوان کے نہ ہب نے حرام قرار دیا ہے۔ یہودی بھی اپنی اجتماعی زندگی نہ ہبی تعلیمات کے مطابق نہیں بلکہ اپنی خود ساختہ پالیسیوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنی خود ساختہ پالیسیوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنی خود ساختہ پالیسیوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ ہندوا پنے ند ہب کی تعلیمات کے خلاف ایک بر ہمن اور ایک شودر کے دوٹ کو برابر مقام دیتے ہیں۔ اس کے بر عکس دنیائے اسلام کی اکثریت آج بھی اس اسلام میں اپنی کامیابی اور نجات کو مضمر سمجھتی ہے جو حضور علی نے ابو جہل، اس اسلام میں اپنی کامیابی اور نجات کو مضمر سمجھتی ہے جو حضور علی نے ابو جہل،

ابوسفیان، ابو بکر اور عمر کے سامنے پیش کیا تھا۔ مستشر قین اور ان کی ذریت پورازور لگاتی ہے کہ مسلمان بھی اپنے دین میں اس فتم کی تر میمات کریں جو انہوں نے کی ہیں لیکن مسلمان ان کی اس نفیحت کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ مسلمانوں کو قر آن وصدیث پر عمل پیراد کیھتے ہیں توانہیں بنیاد پر ست قرار دیتے ہیں اور جب دہ جہاد کے اسلامی تھم پر عمل پیراہوتے ہیں توانل مغرب انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔

اگر اسلام ساتویں صدی عیسوی کے بدلتے ہوئے حالات کے نتیج میں منظر عام پر آیا ہوتا تو بیسویں صدی عیسوی میں امریکہ کے مائیک ٹائسن کو ملک عبد العزیز بنانے کی صلاحیت ندر کھتا۔ مستشر قین کو شایدید معلوم نہیں کہ ان کے مغربی بھائی جب اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں تو وہ ان مسلمانوں سے زیادہ بنیاد پرست ہوتے ہیں جن کو اسلام ورقے میں ملاہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل مغرب کو دہ اسلام اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے جو چودہ سوسال پہلے قلب مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء پر نازل ہوا تھا، جے مستشر قین اس دور میں جنم لینے والا ناپختہ دین کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس اسلام سے متاثر نہیں ہو رہے جو مستشر قین کی مساعی سے متاثر ہونے والے کچھ خود فریب مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کانت نے قلوب کو فئے کرنااور انہیں اپنے آستانے پر جبین فرسائی کے لئے مجبور کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ دین صرف عربوں کے مخصوص حالات ہی کے لئے نہیں بلکہ ہر دور کے حالات کے لئے موزوں ہے۔ یہ اس ذات کا نازل کردہ ہے جو عربول کی اجتماعی زندگی کے تقاضوں ہے بھی آگاہ ہے اور جس کے سامنے بیسویں صدی عیسوی کی ترقی یافتہ دنیا کے تقاضے بھی عیال ہیں۔ یہ دین کسی انسان کے مخیل یا نفسیاتی کیفیات کا متیجہ نہیں بلکہ علیم و خبیر خدا کا نازل کردہ ہے، جس کے سامنے زمان و مکان کی حدود کوئی حیثیت نہیں ر تھتیں۔اللہ تعالی نے اپنے ایک ای بندے کواس عالمی دین کا علمبر دار اس لئے بنایا تھا تاکہ سن کویہ شبہ نہ ہو کہ یہ دین اس نے خود بنالیاہے ،یاکس سے مدد حاصل کر کے اس کے قواعد وضوابط وضع کرلئے ہیں۔

اسلام کے الہامی دین ہونے کا یقین حاصل کرنے کے لئے قرآن حکیم کی کسی ایک آیت پر مخلصانہ غور فکر، حضور علی کے حیات طیبہ پر ایک نظریا تاریخ اسلام کاسر سر سی مطالعہ ہی کافی ہے۔ایک امی انسان کی زبان سے اگر علوم ومعارف کے وہ موتی جھڑے ہوں جو آیات قرآنی کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں تواس کا ایک اور صرف ایک ہی مطلب ہے
کہ وہ عبد ای، خدا کا مقدس رسول ہے۔ اگر ایک انسان پوری دنیا کو گمر ای کی دلدل ہے
نکال کر ہدایت کی شاہر اوپر لگانے میں انتہائی مختصر مدت میں کامیاب ہو گیا ہے تواس کی
توجیہ بھی اس کے سواممکن نہیں کہ اس انسان پر خداو ند کر یم کی خصوصی نظر ہے۔

مستشر قین نے اسلام کے احکام کی جو مختلف تو جیبہیں کی جیں، ان کے بے بنیاد ہونے کا سب سے بڑا جوت یہ ہے کہ مستشر قین کسی فرضی توجیہ پر اتفاق نہیں کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کو الہامی دین کے علاوہ پچھے اور قرار دینا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا دو پہر ک، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی، روشنی کو ضوء آفتاب کے سوا پچھے اور قرار دینے کی کو شش کرنا۔ حضور علیہ بیر شرک کا الزام

حضور عطی نے جس ماحول میں آگھ کھولی تھی دو بت پرسی کا ماحول تھا۔ آپ کے آبانی شم کمہ اور اس کے رہنے والوں کو عزت، احترام اور اس خانہ کعبہ کی برکت سے ماصل تھاجو خلیل واسا عیل علیباالسلام نے خدائے واحد کی عبادت کے لئے خود خدائے تھا۔ سے تعمیر کیا تھا، لیکن وہ خانہ کعبہ تین سوساٹھ بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ مکمہ والے خدائے تھور سے ناقعانہ تھے، وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے تھے لیکن اس ایمان کے ساتھ دہ بڑاروں بتوں کی ہوجا ہی کرتے ہیں تاکہ بیمیں ان کے کرتے ہیں تاکہ بیمیں ان کے ذریعے خداک تقریب حاصل ہوجائے۔

منور علی کو بارگاہ خداد ندی ہے جو فریف تفویض ہوا تھا،اس کی پہلی شق انسانیت کو جنوں کی جنوں کا اسانیت کو جنوں کی جنوں کو خدائے واحد کے سامنے جھکانا تھا۔ بتوں کی ہوجا گی اس ذلت ہے رو کنااور ان کی جبینوں کو خدائے واحد کے سامنے جھکانا تھا۔ حضور علی نے بنی نوع انسان کے سامنے جو فکری نظام پیش کیااس کی پہلی دفعہ یہ تھی ا "اُلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ"

کہ عبادت کے لاکق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،اس کے سواکوئی چیز ایسی نہیں جو معبود بنے کی مستحق ہو۔ حضور علی نے اس بات سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ نے ابتداو میں اور کو نفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی۔ پچھ عرصہ بعد آپ کو حکم ملاکہ آپ اعلانیہ تبلیخ کریں۔اور پھر اس دعوت نے حکم خداوندی کے مطابق عالمی وعوت کارنگ اختیار کیااور

Marfat.com

حضور ﷺ نے ساری نسل انسانی کو ہارگاہ خداد ندی کی طرف بلانے کے لئے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دیں۔

حضور علی کی دعوت کوپانچ مراحل میں تقسیم کیاجاسکتاہے۔ 1:۔ قریبی رشتہ داروں اور خصوصی دوست احباب کودین کی دعوت

2- اپنی قوم اور امالیان شهر کودین اسلام کی طرف بلانا

3- مکداور نواحی بستیول کے افراد اور قبائل تک خداکا پیغام پہنچانا

4- تمام جزیرہ عرب کے باشندوں کو توحید کادرس دینا

5- دنیاکی تمام قوموں اور نداہب کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا

ان تمام مراحل میں پیغیبر خداعلیہ التیۃ والثناء نے جس پیغام کوعام کیا، وہ پیغام ایک ہی تھا۔ آپ خفیہ طور پر تبلیخ کا فریضہ سر انجام دینے میں مصروف تنے تو بھی آپ کا پیغام وہی تھا جس پیغام کو آپ نے اعلانیہ قوم کے سامنے چیش کیا تھا۔ آپ نے اپنی رفیقہ حیات کے سامنے بھی وہی پیغام پیش کیا تھا۔ ہر مقام پر سامنے بھی وہی پیغام پیش کیا تھا۔ ہر مقام پر آپ کے پیغام کا اہم ترین جزویہ تھا کہ بتوں کی عبادت جھوڑ دواور خدائے واحد کی عبادت کم وجو تھا کہ بتوں کی عبادت جھوڑ دواور خدائے واحد کی عبادت کرو۔ جو محفی بھی آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے دین میں واخل ہوتا، وہ کلمہ طیب کرو۔ جو محفی بھی آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے دین میں واخل ہوتا، وہ کلمہ طیب

ان تمام حقائق کے باوجود مستشر قین حضور علی پرید الزام لگاتے ہیں کہ آپ ابتدا میں اپنے آبائی دین کی طرف مائل تھے۔ مخالفین اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لئے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ابتدا میں آپ نے نہ تو تو حید کا پر چار کیا اور نہ ہی بتوں کی مخالفت ک۔ قرون و سطلی کے مستشر قیمن نے حضور علی کے کوایک بت کی شکل میں پیش کیا اور مسلمانوں کو مثلث پر ست قرار دیا۔ رولینڈ نے اپنی ایک مشہور نظم میں حضور علی کے کو اور چاندی کے ایک جسمے کی شکل میں پیش کیا اور مسلمانوں کو کے ایک جسمے کی شکل میں پیش کیا، اس جسمے میں آپ کوایک ہا تھی پر سوار دکھایا گیا تھا اور یہ فلا ہر کیا گیا تھا کہ مسلمان اس جسمے کی عبادت کرتے تھے۔ اس مستشر ق شاعر نے یہ بھی پر و پیگیڈہ کیا کہ مسلمان سٹلیث پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی سٹلیث کے ارکان یہ ہیں: محمد پر و پیگیڈہ کیا کہ مسلمان سٹلیث پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی سٹلیث کے ارکان یہ ہیں: محمد پر و پیگیڈہ کیا کہ مسلمان۔ (1) روڈ لف و لو ھیم، ھو شخر اور بلیا ندر نے اپنے قار مین کو بتایا کہ محمد ابولون اور بتر فا جان۔ (1) روڈ لف و لو ھیم، ھو شخر اور بلیا ندر نے اپنے قار مین کو بتایا کہ محمد ابولون اور بتر فا جان۔ (1) روڈ لف و لو ھیم، ھو شخر اور بلیا ندر نے اپنے قار مین کو بتایا کہ محمد ابولون اور بتر فا جان۔ (1) روڈ لف و لو ھیم، ھو شخر اور بلیا ندر نے اپنے قار مین کو بتایا کہ محمد ابولون اور بتر فا جان۔ (1) روڈ لف و لو ھیم، ھو شخر اور بلیا ندر نے اپنے قار مین کو بتایا کہ محمد اس میں کو بتایا کہ محمد ابولون اور بتر فا جان۔ (1) روڈ لف و لو ھیم، ھو شخر اور بلیا ندر نے اپنے قار مین کو بتایا کہ محمد اس میں کو بتایا کہ محمد ابولون اور بتر فا جان۔

1\_المستشر تون والاسلام، صفي 300

( ﷺ ) قبائلی سر داریاا پی قوم کے سر براہ بنے پر قائع نہ تھے، بلکہ دوا پے آپ کو خداد یکھنا حاجے تھے۔ (1)

قرون وسطی میں یورپ میں حضور علی ہے کہ جو تصویر کھی گئی، ووای حم کی تھی جس کی چند مثالیں سطور بالا میں پیش کی گئی ہیں۔ متاخر مستشر قین نے بعض مصلحوں کے تحت اس وویے میں تبدیلی گی۔ انہوں نے بھی حضور علی ہے کے خلاف شرک اور بت پرسی کا الزام تو لگایا لیکن یہ الزام لگاتے وقت انہوں نے قدرے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا۔ مستشر قین جس دور کو عصر نور کہتے ہیں، اس دور کے مستشر قین کی تح یروں میں بھی ہمیں اس بہیاد الزام کی جسکیاں نظر آتی ہیں۔ جارج سیل حج کی رسوم کو مشرکانہ رسوم قرار دیت کے بعد کہتاہے کہ محمد (علی ہے) نے بت پرسی کا قلع قبع کیالیکن جور سمیس شرک سے متعلق تعیں اور عرب ان سے مانوس ہو تھے تھے، ان کو ختم کرنے کی کو مشش کرنا آپ نے متعلق تعیں اور عرب ان سے مانوس ہو تھے تھے، ان کو ختم کرنے کی کو مشش کرنا آپ نے خان مصلحات سمجھا اور شرک کو اصولی طور پر ختم کرنے کے لئے بعض مشرکانہ رسوم کو خان مسلحات سمجھا اور شرک کو اصولی طور پر ختم کرنے کے لئے بعض مشرکانہ رسوم کو مصلحات سمجھا اور شرک کو اصولی طور پر ختم کرنے کے لئے بعض مشرکانہ رسوم کو مصلحات سمجھا اور شرک کو اصولی طور پر ختم کرنے کے لئے بعض مشرکانہ رسوم کو مصلحات سمجھا اور شرک کو اصولی طور پر ختم کرنے کے لئے بعض مشرکانہ رسوم کو مصلحات سرح کان کر لیا۔ دو لکھتا ہے:

"Mohammad found it much easier to abolish idolatry itself, than to eradicate the superstitious bigotry with which they were addicted to that temple, and the rites performed there; Wherefore, after several fruitless trials to wean them therefrom, he thought it best to compromise the matter, and rather than to frustrate his whole design, to allow them to go to pilgrimage thither, and to direct their prayers thereto". (2)

Marfat.com

<sup>1</sup>\_المستشر تون والاسلام، منحة 312

<sup>2-</sup> مارج بيل، "The Koran"، (فريْدرك دار النايند كميني الندان 1890ء)، صفى 95، (مقدم)

لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے اور نمازوں میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت دے دیں۔"

منظمرى واف بھى اس الزام ميں جارج سيل كى تائيد كرتے ہوئے لكھتا ہے:

"Despite this extirpation of idolatry, many old ideas and practices were retained". (1)

''گواسلام نے بت پر تی کو ختم کیالیکن اس کے باوجود اس نے بہت سارے مشر کانہ نظریات اور رسوم کو باقی ر کھا۔''

منتگری داث ایک اور مقام پراس سے بھی زیادہ داضح الفاظ میں حضور علیہ پر بت پر سی کا الزام لگاتے ہوئے لکھتا ہے:

"Muhammad's original belief may have been in Allah as high god, or supreme deity, combined with lesser local deities whom he may have come to regard as angels who could intercede with the supreme being". (2)

" محمد (عليك ) كا ابتدائى عقيده غالبًا به موگاكه الله تعالى بزاخدا به اور اس ك علاده كچه مقامى جموف خدا بين، جن كو محمد (عليك ) نے فر شتول كا نام ديا، جو خدا كے حضور شفاعت كر كتے تھے۔ " خدا كے حضور شفاعت كر كتے تھے۔ "

"It is further to be noted that in the early passages of the Quran there is no assertion that Allah is uniquely God. It is possible that Muhammad himself to some extent shared the belief of many of his contemporaries that Allah was a high god with whom other beings could intercede. It is unlikely that he thought of these beings as lesser deities, but, as just suggested, he may have thought of them as angels." (3)

> 1- قرایت ندیز، منح 310 2- قرارت کمد، منح 49

> > 3راينياً، منى 87

"مزید برال بیہ بات قابل خور ہے کہ قرآن کی ابتدائی سور تول میں اس بات پر زور نہیں کہ اللہ تعالیٰ خدائے واحد ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ محمر (علیفیہ) کا،
اپ اکثر ہم عصر لوگوں کے مطابق، یہ عقیدہ ہو کہ اللہ برداخداہے، جس کے سامنے دوسر کی کئی چزیں شفاعت کر سکتی ہیں۔ اس بات کا امکان تو کم ہے کہ آپ ان شفاعت کرنے والوں کو چھوٹے خدا سمجھتے ہوں، لیکن جیسے کہ پہلے بیان کیا گیاہے، آپ اس محلوق کو فرشتے سمجھتے ہوں گے۔ "

قرآن تحکیم نے مشر کین مکہ کو ہار بار بتایا کہ تم خدا کے سواجن چیزوں کی عبادت کرتے ہو ، دو کسی قشم کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے مستشر قین یہ بتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن تکیم بتوں کے وجود کا نکار نہیں کر تابلکہ ان کی طاقت کا نکار کر تا ہے۔ مقلم کی واٹ انگستا ہے۔

"In all these passages and in a number of briefer references there is no attempt to deny the existence of being worshipped, but they are described as powerless to do any thing for the worshippers and as repudiating them". (1)

"ان تمام آیات قرآنی میں ایسی چیزوں کے وجود کا انکار کرنے کی کوئی کو شش نبیس کی گئی جن کی عبادت کی جاتی ہے بلکہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی قتم کی طاقت کے مالک نبیس۔ اور وواپنے پجاریوں کونہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ بی انبیس کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔"

قرآن تحکیم میں مشر کین کو متغبہ کیا گیاہے کہ تم نے جن بتوں کو خداکا شریک بتار کھا ہے، دو تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا ئیں گے۔ منگمری دائ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کر تاہے کہ قرآن بتوں کو خداہے جھوٹا خدا قرار دیتا ہے اور ان کے خدا کے برابر ہونے کا انکار کرتا ہے، دولکھتا ہے:

There seems to be a suggestion in the word, however, that they are junior partners, not equals. (2)

<sup>1.</sup> قد ایت کمر، منی 90

"شرکا" کے لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بت خدا سے چھوٹے خدا ہیں،اس کے برابر نہیں۔"

ہم نے سطور بالا میں مستشر قیمن کی تحریروں کے چندا قتباسات نقل کر کے قار مکین کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی ہے کہ متشر قین اسلام اور پیغیبر اسلام کے خلاف کس قتم کے بے سر وبالزامات لگاتے ہیں۔ قاریمُن کرام نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ حضور ﷺ پر بت پر تی کی طرف مائل ہونے کا الزام لگانے والوں میں جو متشرق چیش چیش نظر آتا ہے، وہ منتگمری واٹ ہے۔ منتگمری واٹ کوان مستشر قین میں شار کیا جاتا ہے جواپنے ول میں اسلام اور پغیبر اسلام علیفہ کے لئے زم گوٹ رکھتے ہیں۔ متشرق ند کور کی اور کئی عبار تیں ہیں جو واضح طور پر اسلام کو ایک مشر کانہ دین ثابت کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جنوں، فرشتوں اور شیاطین پر ایمان مشر کانہ نظریات تھے، جن کو اسلام نے بعض مصلحوں کے تحت قائم رکھا۔ مجھی یہ مستشرق کہتاہے کہ حضور علیہ نے بتوں پر جو حملے کئے، وہ حملے ان بتول کے خلاف نہیں تھے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے بلکہ آپ کے حملے خانہ کعبہ کے علاوہ دیگر صنم کدول کے اصنام کے خلاف تھے۔ منگمری واٹ کی طرح ٹارانڈرائے بھی اسلام پر مشر کانہ تعلیمات کا حامل ہونے کا الزام لگا تاہے۔ بھی وہ کہتا ہے کہ محمد ( عصف ) نے بتوں کی شفاعت کا انکار نہیں کیا بلکہ آپ نے تو صرف ان کو خدا کی بیٹیاں کہنے ہے روکا ہے۔(1) مجھی دو کہتاہے کہ محمد (علیقے) تتلیم کرتے ہیں کہ بت فرشتے ہیں، اور بنوں کا حق شفاعت مسلم ہے۔ (2) مجھی وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں محمد (علیقہ) کے عقا ئدایے: پر ہم قوم لوگوں کے عقا کدے متنق تھے۔

ہم نے یہاں اسلام کے متعلق صرف چند مستشر قین کے خیالات نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اس قتم کا رویہ اسلام کے متعلق صرف ان ہی مستشر قین کا نہیں بلکہ اکثر مستشر قین اسلام کے خلاف ای قتم کے خیالات کااظہار کرتے ہیں۔

سطور بالامیں مستشر قین کے جن الزامات کو بیان کیا گیاہے ،ان کی تر دیدہے پہلے مناسب معلوم ہو تاہے کہ ان الزامات کو تر تیب وار لکھاجائے تاکہ پھر ای تر تیب سے ان الزامات کے

<sup>1</sup> ـ محد دى من ايندُ بذنيجو، صنحه 21

جوابات دیے جاسکیں۔ مستشر قین کے الزامات کو ہم اس تر تیب سے لکھ سکتے ہیں۔ 1: - تمن سال تک حضور علی نے نہ تو توحید کا تصور چیش کیااور نہ ہی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ کہا۔

2۔ قرآن علیم بتول کے وجود کا انگار نہیں کر تابلکہ ان کی طاقت کا انگار کر تاہے۔ 3۔ حضور علی نے بعض بتول کی مخالفت کی اور بعض بتول کے متعلق نرم رویہ اختیار کیا۔ 4۔ حضور علی نے بتول کو فرشتے قرار دیا اور ان کی شفاعت کو تشکیم کیا، آپ نے صرف ان کوخدا کی بیٹیاں کہنے ہے منع کیا۔

5- اسلام نے شرک کو ختم کیالیکن مشر کاندرسوم کو جاری ر کھا۔

6: - ابتدامی حضور علی کے عقائدانے ہم قوم لوگول کے عقائدے ملتے جلتے تھے۔

قرون وسطی کے مستشر قین کے یہ مغروضے کہ مسلمان سٹیٹ کے پیر دکار ہیں اور انہوں نے حضور علیفے کا مجسمہ بنار کھا ہے اور دواس جسے گی ہو جاکرتے ہیں، ان کے اس قسم کے مغروضوں کو ہم نے عمد اس لئے نظر انداز کر دیا ہے کہ متاخر مستشر قیمین خود ان مفروضوں کو نلط قرار دیتے ہیں۔ مستشر قیمن کے دیگر مفروضے بھی کوئی علمی وزن تو نہیں رکھتے لیکن چو نکہ مستشر قیمن کو غیر جانبدار محقق سمجھا جاتا ہے اور ان کی تحریروں کو سند سمجھا جاتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ان کے نہ کورہ بالا مفروضوں اور الزامات کی تعلیمی کھولی جائے تاکہ کوئی صحف مستشر قیمن کی علمی شہرت سے مرعوب ہو کر گمراہ نہ ہو جائے۔ مستشر قیمن کا پہلا الزام ہیہ کہ حضور علیفے نے ابتدائی تیمن سال بتوں کے خلاف ہجو جائے۔ نہیں کہا۔ مستشر قیمن کے پاس اپنے اس مفروضے کی دلیل ہیہ ہے کہ ابتداء میں کفار نے حضور علیفے کی مخالف آوازا محالے تو کفار خصور علیفے کی مخالف آوازا محالے تو کفار ابتدائی سے آپ کی مخالفت شروع کردیتے۔

مستشر قین کایہ الزام اور اس کی دلیل دونوں بے بنیاد ہیں۔ کیونکہ حقیقت ہے ہے کہ حضور علیق نے جب سے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، آپ اس وقت ہے شرک کی حضور علی ہے نے جب سے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، آپ اس وقت ہے شرک کی خلیہ خالفت اور توحید کا پر چار کر رہے تھے۔ آپ نے اعلانیہ تبلیغ سے پہلے بھی جس کسی کو خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی، اس کو توحید ہی کی دعوت دی اور جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیااس نے سب سے پہلے اپنی زبان اور اپنے دل کی گہر ائیوں سے کلمہ توحید ہی اواکیا۔

حضور علی کے پر خفیہ تبلیغ کے دوران ایمان لانے والوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنہا کے بعد، سب سے مقدم ہیں۔ انہوں نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا دہ الفاظ وضاحت کر رہے ہیں کہ دہ حضور علیہ کی جس دعوت کو قبول کرنے کا اعلان کر رہے وہ توحید ہی کی دعوت ہے۔ حضور علیہ کی جس دعوت کو قبول کرنے کا اعلان کر رہے وہ توحید ہی کی دعوت ہے۔ انہوں نے پیغیر خدا کی دعوت کے جواب میں یہ جملے اپنی زبان سے ادا گئے:

صَدَقَتَ بِأَبِي وَأُمَى أَنْتَ وَآهَلُ الصِّدْقِ أَنْتَ أَنَا أَشْهَدُأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ (1)

"میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے سی فرمایا ہے اور آپ سے بی فرمایا ہے اور آپ سے حول میں سے جیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔"

حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه حضور علی کے اعلان نبوت سے تین سال بعد نبیس بلکہ آپ کی دعوت شروع ہوتے ہی، ایمان لے آئے تھے۔ جن الفاظ سے آپ نے اپنے اپنی ایمان لانے کا اعلان کیا تھا، یقیناد گر" السابقون الاولون"، جن میں حضرت خدیجة الکبری، ایمان لانے کا اعلان کیا تھا، یقیناد گر" السابقون الاولون "، جن میں حضرت خدیجة الکبری، حضرت علی مرتضی اور حضرت زید بن حارثه رضوان الله علیم اجمعین پیش پیش تھے، انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی تھی۔

حضرت على رضى الله تعالى عنه كو بچول ميں سب سے پہلے اسلام لانے كاشرف حاصل ہے۔ ذراوہ جملے ملاحظہ فرمائے جن كے ذريع حضور عليہ نے نے اپناس عزيزاور بيارے پچيرے بھائى كو دعوت اسلام دى تھى۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه نے حضور عليہ اور حضرت على رضى الله تعالى عنه نے حضور عليہ اور حضرت خد يجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كو نماز پڑھتے ديكھا تو يو چھا: آپ لوگ يہ كياكر رہے ہيں؟اس كے جواب ميں حضور عليہ نے ان سے فرمایا:

دِيْنُ اللَّهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ لِنَفْسِمِ وَبَعَثَ بِم رُسُلَهُ فَادْعُوكَ اِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالَىٰ عِبَادَتِمِ وَإِلَى الْكُفْرِ بِاللَّاتِ وَالْعُزْٰى (2)

<sup>1</sup>\_ منياء النبي، جلد 2، صنحه 226

<sup>2</sup>\_ الينياً، صغيه 230، بحواله "السير ةاللويه (زين د حلان)"

"به الله كادين ب جے اس نے اپنے لئے پند كيا ہے۔ اور اس كى تبليغ كے لئے رسول مبعوث كے ميں۔ پس ميں حمہيں وعوت ديتا ہوں كه الله وحده لاشريك رسول مبعوث كئے ميں۔ پس ميں حمہيں وعوت ديتا ہوں كه الله وحده لاشريك پرايمان لاؤ، اس كى عبادت كرواور لات وعزى كے ساتھ كفر كرو۔ "

حضور علی کے یہ الفاظ آب کی دعوت کے بالکل آغاز میں آپ کی زبان سے نگلے تھے۔ اور یہ الفاظ اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام کا پہلا نعروبی توحید کا نعرو تھا اور بتوں کی مخالفت سے بی حضور علی کے اپنے فریعنہ نبوت کی اوائیگی کا آغاز کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اجنبی نہ تھے بلکہ وہ حضور علی کے گھر کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے پہلی بار حضور علی کوئی اجنبی نہ تھے بلکہ وہ حضور علی کے معروف نماز دیکھا توجیت سے پوچھا نے پہلی بار حضور علی کوئی رفیقہ حیات کے ساتھ معروف نماز دیکھا توجیت سے پوچھا محضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علی عنہ کا یہ سوال بتارہا ہے کہ بعث کے بعد یہ کی آپس میں ملا قات ہوئی تھی اور نہ حضور علی کے پہلی ملا قات تھی۔ اس سے پہلے نہ توان کی آپس میں ملا قات ہوئی تھی اور نہ حضور علی کو انہیں دعوت اسلام دینے کا موقعہ ملا تھا۔ مشور علی کہ بید واقعہ وعوت اسلام کے پہلے دن کا ہے۔ جب مشور علی کہ بید واقعہ وعوت اسلام کے پہلے دن کا ہے۔ جب حضور علی کہ بید واقعہ وعوت اسلام کے پہلے دن کا ہے۔ جب مشور علی ہے بی دن کا ہے۔ جب مشور علی ہے بی دن کا ہے۔ جب مشور علی ہے بی دن کا ہے۔ جب مشور علی ہے تی دن کے ایت وی کہ انگار کرنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے جب کہ بین کہ حضور علی ہے نہ انہ کی گھر میں کہ انہوں میں بتوں کے خلاف کی کھر میں کہ ہے۔ جب میں کہ خطور علی ہے نہ انہوں کی بیا کہ انہوں میں بتوں کے خلاف کی کھر میں کہا۔

بعض مستشر قین مسلمانوں کی تاریخ مرتب کرتے وقت صرف قر آنی بیان پراعماد کرتے ہیں۔ اگر دو قر آن حکیم پر ذراغور کرنے کی زحت گواراکریں توانہیں پتہ چلے کہ قر آن حکیم کی جو پہلی آیت حضور علی کے کر سالت کی ادائیگی کا حکم دے رہی ہے، اس میں بتوں کی جو پہلی آیت حضور علی کے بسرورہ اقراء کی ابتدائی چند آتوں کے بعد جو آیات مخالفت کا حکم موجود ہے۔ حضور علی پر سورہ اقراء کی ابتدائی چند آتوں کے بعد جو آیات سب سے پہلے نازل ہوئی دہ سورہ در گی ابتدائی آیات ہیں۔ بعض علاء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سورہ در ٹرکی ان آیات بی سے نزول و حی کا آغاز ہواتھا۔ وہ آیات کریمہ ملاحظہ فرمائے:

کے سورہ در ٹرکی ان آیات بی سے نزول و حی کا آغاز ہواتھا۔ وہ آیات کریمہ ملاحظہ فرمائے:

وَالرُّ جُوزَ فَاهْجُرُهُو اَلْهُ اللّٰهِ الْمُدُورُ اُلْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ حُوزَ فَاهْجُرُهُورَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ حُوزَ فَاهْجُرُهُورَ اللّٰهِ اللّٰهِ حُوزَ فَاهْجُرُهُورَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ حُوزَ فَاهْجُرُهُورَ اللّٰهِ اللّٰهِ حُوزَ فَاهْجُرُهُورَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ حُوزَ فَاهْجُرُهُورَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ حُوزَ فَاهْجُرُهُورَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ حُرزَةً اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ حُرزَ فَاهْجُرُهُورَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ حُرزَ فَاهْجُرُهُورَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ حُرزَةً اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ حَرْقًا اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

1-5 2 2/17.1.1

"اے چادر لیٹنے والے اٹھے اور (لوگوں کو) ڈرائے اور اپ پروردگاری برائی بیان سیجے اور اپ لباس کو پاک رکھے اور بتوں سے (حب سابق)دوررہے۔"

الرَّجْزُ بِالطَّهِ الصَّنَمُ وَبِالكَسْرِ النَّجَاسَةُ وَالْمَعْصِيَةُ (١) "يعنى"رُجْ" بت كوكت بين اور"رِجز" پليدى اور گناه كوكت بين \_" كسائى كت بين:

يُّالصَّمِ الْوَثَنُ وَبِالْكَسْرِ الْعَذَابُ" (2) يعني "رُجر" كالمعنى بت اور "رِجر" كالمعنى عذاب عن عذاب عند

جب حضور میلینو پر نازل ہونے والی ابتدائی آیات میں ہی بتوں کی مخالفت کا تھم موجود ہے تو یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ حضور علیقے نے ابتدائی تین سالوں میں بتوں کے خلاف پکھ نہیں کہا؟

قرآن تھیم میں جہال حضور علیقے کو،اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا تھم ملا، دہاں بھی بتوں سے دور رہنے کا تھم ہے اور جہال آپ کواعلانیہ اپنی دعوت کو عام کرنے کا تھم ملاوہاں بھی شرک کی نفی موجود ہے۔ آپ نے اپنی دعوت کے ہر مر طے پر بتوں کی مخالفت کی ملاوہاں بھی شرک کی نفی موجود ہے۔ آپ نے اپنی دعوت کے ہر مر طے پر بتوں کی مخالفت کی ہے۔ یہ حقیقت تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ قرآن تھیم میں جہاں آپ کویہ تھم دیا گیا۔

وَٱنْذِرْ عَشِيْرَتُكَ الْٱقْرَبِيْنَ(3)

"درایا کریں اپنے قرین رشتہ داروں کو۔"

وبال اس آیت كريمه سے بہلى آیت ميں بيد علم بھى موجود ہے۔ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلْهَ الْحَالَاحُو فَتَكُون مِنَ الْمُعَدِّبِيْنَ

"پس نہ پکارا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خداکو ورنہ تو ہو جائے گاان

<sup>1-</sup> يير محمد كرم شاه، "منياه القرآن"، (منياه القرآن ببلي كيشنز لا مور 1400 هـ)، جلد 5، منح. 417

<sup>2</sup>\_الشأ

<sup>3-</sup> مورة الشعراء: 214

لوگول میں سے جنہیں عذاب دیا گیاہے۔" جب آپ کواعلانیہ تبلیغ کا تھم ملا توار شاد ہو1

فاصدع بهما تُؤَمَّرُ واَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (1) "اعلان كرويج اس كا جس كا آپ كو محكم ديا كيا اور منه چير ليج مشركول سے ـ"

اللہ تعالی نے حضور علی کے تبلیغ کے ہر مرحلے پر شرک کی مخالفت اور توحید کا پر چار کرنے کا تکم دیا۔ حضور علی نے نے اپنے پر ور دگار کے ہر تنکم کی تعمیل کی اور اپنی دعوت کے ہر م حلے پر توحید کے اثبات اور شرک کی نفی پر زور دیا۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حید کا نعرہ لگا کر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضور علی نے نے اپنی دعوت بیش کی تو واضح الفاظ میں فرمایا کہ میں حمہیں اس خدا کی عبادت کی طرف بلا تا ہو ل جو و حدہ لا شر یک ہے اور ساتھ ہی حمہیں لات اور عزی کی حجوثی خدائی کا انکار کرنے کی دعوت دیتا ہو ل۔

حضور علی کوجب اپنے قریبی رشتہ داروں کوڈرانے کا تھم ملا توسب سے پہلے مرسلے پر آپ نے خاندان عبدالمطلب کے لوگوں کو جمع کیا۔اس اجتماع میں خاندان عبدالمطلب کے ملاوہ اولاد عبد مناف کے چند لوگ بھی حاضر تھے۔ اس اجتماع میں حضور علی ہے خطاب فرمایا،اس کے الفاظ یہ تھے:

الحمد لله اخمده و استعينه و ازمن به واتوكل عليه واتوكل عليه واشهدان أل إله إلا الله وخدة لا شويك له ثم قال إن الرابد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس ما غررتكم والله الذي لا إله إلا هو، إلى لرسول عررتكم حاصة والى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولتبعش كما تستيقطون ولتحاسش بما تعملون و تتجزون بالإخسان إخسانا وبالسوء تعملون و تتجزون بالإخسان إخسانا وبالسوء

سُوَّءًا وَإِنَّهَا لِلْجَنَّةِ آبَدًا آوالنَّارِ آبَدًا وَاللَّهِ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَا أَعْلَمُ شَابًا جَاءَ قَوْمَهُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جُتُتُكُمْ بِهِ إِنِّي قَدْ جَنَّكُم بِآمُرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (1) " سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ میں اس کی حمد کر تاہوں، اس ے مدد طلب کرتا ہوں، اس پر ایمان لایا ہوں اور ای پر توکل کرتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے الله تعالی کے جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر فرمایا: قافلہ کا پیشرو اینے قافلہ والوں سے جموٹ نہیں بولیا۔ بفرض محال اگر میں دوسرے لوگوں ہے جبوٹ بولوں تو بخداتم ہے جبوٹ نہیں بول سكتا۔ بغرض محال، أگر میں سارى دنیا کے ساتھ وحو کا كروں توتم ہے و حو کا نہیں کر سکتا۔ اس ذات کی قتم جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، من الله كارسول مول متهاري طرف بالخصوص اور يوري انسانيت كي طرف بالعموم۔ بخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے اور قبروں سے زندہ کرکے یوں اٹھائے جاؤ گے جیے تم خواب سے بیدار ہوتے ہو۔اورجو عمل تم کرتے ہوان کاتم سے محاسبہ ہو گا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزااور برے کاموں کی بری جزا حمہیں دی جائے گی۔ محکانایا تواہدی جنت ہے یاابدی جہنم۔ بخدا!اے فرزندان عبدالمطلب! میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتاجواس چیز ہے بہتر چیزایی قوم کے پاس لے کر آیا ہوجو میں تہارے پاس لے کر آیا موں۔ میں تمہارے ماس دنیاد آخرت کی فوز وفلاح لے کر آیا ہوں۔" قار مین کرام اس خطاب کو غورے دوبارہ پڑھیں۔ حضور علی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناکرتے ہیں۔ پھر اس کی ذات پر اپنے ایمان کاذ کر فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ای کی ذات پر توکل کرتا ہوں۔ اس کے بعد گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا

كوئى عبادت كے لائق نہيں، ووايك ہاس كاكوئى شريك نہيں۔ توخيد كے اس واضح اعلان

<sup>1 .</sup> ضياء الني، جلد 2، صني 69-268 ، بحواله "المسيرة الحلبيه"

کے بعد آپ اپنال فائدان سے مختلو فرماتے ہیں۔ کیا حضور علیہ کی یہ ہاتیں سننے کے بعد آپ اپنی سننے کے بعد بھی کے دل میں یہ فک ہاتی رہ جاتا ہے کہ آپ جس چنز کی دعوت دے رہے ہیں وہ توحید کے سوا کچھ نہیں؟

ا پی دعوت کے اگلے مرحلے میں حضور علی ہے قریش کی تمام شاخوں کودعوت دی۔ آپ کوه صفایر تشریف لے گئے اور مکہ کے تمام لوگوں کو بلایا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا:

يَا بَنِي كَعْبِ بَنِ لُوي آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِيَا بَنِي مُرَّةً بَنِ كَعْبِ آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِ الْقَدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِ الْقَدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مِنَافِ آنْقَدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مِنَافِ آنْقَدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي رُهْرَةً آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ آنْقِدُوا آنْفُسِكُمْ مِنَ النَّارِ يَا اللَّهُ النَّارِ يَا صَفِيَةً عَمْةً مُحَمَّدِ النَّارِ يَا صَفِيلَةً عَمْةً مُحَمَّدِ النَّارِ فَانِي لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ (1)

"اے کعب بن لوی کے بیڑ! اپنے آپ کو آگ ہے بچاؤ۔ اے مرو بن کعب کے فرز ندو! آتش جہتم ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف آگ ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف آگ ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنو زحرو! آگ ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے فاطمد! بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب! آگ ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے فاطمد! آتش جہتم ہے اپنے آپ کو بچا۔ اے صفید، محمد (علیقے کی پھو پھی) آگ ہے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ میں اللہ تعالی ہے تمہارے لئے کس چیز آگ ہے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ میں اللہ تعالی ہے تمہارے لئے کس چیز کا مالک نہیں ہوں، محربے کہ تم کہو: لَا اللّٰهُ اِلّٰا اللّٰهُ

خاندان قریش کی تمام شاخوں کے سامنے حضور علی نے جو خطاب فرمایااس میں دوہی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ نام لے کر فرمایا کہ اپنے آپ کو

<sup>1</sup>\_ مْيَاهِ النِّي، مِلد2، مني 271، بحواله "السيرة الحلبيه"

آگ کے عذاب سے بچاؤاور دوسری چیزاس خطاب میں بیہ کہ آپ نے ان سب کو واضح الفاظ میں بتایا کہ آگ ہے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ بیہ کہ تم کلمہ تو حیر پڑھ لو۔

مستشر قین کہتے ہیں کہ حضور علیہ نے ابتدامیں بنوں کی مخالفت نہیں کی تھی۔ کیا" اُلاَ اللّٰه "کانعرہ ان تمین سوساٹھ بنول کی خدائی کاانکار نہ تھاجو مکہ والوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے؟ مکہ والوں نے جب حضور علیہ کی زبان پاک سے یہ نعرہ سنا ہوگا تو کیا اس نعرے میں انہیں این بنول کی خدائی کا انکار نظرنہ آیا ہوگا؟

حق ہے کہ حضور علی نے اپنے فریفہ نبوت ورسالت کی انجام دہی کا آغازی بت پرتی کی مخالفت اور توحید کے اعلان سے کیا تھا۔ یہ بات مکہ والوں سے پوشیدہ نبیں رہ سکتی تھی۔ وہ حضور علی کے عقائد سے واقف تھے۔ ابولہب نے اس محفل میں بھی حضور علیہ کی مخالفت کی تھی جس میں صرف خاندان عبد المطلب کو جمع کیا گیا تھا۔ ابولہب کی مخالفت کی وجہ بھی تھی جس میں صرف خاندان عبد المطلب کو جمع کیا گیا تھا۔ ابولہب کی مخالفت کی وجہ بھی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ حضور علیہ اپنے اشتہ داروں کو جود عوت دینا عالفت کی وجہ بھی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ حضور علیہ اپنے رشتہ داروں کو جود عوت دینا عالم حقیدے پر مشتمل ہے اور بت پر تی کا قلع قبع کرنااس وعوت کا بنیادی مقصد ہے۔

قریش کے سر بر آوردہ لوگ حضور علی ہے چپاکے پاس جاتے اور آپ کے خلاف ان سے جو شکلیات کرتے، ان میں میہ شکایت سر فہرست ہوتی کہ آپ کا بھیجا ہمارے خداؤں (بتوں) کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے مذہب کے عیب نکالتا ہے اور ہمارے آباؤاجداد کو گمراہ کہتا ہے۔

کفار مکہ حضور علی کے تمام عقائدے آگاہ تھے۔ وہ آپ کی مخالفت بھی کرتے تھے،
لیکن ابتداء میں ان کی مخالفت میں شدت اس لئے نہ تھی کہ وہ آپ کی دعوت کی کامیابی کو خارج ازامکان سمجھتے تھے اور اس نئے دین کو اپنی دبن، فکری اور ساجی قدروں کے لئے کسی فتم کا خطرہ نہیں سمجھتے تھے۔ جب انہیں اس نئے دین سے خطرہ محسوس ہوا تو پہلے انہوں نے حضور علی کو مختلف حیلوں بہانوں سے روکنے کی کو شش کی۔ جب کامیابی کی کوئی صورت نظرنہ آئی تو آپ کے پیروکاروں کے خلاف تشدد آمیز کاروائیاں شروع کردیں۔ گزشتہ صفحات میں جو حقائق بیان کئے گئے ہیں، ان کے چیش نظر مستشر قین کا یہ شوشہ بالکل

ب بنیاد ٹابت ہوجاتا ہے کہ حضور عظی نے ابتداہ میں بتوں کی مخالفت نہیں گی۔ مستشر قین نے اسلامی تعلیمات کوشر ک سے آلودہ ٹابت کرنے کے لئے دوسر اشوشہ یہ چھوڑا ہے کہ قرآن مکیم بتوں کے وجود کا انکار نہیں کرتا، صرف ان کی طاقت کا انکار کرتا ہے۔اگر علم اور تحقیق اس چیز کانام ہے تو پھر انسانیت کا خدای حافظ ہے۔

انسان ہر دور میں مخلف مظاہر قطرت کی ہو جاکر تار ہاہے۔ منس و قمر کوانسان نے اپنا معبود بتلیا۔ آگ کے سامنے وہ سر بسجو د ہوا۔ کئی انسانوں نے خدائی کا دعویٰ کیااور دوسرے متعدد انسانوں نے ان کے اس دعوے کو تسلیم کیا۔ مکہ والوں نے تمین سوساٹھ بت خانہ کعبہ می رکھے ہوئے تھے۔ گردونواح کی بستیوں کے اپنے علیحدہ بت خانے تھے اور ان میں انہوں نے کئی کئی بت رکھے ہوئے تھے۔ میسائی اہل کتاب ہو کر بھی مثلیث کے پیرو کارتھے اور حضرت عيسي عليه السلام كو خدااور خداكا بينامانتے تھے۔ ان حالات من قرآن حكيم يه کیے کہد دیتا کہ کا نئات میں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی چیز الی نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ قر آن حکیم کا مقصد تو حید کاا ثبات اور شرک کی نفی تھا۔ توحید کا مطلب پیر نہیں کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ تعالی کے سواکسی چیز کی عبادت نہیں کی جاتی۔اگر اللہ تعالی کے سواکسی چیز کی عبادت نه ہوئی ہوتی توانمیائے کرام کو توحید ثابت کرنے کیلئے کو ششیں نہ کرنا ہوتی۔ اسلام کی نظر میں توحید یہ ہے کہ اللہ تعالی ساری کا نتات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ زندگی اور موت ای کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دینے والا بھی وی ہے اور جھے جا ہتا ہے ذلت کے گڑھے میں بھی وہی پھینکآ ہے۔ کا نتات کا نظام اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اس لئے صرف وی اس قابل ہے کہ اس کو خدا سمجھا جائے،اس کی عبادت کی جائے اور اس پر تو کل کیا جائے۔اللہ تعالی کے سواکسی کو خدا سمجھنا،اے موت وحیات کا مالک سمجھنااور اس کی عبادت کرناشر ک ہے۔

اسلام دنیا میں لوگوں کو یہ بتانے نہیں آیا تھا کہ کا ئنات میں اللہ تعالی کے سواکوئی چیز اللہ نیا میں لوگوں کو یہ بتانے نہیں آیا تھا کہ کا ئنات میں اللہ تعالی کے سواکوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو، کیونکہ جب اسلام آیا تھا تو انسانیت شرک کی دلال میں سرے لے کرپاؤں تک ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں شمس و قمر کو معبود سمجھا جارہا تھا اور کہیں آپ کہیں آپ کے سامنے انسانی جبینیں جھک رہی تھیں۔ کہیں آپ باتھوں ہے بیتا ہوئے شعلوں کے سامنے انسانی جبینیں جھک رہی تھیں۔ کہیں آپ باتھوں سے پھر تراشے جاتے سے اور پھر ان تراشیدہ پھر وں کے سامنے سجدے کے جاتے

Marfal.com

تھے۔اسلام انسانیت کواس غلاظت سے نکالنے کے لئے آیا تھا۔ جولوگ مختف چیزوں کے سامنے سر بعود ہورہ شے،اسلام ان کو یہ بتانے آیا تھا کہ تم جن چیزوں کو خدا سمجھ رہ ہو، جن کے سامنے سر بعود ہورہ ہورہ ہو،ان کے ہاتھوں میں نہ تو تمہاری زندگی ہاور نہ موت نہ حمہیں یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان ۔ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ان سے بھی کوئی جوت سے جیز جھین لے، تو یہ اس کواس حرکت سے روک نہیں سکتے۔ یہ چیزیں جوا بے نفع اور نقصان پر چین لے، تو یہ اس کواس حرکت سے روک نہیں سکتے۔ یہ چیزیں جوا بے نفع اور نقصان پر قادر نہیں، وہ حمہیں کیا نفع یا نقصان پہنچائیں گی۔ یہ چیزیں خدائی کے قابل نہیں کیونکہ یہ بے قادر نہیں، وہ حمہیں کیا نفع یا نقصان پہنچائیں گی۔ یہ چیزیں خدائی کے قابل نہیں کیونکہ یہ بے کس اور بے بس ہیں۔خدائو وہ ہو ہم طاقت کا مالک ہور علی کل شی قد رہے۔

ای چیز کانام تو حید کا اثبات اور شرک کی نفی ہے، اور یہ کام اسلام نے اس خوب صورتی سے کیا کہ کوئی دوسر اوین اس میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مستشر قین کا یہ کہنا کہ اسلام بول کے وجود کا انکار نہیں کر تا، صرف ان کی طاقت کا انکار کر تا ہے، اور پھر اس کے ذریعے اسلام کے دامن پرشرک کا الزام لگانا ایک بھونڈی حرکت کے سوا پچھ نہیں ہے۔ اگر اسلام اس انداز میں تستشر قین چاہتے ہیں تو وہ حقیقت کے اس انداز میں مستشر قین چاہتے ہیں تو وہ حقیقت کے خلاف ہوتا۔ جب دنیا میں ہر طرف بت ہی بت تھے اور اسلام ان بتوں کو توڑنے ہی کے خلاف ہوتا۔ جب دنیا میں ہر طرف بت ہی بت تھے اور اسلام جودین حق ہے اس سے لئے آیا تھا تو اسلام جودین حق ہے اس سے بی تو تع نہیں ہیں۔ اسلام جودین حق ہے اس سے بی تو تع نہیں کی جاسکتی کہ دوائی بات کرے جو خلاف داقعہ ہو۔

تیسرا شوشہ مستشر قین نے بیہ چھوڑا ہے کہ قر آن حکیم نے بعض بتوں کی تو مخالفت کی ہے لیکن بعض دوسر ہے بتول کے متعلق اسلام نے مصالحت کار دیہ اپنایا ہے۔

مستشر قین کا کمال یہ ہے کہ جب وہ اسلام کے خلاف کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں تو یہ سوچا نہیں پریشان نہیں کرتی کہ جو بے بنیاد شوشہ وہ چھوڑرہے ہیں،اسے تسلیم کون کرے گا۔اس سے بڑی انہونی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس دین نے بت پرسی کی مخالفت کرکے ساری و نیا کی مخالفت مول لی،خوواس وین پر بتوں سے مصالحت کا الزام لگایا جائے۔انسان حیران ہو تاہے کہ اس قسم کی بات کہنے کے لئے مستشر قین کس چیز کو بطور دلیل پیش کریں سے ران ہو تاہے کہ اس قسم کی بات کہنے کے لئے مستشر قین کس چیز کو بطور دلیل پیش کریں سے رکین مستعشر قین کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بہت دورکی کوڑی لاتے ہیں اور اس فن میں وہ خوب ماہر ہیں۔ اپنے اس مفروضے پر وہ قرآن تھیم کی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں:

Marfat.com

اَفَرَءَ يُتُمُ اللّٰتَ وَالْعُرَّى مَوْمَنُوهُ الثَّالِقَةُ الْأَخْرَى (1)
"(اك كفار!) بمى تم نے فوركيالات و عزى كے بارے مساور منات كارے من جو تيرى بـ "

مستشر قین کہتے ہیں کہ سورہ جم کی ان آیات اور ان سے بعد والی آیات میں نام لے کر تمین بتوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام بت ایسے ہیں جن میں سے کوئی بھی کمہ والوں کا بت نہ تعالمہ ان بتوں میں سے ایک طاکف میں ایک وادی نخلہ میں اور ایک بخیر واحم کے کنار سے واقع تھا۔ قرآن حکیم نے ان بتوں کی مخالفت تو کی جو کمہ کے علاوہ اردگر دکی بستیوں میں تھے لیکن قرآن نے کسی ایسے بت کی مخالفت نہیں کی جو کمہ میں تھا۔ مستشر قین اس ب بنیاد الزام کی دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ حضور علیقے کی مخالفت انہی لوگوں نے کی جو کمہ کے الزام کی دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ حضور علیقے کی مخالفت انہی لوگوں نے کی جو کمہ کے باشند سے تھے لیکن ان کی جا کہ ادبی طاکف میں تھیں۔ مستشر قین ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضور علیقے نے کمہ کے بتوں کی مخالفت اس خوف سے نہیں کی کہ کمیں کمہ کے سر داد آپ کے خالف نہ ہو جا کمیں۔

اگر مکہ کے بتوں کے ساتھ مصالحت کا پہی مقصد تھا، توبہ مقصد تو فوت ہو گیا تھا کیو تکہ کہ کے برے برے سر داروں کی جا کدادیں طائف میں تھیں اور طائف کے بتول کی مخالف کے بتول کی مخالف کر کے آپ نے ان سر داروں کو اپنا مخالف بتالیا تھا۔ ان کے مخالف ہو جانے کے بعد مجر کیا وجہ تھی کہ آپ مکہ کے بتول کے بارے میں خرم روبیہ اختیار کرتے ؟

حقیقت ہے ہے کہ حضور علی کے دعوت کے ابتدائی مخاطب مکہ والے تھے۔ اور مکہ والے ان بتوں کی پو جاکرتے تھے جو مکہ میں تھے۔ آپ کا پچاابولہب آپ کا سب سے بڑا خالف تھا۔ وواس لئے آپ کا مناف نہیں ہوا تھا کہ آپ طائف کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے بلکہ وو تو آپ کا مخالف اس لئے ہوا تھا کہ آپ ان بتوں کے خلاف آ واز اٹھاتے تھے جن کی پو جا وو خود کر تا تھا۔ قر آن حکیم نے نام لے کر بتوں کی مخالف آ واز اٹھاتے تھے جن میں کوئی ایک بت تو تھا نہیں کہ اس کانام لیا جاتا۔ تمن سوسانھ بت تو صرف خانہ کعبہ میں میں کوئی ایک بت تو تھا نہیں کہ اس کانام لیا جاتا۔ تمن سوسانھ بت تو صرف خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہوئے اور مشر کین نے ان بتوں کو جن صفات سے متصف کر رکھا تی ہیں کا بھی ان بتوں کو جن صفات سے متصف کر رکھا تی ہیں کا بھی ان بتوں کو جن صفات سے متصف کر رکھا تی ہے بھی ان بتوں کو جن صفات سے متصف کر رکھا تی ہے۔ بھی اظہار ہو جائے اور مشر کین نے ان بتوں کو جن صفات سے متصف کر رکھا تی ہیں کا بھی ان بی کی بھی اظہار ہو جائے اور مشر کین نے ان بتوں کو جن صفات سے متصف کر رکھا

تھااوران کے متعلق جو عقائدان کے دلول میں جاگزین تھے ان کی بھی تردید ہو جائے۔
حضور علیہ فی بتول پر اس شدت سے حملے کئے تھے کہ بتول کے بجاری چیخ اٹھے
تھے۔ انہیں اپنے خداؤل کی خدائی خطرے میں نظر آنے لگی تھی اور وہ ان کی خدائی کی
حفاظت کے لئے تدبیریں سوچنے لگے تھے۔ اپنے خداؤل کے خلاف حضور عبیہ کی طرف
سے تاہیز توڑ حملول کو د کمچے کر ان کا جورد عمل تھا، اس کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بیان
فرمایا ہے:

أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اِلْهَا وَاحِدًا إِنْ لَهٰذَا لَنْسَى عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ آن الْمَثُوا وَاصْبُرُوا عَلَى أَلِهَتِكُمْ إِنْ لَهٰذَا لَئَيْنَ ثُيرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْهِتِكُمْ اللَّهُ هٰذَا لَئَيْنَ ثُيرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَةِ الْمُحْرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (1)

"کیابنادیا ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگد ایک خدا، بیٹک یہ بردی عجیب و غریب بات ہے۔ اور تیزی سے چل دیئے قوم کے سر دار (رسول کے پاس سے) اور (قوم سے کہا) یہاں سے نکلو اور جے رہو ایخ بتوں پر۔ بے شک اس میں اس کا کوئی (ذاتی) مدعا ہے۔ ہم نے تو ایس بات آخری ملت (نصرانیت) میں بھی نہیں سی، یہ بالکل من گرت ند ہہہے۔"

پریٹانی کے ان جذبات کا اظہار کفار مکہ کے سر داروں نے اس وقت کیا تھاجب حضور عظام کی دعوت پر مکہ کے گئی لوگ بتوں سے بیزار ہونے گئے تھے۔ حمزہ ادر عمر (رضی الله عنها) جیسے بہادر جو پورے مکہ کے لئے باعث فخر تھے، ان کے دلوں میں بتوں کی نفرت بیدا ہو چکی تھی۔ مکہ کی سر زمین پر تو حید کا پودا تناور در خت بنآ جارہا تھا اور بت پر تی کے کل ک بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ مکہ کے سر داروں کو ابنا ند ہب اور اپنے بتوں کی خدائی، سب کچھ خطرے میں نظر آرہا تھا۔ وہ جیران تھے کہ تو حید کا دعوی تو یہود یوں اور عیسائیوں نے بھی کیا تھا ایکن ان کے بتوں کی جو در گت محمد مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء نے بنائی تھی، وہ نہ عیسائیت نے بنائی تھی اور نہ ہی یہود یوں اور سے تھی، وہ نہ عیسائیت نے بنائی تھی اور نہ ہی یہود یو سائیت نے بنائی تھی اور نہ ہی یہود یت نے۔

قرآن حکیم کے مخاطب پھر کی ہے جان مور تیاں نہیں بلکہ وہ خود فریب انسان ہیں جنبول نے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود پھروں کو اپنا خدا بنار کھا تھا۔ قرآن حکیم مشرکین کوان کے اس رویے بران الفاظ میں تنبیہ کرتاہے۔

> الا لِلَهِ الذَّيْنُ الْحَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَحَذُّوا مِن دُونِهِ اولِيآءَمَا تَعْيَدُهُمْ اللَّا لِيُقَرِّ بُونَا اللَّهِ وَلَفَى اِنْ الله يحكُمُ بينهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ اِنَّ اللَّهَ لا يَهْدَىٰ مِنْ هُو كَذَبُ كَفَارُ (1)

"خبر داراصرف القد كے لئے ہدين خالص اور جنہوں نے بتا لئے اس ك سوااور والى (اور كہتے ہيں) ہم نبيس عبادت كرتے ان كى مگر محض اس لئے كديد ہميں اللہ كا مقرب بنا ديں۔ ب شك اللہ تعالى فيصلہ فرمائے گاان كے ورميان جن باتوں ميں يہ اختلاف كياكرتے ہيں۔ بلاشہ اللہ تعالى ہدايت نبيس ديتااس كوجو جمو تا (اور) بزانا شكر اہو۔"

اس آیت کریمہ میں قرآن کیم مشرکین کواس بنا پر جمونااور کافر قرار دے رہاہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سواد وسری چیزوں کوا پنا خدا بنار کھا ہے۔ حضور علیف کی حیات طیبہ کا ایک ایک ورق شاہد ہے کہ آپ بت شکن بن کر تشریف لائے تھے۔ سارا مکہ آپ کا کالف اس لئے تھاکہ آپ ان کے بتوں کے مخالف تھے۔ حضور علیف کے چچا کے پاس خالف اس لئے تھاکہ آپ ان کے بتوں کو برا قریش مکہ کے جو و فود کئی بارگئے ،ان کا سب سے برامطالبہ بی تھاکہ آپ ان کے بتوں کو برا بھا کہنے سے باز آ جائیں۔ قریش مکہ نے حضور علیف کو دولت اور حکومت کی پیکش کی تھی اور اس کے بدلے میں مطالبہ ایک بی گیا تھاکہ آپ ان کے بتوں کو برا اور سے برائی کے بتوں کو برا قریش کی بتوں کو برا قریش کے بدلے میں مطالبہ ایک بی گیا تھاکہ آپ ان کے بتوں کو پچھونہ کہیں۔ کیا قریش اور اس کے بدلے میں مطالبہ ایک بی گیا تھاکہ آپ ان کے بتوں کو پچھونہ کہیں۔ کیا قریش

کمہ بیرسب باتیں ان بتول کی وجہ ہے گررہے تھے جن کے ساتھ ان کاکوئی واسطہ نہ تھا؟
حقیقت سے ہے کہ حضور علی نے ضرف لات، عزی اور منات ہی کی مخالفت نہیں کی
ملکہ خدا کے سواجس کسی نے بھی کسی مخلوق کی عبادت کی، حضور علیہ کا پیغام اس کے
خلاف تھا۔ اس کے مستشر قین کا بیالزام قطعاً بے بنیادہ کہ قرآن تحکیم نے بعض بتوں کی
مخالفت کی اور بعض کے متعلق مصالحانہ رویہ اپنایا۔

اسلامی عقائد میں شرک کی آمیزش کو ٹابت کرنے کے لئے مستشر قین نے ایک اور مفروضہ بیہ پیش کیاہے کہ مسلمان بتول کوخدا تو نہیں سجھتے ،البتہ وہ انہیں فرشتے سجھتے ہیں اور بیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بیہ بت جو فرشتے ہیں، بیہ خدا کے حضور شفاعت کریں گے۔

یہ مفروضہ گرتے ہوئے مستشر قین نے انتہائی ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ یہاں انہوں نے بتوں اور فرشتوں کو گڈنڈ کر کے ،ان کے بارے میں مسلمانوں کے عقائد سے غلط بتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے پہلے گزارش کی ہے کہ قرآن حکیم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو خدا کے سواد وسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ کہ وہ چیزی جن کی عبادت کی جاتی جاتی ہے۔ حضرت انسان نے کسی ایک چیز کو معبود نہیں بنایا۔ اس نے بھی مختلف مظاہر فطرت کے سامنے سجدہ کیا۔ بھی اپنے جیسے انسانوں کی بندگی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا۔ فطرت کے سامنے سجدہ کیا۔ بھی اور رسولوں کو خدا سبحنے کی حماقت کی اور بھی فرشتوں کے سریر خدائی کا تاج رکھا۔

قرآن تحکیم نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ تم خدا کے سواجن چیز وں کی عبادت کرتے ہو، ان میں ہے کوئی بھی عبادت کے لاکق نہیں۔ بیہ سب چیزیں مخلوق ہیں۔ بیہ خود مختاج ہیں اور جو مختاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کی عبادت کو قرآن تحکیم نے کفراور گر اہی قرار دیا، خواہ عبادت کی تجرکی کی جارہی ہو، کسی نجی یارسول کی یا کسی فرشتے کی۔

اسلام دین عدل ہے۔ یہ جرم کی سزاای کو دیتا ہے جس سے جرم سر زد ہوتا ہے ، نہ کہ کسی دوسر ہے کو۔ عالم عیسائیت سینٹ پال کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدااور خداکا بیٹا کہتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ صرف ایک خدا کی بندگی کی اور اپنے پیروکاروں کو بھی صرف ایک خدا کی بندگی کا تھم دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ یہ عیسائی کہلانے والے لوگ

Martat.com

آپ کی ہو جاکیا کرتے تھے، کیاا نہیں ایسا کرنے کا تھم آپ نے دیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداد ندی میں عرض کریں گے کہ پروردگار عالم! میری یہ مجال نہ تھی کہ میں ان کو کوئی ایساکام کرنے کا تھم دیتا جس کا تو نے مجھے تھم نہ دیا تھا۔ میں نے توان سے بار بار کہا تھا کہ اس اللہ کی عبادت کروجو میر البھی رب ہے اور تمہار البھی رب ہے۔ پروردگار عالم! تو تعاکد اس اللہ کی عبادت کر عجو میر البھی دیا کہ تاکہ کہ ایکوں خود جانا ہے کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کا تھم نہیں دیا کیو تکہ تو تو میرے دل کی گہر ائیوں میں جنم لینے والے خیالات کو بھی جانا ہے۔

حضرت میسی علیہ السلام کو خدا سمجھنے اور ان کی عبادت کرنے کے جرم کی سز اان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اس جرم کاار تکاب کیا۔ حضرت میسیٰ علیہ السلام اس سے ہری الذمہ جیں۔

جس طرح میسائی حضرت میسی علیه السلام کی پوجا کیا کرتے ہیں، ای طرح کچھ مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سجھتے تصاوران کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قرآن تحکیم نے ان کی اس عقید واور عمل کی تردید کر دی اور واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں اور نہ جی وو خدا ہیں، وو تو خدا کے مقرب بندے ہیں اور اس کے ہر تھم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں۔ کا فرچو نکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اس لئے تشکیم خم کر دینے والے ہیں۔ کا فرچو نکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اس لئے قرآن تعلیم نے ان کے اس عقیدے کا الزامی جواب دیا اور ان سے کہا کہ یہ بری عجیب بات کے دخدا نے تہمیں تو بیٹے و بی اور اپنے لئے اس نے بیٹیاں پسند کی ہیں۔

قر آن حکیم نے ہر چیز کی اصلیت واضح کردی ہے۔ اس نے بتادیا ہے کہ مٹس و قراللہ تعالی کے جن تعالی کی قدرت کی نشانیال تو ضرور ہیں لیکن یہ مخلوق ہیں، خدا نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے جن بندول کے سروں پر نبوت ورسالت کا تاج رکھا ہے، دواس کے مقرب بندے اور انسانول کے مقداتو ہیں لیکن دونہ تو خدا ہیں اور نہ بی خدا کے فرمال بردار بندے اور ہمہ وقت اس کی حمہ و ثنا میں مصروف رہنے والے ہیں، دو بھی خدائی کے مستحق نبیں۔ خداصرف ایک ہے جو ساری کا نبات کا خالق و مالک ہے۔ قرآن حکیم نے ان حقائق سیس نے خداصرف ایک ہے ہو ساری کا نبات کا خالق و مالک ہے۔ قرآن حکیم نے ان حقائق بیس و ضاحت سے بیان کیا ہے، اس کی چند مثالیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ ارشاد

ما كان لِمشرِان يُؤتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابِ وَالْحُكُمْ

وَالنَّبُونَةَ ثُمْ يَقُولَ لِلنَّامِ كُونُوا عِبَادَالَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنِ بِمَا كُنتُمْ تُعَلَّمُونَ الْكِلْبَ وَلِكِنْ كُونُوا رَبَّيْنِ بِمَا كُنتُمْ تُعَلّمُونَ الْكِلْبَ وَبِمَا كُنتُمْ تُعَلّمُونَ الْكِلْبَ وَبَعَا كُنتُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلَيْكَةُ وَالنّبِينَ اَرْبَابَاهِ آيَا مُرْكُمْ بِالْكُفُرِ بَعْدَ إِذْ الْمُلْكِكَةُ وَالنّبِينَ اَرُبَابَاهِ آيَا مُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ الْمُلْكِكُةُ وَالنّبِينَ اَرْبَابَاهِ آيَا مُرْكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ الْمُلْكِكُمْ مِنْ الْمُؤْنَ (1)

" نہیں ہے مناسب کی انسان کے لئے کہ (جب) عطا فرمادے اللہ تعالی اے کتاب اور حکومت اور نبوت تو پھر دہ کہنے گئے لوگوں ہے کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر (وہ تو یہ کیے گاکہ) بن جاؤ اللہ والے، اس لئے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی اور یوجہ اس کے کہ تم خود بھی اے پڑھتے تھے۔ اور وہ (مقبول بندہ) نہیں توجہ اس کے کہ تم خود بھی اے پڑھتے تھے۔ اور وہ (مقبول بندہ) نہیں محم دے گا تہجیں اس بات کا کہ بتالو فرشتوں اور پنجیبروں کو خدا (تم خود موجو) کیا وہ حکم دے سکتا ہے تہجیں کفر کرنے کا، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو تھے ہو۔ "

یہ آیات کریمہ وضاحت کر رہی ہیں کہ جولوگ انبیاء ورسل یا فرشتوں کو خدا ہمجھتے ہیں، یہ ان کا اپنا فعل ہے، کمی نی یارسول نے انبیں اس کی دعوت نبیں دی۔ کیونکہ خدا کے کسی بندے سے یہ توقع نبیں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سریر نبوت کا تاج ہجائے اور وہ لوگوں کو اپنی یا فرشتوں کی عبادت کی دعوت دینے گئے۔ قرآن تحکیم نے تو واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام اور فرشتے جن کو گر اہ انسانوں نے خدا بنار کھا ہے، وہ تواپخ بندہ ہونے پر نازاں ہیں۔ قرآن تحکیم فرما تا ہے:

لَنْ يُسْتَنْكُفَ الْمَسِيْخُ أَنْ يُكُونَ عَبْدًا لِلَهِ وَلَا الْمَلْكِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَنْ يُسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا لَمُكْلِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَنْ يُسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُيْرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا (2)

" ہر گز عار نہ شمجے گا مسج (علیہ السلام) کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ ہی

مقرب فرشتے اس کو (عار سمجھیں مے )اور جسے عار ہواس کی بندگی ہے۔ اور دو تکبر کرے تواللہ جلد بی جمع کرے گاان سب کواپنے ہاں۔" مشر کین فرشتوں کو مونث محلوق قرار دیتے تھے۔ قرآن تحکیم نے ان کے اس مفروضے کی تردید مندرجہ ذیل الفاظ ہے کردی، فرمایا:

و جعلُو الْمَكَنَّكَةُ الَّذِيْنَ هُمْ عَبَادُ الرُّحْمُنِ إِنَّافًا الْمُعْمُنِ إِنَّافًا الْمُحْمُنِ إِنَّافًا الْمُعْدُوا خَلْفَهُمْ سَنْكُتُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْنَلُونَ (1)
"اورانهول نے تخبرالیا فرشتوں کو جو (خداوند)ر حمٰن کے بندے ہیں عور تمی۔ کیایہ موجود تنے ان کی پیدائش کے وقت ؟ لکھی جائے گاان کی پیدائش کے وقت ؟ لکھی جائے گاان کی پیدائش کے وقت ؟ لکھی جائے گاان کی گوائی اوران سے باز پر س ہوگی۔"

<sup>1-</sup> س. 7: ترقرف 19

یہ آیات کریمہ بتارہی ہیں کہ خدا کے مقربین کو خدا کی اولاد قرار دینے والے، کفر و طلاحت کی ظلمتوں میں بھٹک رہے ہیں۔ وہ جن کو خدا کی اولاد قرار دیتے ہیں وہ تو خدا کے مقرب بندے ہیں اور اس کے تکم سے سر موانح اف نہیں کرتے۔ وہ شفاعت بھی صرف اس کی کریں ہے جس کے لئے شفاعت کرنے کا نہیں اذن ہوگا۔

قرآن محیم نے مشرکین کی گراہی کا اعلان کیا۔ خدا کے سوادہ جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہے، انہیں بتایا کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ان سب چیز وں کی خدائی کے عقیدے کی تردید کی اور ان چیز وں کی جواصل حقیقت تھی اسے واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا۔ انہیاء و رسل کے متعلق بتایا کہ وہ میرے مقرب بندے ہیں۔ میری بارگاہ میں ان کو بڑا بلند مقام حاصل ہے۔ میں نے ان پر اپنے فضل و کرم کا مین برسایا ہے۔ ان کا مقام ساری مخلوق سے بلند ہے۔ میں نے انبیں ساری نسل آدم کے لئے برسایا ہے۔ ان کا مقام ساری مخلوق سے بلند ہے۔ میں نے انبیں ساری نسل آدم کے لئے راہنما بتایا ہے لیکن ان تمام عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں کے باوجود وہ خدا نہیں بلکہ میرے بندے ہیں۔ میری بندگی ہی ان کو یہ عظمتیں عطاکی ہیں اور میری بندگی ہی ان کے لئے بندے ہیں۔ میری بندگی ہی ان کو یہ عظمتیں عطاکی ہیں اور میری بندگی ہی ان کے لئے بندے ہیں۔ میری بندگی ہی ان کو یہ عظمتیں عطاکی ہیں اور میری بندگی ہی ان کے لئے باعث افتحار ہے۔ میرے ساتھ ان کا تعلق عبداور معبود، خالق اور مخلوق کا ہے۔

فرشتوں کے متعلق اس نے اعلان کیا کہ یہ میرے مقرب بندے ہیں۔ ہمہ وقت میری حمد و شامیں مصروف رہتے ہیں۔ وہی کرتے ہیں جس کا نہیں میری بارگاہ ہے حکم ملتا ہے۔ یہ نہ میرے جمعے ہیں اور نہ ہی بیٹیاں اور نہ ہی یہ عبادت کے لاکن ہیں۔ باتی ساری مخلوق کی طرح یہ بھی میری رحتوں کے مختاج ہیں اور ان کو بھی صرف بندگی ہی زیبا ہے۔ مثمن و قمر کے متعلق بتایا کہ یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان کو میں نے ہی پیدا کیا ہے اور میرے ہی حکم سے یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ انسانوں کے معبود منیں بلکہ ان کو تو میں نے اشرف المخلوقات کی خدمت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ بتوں کے متعلق اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں اعلان فرمادیا کہ یہ بیچارے پھر جن میں نہ شعور ہے متعلق اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں اور نہ ہی ان کی اختیار میں کچھ ہے، گر اور ان کو مختلف شکلیں دے کر، ان کو مختلف نام دے رکھے ہیں، ان کی حقیقت کچھ ہی نہیں ہے۔ یہ تمام وضاحیں کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کی چار مجمی نہیں ہے۔ یہ تمام وضاحیں کو حید کاوہ مغہوم بتادیا جس نے شرک کی ہر صورت اور ہر تبیوں کی ایک مختصر سی سور ق میں تو حید کاوہ مغہوم بتادیا جس نے شرک کی ہر صورت اور ہر

marrar.com

حم کی جزیں کاٹ کر رکھ دیں۔ فرمایا:

قُلْ هُو اللَّهُ آخَدُةُ اللَّهُ الصَّمَدُكُالِمْ يَلِدُهُولَمْ يُولَدُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا آخَدُ (1)

"(اے صبیب!) فرماد بیجے: وواللہ ہے مکتابہ اللہ صدیب نہ اس نے سی کو جنااور نہ ووجنا گیااور نہ ہی کوئی اس کا ہمسہ ہے۔"

ال سور قیاک نے تو هید کو اتن و ضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ شرک کسی رنگ میں بھی ہو دواس کے سامنے نہیں کفیر سکتا۔ لیکن مستشر قیمن اس سے مطمئن نظر نہیں آتے، دو چاہتے ہیں کہ قرآن نے جہال ہوں کی خدائی کا انکار کیا ہے وہال یہ بھی کہتا کہ بت ہیں بیس۔ان کی خواہش ہے کہ قرآن تھیم نے جہال مشرکیین کے اس مقیدے کا انکار گیا ہے کہ فرآن تھیم نے جہال مشرکیین کے اس مقیدے کا انکار کیا ہے کہ فرق ہتے خدا کی بیٹیال ہیں، وہال قرآن تھیم یہ بھی کہتا کہ جس طرح بت سوائے نامول کے آچو نہیں اس طرح بت سوائے نامول کے آچو نہیں اس طرح فرضتے بھی کہتا کہ جس طرح بت سوائے نامول کے آچو نہیں اس طرح فرضتے ہوں کچو نہیں۔

مستشر قین قرآن علیم ہے جس تشم کے رویے کی تو تع رکھتے ہیں وہ ممکن نہ تھا گیونگہ قرآن علیم ابند تعالیٰ کا کام ہے اور ابند تعالیٰ عاد ل ہے۔ ووہر چیز کواس کے سیح مقام پرر کھتا ہے۔ اس نے بتول کوان کے مقام پر رکھا ہے ، انبیاء و رسل کوان کے اپنے مقام پر اور فرشتوں کوان کے مقام پر۔

مستشر قیمن کی اکثریت کا ند بہ، میسائیت چونکہ ساری دنیا کے گناہ گاروں کا بوجھ دخترت میسی علیہ السلام کے سر پر ڈالٹاہ، جنہیں دوخدا کا اکلو تا بیٹا سمجھتے ہیں، اس لئے دو مشرکیین کے شرکیو جو بھی ان چیزوں پر ڈالٹا چاہتے ہیں جن کو دوخدا کا شرکیہ بنات ہیں۔ خواہ دو حضرت عزیر علیہ السلام ہول، خواہ خدا ہیں۔ خواہ خدا کی شرکیین کے مقرب فرشتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہستیاں مشرکیین کے فعل سے بری الذمہ ہیں اور قیامت کے دن مشرکیین ہے کسی قسم کاناط نہ ہونے کا اعلان کریں گی۔ اس طرح یہ ہستیاں جن کو مشرکیین خدا کاشر یک سمجھ کر ہو جتے رہے، قیامت کے دن دوان کے لئے ہستیاں جن کو مشرکیین خدا کاشرکی ہے۔ کہ سے باعث حسرت ثابت ہوں گی۔

مستشر قین نے اسلام پر بت پر تی کی حوصلہ افزائی کرنے کا ازام ہیا کہ کر بھی لگایا کہ

اسلام نے گوبت پرسی کو ختم کیالیکن اس نے بت پرسی کی بہت کارسموں کو قائم رکھا۔
اس سلیلے میں ان کاسب سے زیادہ زور مناسک جج پر ہے۔ دہ کہتے ہیں کہ جج کارسوم، خانہ کعبہ کا نقلہ س اور ججر اسود کا احترام مشر کین مکہ کی رگ رگ میں رہ ہی ہی تھے۔ حضور منافعہ کو معلوم تھا کہ بیدر سمیس مشرکانہ ہیں۔ آپ نے ان کو ختم کرنے کی کو شش بھی کی مشرکانہ ہیں۔ آپ نے ان کو ختم کرنے کی کو شش بھی کی لیکن جب دیکھا کہ بیدر سمیس مکہ والوں کے ذہنوں میں یوں ساجگی ہیں کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اسلام کے اصل مقاصد کو نقصان پہنچانے کے متر اوف ہوگا تو آپ نے ایک کوشش کرنا، اسلام کے اصل مقاصد کو نقصان پہنچانے کے متر اوف ہوگا تو آپ نے ایک رسموں کو باتی رکھا جن کو چھوڑ نے کے لئے مکہ رسموں کی مقامت جھوڑ دی۔ اور مصلح آان رسموں کو باتی رکھا جن کو چھوڑ نے کے لئے مکہ والے کی قیمت پر تارنہ تھے۔

مستشر قین کا یہ کہنا کہ حضور علیہ نے کئی مشرکانہ رسوم کو باتی رکھا تھا اور ان رسوم کو باتی رکھا تھا اور ان رسوم کو باتی رکھنے کا سبب مصلحت اندیشی تھا، سفید جھوٹ ہے۔ حضور علیہ نے نہ صرف شرک کو مثایا تھا بلکہ ہر وہ چیز ، ہر دور ہم اور ہر وہ ساجی قدر جس کا شرک سے دور کا بھی واسط تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ خانہ کعبہ سے مشرکین مکہ کو انتبائی عقیدت تھی اور جج کی رسمیں بھی ان کو بڑی مرغوب تھیں۔ لیکن وہ پھر جنہیں حضور علیہ فیا۔ سے میں کہیں زیادہ نے ریزور بڑہ کر کے رکھ دیا تھا، ان پھر ول سے ان کی عقیدت خانہ کعبہ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اگر حضور علیہ مصلحت اندیش سے کام لیتے تو بتول کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان کی عقیدت خانہ کعبہ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اگر حضور علیہ مصلحت اندیش سے کام لیتے تو بتول کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان کی نہاں تھی۔ اگر حضور علیہ مصلحت اندیش سے کام لیتے تو بتول کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان کی نہاں تھی۔ اگر حضور علیہ مصلحت اندیش سے کام لیتے تو بتول کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان کی نہاں تھی۔ اگر حضور علیہ مسلحت اندیش سے کام لیتے تو بتول کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان کی نہان تھی۔ اگر حضور علیہ کے مسلحت اندیش سے کام لیتے تو بتول کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان کی نہاں تھی۔ اگر حضور علیہ کے سے دینہ کا ہے تو بتول کے خلاف آیک لفظ بھی اپنی زبان کی نہاں تھی۔ اگر حضور علیہ کے تو بتول کے خلاف آیک لفظ بھی اپنی زبان کی نہاں تھی۔ اگر حضور علیہ کی سے تو بتول کے خلاف آیک کو بی نہ لاتے۔

حضور علی نے نمانہ جاہلیت کی رسموں اور معمولات میں سے صرف انہی چیزوں کو باقی رکھاجن کاشرک کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ خانہ کعبہ کو حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی عباوت کے لئے تعمیر کیا تھا۔ چشمہ زمز م فرزند خلیل اور ان کی عظیم والدہ کے ایثار کا انعام تھا۔ جج کے تمام مناسک کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ انہیں تعمیر کعبہ کی سعادت حاصل ہونے کے بعد تھم ملاتھا کہ وہ لوگوں کو جج بیت اللہ کے انہیں تعمیر کعبہ کی سعادت حاصل ہونے کے بعد تھم ملاتھا کہ وہ لوگوں کو جج بیت اللہ کے لئے ندادیں۔ حضور علی نے مناسک جج کو قائم رکھ کے سنت ابراہی کوزندہ رکھا تھا۔ جو رسوم مشرکین نے خود گھڑ کے ان کو جج کا حصہ بنادیا تھا ان تمام رسموں کو حضور علی نے خود گھڑ کے ان کو جج کا حصہ بنادیا تھا ان تمام رسموں کو حضور علی کے ختم کر دیا تھا۔

شرک کو فتم کرنے کے لئے خانہ کعبہ کو تین سوساٹھ بتوں سے پاک کرناضروری تھا،

marrar.com

خود خانہ خداکی عظمت کو جمثلانا ضروری نہ تھا۔ طواف کعبہ خدا کے تھم سے کیا جاتا تھا،
میدان عرفات میں و قوف شرک نہ تھا بلکہ خدائے واحد کی عبادت کا ایک حسین انداز تھا،
میدان "منی" میں قربانی سنت خلیل تھی اور صفااور مروہ کے در میان سعی سنت ام اساعیل
تھی۔ حضور ان چیزوں کو منانے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ آپ ان کو زندہ
کرنے کے لئے تشریف لائے تھے۔

مستشر قین سیجھتے ہیں کہ شرک کے خاتمے اور توحید کے قیام کے لئے ضروری تھاکہ حضور میلانے سیج یا غلط میں تمیز کئے بغیر براس چیز کو ختم کر دیتے جو مشرکین کے بال مروق تھی۔ یہ انداز اصلاح مستشر قیمن کے نزدیک سیج ہو تو ہو، کوئی باشعور انسان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ کفار مکہ بت پرست سے لیکن وہ بہادر، سخی، مہمان نواز اور وعدے کے کچی ہے۔ کیامستشر قیمن اسلام ہے یہ تو تع رکھتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کے مشرکانہ عقائد کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ان کی ان انسانی خوبیول کو بھی خامیاں قرار دیتا اور اپنے ہی وکاروں کوان خوبیول سے محروم رکھنے کی کوشش کر تا؟

اسلام کااسلوب یہ نہیں ہے۔ اسلام اس لئے آیا تھاکہ برائی جبال ہے، اس کو جزول سے اکھیر دے اور نیکی کا پودا جہال نظر آئے، اس کی آبیاری کرکے اسے تناور درخت بنائے۔ اسلام نے اپنایہ فریضہ نہایت حسن وخوبی سے انجام دیاہے۔

مستشر قین نے تواسلام کاشر ک کے ساتھ تعلق ٹابت کرنے کے لئے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جنوں، فرشتوں اور شیطانوں کے وجود کے عقائد مشر کانہ تھے،اسلام نے ان کو قائم رکھا۔

مستشر قین یہ لکھتے وقت شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جن عقائد کو وہ مشرکانہ عقائد قرار دے رہے ہیں وہ تو النادیان میں بھی موجود ہیں، جوان کی نظروں میں ادیان توحید ہیں۔ فر شتوں اور شیطانوں کے وجود کا عقیدہ صرف مشرکین مکہ بی کا عقیدہ نہ تھا بلکہ یہ عقیدہ بہودیوں اور عیدائیوں کے ہاں بھی موجود تھا۔ عہد نامہ جدیداور عبدنامہ قدیم میں بارباران چیز وں کاذکر ہوا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ منگری واٹ ایک طرف تو فر شتوں کے وجود چیز وں کاذکر ہوا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ منگری واٹ ایک طرف تو فر شتوں کے وجود کے عقیدہ یہودیوں اور بھر خود لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ یہودیوں اور میسائیوں کے ہاں بھی موجود تھا۔ وہ لکھتا ہے اور پھر خود لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ یہودیوں اور میسائیوں کے ہاں بھی موجود تھا۔ وہ لکھتا ہے:

"The christians and Jews believed in the existence of a secondary and subordinate kind of supernatural being, angels". (1)

"میبودی اور عیسانی ایک ثانوی قتم کی مافوق الفطرت مخلوق، فرشتوں پریقین رکھتے تھے۔"

جس طرح فرشتول کے وجود کا عقیدہ مشر کانہ نہیں تھا،ای طرح وہ عقائد،رسوم اور افعال جن کو اسلام نے ہوئے تھے،ان کاشرک افعال جن کو اسلام نے ہوئے تھے،ان کاشرک سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور جس رسم یا عقیدے کاشرک سے دور کا بھی واسطہ تھا،اسلام نے اس کو جڑوں سے اکھیڑ کرر کے دیا۔

حضور المنطقة المراح اخلاق وكرفار بيشمل

## حضور علیستی کے اخلاق و کر دار پر حملے

حسن خلق کی دولت سے مزین انسان اس پھول کی مانند ہوتا ہے جو اپنے ماحول میں بھینی بھینی خوشبوبسادیتا ہے۔ جو اس کے نزدیک آتا ہے فرحت وسر ور محسوس کرتا ہے۔ دل اس کی طرف کھنچ چلے آتے ہیں۔ دکھوں کے مارے ہوئے اس کے سائے میں بناہ تلاش کرتے ہیں اور بے کسوں کو اس کے سہارے کی امید ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بداخلاق انسان اس خار دار جھاڑی کی مانند ہوتا ہے جو ہر اس محفل کے دامن کو تارتار کردیت ہوات کے جو اس کے قریب رہنے والے کردیت ہوتا ہے جو اس کے قریب رہنے والے ایک لیے کے لئے بھی اینے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔

خوش خلقی اور بد خلقی ایسی صفات ہیں جو چھپی نہیں رہتیں۔ کسی انسان کی معیت میں رہنے والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ وہ انسان ان دو قتم کی صفات میں ہے کس قتم کی صفات کا مالک ہے۔ بچ کو جھوٹ ہے ، عدل کو ظلم ہے ، سخاوت کو گنجو ک ہے ، بپاک دامنی کو عیاتی ہے ، ایفائے عہد کو عہد شکنی ہے ، و فاکو بے و فائی ہے ، رحم کو بے رحمی ہے ، جرات کو بزدلی ہے اور راست روی کو منافقت ہے ممتاز کرنے کے لئے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے ساتھ والے کے متعلق جانتا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا، باو فا ہے یا بے و فا، بہادر ہے یا بردل، راست باز ہے یا منافق ، پاک دامن ہے یا عیاش۔

جس تعنق کواس کے ساتھ بسنے والے حسن اخلاق کا سر میقکیٹ دے دیں وہ خوش خلق قرار پاتا ہے اور جس کے متعلق اس کے نزدیک رہنے والوں کا فیصلہ یہ ہو کہ وہ حسن اخلاق کے زیور سے بہرہ ہے ،وہ بداخلاق قرار پاتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ جس انسان کو اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ،اس کے ہم قوم ،ہم علاقہ اور ہم عصر لوگ توحسن اخلاق کامر قع قرار دیں لیکن جن لوگوں کااس کے ساتھ نہ زمانی تعلق ہواور نہ مکانی ،وہ اس شخص کو اخلاق کے زیور سے عاری ٹابت کرنے پر مصر ہوں۔

Marfat.com

بد قسمتی ہے یہ عجیب و غریب سانحہ حبیب خدا، سر در کا نئات، شاہ عرب و عجم، پیکر حسن ور منائی اور انسانیت کے لئے اخلاق حسن کے نمونہ کامل حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کے ساتھ چین آیا ہے۔ جواوگ آپ کے کاشانہ اقدین میں آپ کی معیت میں رہتے تھے، آپ کے شب وروز، آپ کی نشست و برخاست، آپ کے قول و فعل اور آپ کے اخلاق و کر دار کااٹی آئجھوں سے مشاہرہ کرتے تھے،انہیں تو آپ کی ہر حرکت اور آپ کی ہر ادانہ صرف قال تھلید بلکہ قابل فخر نظر آئی۔ جن لوگوں نے آپ سے دشمنی کی، آپ کے خلاف طعن و تشخیج کے تیم برسائے، آپ کے خلاف ساز شیں کیں، وہ بھی آپ کود حو کا باز اور خائن نہ سمجھ سکے بلکہ اپنی معاندانہ کاروائیوں کے باوجودا پی جیتی چیزیں اس ای کے پاس بطور امانت رکھتے رہے اور آپ کو صادق اور امین سمجمالہ جن لوگوں کے در میان آپ نے ائی زندگی کے تربیخ سال گزادے ان کو آپ کے دامن عفت پر عیاشی کا کوئی داغ نظرنہ آیا، لیکن جن او گول کانہ آپ کے ساتھ زمانی تعلق تھانہ مکانی، جو نہ آپ کے ہم نہ بب تھے نہ ہم قوم ،ان کو آپ کی ذات عالی صفات کے دامن پر دحوکا بازی، فحاشی ،وعدہ خلافی ، ب و فائی، بزد لی اور عبد شکنی کے ب شار د ہے نظر آ گئے۔ حسد اور بغض کی لعنتیں انسان کو فکر و کر دار کی جن پیتیوں میں بھینگ دیتی ہیںان کیاس ہے بہتر مثال ملناممکن نہیں۔

حضور عَنِينَ كُوخالق كا نُنات نے حسن اخلاق كا نمونه قرار ديااور قرمايا: وانك لعللي خُلُق عَظيْم (1)

"اورب شك آپ عظيم الثان خُلَق كم مالك بين."

یوں تویہ ایک جیوناسا جملہ ہے لیکن اس میں کلام خداو ندی کا جلال وجمال اپنے پورے جو بن پر نظر آر ہاہے۔اللہ تعالی نے حضور علطے کے کردار کی ان گنت خوبیوں کی تعبیر کیلئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ "خلق" ہے۔ امام رازی" خلق "کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الْحُلُقُ مَلَكَة نَفْسَانِية يُسْهُلُ عَلَى الْمُتَصَفِ بِهَا الْمُتَصَفِ بِهَا الْمُتَعِنَّ بِلَهَا الْجَمِيلَةِ الْمُتَعِنَانُ بِالْآفْعَالِ الْجَمِيلَةِ الْمُتَعِداد كوكتِ بِن كه جس مِن وه يايا الله عن خلق نَفْس كه اس ملكه اور استعداد كوكتِ بِن كه جس مِن وه يايا

جائے اس کے لئے افعال جیلہ اور خصائل حمیدہ پر عمل پیراہونا آسان اور مہل ہو جائے۔"

امام رازی مزید فرماتے ہیں کہ سمی ایجھے اور خوب صورت فعل کا کر ناالگ چیز ہے لیکن اس کو سہولت اور آسانی ہے کرناالگ چیز ہے۔ کوئی کام خلق ای وقت کہلائے گاجب اس کے کرنے میں تکلف ہے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔ (کبیر) یعنی جس طرح آگھ ہے تکلف و کیمتی ہے ، کان ہے تکلف سفتے ہیں، زبان ہے تکلف بولتی ہے اس طرح سخاوت، شجاعت، حیا، حق گوئی اور تقوی وغیرہ تجھ ہے کسی تردد اور توقف کے بغیر صد و پذیر ہونے گئیں تو اس وقت النامور کو تیرے اخلاق شار کیا جائے گا۔ (1)

خلق کا لفظ ہی اپنے اندر بے پناہ معنویت رکھتا ہا اور یہی ایک لفظ اس حقیقت کے اظہار کے لئے کافی تھا کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ کو وہ ملکہ عطافر مایا ہے جس کی مدو ہے آپ ہر اس کام کو انتہائی آسانی سے سر انجام دے سکتے ہیں جو خیر کے زمر سے ہیں آتا ہو، جے عقل سلیم عمدہ سمجھتی ہویا جس کی وجہ سے انسان کا خدااور مخلوق خدا کی نظر میں مقام بلند ہو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ کے کر دار کے تعارف کے لئے اس لفظ "کو بھی عظیم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ کے کر دار کے تعارف کے لئے اس لفظ "کو بھی عظیم کی صفت سے موصوف فرمایا ہے اور اس پر بس نہیں کیا بلکہ کر دار مصطفیٰ کو بیان کرنے کے کے جو ترکیب استعمال فرمائی ہے اس کی شان ہی نرائی ہے۔ یہ نہیس فرمایا کہ "اِنْ لَكَ حُلُفًا عَظِیْمًا" کہ آپ کا خلق عظیم ہے بلکہ فرمایا: "اِنْکُ لَعَلَی حُلُق عَظِیْم "کہ ہے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ یعنی اخلاق حمیدہ اور اعمال پندیدہ آپ کے زیر فرمان ہیں، عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ یعنی اخلاق حمیدہ اور اعمال پندیدہ آپ کے زیر فرمان ہیں، آپ ایک مرضی سے انہیں استعمال کرتے ہیں۔

حضور علي نارشاد فرمايا تحا

بُعِثْتُ لِأُتَمِمَ خُسْنَ الْآخُلَاقِ (2)

"میں اس لئے مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکار م اخلاق کی سخیل کروں۔" اس عظیم کام کے لئے بی اللہ تعالی نے خود آپ کی تربیت فرمائی۔ حضور علیہ نے اس نعمت خداد ندی کا قرار ان الفاظ میں کیا:

<sup>1-</sup> ضياء القرآن، جلد 5، صفحه 331

<sup>2</sup>\_موطالام مالك، "كاب حسن الكلق"، مني 758

أَدْبَنِيْ رَبِّيْ ثَادِيْبًا حَسَنًا (1) "الله تعالی نے مجھے ادب سکھایا اور خوب ادب سکھایا۔"

الله تعالی نے حضور علی کو مکارم اخلاق کی سخیل کے لئے مبعوث فرمایا، اس مقصد کیا آپ کی خصوصی تربیت فرمائی اور آپ کو قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب عطافر مائی جو محاسن او صاف اور مکارم اخلاق کامر تع ہے۔ حضور علی نے نافی حیات طیبہ کو قرآن حکیم کی اخلاقی تعلیمات کے سانچ میں ڈھالا اور پھر قرآن حکیم کو اور اپنی حیات طیبہ کو بطور کی اخلاقی تعلیمات کے سانچ میں ڈھالا اور پھر قرآن حکیم کو اور اپنی حیات طیبہ کو بطور نمونہ بنی نوع انسان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور علی کے اخلاق کے متعلق ہو چھا گیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا:

كَانَ خُلُفُهُ الْفُرَانُ (2) "حضور عَلِيْفُ كَاخَلَقَ قَرِ آن تِعَاــ"

یعنی حضور عظیمی کی حیات طیبہ قرآن تھیم کی اخلاقی تعلیمات کی عملی تصویر تھی۔ آپ کی رفیقہ حیات کو آپ کے کردار کے آئیے میں قرآن تھیم کی اخلاقی تعلیمات کا حسن نظر آیادر طویل عرصہ آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے دالے خادم نے بھی آپ کے اخلاق کی بلندی کی شہادت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

"من نے لگا تارہ سال حضور علیہ کی خدمت کی۔ حضور علیہ نے مجھے مجھی ان "اف" تک نہیں کہا۔ جو کام میں نے کیااس کے متعلق مجھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے اور جو کام میں نے نہیں کیااس کے متعلق مجھی نہیں نہیں کیا ہے متعلق مجھی نہیں کیا۔ حضور علیہ حسن و جمال میں مجھی تمام لوگوں سے برتر تھے۔ میں نے کسی اطلس یاریشم کو حضور علیہ کی ہتھیایوں سے زیادہ زم نہیں پایا۔ کوئی مشک، کوئی عطر، حضور علیہ کے لینے سے زیادہ خو شبودار، میں نے نہیں سو تھھا۔ "(3)

<sup>1</sup>\_ ضياء القرآن، جلدى، صنى 331

<sup>2</sup>\_العِنَا، صَلَى 332

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہمانے تو حضور علیہ کی معیت کی سعادت اس وقت حاصل کی تھی جب آپ اپنی پیغیبرانہ ذمہ داریوں سے عبدہ بر آبونے میں معروف تھے اور دنیا آپ کو محمہ بن عبداللہ کی بجائے محمہ رسول اللہ کے نام سے جانتی تھی۔ لیکن اس سے طویل عرصہ پہلے جب آپ پر نزول وحی کا آغاز ہوا تھا تو آپ کی مونس وغم خوار اور محرم راز رفیقہ حیات نے یہ کہہ کر آپ کے حسن اخلاق کی تقیدیق کی تھی۔

فَقَالَتْ حَدِيْجَةُ كُلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ آبَدًا إِنَّكَ لَتُصِلُ الرَّحْمَ وَتُحْمِلُ الْكُلُّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُحْمِلُ الْكُلُّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَعْمِلُ الْكُلُّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَعْمِلُ الْكُلُّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَعْمِلُ الْكُلُّ وَتُكْسِبُ الْمُعَدِّيِ (1)

ر سبب کو بہ اللہ عنها نے (آپ کے اظہار اضطراب پر)

مرض کیا: ہر گز نہیں۔ خدا کی شم! اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بے آبرو

نہیں کرے گا۔ آپ قربی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے

ہیں، کمزوروں اور تا توانوں کا ہو جھا تھاتے ہیں، جو مفلس دنادار ہواس کو

ابنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمان کی مہمانی نوازی کرتے ہیں،
حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد اور
دیگیری فرماتے ہیں۔"

حضور علی کے حسن اخلاق کے زیورے آراستہ ہونے کی شہادت، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے سب سے زیادہ قریب رہنے والی ہتیاں دے رہی ہیں۔ یہ شہادت دینے والی ایک طرف آپ کی دو عظیم از واج مطہر ات ہیں اور دوسر کی طرف دس سال آپ کی خدمت کی سعادت سے مشرف ہونے والے آپ کے خادم ہیں۔ ان شہاد تول کے بعد آپ کے اخلاق میں کیڑے نکالنے کی سعی نامسعود وہی شخص کر سکتا ہے جس کادل مریض ہو۔ اور ایسے لوگوں کے پرو پیگنڈے سے حضور علی کے اخلاق کا پاکیزہ دامن نہ پہلے میلا ہوا۔ وار نہ بی افتحال کا پاکیزہ دامن نہ پہلے میلا ہوا۔ وار نہ بی افتحال کی تابنا کیوں میں کوئی فرق آئے گا۔

حضور علیہ میں خود ہی حسن اخلاق کا نمونہ نہیں ہیں بلکہ آپ نے اپنی میرو کاروں کو بھی حسن اخلاق کے اسی رنگ میں رنگنے کی کو شش فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی امت کوزیور

<sup>1</sup>\_ ضاء النبي ، جلد 2 ، صفح 192

اخلاق سے آراستہ کرنے کے لئے جو ہدایات فرمائی ہیں دو آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضور علطی نے اپنی امت کو حسن اخلاق کے جو انمول درس دیتے ہیں ان کے چند نمونے قارئین کرام کی خدمت میں حاضر ہیں۔(1)

عَنَّ ابَى ذَرِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَقِ اللَّهُ حَيْمُمَا كُنتَ الله حَيْمُمَا كُنتَ وَاتَبِعِ السَّيْنَةِ الْحَسَنَةِ تَمْحُهَا وَحَالَقِ النَّاسِ بِحُلْقِ حَسَنِ (رَدَى صَنِّحَ )

"حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علی نے فرمایۃ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علی گناوہو فرمایۃ ابو ذرائم جہال بھی ہواللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کوئی گناوہو جائے تواس کے فور ابعد نیکی کرو،وہ نیکی اس کو منادے گی۔اورلوگوں میں تعالیٰ ساتھ حسن سلوک ہے چیش آیا کرو۔"

عن ابني الدُّرُداء رضي اللَّهُ عَنْهُ اللَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءِ اثْقَلَ فِي مِبْزَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ اثْقَلَ فِي مِبْزَانَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنْ اللَّهُ لَيْنَغُضُ الْقَاحِشُ الْبَدِئُ

"حضرت ابو درداء رمنی الله تعالیٰ ہے مروی ہے کہ حضور علی نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیزنہ ہوگی اور الله تعالیٰ فخش کلام کرنے والے بدزبان سے بغض رکھتاہے۔"

وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ مَا مِنْ شَيَّى يُوضَعُ فِي الْمِيْزَانِ أَنْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنْ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لِيْلُغُ بِهِ دَرَجَة صَاحِبِ الصَّلُوٰة وَالصَّوْمِ

" حصرت ابو در واء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مر وی ہے فرماتے ہیں ، میں

نے حضور علیہ کو بیہ فرماتے سنا: میزان عمل میں جتنی چزیں رکھی جائیں گان میں حسن خلق سب سے زیادہ وزنی ہو گااور اچھے اخلاق کا مالک اپنے حسن خلق کے باعث نماز پڑھنے والے، روزور کھنے والے کے مرتبہ کوپالیتا ہے۔"

مندر جہ ذیل حدیث پاک کو خصوصی توجہ سے پڑھئے۔

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ مِنْ أَحْبَكُمْ اللَّيْ وَأَقْرَاكُمْ مِنْ أَحْبَكُمْ اللَّيْ وَأَقْرَاكُمْ مِنْي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ الْحُلَّاقًا قَالَ إِنْ أَبْعَضَكُمْ إِلَى وَآبْعَدَكُمْ مِنِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ النُّرْقَارُون وَالْمُتَشَدُّقُون وَالْمُتَقَيْهِقُون وَالْمُتَشَدُّقُون وَالْمُتَقَيْهِقُون قَالَ اللّهِ قَدْ عَلَمْنَا النُّرْقَارُون وَالْمُتَشَدِّقُون وَالْمُتَشَدِّقُون وَالْمُتَشَدِّقُون وَالْمُتَقَيْهِقُون قَالَ اللّهِ قَدْ عَلَمْنَا النُّرِثَارُون وَالْمُتَشَدِّقُون قَالَ اللّهِ قَدْ عَلَمْنَا النَّمْ الْمُون وَالْمُتَشَدِّقُون قَالَ اللّهِ قَدْ عَلَمْنَا النَّمَ كَبَرُون وَالْمُتَشَدِّقُون قَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُتَكْبَرُون

"خضرت جابررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب دہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق ایجھے ہوں گے ۔۔۔۔۔ پھر فرمایا: میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپندیدہ اور قیامت کے دن تم میں مجھ سے سب سے زیادہ دور بیہودہ با تمیں کرنے والے ، زبان دراز اور محفیہقون ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یار سول اللہ! پہلے دو لفظوں کا مطلب تو ہماری سمجھ میں آگیا، تیسرے لفظ "آلمُ مَفَینہ فِیون کا کیا مطلب تو ہماری سمجھ میں آگیا، تیسرے لفظ "آلمُ مَفَینہ فِیون کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا متکبر لوگ۔"

روح البیان میں علامہ اساعیل حقی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا:
الله تعالیٰ کے نزدیک خلق کی تمین سوساٹھ صور تیں ہیں، جس فخص میں توحید کے ساتھ
ان میں سے ایک صورت بھی پائی گئوہ جنت میں داخل ہوگا۔"قَالَ اَبُوبَکُو دَضِی اللّهُ
عَنْهُ: هَلْ فِی مِنْهَا یَا دَمُولَ اللّهِ؟"صدیق اکبررضی الله عنہ نے عرض کیا: یارسول الله!

Marrar.com

کیاان میں سے کوئی صورت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے۔ قَالَ کُلُھا فِیْكَ یَا اَبَابَكُرِ وَاَحَبُّهَا اِلَى اللهِ السَّعْنَاءُ "حضور عَلِيْقَةً نَے فرمايا: آب ابو بكر! تم میں حسن خلق كى سب صور تمی موجود میں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزد یک حاوت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ "(1)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ، حضور علی کے دبستان اخلاق کے تربیت یافتہ بیل۔ جب ان کی ذات بیس حسن اخلاق کی تمام صور تمیں موجود بیس تو خود حضور علی کی تمام صور تمیں موجود بیس تو خود حضور علی کی ذات بیل بدرجہ اتم موجود بوس گی۔ لیکن بد حسمتی سے ذات عالی صفات بیس بیہ تمام صور تمیں بدرجہ اتم موجود بوس گی۔ لیکن بد حسمتی کا اخلاق و مستشر قین اس بستی کے اخلاق میں گیڑے نکالنے کی کو شش کرتے ہیں جس بستی کا اخلاق و کروار دوسرے لوگوں کو اخلاق کے بلند ترین مقام پر پہنچانے کا ذریعہ ہے اور جس کی تعلیمات میں حسن خلق کو بنیاد کی اجمیت حاصل ہے۔

متشر قین کو حضور ﷺ کی ذات میں دیگر خوبیاں تو نظر آتی ہیں لیکن ان کو آپ کی ذات میں حسن خلق کی خوبی کہیں نظر نہیں آتی اور وہ آپ کے متعلق عجیب قشم کے خالات کا ظہار کرتے ہیں:

ٹارانڈرائے حضور علی کے اخلاق کے متعلق یہ فیصلہ صادر کر تاہے:

"In spite of everything that can be said in defence Muhammad's religious integrity and his loyalty to his call, his endurance, his liberality, and his generosity, we are not doing the prophet of Islam an injustice when we conclude that his moral personality does not stand upon the same level with his other endowments, and indeed, not even upon the same level with his religious endowments. But if we would be fair to him we must not forget that, consciously or unconsiously, we the chiristians are inclined to compare Mohammad with the unsurpassed and exalted figure whom we

meet in the Gospels, and that we cannot avoid seeing his historical personality against the background of the perfect moral ideal to which the faith of his followers tried to exalt him. And when it is measured by such a standard, what personality is not found wanting?" (1)

"فر ہی راست بازی، اپنے مشن سے وفاداری، ثابت قدی، روش دلی اور سخاوت وغیرہ جو باتیں محمد علی کے دفاع میں کہی جاسکتی ہیں، ان سب کے باوجود، یہ کہنا پغیر اسلام سے ناانصافی نہ ہوگی کہ ان کے اخلاق کا معیار وہ نہیں جو ان کی دگر خو ہیوں اور صلاحیتوں کا ہے۔ بلکہ ان کی اخلاق شخصیت، ان کی فر ہی شخصیت کے ہم پلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن محمد (علی شخصیت کے ہم پلہ بھی نہیں ہولنا چاہئے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم کرنے کے لئے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم عیسائی محمد (علی کا مقابلہ اس بے مثال اور عظیم الثان شخصیت کے ساتھ ساتھ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، جو ہمیں انجیلوں میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے لئے اس کے سواکوئی چارہ کار نہیں کہ ہم محمد (علی کے ساتھ اطلاق کو اس کا مل اخلاقی معیار پر پر کھیں جو ان کے ہیر وکاروں کی عقیدت نے اضلاق کو اس کا مل اخلاقی معیار پر پر کھیں جو ان کے ہیر وکاروں کی عقیدت نے ان کو بڑھا چڑھا کر چیش کرنے کے لئے قائم کرر کھا ہے۔ ظاہر ہے جب معیاراتنا بلند ہوگا تو دہ کون کی شخصیت ہوگی جس میں خامیاں نظر نہیں آئیں گے۔"

مذکورہ بالا عبارت میں مستشرق موصوف بیہ تاثر دینے کی کوشش کر رہاہے کہ وہ حضور عبالیقہ کی شخصیت کا دفاع کر رہاہے۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ وہ اس دفاع کے پر دے میں ذات مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر انتہائی زبر دست وار کر رہاہے۔ وہ کہنا بیہ چاہتاہے کہ حضور عبالیقہ کے اخلاق عمدہ تو نہیں ہیں لیکن آپ کے متعلق بیہ فیصلہ ای لئے صادر کیا جاتاہے کہ آپ کے اخلاق کو پر کھنے والے یا تو آپ کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلند و بالا شخصیت سے کرتے ہیں اور یا آپ کے اخلاق میں جھول اس لئے نظر آتی ہے کہ آپ کے بیر وکار، آپ کے حسن اخلاق کی جو تصویر کشی محض اپنی عقیدت کے جوش میں کرتے ہیں، حضور عیسے اس یہ یورے نہیں اتر ہے۔

<sup>1</sup>\_ محد ، د ي من ايند بد ليته ، صفحه 191

سویا مستشرق موصوف بیہ فرمانا جاہتے ہیں کہ حضور میکھنٹے کا اخلاقی معیار، یقینا بلند لو نہیں ہے لیکن اس سلسلے میں آپ کو معذور سمجھنا جاہئے کیونکہ آپ کے اخلاق کو پر کھنے کے لئے جو معیار استعمال کیا جاتا ہے، دوبہت بلند ہے۔

ہماراایمان ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام اللہ تعالی کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو حسن اخلاق کی دو ہے مثال دولت عطافر مائی ہے جو صرف انبیاء ورسل ہی کا حصہ ہے۔ ہم یہال حضرت میسی علیہ السلام کے اخلاق کا موازنہ حضور علی کے اخلاق سے کرنا مناسب نبیس سجھتے کیونکہ ہمارے رووف ورجیم پیغیبر نے ہمیں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آپ کے اس حتم کے موازنے ہے منع فرمایا ہے جس سے کسی نبی یارسول کے مقام میں کی آپ کے اس حتم کے موازنے ہے منع فرمایا ہے جس سے کسی نبی یارسول کے مقام میں کی کا تاثر ملتا ہو۔ لیکن یہال ہم مستشر قیمن کے سامنے خود حضرت میسی علیہ السلام کا فیصلہ رکھنا مناسب سبجھتے ہیں: حضرت میسی علیہ السلام نے اپنے سب سے آخری وعظ میں اپنی قوم مناسب سبجھتے ہیں: حضرت میسی علیہ السلام نے اپنے سب سے آخری وعظ میں اپنی قوم سے فرما تھا۔

I have many things yet to say to you, but you are not able to bear them at present. However, when that one arrives, the spirit of the truth, he will guide you into all the truth, for he will not speak of his own impulse, but what things he hears he will speak, and he will declare to you the things coming". (1)

" مجھے تم سے بہت ساری ہاتیں امجی کہنی ہیں لیکن فی الحال تم ان ہاتوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تاہم جب وہ تشریف لائے گا، جو سچائی کی روح ہے تو دہ تمہیں سچائی کی سب ہاتیں بتائے گا کیو نکہ دہ اپنی خواہش سے کام نہیں کرے گا ہکہ دہ جو سنے گا وہی کیے گا۔ دہ مستقبل میں چیش آنے والے واقعات کا تمہارے سامنے اعلان کرے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت می ہاتمیں تھیں، جن کو برداشت کرنے گیان کیامت میں ہمت نہ تھی۔ لیکن دہ ہاتمیں جن کو سننے کیان میں ہمت نہ تھی،ان ہاتوں کو سننے اور برداشت کرنے کی ہمت اس" سچائی کی روح" کی امت میں موجود تھی۔ یہ " سچائی کی

<sup>1</sup>\_الجيل يوحنا، باب16 ، آيات13-12

روح" وہی ہتی ہے جس کے اخلاق مستشر قین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بالکل چچ نظر آتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جن باتوں کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھی ان میں سے بے شار باتوں کا تعلق اخلاق سے بھی تھا کیونکہ خود بائیل اس بات کی تصر سے کر رہی ہے۔ بائیل ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جو آنے دالی"سچائی کی روح"اوگوں کو بتائے گا۔ان باتوں میں سے یہ بھی ہیں:

"And when that one arrives he will give the world convincing evidence concerning sin and concerning righteousness and concerning judgement". (1)

"اور جب وہ تشریف لائے گا تو دہ دنیا کو نیکی، بدی اور عدل کے متعلق متاثر کن شہادت فراہم کرے گا۔"

وہ باتیں جن کا تعلق نیکی، بدی یا عدل سے تھا، بھیناوہ اخلاقی تعلیمات تھیں، جن کے حسن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شخصیت آراستہ بھی تھی اور آپ ان اخلاقی تعلیمات کے رنگ میں اپنی امت کور نگنا ضروری بھی سبجھتے تھے لیکن امت کی عدم استعداد کی وجہ سے آپ نے ان تعلیمات کی شکیل کاکام آنے والی "سچائی کی روح" کے لئے چھوڑ دیا۔ وہ سچائی کی روح تشریف لائی اور اعلان کیا:

بُعِثْتُ لِٱتُّمَّمَ خُسْنَ الْآخُلَاقِ (2)

" مجھے مکارم اخلاق کی محمل کے لئے مبعوث کیا گیاہے۔"

حضور علی کی امت ان سچائیوں کو برداشت کرنے کے قابل بھی تھی اور آپ کے پیروکاروں نے ان تمام سچائیوں کو قبول بھی کر لیا تھا، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے پیش کرنا خلاف مصلحت سمجھا تھا۔ اس لئے حضور علی نے خضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی کہ حسن اخلاق کی تین سوساٹھ صور تیں،

سب تمہارے سراپے میں موجود ہیں۔ جن عساما ما اندی میں شاہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیہ ارشادات اعلان کر رہے ہیں کہ اگر تمام سچائیوں اور

2\_موطالهم مالك، صغير 758

<sup>1</sup>\_الجيل يوحا، باب16، آيت8

اخلاقی خوبیوں کا کوئی حقیقی نمونہ کامل ہو سکتاہے تو وہ وہی ہستی ہے جو ان تمام سچائیوں کا اظہار کرے گی اور جس کے نمونہ کامل کی پیروی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اخلاق حسنہ کا نمونہ کامل بن جائیں گے۔

ٹارانڈرائے کا یہ کہنا بھی ہے بنیاد ہے کہ مسلمالوں نے جوش عقیدت میں اپنے آتا و مولی کے اخلاق کو بڑھاچڑھاکر پیش کرنے کی کو شش کی ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ جن اوگوں نے حضور علی کے اخلاق حسنہ کی تصویر کشی کی ہے، وہ اس رسول عربی علی کی تشریف آوری سے پہلے حسن اخلاق کے نام سے بھی آشانہ تھے۔ وولوگ اپنی بچیوں کوزندودر گور کیا کرتے تھے، چیوٹی چیوٹی بچیوٹی باتوں پر خون کی ندیاں بہائے سے اور رحمت و شفقت کے الفاظ ان کے لئے اجنبی تھے۔ انہوں نے حسن اخلاق کا درس دبستان محمدی سے لیا تھا۔ ای تعلیم نے ان کی زندگی کی کایا بلت دی تھی۔ انہیں حضور علی کے گئی شخصیت میں جواخلاتی نمو نے نظر آتے تھے وہ ان کے سابقہ تجربات کے خلاف تھے لیکن ان ان اخلاقی نمو نے نظر آتے تھے وہ ان کے سابقہ تجربات کے خلاف تھے لیکن ان ان اخلاقی نمونوں نے ان کی تھی وہ ان کے سابقہ نیش کے لیا تھا۔ انہوں نے وہ شمن پر مم کرنے کا بھی تھیور بھی نہیں کیا تھا لیکن حضور علی نے نون کے بیاسوں کو عام معانی دینے کا جران کن نموند ان کے سامنے پیش کیا تو وہ اس پر دل و جان سے نار ہو گئے۔ معانی دینے کا جران کن نموند ان کے سامنے پیش کیا تو وہ اس پر دل و جان سے نار ہو گئے۔ معانی تھی کو جرابر قرار دیا تو اس مجیب و غریب گر پر کشش معنور علیک نے ایک قریب گر پر کشش تعلیم کی تا ٹیرات نے ان کے دلوں کو موہ لیا۔

اخلاقی قدروں ہے توان کو متعارف ہی حضور علطی نے کرایا تھا۔ وہ اس قابل کہاں تھے کہ اپنے تخیل کے زور پر حسن اخلاق کا ایک کامل معیار وضع کرتے اور پھر دنیا کو بید دکھانے کہ اپنے تخیل کے زور پر حسن اخلاق کا ایک کامل معیار وضع کرتے اور پھر دنیا کو بید دکھانے کی کو شش کرتے کہ وہ جس پیغیبر خدا کی امت ہیں، ان کے اخلاق اس مثالی معیار اخلاق پر یورے اترتے ہیں۔

مستشر قین بیہ بھی نہیں کہد سکتے کہ بیہ معیار متاخر مسلمانوں کے ذہنوں کی اختراع ہے کیونکہ بعد کے مسلمانوں نے جو پچھ حاصل کیا ہے، اپنے اسلاف سے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کی طرح اپنے دین کو بازیچہ اطفال مجھی نہیں بنایا کہ اس میں اپنی صوابدید کے مطابق ردو بدل کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساراعالم یہودیت وعیسائیت مسلمانوں کو بنیاد

Marfat.com

پرست اور قدامت پند ہونے کاطعنہ دیتاہے۔

سن المحی بات سے کہ حضور علیہ کے اخلاق ساری نسل انسانی کے لئے بہترین نمونہ ہیں اور جو انسان آپ کے اخلاق میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ پوری نسل انسانی پر ظلم کرتا ہے۔ طلم کرتا ہے۔

ٹارانڈرائے جو بظاہر حضور علیہ کا د فاع کرتا نظر آتا ہے، اس نے آپ کے اخلاق كريمه يرجس فتم كے حملے كئے بين ال كى چند جھلكيال قارئين كرام بھى ملاحظه فرمالين-حضور علی نے حضرت عبداللہ بن جحش کو چند مجاہدین کے ساتھ ایک مشن پر بھیجا تھا۔ وفد کی ٹمہ بھیٹر کفار کے ایک قافلہ ہے ہو گئی تھی، جس میں کا فروں کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا۔ جس دن سے واقعہ پیش آیا تھا، دود ن ماہ رجب کا تھاجو حرمت والا مہینہ ہے۔ جب حضور منال کے علم ہوا تھا تو آپ نے مجاہدین ہے اظہار نارا ضگی فرمایا تھااور اینے آپ کوان کے اس فعل ہے بری الذمہ قرار دیا تھا۔ اس واقع پر تبھرے کرتے ہوئے ٹار انڈر ائے کہتا ہے: "What offends us is the calculating slyness with which he cleverly provokes Abdallah's action without assuming any responsibility for what occurred. This event reveals a trait of his character which is particularly uncongenial to the ideals of manliness of the Nordic races. He lacks the courage to defend an opinion openly, revealing a certain tendency to dodge and take advantage of subterfuges, to avoid an open espousal of his position". (1)

"جس بات پر ہمیں غصہ آتا ہے وہ ان کی وہ عیاری ہے جس سے انہوں نے عبداللہ کو ایک کام پر ابھار الیکن اس کام کے نتائج کے متعلق کی قتم کی ذمہ داری کو قبول نہ کیا۔ یہ واقعہ ان کے کردار کی ایک خصوصیت کو منکشف کرتا ہے جو خصوصی طور پر گوری نسلول کے معیار مردائلی پر پوری نہیں اترتی۔ وہ کھلے عام اپنی رائے کا دفاع کرنے کی ہمت سے عاری ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ دھوکاد ہے اور حیلے بہانے سے مفاد حاصل کرنے کار جمان رکھتے ہیں ہے کہ وہ دھوکاد سے اور حیلے بہانے سے مفاد حاصل کرنے کار جمان رکھتے ہیں

اورائے موقف کی کھلے عام حمایت کرنے سے کتراتے ہیں۔ اس داقعہ کو دیگر مستشر قین نے بھی حضور عظاف کے اخلاق و کر دار کو داغ دار کرنے

کے لئے جی مجر کر استعال کیا ہے، اس لئے ضروری معلوم ہو تا ہے کہ مزید بحث سے پہلے اس واقعہ کی تفصیلات سے قار مین کرام کو آگاہ کر دیا جائے۔

حضور علط نے جمرت کے دوسرے سال رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ بن جمش کو مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ انہیں ایک خط بھی دیااور فرمایا کہ اس خط کو دودن کی سفرے پہلے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دودن گزر جائیں تواس خط کو پڑھنااوران میں مندرج ہدایات کے مطابق عمل کرنااورا پنے ساتھیوں میں ہے کسی کو مجورنہ کرنا۔

دودن کے سفر کے بعد انہول نے خطر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا: جب تم میر اخطر پڑھو تو سفر کو جاری رکھو حتی کہ نخلہ کے مقام تک پہنچ جاؤجو مکہ اور طا گف کے در میان ہے۔ وہاں قریش کی نقل وحرکت پر نظر رکھواور ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرو۔

حضرت عبداللہ نے صورت حال ہے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیااور فربایا کہ وہ سی کو ساتھ دینے پر مجبور نہیں کریں گے۔ حضرت سعد بن ابی و قاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہا، جوا پنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں گئے تھے اور ان کو قریش نے گر فقار کر لیا تھا، ان کے علاوہ تمام ساتھی حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور نخلہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں ہے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزراجس کا سردار عمرو بن حضری تھا۔ یہ اہ رجب کا آخری ون نقا۔ قافلہ قریش کو دیجھ کر حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں رجب کا آخری ون نقا۔ قافلہ قریش کو دیچھ کر حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کے ذبنوں میں قریش کے ان مظالم کی یاد تازہ ہو گئے جو انہوں نے کمزور مسلمانوں کے خانوں میں قریش کے ان مظالم کی یاد تازہ ہو گئے۔ کی نے کہا: "فتم بخدا!اگر تم ان کو آج کی رات مہلت دو گئے تو یہ سرز مین حرم میں داخل ہو جائیں گے اور تمہاری زو سے نویہ سرز مین حرم میں داخل ہو جائیں گے اور تمہاری زو گا۔ "یہ سوچ کر وہ متر د ہوئے اور کسی فتم کی کاروائی کرنے سے خوف محسوس کیا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان پر حملہ کر دیا جائے، ان میں ہے جن کو قتل کرنا ممکن ہوان کو آئی کر دیا جائے اور ان سے مال اسباب چھین لیا جائے۔ ایک مجاہد نے تیر مار کر عمرو بن افتی کر دیا جائے اور ان سے مال اسباب چھین لیا جائے۔ ایک مجاہد نے تیر مار کر عمرو بن

Marfal.com

حضری کو قتل کر دیااور قریش کے دو آدمیوں کو قیدی بنالیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مجش دو قیدی بنالیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مجش دو قیدیوں اور قافے کا مال اسباب لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خس نکال کر حضور علی کے خدمت میں چیش کیا۔ جب حضور علی نے نے یہ دیکھا تو فرمایا "میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ "آپ نے خس وصول کرنے سے بھی انکار فرمادیا۔ حضرت عبداللہ بن مجش اور ان کے ساتھیوں پر کوہ الم فوٹ پڑا۔ دوسرے مسلمان انہیں ان کے اس فعل پر سخت ست کہتے۔ قریش نے اس صورت حال کو غنیمت جانا اور ہر طرف یہ پر و پیگنڈہ شر وع کر دیا کہ مسلمانوں نے حرمت صورت حال کو غنیمت جانا اور ہر طرف یہ پر و پیگنڈہ شر وع کر دیا کہ مسلمانوں نے حرمت میں حالے والے مہینے میں جنگ نہ کرنے کے مسلمہ اصول کو توڑ دیا ہے اور انہوں نے اس مہینے میں جنگ کی ہے۔ یہودی بھی اس صورت حال کو اسلام کے خلاف استعال کرنے کے لئے میدان میں اثر آئے۔ اس موقعہ پر اللہ تعالی نے قر آن حکیم کی یہ آیت کریمہ نازل فرما کر فرکے سر غنوں کا منہ بند کر دیا:

يَسْنَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالَ فِيهِ فَلْ قِتَالَ فِيهِ كَبُيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَصَدُّ عَنْ اللهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَاللّهِ وَالْفِتْنَةُ الْحَرَامِ وَوَاخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَاللّهِ وَالْفِتْنَةُ الْحَرَامِ وَوَاخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَاللّهِ وَالْفِتْنَةُ الْحَرَامِ وَالْفَيْنَةُ وَكُمْ الْفَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَنْ يَرُدُوكُمْ عَنْ يَرُدُوكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا (1)

" دو پوچھتے ہیں آپ ہے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا تھم کیا ہے۔ آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنااس میں بڑا گناہ ہے لیکن روک دینااللہ کی راہ ہے اور کفر کرنااس کے ساتھ اور (روک دینا) مسجد حرام ہے اور نکال دینااس میں بواگناہ ہے ہی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک میں بسنے والوں کو اس ہے ،اس ہے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک اور فتنہ (وفساد) قبل ہے بھی بڑا گناہ ہے۔اور وہ بمیشہ لڑتے رہیں گے تم اور فتنہ (وفساد) قبل ہے بھی بڑا گناہ ہے۔اور وہ بمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ بھیر دیں تمہیں تمہارے دین ہے اگر بن پڑے۔"

اور دو قید یوں کو قبول فرمالیا۔ قریش نے اپنے قید یوں کا فدیداد کر کے ان کو آزاد کرانے کی

در خواست کی تو حضور علی نے فرمایا: ہم اس وقت تک ان کا فدید لے کر ان کو آزاد نہیں کریں گے جب تک ہمارے دو ساتھی ( یعنی سعد بن ابی و قاص اور عتب بن غزوان رضی اللہ عنبما) ہمارے پاس پہنچ نہیں جاتے کیونکہ ہمیں خطروے کہ تم انہیں قبل نہ کر دو۔ اگر تم نے ان کو قبل کیا تو ہم ان کے جہلے میں تمہارے دوقید ہوں کو قبل کر دیں گے۔ حضرت سعد اور عتب مدینہ پہنچ گئے تو حضور علی نے ان کے جہلے میں قریش کے دونوں قیدیوں کو رہا فرمادیا۔ مدینہ پہنچ گئے تو حضور علی نے ان کے جہلے میں قریش کے دونوں قیدیوں کو رہا فرمادیا۔ قریش کے دو قیدیوں میں ہے ایک کانام تھم بن کیسان تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ طیب می قریش کے دو قیدیوں میں ہے ایک کانام تھم بن کیسان تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ طیب می میں قیام پذیر ہو گیا۔ دو سر امکہ چلا گیا اور و ہیں حالت کفر میں اس کو موت آئی۔ (1)

قار کین کرام نے واقعہ کی تفصیلات ملاحظہ فرمالیں۔ اس میں کون کی ایک ہات ہے جس کی وجہ سے حضور علیقے کو مور والزام مخبر ایا جاسکے؟ حضور علیقے کے ساتھ کفار مکہ برسر پیکار تھے۔ ان کے حالات سے باخبر رہنا آپ کے لئے ضرور کی تعااورائ مقصد کیلئے آپ نے یہ دستہ روانہ فرمایا تھا۔ اس دستے کو آپ نے جنگ کرنے کے احکامات دے کر نہیں بجیجا تھا اس لئے جو واقعہ چین آیااس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی جاسکتی۔ قریش کے ایک آدمی کو حر مت والے مہینے میں قبل کرنا ، ان کے دو آدمیوں کو اسیر بنانا اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کرنا حضر سے عبداللہ بن جمش اور ان کے ما تھیوں کا فعل تھا اور اس فعل کے مساب پر قبضہ کرنا حضر سے عبداللہ بن جمش اور ان کے ساتھیوں کا فعل تھا اور اس فعل کے مساب پر قبضہ کرنا حضر سے عبداللہ بن جمش اور ان کے ساتھیوں کا فعل تھا اور اس فعل کے مساب پر قبضہ کی دو ہے مور دالزام نہیں مخبر تی۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر مور خین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مجاہدین نے یہ کاروائی اس لئے کی تھی کہ ان کے خیال میں شعبان کاچاند طلوع ہو چکا تھا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہو تو پھر نہ حضور علی ہو گا اس کے خیال میں شعبان کاچاند طلوع ہو چکا تھا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہو تو پھر نہ حضور علی ہو گئی اعتراض وار دہو تا ہے اور نہ بی ان مجاہدین پر۔ لیکن ہم نے محمہ حسین ہیکل کے حوالے ہے اس واقعے کی جو تغصیلات سطور بالا میں رقم کی ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ ان مجاہدین کو یہ علم تو تھا کہ حرمت والا مہینہ ختم نہیں ہوا، وہ اس وقت کاروائی کرنے میں متر دد بھی تھے لیکن پھر کھار مکہ کے وہ مظالم ان کی آنکھوں کے سامنے آگئے جن کی وجہ میں متر دد بھی تھے لیکن پھر کھار مکہ کے وہ مظالم ان کی آنکھوں کے سامنے آگئے جن کی وجہ ہے انہیں اپنا وطن حجوز تا پڑا تھا۔ اس جذ باتی کیفیت میں انہوں نے نہ کورہ کاروائی کر دی۔ مدینہ پہنچنے پرنہ تو حضور علی ہے ان کے اس فعل کو پند فرمایا اور نہ بی دیگر مسلمانوں نے۔ مدینہ پہنچنے پرنہ تو حضور علی ہے ان کے اس فعل کو پند فرمایا اور نہ بی دیگر مسلمانوں نے۔

1 - يكل، "حيات فر"، منى 45-244

متشر قین کہتے ہیں کہ حضور علی نے خود حضرت عبد اللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کواس کاروائی کا تحکم دیا تھالیکن جب سے واقعہ چیش آگیا تو آپ نے اس کے متعلق کسی قشم کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کردیا۔

اگر بات ایسے ہی ہوتی جیسے مستشر قین کہتے ہیں تو مدینہ طیبہ کے حالات بدل جائے۔
حضور علی کا خط حضرت عبداللہ بن جمش کے پاس تھا۔ آپ نے انہیں کوئی تھم زبانی نہیں
دیا تھا بلکہ الن کے مشن سے متعلقہ جملہ ہدایات اس خط میں مر قوم تھیں۔ اگر دوہ یہ سجھتے کہ
اس واقعہ کی ذمہ داری ناحق ان پر ڈالی جارہی ہے تو وہ اس خط کو پیش کر دیتے اور عر ش
کرتے کہ میں نے وہی پچھ کیا ہے جس کا مجھے تھم ملاتھا۔ لیکن انہوں نے اپند فاع میں ایک
کوئی بات نہیں کہی۔ انہیں احساس تھا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے دہ شریعت اسلامیہ کے
خلاف تھا اس لئے حضور علیہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ خلاف تھا اس کے حضور علیہ ہیں۔

تاجدار مدینہ علی نے اینے غلاموں کو حریت اور مردا تکی کا سبق دیا تھا۔ آپ نے ا نہیں سے نہیں سکھایا تھاکہ اگر میں کوئی غلطی کر کے اس کاالزام تم پر ڈالنے کی کو حش کروں توزبان سے ایک حرف نہ نکالنابلکہ آپ نے توانہیں مشکل ترین حالات میں جرات کے ساتھ کلمہ حق کہنے کی تلقین کی تھی۔ حضور علیہ کی کوئی بات اگر صحابہ کرام کے دل میں کھنگتی تو وہ فورا آپ ہے اس کی وضاحت طلب کرتے تھے اور آپ اس حرکت پر ان ہے ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے فعل کی حکمت بتاکران کے دلوں کو مطمئن کیا کرتے تھے۔ سریہ نخلہ کے موقعہ پر کوئی ایساواقعہ پیش نہیں آیا جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہو کہ حضور علی ہے اینے کسی فعل کی ذمہ داری قبول کرنے میں پس و پیش کیا۔ اگر آپ کاروپیہ ایہائی ہو تاجیسامتنشر قین پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تواس واقعے کے بعد جب آپ کسی صحابی کو کسی مشن پر سبیجنے کاارادہ کرتے تو وہ تعمیل ار شاد میں پس د پیش کر تااور پیہ سوچتا کہ آپ مجھے جس کام کا تھم دے رہے ہیں،اس کے نتائج کی ذمہ داری آپ خور قبول نہیں کریں گے بلکہ سارابو جھ میرے کندھوں پر ڈالیں گے۔ لیکن تاریخ شاہرہے کہ حضور علیہ نے جب مجھی اپنے کسی غلام کو کسی محضن سے محضن ذمہ داری کے لئے منتخب فرمایا،اس نے اس کوسعادت سمجھااورایک لمحہ توقف کئے بغیراس ذمہ داری کے لئے اپنے آپ کو پیش کر

دیا۔ سحابہ کرام کا یہ رویہ اس لئے تھاکہ انہیں یقین تھاکہ ان کے آتاو مولی اپنافعال کا بوجہ دوسر ول پر نہیں ڈالتے بلکہ ہر دو ذمہ داری جس سے عہدہ بر آ ہونا عام انسانوں کے لئے ممکن نہیں ہوتا،اے آپ اپن ذمے لے لیتے ہیں۔

اس واقع میں اسلام اور پیغیبر اسلام علیہ کی عظمت کی ایک بہت بری داخلی شہادت موجود ہے۔ اگر مستشر قیمن تعصب کی عینک اتار کر اس دیکھتے تو اس واقعے کے حوالے سے انہیں حضور علیہ پریااسلام پراعتراض کرنے کی جرات نہ ہوتی۔

نخلہ میں جو پچو میٹ آیا تھااس کی حقیقت کو سریہ نخلہ کے مجاہدین کے علاوہ وہ تی اوگ سیح سیح سیح سیح سیح سیح سیح جو جانتے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہے تھے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ مسلمانوں کے اس فعل کے خلاف انہی الوگوں کے جذبات کو سب سے زیادہ مشتعل ہونا چاہئے تھا۔ لیکن جن لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے کاروان پر حملہ آور ہوتے دیکھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے، مدینہ میں انہوں نے اس واقعہ کے متعلق حضور عظیم اور دیگر مسلمانوں کے رد عمل کو دیکھا توان میں سے ایک صحفی تھم بن کیسان کو اسلام اور پیفیمر اسلام کی صداقت روزروشن کی طرح عیاں نظر آئی اور اس نے کلمہ توحید پڑھ کر پیفیمر اسلام کی غلامی کا طوق آپنے گلے میں انکالیا۔ اگر اس واقعہ میں ایک کوئی بات چیش آئی ہوتی جو قابل نظرت ہوتی توالی صورت میں یہ صحفی برضاء ور غبت اسلام بات چیش آئی ہوتی جو قابل نظرت ہوتی توالی صورت میں یہ صحفی برضاء ور غبت اسلام قبول نہ کر تا جب کہ اس کے لئے آزاد ہو کر اپنے وطن واپس جانے کے راہتے میں کوئی

منگری واٹ نے بھی اپنے مخصوص انداز میں اس واقعے کو حضور میں ہے خلاف استعال کیا ہے۔ دو بھی آپ کاد فاع کرنے کا تاثر دیتا ہے اور اس واقعہ کی توجیہ یہ کرتا ہے کہ شاید یہ واقعہ اس لئے پیش آیا کہ حضور علیقے بذات خود مہینوں کی حرمت کے قائل نہ تھے۔ آپ اس رسم کواہل کمہ کے قدیم نہ ہب کا حصہ سمجھتے تھے۔ (1)

ہے ہیں وہ کا مدید ہے ہو ہو ہو ہو ہو۔ مستشر ق مذکور میہ تاثر دینا جا ہتا ہے کہ حضور علطے کے نزدیک مہینوں کی حرمت کا کوئی تصور نہ تھالیکن چو نکہ اہل عرب متفقہ طور پر مہینوں کی حرمت کے قائل تھے اس لئے آپ نے کھل کر اس ساجی روایت کو توڑنے ہے احتراز کیالیکن واقعہ نخلہ کے موقعہ پر حرمت

<sup>1.</sup> محر پرافٹ ایڈ علیٹسمین، منی 111

والے مہینے کے دوران خون بہا کر عملاً اس روایت کا خاتمہ کر دیااور اس کی ذمہ داری اپنے ساتھیوں کے کندھوں پر ڈال دی۔

منگری واٹ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور علی نے عربوں کی ہے شار ایسی رسموں کو علی الاعلان ختم کیا تھاجوان کے نزدیک مہینوں کی حرمت سے بھی کئی گنازیادہ مجبرک تھیں۔ آپ کی بعثت کا مقصد ہی ہے تھا کہ انسانی زندگی کی ہر غلط رسم کو ختم کر دیں۔ مجبرک تھیں۔ آپ نیابیہ فرض منصی بغیر کسی خوف و خطر کے سر انجام دیا تھا۔ جواوگ آپ کے اشارہ پر اپنے خداؤں کو ریزہ ریزہ کرنے کیلئے تیار تھے ان سے آپ کو یہ خدشہ کسے ہو سکتا تھا کہ پر اسے خداؤں کو ریزہ ریزہ کرنے کیلئے تیار تھے ان سے آپ کو یہ خدشہ کسے ہو سکتا تھا کہ آپ اگر ان کے سامنے یہ اعلان کریں گے کہ مہینوں کی حرمت کا تصور جاہلانہ سوچ کا تھیجہ تو وہ اس کی مخالفت کریں گے ؟ان اوگوں کے لئے تو صرف وہی بات صبح تھی جو حضور حضور میں بات صبح تھی جو حضور میں بات سبح تھی ہو حضور میں بات سبح تھی جو حضور میں بات سبح تھی ہو تھی ت

اس واقعہ کو تاریخی پہلوہے دیکھاجائے تو بھی اس کی وجہ سے حضور علیہ پر کسی قتم کا کوئی اعتراض وار د نہیں ہو تالیکن اس مقدے کاجو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے،اس کی شان بی نرالی ہے۔

واقعہ نخلہ پیٹ آتا ہے، کفار مکہ اس کو اسلام کے خلاف پر و پیگنڈہ کے لئے بطور ہتھیار استعال کرتے ہیں۔ یہودی موقع غیمت جان کر میدان میں اترتے ہیں اور اس واقعہ کے حوالے سے اسلام اور پیغبر اسلام علیہ پر طعن و تضیع کے تیر بر سانا شر دع کر دیے ہیں۔ دشمنان اسلام کے اس رویہ سے اللہ تعالیٰ کی غیر ت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ یہ جو آپ سے حر مت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا تھم پوچھتے ہیں ان سے فرماتا ہے کہ یہ جو آپ سے حر مت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا تھم پوچھتے ہیں ان بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کے ساتھ ان کویہ بھی بتاد و کہ خدا کے بندوں کو خدا کی مقرر کر دہ مراط متعقم سے رو کنا، خدا کی خدائی اور اس کی ان گئت نعمتوں کا انکار کرنا، اوگوں کو محبد حرام میں واخل ہونے سے رو کنا اور اہل حرم کو حرم سے نکا لنا، اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ حرام میں واقعی بہت بڑا گناہ ہے لیکن فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تم یہ تمام کر توت تو اور ان تمام بدا مجالیوں پر تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اور مسلمانوں پر تم اعتراض کرتے ہو اور ان تمام بدا مجالیوں پر تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اور مسلمانوں پر تم اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو توڑا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کرتے ہو کہ انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو توڑا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کرتے ہو کہ انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو توڑا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ

تم خود تو انصاف کی و جیاں بھیرتے رہو، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہو، نہ حمہیں خداکے حقوق نظر آئیں اور نہ ہی محلوق خدا کے ،لیکن دوسر بے لوگوں کی بھول حمہیں ایک گھناؤی جرم نظر آئے۔ قانون سب کے لئے ایک ہوتا ہے۔ اگر تم شرافت کے تمام اصولوں پر کاربند ہوتے تو حبہیں حق پنچتا تھا کہ مسلمانوں سے مواخذہ کرتے۔ لیکن جب تمہاراا پناوامن ی صاف نہیں تو تمہیں کیاحق پنچتاہے کہ تم مسلمانوں پراعتراض کرو۔ میہ آیت کریمہ اشارہ کر رہی ہے کہ اب حق وباطل کی آویزش کاایک نیام حلہ شروع ہو نے والا ہے۔اب تک تو گفار مسلمانو ل ہر ظلم وستم کے پہاڑ توڑتے تھےاور مسلمان صبر و شکرے سب کچھ برداشت کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب مسلمانوں کو بتایا جار ہا ے کہ یہ گفار تمہارے ساتھ محف اس لئے برس پیکار ہیں کہ تم کو صراط متنقیم ہے منحرف ترویں۔ یہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے تمہارے خلاف مسلسل برس پرکار رہیں ے الیکن خبر دار!اگر تم اینے دین ہے مجر کئے تو تمہاری دنیااور آخرت تباوہو جائے گی۔ ان حالات میں مسلمانوں کے سامنے تمن ہی صور تیں تھیں۔ یا تو وہ پہلے کی طرح ظلم سبتے اور صبر وشکر سے اپنے دین ہر قائم رہتے۔ یا پھر اپنے دین کی حفاظت کے لئے اور کفار ك ظلم وعدوان كوروك كيك اينك كاجواب بقر سے ديت اور تيسري صورت يہ تھي كه مسلمان کفار کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے اور اپنی دنیااور آخرت تباو کر لیتے۔

مسلمانوں نے دوسر اراستہ اختیار کیااور گفار کو اینٹ کاجواب پھر سے وینے کا تہیہ کر لیا۔ گفار مگہ جو مسلمانوں کو بغیر کسی مزاحت کے ظلم وستم کا نشانہ بنانے کے عاد ں ہو پچک تھے ،انہیں مسلمانوں کا یہ روبیہ بزابرالگااور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف طعن و تشنیق کے تیم برسانا شروع کردیئے۔

واقعہ نخلہ کے ردعمل کے طور پر جو رویہ کفار مکہ اور یہودیوں نے اختیار کیا تھا،
مستشر قین نے اسلام کے خلاف بمیشہ وی رویہ اپنایا ہے۔ وہ جب مسلمانوں پر کوئی اعتراض
کرتے ہیں تو یہ بحول جاتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کا اپنا عمل کیا ہے۔ وہ تعددازواج کے
حوالے سے مسلمانوں پر خواہش پر ستی کا الزام لگاتے ہوئے یہ بحول جاتے ہیں کہ ان کے
اپنے قوانین گرل فرینڈزاور ہوائے فرینڈز کی تعداد پر کسی قتم کی پابندی عائد نہیں کرتے۔
مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہوئے وہ ان نگ انسانیت کر تو توں کو بحول جاتے ہیں جن کا

ار تکاب ان کی جوان تسلیس سر بازار کرتی ہیں۔ دو مسلمانوں پر تشد دیسندی کاانزام نگاتے ہیں لیکن خود انہوں نے جو پچھ صلیبی جنگوں میں کیایا عالمی جنگوں کے دوران، انسانیت ان کے ہاتھوں جس جہنم سے گزری، ووان کی آنکھوں سے او جبل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مید خود تو تا گھوں جو تو تا ہے۔ یہ نود تو تا ہم کریں اور مسلمان مسکین بن کر ہمیشہ ان کے مظالم سبتے رہیں۔ یہ خود تو ہم اخلاقی پابندی سے آزاد ہوں لیکن مسلمان فرشتوں سے بھی زیاد ویا کباز بن کر رہیں۔

مستشر قین جس طرح واقعہ نخلہ کو حضور علی کے اخلاق پر حملہ کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں، ای طرح وہ آپ کے اخلاق پر حملہ کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں، ای طرح وہ آپ کے اخلاق پر حملہ کرنے کے لئے اپنے تخیل کے زور پر اور بھی کئی بنیادیں وضع کر لیتے ہیں۔ مثلاً حضور علی نے جب اپنی توم کو دعوت اسلام دی توانہوں نے آپ کی دعوت کو مستر دکر دیااور اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنی آباؤاجداد کے دین پر کسی دوسرے دین کو ترجے نہیں دیں گے۔ قرآن حکیم نے ان کے اس روپے ک فد مت فرمائی اور فرمایا کہ یہ کون می عظمندی ہے کہ اگر تمہارے آباؤاجداد گر ای کی راہوں پر گامزان تھے تو تم بھی ضرور گر ای کی راہوں پر گامزان تھے تو تم بھی ضرور گر ای کے اس گرھے ہیں چھلانگ لگاؤ۔

مستشر قین نے اس صاف اور واضح بات کو بھی حضور علطی کے اخلاق و کر دار کو داغدار کرنے کا ذریعہ بنایا اور شوشہ یہ چھوڑا کہ چو نکہ محمد (علطی کے والد نے آپ کو بحین ہی میں چھوڑ دیا تھا، اس لئے بچین ہی ہے آپ کے دل میں آباؤاجداد کے خلاف نفرت کے جذبات بہنپ رہے بتھے، جن کا اظہار ان آیات میں ہوا جو کفار کو دین آباء کے ساتھ چھنے دہنے پر برا بھلا کہتی ہیں۔ منگری واٹ لکھتا ہے:

"It has already been noted that pagans make following the afthers, an excuse for not becoming Muslims. Something of Muhammad's own unconscious bitterness at the father- figures who abandoned him may find expression in the attacks of the Quran on the fathers as bearers of ancestral tradition and opponents of religious truth". (1)

"بد بات سلے بیان کی جا چکی ہے کہ کفار اسلام قبول نہ کرنے کا بہانہ یہ بناتے تھے

کہ وہ دین آباہ پر قائم میں، (اس کو خبیں چھوڑیں گے)۔ آبائی روایات کا علمبردار ہونے اور ند ہی صداقت کا مخالف ہونے کی وجہ سے آباؤاجداد پر قرآن مکیم جو جملے کر تاہے، ممکن ہے ان حملوں کے چیچے محر (علی ) کی وہ لاشعور کی تمکن کے دان حملوں کے چیچے محر (علی ) کی والا شعور کی تمکن کے دان کے دل میں اس وجہ سے پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے آباء نے بچپن میں انہیں ہیاروجددگار چھوڑ دیا تھا۔"

کیا تاریخی حقائق کے ساتھ اس سے بڑا نداق ممکن ہے؟" منظم ی واٹ" جانا ہے کہ حضور ( منطق ) کے والد کا انقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تعاادراسے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے واد ااور ان کے انتقال کے بعد آپ کے چچائے آپ کو جس محبت اور شفقت سے بالا تعا،الل مغرب تواس کے تصور سے بھی نا آشنا ہیں۔

تعفور علی کور یہ میں ہونے کے باوجودا ہے جہیں میں ایسے کسی تجربے گزرنا نہیں پڑا تھاجس کی وجہ ہے آپ کے لا شعور میں آباؤاجداد کی نفرت ڈیرے ڈال لیتی۔ خداکار حمة للعالمین رسول جودین لے کر تشریف لایا تھا، اس نے دالدین کے جو حقوق متعین کے اور اولاد کی نظروں میں ان کوجو مقام عطاکیا، آج کے ترقی یافتہ یورپ کے مہذب لوگ اپ والدین کو دومقام دینے کے بارے میں سوج بھی نہیں سکتے۔ جیرت ہے کہ جودین اپ والدین کے سامنے ''اف' کک کرنے ہے روکتا ہے اور مشرک آباء کے ساتھ بھی حسن ملوک کی تلقین کرتا ہے، مستشر قین اس دین کے دائی اول کو بھی دشمن آباء ٹابت کرنے سالوک کی تلقین کرتا ہے، مستشر قین کی یہ تمام چالیں حضور علی کو اخلاقی خویوں سے بہروٹا ہے کہ والدی کے ساتھ کرنے کہ والدین کے دائی اول کو بھی دشمن آباء ٹابت کرنے کی کو ششول سے سوا کھی نہیں۔

حضور علی نے نے کفار مکہ سے بھی معاہدے کئے تھے اور مدینہ کے یہودیوں سے بھی۔
آپ نے ہمیشہ معاہدوں کی پابندی کی تھی اور باطل پر ستوں کو جب بھی موقعہ ملا تھا انہوں نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن منظمری واٹ کہتا ہے کہ حضور علیہ نے کفار گلہ کے ساتھ کئے جانے والے حدیبہ کے معاہدے کو بھی توڑا تھا اور یہودیوں سے آپ نے جو معاہدے کے بھی توڑا تھا اور یہودیوں سے آپ نے جو معاہدے کئے تھے، ان کو توڑنے کے ذمہ دار بھی آپ بی تھے۔ (2)
مستشر ق موصوف غالبا کفار اور یہودیوں کو ہر قسم کی قانونی اور اخلاقی پابندیوں سے مستشر ق موصوف غالبا کفار اور یہودیوں کو ہر قسم کی قانونی اور اخلاقی پابندیوں سے

1 - أو يت وي من من 327

آزاد سجھتا ہے۔ کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں، ان پر کسی قتم کا اعتراض دارد نہیں ہوتا۔ یہ بات مسٹر واٹ سے مخفی نہیں کہ صلح حدیبہ کا معاہدہ بھی کفار مکہ نے ہی توڑا تھااور ان کی اس عہد شکنی کے نتیج ہیں ہی مسلمانوں نے مکہ فئے کیا تھا۔ یہودیوں نے حضور علیقی ہے جو معاہدے کئے تتیج، یہودیوں نے حضور علیقی ہے جو معاہدے کئے تتیج، یہودیوں نے ان معاہدوں کی ایک بار نہیں بار بار خلاف درزی کی تحی۔ مدینہ طیبہ پر جینے خارجی جملے ہوئے تتیے، ان بی یہودیوں کا کسی نہ کسی شکل میں باتھ ضر در تھا۔ یہ جیب انداز تحقیق ہے کہ یہودی اپنے حلیفوں کے خلاف حریفوں سے ساز باز کرتے تھا۔ یہ جیب انداز تحقیق ہے کہ یہودی اپنے حلیفوں کے خلاف کریں تو یہ غیر جانبدار محقق کو عہد شکنی کی کوئی جھلک نظر نہ آئے اور حضور میں تو یہ خابدار محقق کے خابدار محقق کے معاہدوں علی بار بار کی عہد حکمت کی دوجہ سے ان کے خلاف کار وائی کریں تو یہ غیر جانبدار محقق کی توڑدیا۔ یہ عجیب حسم کی تحقیق ہے اور عجیب حسم کی غیر جانبداری ہے۔ مستشر قین اگر اسلام کو توڑدیا۔ یہ عجیب حسم کی تحقیق ہے اور عجیب حسم کی غیر جانبداری ہے۔ مستشر قین اگر اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو کم از کم تاریخ کے ساتھ تو انصاف کریں۔

مستشر قین نے حضور علیہ کے اخلاق کو داغد ار کرنے کے لئے جتنے شوشے جھوڑے ہیں،ان سب کی مثال بھی ہے۔جو چیزیں حضور علیہ کی خوبیاں اور آپ کی عظمت کی نشانیاں ہیں،مستشر قین ان چیزوں کو بھی بڑی عیاری ہے آپ کی اخلاقی خامیاں شار کرتے ہیں۔

حضور میلی نے اپنے لئے اور اپنے الل خانہ کے لئے نقر و تنگدی کی زندگی کو اختیار فرمایا تھا۔ جب آپ مدینہ کی اسلامی ریاست کے سر براہ تھے، اس وقت بھی آپ کے کا ثانہ اقد س میں کئی کئی میننے آگ نہیں جلتی تھی۔ از واج مطہر ات نے اس صورت حال میں تبدیلی کی در خواست کی تھی تو حضور علیہ نے ناللہ تعالیٰ کے تکم سے انہیں اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم مال و نیا کو پہند کر و تو تمہیں فقر کی وہی زندگی اختیار کے آگر تم مال و نیا کو پہند کر و تو تمہیں فقر کی وہی زندگی اختیار کے تیار ہوں لیکن اگر تم خدااور خدا کے رسول کو پہند کر و تو تمہیں فقر کی وہی زندگی اختیار کرنی ہوگی جو مجھے پہندہ اور اس صورت میں تمہیں پر در دگار عالم کی طرف سے اجر عظیم عطا ہوگا۔ اس پر تمام از واج مطہر ات نے خدااور خدا کے رسول کو ہی اختیار کیا تھا اور سب نے تمام دینوی لذتوں کو محکر اویا تھا۔

حضور علی کی حیات طیب کایہ واقعہ ،رسول معظم علی اوران کے الل بیت کی مقد س زند گیوں کا ایک خوبصورت عکس ہے ، لیکن ولیم میور کو اس واقعے میں حضور علیہ کی حاسدانہ

Marrat.com

فطرت منعکس نظر آتی ہے۔ قر آن حکیم کی آیت تخیر لکھنے سے پہلے وہ یہ تمبید باند حتا ہے:
"It is curious to mark how the Jealous temperament of Mahomet transpires through such passages of the coran as the following". (1)

"انسان یه دیکه کر جران ہوتا ہے کہ نیچ لکعی ہوئی آیت جیسی آیات قرآنی میں محمد (عطیقه ) کی حاسد انه فطرت کس طرح عیاں ہوتی ہے۔"

تخییر کے واقعہ میں حضور علطے نے باذن خداو ندی جس راست بازی ہے اپنی از واج مطہر ات کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار دیا تھا اور اس کے جواب میں از واج مطہر ات نے جس ایٹار کا مظاہر و کیا تھا، اس راست بازی اور ایٹار کو حسد قرار دیناصر ف کسی مطہر ات نے جس ایٹار کا مظاہر و کیا تھا، اس راست بازی اور ایٹار کو حسد قرار دیناصر ف کسی ایسے محفص کے لئے بی ممکن ہے جو سورج کی روشنی کا انکار کرنے کی جرات رکھتا ہو۔ کسی سلیم الفطر ت انسان کے لئے یہ کام ممکن نہیں ہے۔

ولیم میورادر تارانڈرائے مل کر حضور علیق کے متعلق یہ انکشاف کرتے ہیں کہ آپ پرائے دوستوں کو نظر انداز کرنے کار جمان رکھتے تھے۔ ٹارانڈرائے آپ کی شخصیت کا فلسفانہ تجزیہ کرتے ہوئے لکھتاہے:

"It cannot be denied that this type of personality indicates a certain tendency to neglect old friendships and loyalties in order to seek perpetually for new conquests". (2)

"اس بات کاانکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس قتم کی شخصیت نت نے لوگوں کے دل جیتنے کے شوق میں پرانی دوستیوں اور وفاداریوں کو نظر انداز کرنے کار جمان رکھتی ہے۔"

ٹارانڈرائے نے حضور علی کی شخصیت میں جس خامی کاسر اغ لگایا تھا،اے ولیم میور نے بہنچا کے سیود ونصاری کے ساتھ آپ کے تعلقات کے تناظر میں پر کھاتواں نتیج پر پہنچا Thus with threats of abasement and cruel words.

Mahomet parted with those to whose teaching he

<sup>1</sup>\_ محد اینداسلام، صفی 138

<sup>2</sup>\_ محر من ايند برفيح ، مني 187

owed so much .Having reached the pinnacle of his ambition, he cast aside the ladder by which he had climbed to it". (1)

" ان تو بین آمیز و همکیوں اور ظالمانہ الفاظ کے ساتھ محمد ( علیہ فی نے ان لوگوں سے رشتہ منقطع کیا جن کی تعلیمات سے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا تھا، جب آپ پی آرزوؤں کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ گئے تو آپ نے اس سے هی کودور پھینک دیا جس کے ذریعے آپ اس بلندی پر پہنچ سے۔"

دوستوں کے ساتھ حضور علی کے سلوک کا اندازہ کرنے کے لئے ضروری تھاکہ مستشر قین آپ کا دہ سلوک دیا گھاجو آپ کے بچپن مستشر قین آپ کا دہ سلوک دیکھتے جو آپ نے صدیق اکبر کے ساتھ کیا تھاجو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے ،یا انصار مدینہ کے ساتھ آپ کی بجپالی کے مناظر کو دیکھتے جن کی فداکاریوں کا صلہ دینے کے لئے آپ نے فتح کمہ کے بعد بھی مدینہ طیبہ ہی کو اپنا مسکن بنایا تھا اور اپنی امت کو بار بار انصار کی فداکاریوں کی یاد دلا کر ان کا حق ادا کرنے کی تلقین کی تھی۔ یہودی ادر عیسائی توایک لمحہ کے لئے بھی آپ کے دوست نہ بنے تھے۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ اور عیسائی توایک لمحہ کے لئے بھی آپ کے دوست نہ بنے تھے۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ حال کو مسلمانوں نے مشر کین کی نبعت اپنے قریب تر تو سمجھا تھا لیکن یہودیوں نے اس کا جواب بھی خیر سگائی کے جذبات سے نہیں دیا تھا بلکہ انہوں نے ہمیشہ مشر کین کو مسلمانوں کے بر ترجے دی تھی۔ اس لئے دوستوں کے ساتھ حضور عقافہ کی وفاداری کا اندازہ کرنے کیلئے کر ترجودی کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک کو جنہوں نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی تھی۔

حضور علی فی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے حقوق کویادر کھااور و قافو قاان کے پاس تحائف ہیںجے رہے۔ جو شخض اپنے سہیلیوں کے حقوق کویادر کھااور و قافو قاان کے پاس تحائف ہیںجے رہے۔ جو شخض اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے احباب کو نظر انداز نہیں کر تا،اس سے یہ تو قع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کو نظر انداز کر کے نت نے دوست بنانے لگے۔ حضور علیہ کے متعلق یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو پہلے ابو جہل، ابولہب، عبداللہ بن ابی اور کعب بن اشر ف جیسے لوگوں کو حضور علیہ کادوست قرار دے اور پھریہ ٹابت کرے کہ بعد میں بن اشر ف جیسے لوگوں کو حضور علیہ کادوست قرار دے اور پھریہ ٹابت کرے کہ بعد میں بن اشر ف جیسے لوگوں کو حضور علیہ کادوست قرار دے اور پھریہ ٹابت کرے کہ بعد میں

آپ نے ان لوگوں کی دوستی کو فراموش کر دیا۔

ہم نے سطور بالا میں اختصارے الناخلاقی بیاریوں کا تذکرہ کیا ہے جو مستشر قبین حضور منتظر فین حضور منتظر فی النائل میں اختصار کے کہ کو شش کرتے ہیں۔ اس مختصر تذکرے سے انسالناس نتیج پر پہنچتاہ کہ مستشر قبین کو حضور علیہ کے کردار میں ہر اخلاقی بیاری نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ حضور علیہ کی شخصیت میں ہر برائی تلاش کر لیتے ہیں وہ آپ کے متعلق الن خیال سے کا اظہار بھی کرتے ہیں، متعلم ی وات کہتا ہے۔

"In his day and generation he was a social reformer, even a reformer in the sphere of morals". (1)

"ا ہے زمانے میں محمد ( علی ) ایک ساجی مصلح تھے اور آپ کی اصلاحات کا دائر و اخلاقی پبلو کو بھی محیط تھا۔"

The persecuted preacher of Mecca was no less a man of his time than the ruler of Medina (2)

"کمه کا مظلوم مبلغ صرف مدینه کا حکمران بی نه تھا بلکه اپنے دور کا ایک عظیم انسان مجمی تھا۔"

ان تعریفی جملوں میں متنگری واٹ بظاہر حضور کی تعریف کررہاہے کیکن حقیقت میں وہ بیاں بھی آپ کی شخصیت پرایک انتہائی گھناؤ کا وار کر رہاہے۔ حضور علی قیامت تک آئے والی نسلوں کے لئے رسول بیں اور آپ کا اسوؤ جسنہ بی زندگی کے ہر شعبے میں، ہرایک کے لئے، نمونہ کامل ہے لیکن متنگری واٹ یہ کہنا چاہتاہے کہ حضور علی کی شخصیت کواگران کے ، نمونہ کامل ہے لیکن متنگری واٹ یہ کہنا چاہتاہے کہ حضور علی کی شخصیت کواگران کے اپنے دور کے معیار پر پر کھا جائے تو آپ واقعی عظیم نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ کی شخصیت میں ہے شخصیت کی آئے ہیں۔ (3) شخصیت میں ہے شار خامیاں نظر آتی ہیں۔ (3)

متالی کے دوائے نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون می اخلاقی قدریں تھیں جن سے حضور علی اللہ کا متالی ہوں ہے جن سے حضور علی کے زمانے کے لوگ نا آشنا تھے اور آج کی متعد ن د نیاان سے بہر ہور ہوگئی ہے۔ یورپ اور

<sup>1.</sup> محد برافت ایندستیسسین، منی 234

<sup>-2</sup> 

امریکہ نے سائنس اور شکنالوجی کے میدانوں میں واقعی زبر دست ترتی کی ہے لیکن وہ لوگ یہ وعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اخلاق کے میدان میں بھی ترتی کی وہ منازل طے کی ہیں جن ہاب تک نسل انسانی نا آشنا تھی۔ یورپ میں نہ خاندانی نظام ہے، نہ باپ اور استاد کے احترام کا تصورہے، نہ شرم وحیا کی اس بازار میں کوئی طلب ہے اور نہ بی اخلاص وایٹار کی عظیم انسانی قدریں یورپ میں نظر آتی ہیں۔ ان کا میڈیالوگوں کی نجی زندگی کا سر اغ دگانا ور معظیم انسانی قدریں یورپ میں نظر آتی ہیں۔ ان کا میڈیالوگوں کی نجی زندگی کا سر اغ دگانا ور میافقت کو ایس انہوں نے یہ ترتی ضرور کی ہے کہ عربانی و فحاشی کو کلچر، جھوٹ اور منافقت کو ئیو میں اور ہے مروتی کو آزادی کا نام دے دیا ہے۔

حضور علی کے اخلاق کو پر کھنے کیلئے معیار دواخلاقی اصول نہیں جو آپ کی بعثت سے پہلے عربوں میں رائج تھے، بلکہ معیار دواصول ہیں جن سے حضور علی نے نیا کو متعارف کرایا تھا۔ دواصول آج بھی قرآن وحدیث کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہیں۔ ای معیار پر حضور علیہ کا خلق عظیم تھا اور بھی معیار قیامت تک آپ کے خلق عظیم کی گواہی دیتارہ گا۔ ای اخلاقی معیار پر پورااتر نے کے لئے آپ نے اپنے غلاموں کی تربیت کی تھی۔ اگر مستشر قیمن کے پاس اپنی تاریخ میں کوئی ایسی مستق ہے جو اخلاق کے میدان میں صدیق و فاروق اور عثان وحیدر کامقابلہ کر سکے تودہ پیش کریں۔

سی انسان کے عظیم ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ہوتی ہے کہ دشمن بھی کسی نہ کسی معروت میں اس کی تعریف کور علیہ کی صورت میں اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ عظمت کی بیہ نشانی حضور علیہ کی دات میں اپنے پورے جو بن پر نظر آتی ہے۔ آپ نے ایک نہیں ہزاروں دشمنوں کے دل جیتے ہیں۔ مستشر قیمن کے سامنے بھی سب سے بڑا مقصد آپ کی شان کو کھٹانا ہو تا ہے اور دہ اسی مقصد کے حصول کے لئے اپنی زند گیاں صرف کر دیتے ہیں لیکن اس حقیقت کے باوجودان کے حصول کے لئے اپنی زند گیاں صرف کر دیتے ہیں لیکن اس حقیقت کے باوجودان کے قلم ہے بھی کمی ایسی باتیں بھی نگل جاتی ہیں جو حضور علی کی کوششیں کی باوجودان کے قلم ہے بھی کمی ایسی باتیں بھی نگل جاتی ہیں جو حضور علی کی کوششیں کی بین وہ بھی بھی کمی آپ کے اخلاق کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خالفین کے ہیں وہ بھی بھی کمی آپ کے اخلاق کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خالفین کے قلم ہے آپ کی عظمت کے اعترافات کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔

منتگمری واٹ تسلیم کر تاہے:

".....and established a religious and social framework for the life of a sixth of the human race today. This is not the work of a traitor or a lecher" (1)

"محمد ( علی این ایک روحانی اور سائی نظام قائم کیا جو آئی کی ترقی یافته دنیا کے چیخے "

"He gained men's respect and confidence by the religious basis of his activity and by qualities such as courage, resoluteness, impartiality and firmness inclining to severity but tempered by generosity. In addition to these he had a charm of manner which won their affection and secured their devotion." (2)

" آپاپنے ند ہمی افعال، جرات، استقلال، غیر جانبداری اور ٹابت قدی جیسی خصوصیات کے ذریعے لوگوں کا اعتاد حاصل کرتے۔ آپ تشد دکی طرف اکل تھے لیکن آپ کی سخاوت، اس میں توازن پیدا کر دیتی تھی۔ ان کے علاوو آپ کا حسن اخلاق لوگوں کو آپ کاگر دیدہ بنادیتا تھا۔"

ٹارانڈرائے لکھتا ہے:

"This reminds us of the fact that Muhammad himself actually possessed a generous nature, that he was able to let the past be forgotten, and that he often showed an understanding of how to win over former enemies by magnanimity". (3)

"اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ محمد (علیقہ) بذات خود کریم الطبع تھے۔ آپ ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر سکتے تھے۔ آپ کی زندگی میں بعض واقعات ایسے پیش آئے جن سے پتہ چلنا ہے کہ کس طرح آپ ماضی کے دشمنوں کے دل اپنی عالی ظرفی ہے جیت لیتے تھے۔"

> 1. محرایت مدینه، منی 332 2. محر برانت اینز شلیسمین، منی 231 3. محر، دی چن اینز خرایی، منی 2-71

فتح مکہ کے وقت حضور علی عظیم شخصیت کا جو بے مثال کر دار چثم فلک نے دیکھا اس پر تبعر ہ کرتے ہوئے ٹارانڈ رائے لکھتا ہے:

"It is rarely that a victor has exploited his victory with greater self-restraint and forbearance than did Mohammad". (1)

"ابیا بہت کم ہوا ہے کہ کسی فاتح نے فتح کے وقت اس تحل اور ضبط نفس کا مظاہر و کیا ہو، جس کا مظاہر محمد (علقہ کا نے کیا تھا۔"

"His position as a ruler was strengthened by his generosity, and his ability to set personal opinions and feelings aside in order to reach larger goals". (2)

" حکمران کی حیثیت ہے آپ کی پوزیشن اس لئے مضبوط ہوئی کہ آپ کئی تھے۔" اور عظیم ترمقاصد کی خاطر اپنی ذاتی رائے اور احساسات کو قربان کر سکتے تھے۔" حضور علیقے کے قول و فعل میں کامل مطابقت کو تشلیم کرتے ہوئے ٹارانڈرائے لکھتا ہے۔"

Such moral self-consciousness doubtless presupposes an absence of apparent contradiction between Mohammed's religious ideal of life and his personal conduct". (3)

"اپی ذات کا میہ اخلاقی شعور اس بات پر دلالت کر تا ہے کہ محمد (علیقے) نے زندگی کا جوند ہمی نمونہ کامل لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا،اس میں اور آپ کے ذاتی کر دار میں تضادنہ تھا۔"

یہاں ٹارانڈرائے وہی بات کہ رہاہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبانے کہی تھی جب آپ نے حضور علیقہ کے اخلاق کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ آپ کے اخلاق قر آن حکیم کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ ولیم میور حضور علیقہ کی ذات پر حملے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتالیکن آپ

<sup>1</sup>\_ محمد ، د ي مين ايند لم فيتحد اصفحه 166

<sup>2</sup>\_الصّاً، صَلّى 167

<sup>3</sup>\_البنيا، صفح 180

کی اخلاقی عظمتوں کو وہ بھی ان الفاظ میں سلام کر تاہے:

"In all his dealings he was fair and upright, and as he grew in years his honourable bearing won for him the title of Al-Ameen "the faithful". (1)

"محمد ( علی ) معاملات میں راست باز اور انصاف پسند تھے۔ جب آپ کی عمر زیاد وہوئی تو آپ کے شریفانہ طرز عمل کی دجہ سے قوم نے آپ کو"الا مین"کا لقب دیا۔"

عبدالله بن افی مدینه طیب می حضور علی کاسب سے برداد شمن تھا۔ ولیم میور تسلیم کر تا ہے کہ اس کی مسلسل دشمنی کے باوجود حضور نے اس کے ساتھ صلیمانہ سلوک کیا وہ کہتا ہے:

"considering his persistent opposition, Mahomet had upon the whole treated him throughout with much forebearance". (2)

"عبدالله بن ابی کی مسلسل مخالفت کو چیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلسل مخالفت کو چیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلسل مخالف میں مسلسل مخالف میں آئے۔" محمد (علیق اس کے ساتھ ہمیشہ محمل اور بر دباری سے چیش آئے۔" جو مستشر قیمن حضور علیق کی ان تمام اخلاقی خو بیوں کا خود اقرار کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف لگائے جانے والے اخلاقی الزامات کی خود تر دید کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیق کی اخلاقی عظمت کا لیک نا قابل تر دید ہوت ہے۔ تعدد ازواج کا مئلاً مُرینی من

# تعددازواج كامسكه اورمستشرقين

اسلام اپنے پیروکاروں کو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق راہنمائی فراہم کر تا ہے۔ یہ انسان کی نجی زندگی کے لئے بھی راہنمااصول پیش کر تا ہے اور تو می زندگی کے لئے بھی اسلام کی تعلیمات انسان کی روحانی اور اخلاقی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں اور اس کی بادی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں انسان کی شخصیت یا مشروریات کی شخیل کے لئے بھی راہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کی شخصیت یا ساجی زندگی کے لئے مفید ہیں، اسلام ان کو ضروری قرار دیتا ہے اور جن چیز وں سے انسان کو اپنی نجی یا معاشر تی زندگی میں نقصان پینچنے کا اندیشہ ہو، اسلام ان کی حوصلہ شمنی کر تا ہے۔ انسانی نسل کی افزائش اور انسانوں کے باہمی تعلقات کا نحصار مرواور عورت کے باہمی تعلق پر ہے۔ کسی معاشر ہے ہیں ہو گا، وہ معاشر ہا تا تا ہی تعلق پر ہے۔ کسی معاشر ہے ہیں ہو گا۔ اور جس معاشر ہے ہیں اس تعلق کے کوئی متعین پر امن اور خیرات و برکات کا حامل ہو گا۔ اور جس معاشر ہے ہیں اس تعلق کے کوئی متعین ضوابط نہ ہوں گے جہاں جانوروں کی دونوں مضامی، بغیر کسی قاعدے گئے ۔ اختلاط کے عمل سے گزرتی ہیں اور اس طرح جانوروں کی افزائش نسل کا مامان مہیا ہو تا ہے۔

جب اسلام کا آفآب طلوع ہوا تو انسانی زندگی کے اکثر شعبوں کی طرح میہ شعبہ بھی بغیر کسی قاعدے لکھے کے چل رہا تھا۔ ایک مردکی کئی کئی بیویاں ہوتی تھیں ادرایک عورت کے گئی کئی خاوند ہوتے تھے۔اس صورت حال سے انسانی معاشر ہ جس قتم کے مسائل سے دوجار ہو سکتاہے اس کے تصور ہی ہے انسان کے رو تکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

میہودیت اور عیسائیت کازمانہ اسلام سے پہلے کا تھالیکن ان نداہب نے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے کسی قتم کی کاروائی نہ کی تھی۔ یہ بات ممکن نہیں تھی کہ اسلام، جو دین رحمت ہے، وہ بھی یہودیت اور نصرانیت کی طرح انسانی زندگی کے اس اہم ترین شعبے کو نظر انداز کر دیتا اور اس کے متعلق کسی قتم کے قوانین انسانیت کے سامنے پیش نہ کرتا۔

اسلام نے اس شعبے کے لئے تفصیلاً قوانین پیش کئے۔ عورت کوایک سے زیادہ خاد ندر کئے سے منع کیا۔ مرد کے لئے بیویوں کی تعداد مقرر کی۔ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے جواز کے لئے شرائط مقرر کیں۔ وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کن عور توں کے ساتھ فکا تا جرام ہے۔ خاو نداور بیوی کے حقوق و فرائفس کا تعین کیا۔ مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیااور نیوی کو خاو ندگ فرماں بردار می تلقین کی۔ زوجین کے باجی اختلا فات کے جاہ کن نتائج سے نیوی کو خاو ندگ فرماں بردار می تلقین کی۔ زوجین کے باجی اختلا فات کے جاہ کن نتائج سے گھراور معاش سے کو محفوظ رکھنے کیلئے تدابیر کیں۔ انتہائی ناگز برحالات میں زوجین کی علیحہ گل کھراور معاش سے کو محفوظ رکھنے کیلئے تدابیر کیں۔ انتہائی ناگز برحالات میں زوجین کی علیحہ گل کی اجازت مرحت فرمائی اوراس کے لئے تعصیلی قواعد و ضوابط بیان فرمائے۔

اللہ تعالی کے نزدیک از دواجی زندگی کے یہ جملہ قواعد و ضوابط استے اہم بھے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس قتم کے تقریباً تمام احکامات کو قرآن تحکیم کی شکل میں نازل فربایا اور النا تمام کی ہے وی ملت اسلامیہ پر فرض قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہویوں کی تعداد کے متعلق یہ تحکم دیا

> وان حفّتُم آلًا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَانْكَخُوا مَا طَابِ لَكُمُ مِّنَ النَّسَآءِ مِثْنَى وَثُلَثُ وَرَبِعَ قَانَ حَفْتُمُ آلًا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ ذُلِكَ آدَنَى آلًا تَعُولُوا (1)

"اوراگرؤرو تم اس سے کہ ندانصاف کر سکو گے تم پیتم بچوں کے معامد میں (توان سے نکاح نہ کرو) اور نکاح کروجو پہند آئیں تمہیں (ان کے علاوہ دوسری) عور تول سے دودو، تین تین اور چار۔ اوراگر تمہیں یہ اندیشہ ہوکہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بی یا کنیزین جن کے مالک ہوں تمہارے دائمی ہاتھ۔ یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف بی نہ جنک جاؤ۔"

خاو ند اور بیوی کے مقدس تعلق کو خالق انس و جان نے ان حسین الفاظ میں بیان فرمایا: هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ لَهُنَّ (2)

<sup>3 4 7. - 1</sup> 

<sup>187 , 217 . - 2</sup> 

"وہ تمہارے گئے پردہ، زینت اور آرام ہیں اور تم ان کے لئے پردہ، زینت اور آرام ہو۔" اللہ تعالی نے گھرکے نظام کو منظم طور پر چلانے کے لئے اپنے حبیب علیقے کی امت کو یہ حکیمانہ قانون عطافر مایا:

آلو جال قومُون على النسآء بما فَصَلَ اللَّهُ الْفَقُوا مِنْ آمُوالِهِمْ (1)

ہفضهم على بغض وبما آنفَقُوا مِن آمُوالِهِمْ (1)

دمر دمافظ و گران میں عور تول پر،اس وجہ کے فضیلت دی ہاللہ تعالی نے مر دول کوعور تول پر،اوراس وجہ سے کہ مر دخریج کرتے ہیں ایخالوں سے (عور تول کی ضرورت و آرام کے لئے)۔"

مر دول اور عور تول کے حقوق متعین کرتے ہوئے فرمایا

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ (2)

"اور ان کے بھی حقوق ہیں (مردوں پر) جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق،البتہ مردوں کوعور توں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔"

الله تعالی نے مردوں کواپی بیویوں کے ساتھ احجاسلوک کرنے کی تاکیدان پر جلال الفاظ میں فرمائی:

وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى

اَنْ تَكُرِهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبْرًا كَثِيْرًا ٥ وَإِنْ

اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مُكَانَ زَوْجٍ وَأَنْيَتُمْ اِحَدْبَهُنَّ وَيَطَارُا فَلَا تَاجُدُوا مِنْهُ شَيْنَا أَتَاجُدُونَهُ بُهْنَانَا وَإِنْمَا مُبِينًا ٥ وَكَدْ أَفْضَى بَعْضَكُمْ إِلَى مُبْنَاقًا عَلِيْظًا (3)

بَعْض وَاحَدُنْ مِنْكُمْ مُبْنَاقًا عَلِيْظًا (3)

<sup>34 4317, -1</sup> 

<sup>228 -</sup> ١٠٠٠ - 2

<sup>19-21 4-313,5-3</sup> 

"اور زندگی بسر کروا پی ہویوں کے ساتھ عمدگی ہے۔ پھراگر تم ناپند
کروا نہیں تو (صبر کرو) شاید تم ناپند کروکسی چیز کواور رکھ وی ہواللہ
تعالی نے اس میں (تمہارے لئے) خیر کثیر۔ادراگر تم ارادو کرلو کہ بدلو
ایک ہوی کو پہلی ہوی کی جگد اور دے چیے ہو تم اسے ڈھیر وں مال، تو نہ
لواس مال سے کوئی چیز۔ کیا تم لینا چاہجے ہو ابنا مال (زمانہ جاہیت کی
طرح) بہتان لگا کراور کھلا گناہ کر کے اور کیوں کر (واپس) لیتے ہو تم مال
کو حالا تک مل جل چی ہو تم (تنہائی میں) ایک دوسرے سے اور دولے
چی ہیں تم سے بختہ و عدو۔ "

قر آن تحکیم نے تفصیلا یہ بھی بتایا کہ کون کی عور توں کے ساتھ نکاح جائز ہواور کون کی عور توں کے ساتھ نکاح جائز ہیں۔ قر آن تحکیم نے طلاق اور عدت کے مسائل بھی تفصیل سے بیان کرد ئے تاکہ مسلمانوں کی خاتلی اور از دواجی زندگی میں کسی فتم کا ابہام ہاتی نہ رہے۔ عور توں اور مردوں، سب کو اپنے حقوق کا بھی علم ہو اور اپنے فرائض کا بھی۔ نہ رہے۔ عور توں اور مردول، سب کو اپنے حقوق کا بھی علم ہو اور اپنے فرائض کا بھی۔ اس سبک کو اپنے مقوق کا بھی علم ہو اور اپنے فرائض کا بھی۔ اس سبک کو ان ساکام خدائی رضاکا ہا عث ہے اور گون ساکام اللہ تعالیٰ کی نارا فتلی کا ہا عث بے گا۔

چاہے تو یہ تھا کہ دنیا بجر کے اہل علم اسلام کی ان ب نظیر تعلیمات کی وجہ سے اس کی عظمت کا الحتراف کرتے اور ان زندگی بخش تعلیمات کو اپنی نجی اور اجتماعی زندگیوں میں اپنا کر ، انسانی معاشر ب کو رشک جنت بناتے لیکن مستشر قیمن نے اسلام کی ان نورانی تعلیمات کو اسلام اور پیغیم اسلام عظیم کے خلاف زہر لیے پر وپیگنڈے کے لئے استعمال کیا۔ مستشر قیمن چونکہ قرآن حکیم کو حضور علیم کے دماغ کی اختراع قرار دیتے ہیں اس لئے وو ان قرآنی آبی تو نکہ قرآن حکیم کو حضور علیم کے دماغ کی اختراع قرار دیتے ہیں اس لئے وو ان قرآنی آبیات کو بھی حضور علیم کے کردار کو داغ دار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ تعدد از دان کے مسئے پر دو تیمن پہلوؤں سے حضور علیم فی اور آپ کے دین پر حملہ کرتے ہیں۔ اولاً، دوایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کو خواہش پر ستانہ تعلیم قرار دے کر اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ ٹانیاً، دو حضور علیم پر سانہ تعلیم قرار دے کر اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ ٹانیاً، دو حضور علیم پر سانہ خود اس پر عمل نہیں کیا ور است کے مردوں کے بیویوں کی جو حد مقرر گی، آپ نے خود اس پر عمل نہیں کیا اور است کے مردوں کی تعداد گی کئی حد کو قبول نہیں کیا۔ ٹالٹا، دو حضرت زینب بنت جمش رضی است نے مردوں کی تعداد گی کئی حد کو قبول نہیں کیا۔ ٹالٹا، دو حضرت زینب بنت جمش رضی است کے میں دوں کی تعداد گی کئی حد کو قبول نہیں کیا۔ ٹالٹا، دو حضرت زینب بنت جمش رضی

اللہ تعانی عنہا سے حضور علیہ کی شادی کو ایک افسانہ محبت بناکر پیش کرتے ہیں ادر اسطرح حضور علیہ کو بندہ خواہشات ٹابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان تینوں پہلوؤں پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں گے۔

### تعددازواج کے اسلامی قانون پر مستشر قین کے تبھر ہے

اسلام نے مسلمانوں کی از دواجی زندگی کے لئے جو حکیمانہ احکام دیے ہیں،ان کی ایک جھلک قرآنی آیات کے حوالے سے قارئین کرام سطور بالا میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔اب ہم وہ نتائج قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ان تعلیمات سے مستشر قین نے اپنے شخیل کے زور پراخذ کئے ہیں۔ منتظمری واٹ لکھتا ہے:

We conclude, then, that virilocal polygyny, or the multiple virilocal family, which for long was the distinctive feature of Islamic society in the eyes of Christendom, was an innovation of Muhammad's. There may have been some instances of it before his time, but it was not widespread, and it was particularly foreign to the outlook of the Medinans." (1)

"ایک خاد نداور کئی بیویوں پر مشتمل گھرانہ جو مد توں عیسائیوں کی نظروں میں اسلامی معاشرے کی خصوصی بیچان رہا، وہ محمد (علیقی ) کے ذہن کی اختراع محمد ممکن ہے آپ سے پہلے اس کی چند مثالیں موجود ہوں لیکن بیر سم عام نہ محمی اور خصوصاً اہلی مدینہ کے لئے یہ بات بالکل نئی تھی۔"

منگری واٹ "سورو نساء" کی وہ آیت تحریر کرتا ہے جس میں چار تک ہویوں کی اجازت دی گئی ہے اور اس پرید تبعرہ کرتاہے:

The interesting point is that the verse is not placing a limit on a previous practice of unlimited polygyny. It is not saying to men who had six or ten wives, you shall not marry more than four. On the contrary it is encouraging men who had only one wife (or perhaps

two) to marry upto four. It is not the restriction of an old practice but the introduction of something new." (1)

"و نیپ کلتہ یہ ہے کہ یہ آیت لا محدود کشر تازواج کی سابقہ رسم کی حد بندی نہیں کر رہی۔ جن لوگوں کی چھیادس یویاں تھیں، یہ آیت ان سے یہ نہیں کہ رہی کہ حمہ بنیں جارے نیادہ بیویاں رکھنے گی اجازت نہیں۔ اس کے بر نکس جن لوگوں کی ایک بیوی تھی یادہ بیویاں تھیں، یہ آیت ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ چار سک شادیاں کریں۔ اس آیت میں کسی پر انی رسم پر باندی نہیں گئی جاری بلکہ ایک نئی چیز متعارف کرائی جاری ہے۔"

"European scholars have recognized that this verse of the Quran is an exhortation and not a restriction, and have further asserted that there are no clear cases of polygyny at Medina before Islam". (2)

"مغربی ملاء نے قرآن کی اس آیت ہے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس میں زیادہ شادیوں کی ترغیب دی جاری ہے،ان پر پابندی عائد نہیں کی جاری۔ مغربی علماء نے اس حقیقت پر بھی زور دیا ہے کہ مدینہ میں اسلام سے پہلے کثرت از دانج کی مثالیس ناپید ہیں۔"

متنگری وات نکاح کوایک ایسی اصطلاح قرار دیتا ہے جو زن و مرد کے اختلاط کی ہراس صورت کو شامل ہے جو اسلام سے پہلے مروج تھی۔ چو نکہ مسلمان شادی کے لئے نکاح کا افظ استعمال کرتے ہیں، اس لئے مستشرق ندکور سے تاثر دینے کی کو شش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نزویک بھی" نکاح" کالفظائی وسیق مفہوم ہیں استعمال ہوتا ہے۔ وولکھتا ہے: مسلمانوں کے نزویک بھی" نکاح" کالفظائی وسیق مفہوم ہیں استعمال ہوتا ہے۔ وولکھتا ہے: The Arabic word nikah, usually translated "mariage,"

is wider in meaning than its European equivalents, its sense in Islamic law has been defined as a contract for the legalization of intercourse and the procreation of

<sup>274 . . . . . . . . . . . . 1</sup> 

children. Forms of union sanctioned by custom in Pre-Islamic Arabia are called types of nikah in Arabic, though in European languages some of them are nearer to prostitution than to marriage." (1)

"عربی لفظ نکاح جس کا ترجمہ اکثر" میر ج" کیا جاتا ہے، اس کے مفہوم میں یور پی زبانوں کے ان الفاظ کی نسبت زیادہ وسعت ہے جو اس لفظ کے ہم معنی جیں۔ اسلامی قانون میں لفظ" نکاح" کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ معاہدہ ہیں۔ اسلامی قانون میں لفظ" نکاح" کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے ذریعے مردوزن کے اختلاط اور بچوں کی پیدائش کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے کی عربی رسمیں مردوزن کے اختلاط کی جن صور توں کو جائز قرار دیتی تھیں انہیں عربی میں نکاح کی قسمیں کہا جاتا ہے، گو مغربی زبانوں میں اختلاط کی یہ صور تیں شادی کی نسبت عصمت فروشی ہے مغربی زبانوں میں اختلاط کی یہ صور تیں شادی کی نسبت عصمت فروشی ہے زیادہ قریب ہیں۔"

منگری واٹ نے اپنے تخیل کے زور پر اسلام کے قوانین نکاح پر ای قسم کے عجیب و غریب تبھرے کئے ہیں۔ ہم نے یبال صرف قارئین کو مستشر قیمن کے انداز قکر سے متعارف کرانے کے لئے چندا قتباسات نقل کئے ہیں۔ تعدداز واج کے اسلامی قانون کے متعلق اکثر مستشر قیمن کارویہ وہی ہے جو منگر کی واٹ کا ہے۔ کئی نام نباد مسلمان جو اسلامی علوم کو اسلامی مصادر سے حاصل کرنے کی بجائے مغربی مصنفین کی کتابوں سے حاصل کرنے کو اسلامی مصادر سے حاصل کرنے کی بجائے مغربی مصنفین کی کتابوں سے حاصل کرنے کو ترجے ہیں اور غالبًا اس دین کا بیروکار ہونے پر خجالت بھی محسوس کرتے ہیں جو ایک سے زیادہ بیویال رکھنے کی اجازت کا بیروکار ہونے پر خجالت بھی محسوس کرتے ہیں جو ایک سے زیادہ بیویال رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔

تعددازواج کے مسئلہ پراسلام کا موقف بیان کرنے سے پہلے ہم یہ وضاحت ضروری سجھتے ہیں کہ تعددازواج کے مسئلے کو سجھنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کوانسان تصور کیا جائے اوراسے عام حیوانوں کی محض ایک قتم قرار نہ دیا جائے۔ حیوانوں میں بھی جنسی اختلاط کا عمل ہوتا ہے۔ کا عمل ہوتا ہے لئے ہوتا ہے۔

حیوانوں کے اس عمل کے بیتیج میں افزائش نسل کا عمل رو نما ہو تاہے لیکن اس میں حیوان کے ارادے یاخواہش کا کوئی دخل نہیں ہو تا۔

#### شادي كامقصد

اگر انسانوں میں بھی جنسی اختلاط کاوی واحد مقصد قرار دیا جائے جو حیوانوں کے چش افظر ہوتا ہے تو پھر واقعی ایک ہے زیادہ یویاں رکھنے کو جنس پرسی کہا جا سکتا ہے اور جس مخص کی متعدد یویاں ہوں اسے بھی جنس پرست اور عمیاش کہا جا سکتا ہے لیکن اگر انسان کو انسان تصور کیا جائے اور از دوائ کو انسانی معاشر ہے کا ایک اہم ترین ادارہ قرار دیا جائے تو پھر تعدد از وائ کے قانون پر تنقید کرنے ہے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا یہ قانون معاشر ہے کو نقصان پنچتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا مروری ہوگا کہ آیا یہ قانون پڑے گا کہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا ہے قانون پڑے گا کہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ جولوگ تعدد از وائ کو پڑے گا کہ یہ جہی دیکھنا کہ بھا ہوتا ہے۔ جولوگ تعدد از وائ کو بیش پرسی عرفی منبیل پرسی قرار دیتے ہیں لیکن عصمت فروشی کو قانونی جواز مبیا کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں میش پرسی قرار دیتے ہیں لیکن عصمت فروشی کو قانونی جواز مبیا کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں کہ ان ان لوگوں کے نزدیک شادی کے سام کی نزدیک شادی کا معاشر تی ادارہ ہے جس کو بے شار مقاصد کے لئے ہوتی ہے لیکن اسلام کے نزدیک شادی ایک معاشر تی ادارہ ہے جس کو بھی شار مقاصد حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔

اسلام ایک ایمی قوم تیار کرناچاہتاہ جس کے افراد کی زندگیوں میں فیر کے جلوب ضیا بار ہوں اور ان کے دامن شر کے داغوں سے پاک ہوں۔ یہ قوم نہ صرف خود شر سے کنارہ کش ہو کر خیر پرکار بند رہے بلکہ ساری نسل انسانی کو خیر کا حکم دے اور منکرے منع کرے۔ امر بالمعر دف اور نہی عن المنگر کا فریضہ کوئی آسان کام نہیں۔جولوگ اس کام کے لئے مید ان عمل میں آتے ہیں انہیں نمرود، فرعون، قارون، حامان، ابو جمل اور ابولہب جیسے لوگوں سے داسط پڑتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ وہی افراد یا جماعتیں نکر لے سکتی بی جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں، اور جرات کے ساتھ ان کے ساتھ کی ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کی ساتھ

اللہ تعالیٰ نے جس قوم کوامر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا مشکل فریضہ سونیاہے ،اس نے اس قوم کواس فریضہ ہے کا میابی کے ساتھ سبکدوش ہونے کے لئے بیہ تھم دیاہے:

Marfal.com

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن فُوقِ وَمِن رَبَاطِ الْعَيْلِ

تُوهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ وَاحْرِيْنَ مِن دُونِهِمَ (1)

"اور تیار رکھوان کے لئے جتنی استطاعت رکھتے ہو، توت وطاقت اور
بندھے ہوئے گھوڑے تاکہ تم خوف زدہ کردوائی جنگی تیاریوں سے اللہ
کے دشمن کواور اپنے دشمن کواور دوسرے لوگوں کوان کھلے دشمنوں
کے علاوہ۔"

جولوگ خیر کے دشمن ہیں وہ خدا کے بھی دشمن ہیں اور ملت اسلامیہ کے بھی دشمن ہیں۔
ایسے دشمنوں کو خوف زدہ رکھنے کیلئے مسلمانوں کو قوت حاصل کرنے کا تھم مل رہا ہے۔
اس میں شک نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں ترتی، آج کے دور میں،
دشمن کو جارحانہ عزائم سے بازر کھنے کے لئے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ مسلمانوں کو اس
میدان میں ترتی کے لئے بھی اپنے پورے وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، لیکن
ملمی ترقی کے ساتھ ساتھ اتفاق واتحاد ایسی قو تمیں ہیں جن کے بغیر کسی قوم کو و قار حاصل
منبیں ہو سکتا۔ اسلام نے ملت اسلامیہ میں ان خصوصیات کو پیدا کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے
اور اس نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِمِ صَفًا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ (2)

"بِ شَكَ الله تعالَى محبت كرتاب ان (مجابدون) سے جواس كى راہ مِس جنگ كرتے ہيں پراباند ه كر گويادہ سيسہ پلائى ہوئى ديوار ہيں۔ " حضور عصف نے مسلمانوں كى اس صفت كوان الفاظ ميں بيان فرمايا ب تَوَى الْمُنُومِنِيْنَ فِي تَوَّاحُمِهِم وَتَوَادُهِم وَتعاطُفِهِم كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَلَى عُضُوّاتَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِم بالسَّهُر وَالْحُمَى (3)

Martat.com

<sup>1-</sup> سورة الانغال: 60

<sup>2</sup>\_ سورة الفف: 4

<sup>3</sup>\_ صحح البخارى، جلد4، صنح 53، كتاب الادب

"باہمی محبت اور رحمت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جس طرح جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے ای طرح ملت اسلامیہ کا ایک فرد جتلائے مصیبت ہو تو ساری ملت اس کادر دمحسوس کرتی ہے۔"

گویااسلام جو ملت قائم کرناچا بتا ہے اس کا فریفہ ہے کہ وہ نیکی کا تھم دے اور برائی ہے رو کے۔ اس فریضے کو اداکر نے کے لئے ضروری ہے کہ دہ قوم قوت و شوکت کی دولت ہے بہر دور بور قوت و شوکت کی دولت ہے بہر دور بور قوت و شوکت کے لئے ضروری ہے کہ اس ملت کی صفول میں اتفاق اور اتحاد ہو اور مسلمان ایک دوسر ہے کے لئے ایٹار اور قربانی کے جذبات ہے سرشار ہوں۔ اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق جو چیزیں ملی شان و شوکت اور قوت و عظمت کو برقرار رکھنے کے لئے منروری ہوں، ان چیزوں کے حصول کے لئے ساری ملت بھد و تت کو شال رہے۔

اسلام نے اس مثالی امت کے قیام کے لئے گھر کو بہلا مدرسہ قرار دیاہے اور اس گھر کی بنیاد رشتہ از دواج پر قائم ہوتی ہے۔ وہ گھر جس میں نہ صرف مر د جع ہوتے ہیں، نہ صرف عور تمیں اور نہ صرف بچے بلکہ گھر دو جگہ ہے جہاں ملت کے تمام عناصر ترکیمی جمع ہوجاتے ہیں۔

اسلام چاہتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے اس بنیادی مدرسہ میں سکون ہو، محبت ہو اور رحمت ہو تاکہ یہ سکون ہو، محبت اور یہ رحمت گھرکے افراد میں ایک دوسرے کے لئے اعتاد اور ایٹار کے جذبات پیداکریں۔ یہ محبت گھرے نکل کر خاندان میں اور خاندان سے نکل کر جاندان میں اور خاندان سے نکل کر جاندان میں اور خاندان سے نکل کر است دہ ہوری ملت میں اپنی تنویرات دکھائے تاکہ ملت ان خوبیوں سے بہرہ در ہو جن کی بدولت وہ اینا فریضہ منقبی آسانی سے اداکر سکے۔

قرآن حكيم نے رشته از دواج كامقصديد بيان فرمايا ب

وَمِنَ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذُلكَ لاَيْتِ لَقُوم يُتَفَكِّرُونَ (1)

"اور اس کی (قدرت کی) ایک نشانی میہ ہے کہ اس نے پیدا فرمائیں

تمہارے لئے تمہاری جنس سے بیویاں تاکہ تم سکون حاصل کر وان سے اور پیدا فرماو یئے تمہارے در میان محبت اور رحمت (کے جذبات) بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔"

انسانی زندگی کاسفر انتهائی محضن ہے، اس میں انسان کو انتهائی صبر آزما حالات ہے واسط پڑتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں ایسے ایسے مراحل سے گزرتا پڑتا ہے کہ اس کی جسمانی، ذہنی اور فکری صلاحیتیں شل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہ کیفیت انسان کی قوت کارگونہ صرف کم کرتی ہے بلکہ اسے ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ پروردگار عالم جور حمٰن بھی ہے اور رحیم بھی، کرتی ہے بلکہ اسے ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ پروردگار عالم جور حمٰن بھی ہے اور جیم بھی، اسے اپنے بندوں کی اس کمزوری کا علم ہے اس لئے اس نے ایسے انتظامات فرماد یئے ہیں کہ تھکا ماندہ انسان پھر تازہ دم ہو کر ایک نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ اپنے سفر پرگامز ن ہوجاتا ہے۔

انسان کا جہم جب مسلس کام سے تھک جاتا ہے تواس کی تھکادٹ کودور کرنے اور اس کی توت کار کو ایک نئی زندگی عطا کرنے کے لئے نیند جیسی نعمت پیدا فرہائی گئی ہے۔ نیند انسان کی تھکادٹ کو ختم کے اس کو نئے سر سے سے پوری قوت کے ساتھ اپنے کام بیں مشغول ہونے کے قابل بنادیتی ہے۔ قرآن حکیم نے بیوی کی بھی بہی اہمیت بیان فرہائی ہے کہ فاوند جب زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرتے کرتے تھک جائے، اس کی جسمانی صلاحیتیں مزید کام کرنے کے قابل نہ رہیں، جوم مصائب اسے پریثان کردے، توگھ جینے پراسے اپنی رفیقہ حیات کی مجت، ایٹار، خلوص اور اپنائیت کے سائے میں سکون ملے۔ سینچنے پراسے اپنی رفیقہ حیات کی مجت، ایٹار، خلوص اور اپنائیت کے سائے میں سکون ملے۔ اس کی رفاقت کا احساس اسے زندگی کی تکنیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ولولہ تازہ عطا کرے۔ جب وہ زندگی کے ہنگاموں میں دن کے طویل اور صبر آزما لمحے گزار کرشام کو گھر پنچے تو سکون، مود ت اور رحت کی شخد کی چھاؤں میں وہ ساری کافنیس بھول جائے۔ زندگی اسے عذاب محسوس نہ ہو بلکہ وہ اسے ایک انمول عطیہ خداوندگی شار کرے اور خدا گی اس عذاب محسوس نہ ہو بلکہ وہ اسے ایک انمول عطیہ خداوندگی شار کرے اور خدا گی اس عذاب محسوس نہ ہو بلکہ وہ اسے ایک انمول عطیہ خداوندگی شار کرے اور خدا گی اس عی بیروی میں لگ جائے۔ یہ سکون وہ چیز ہے جس سے وہ لوگ قطعاً نا آشنا ہیں جو اسلام کے بیروی میں لگ جائے۔ یہ سکون وہ چیز ہے جس سے وہ لوگ قطعاً نا آشنا ہیں جو اسلام کے بیروی میں لگ جائے۔ یہ سکون وہ چیز ہے جس سے وہ لوگ قطعاً نا آشنا ہیں جو اسلام کے بیرون میں نگ جائے۔ یہ سکون وہ چیز ہے جس سے وہ لوگ قطعاً نا آشنا ہیں جو اسلام کے بیرون میں نا سے دیا ہو کھر ہے ہیں۔

الله تعالٰی نے انسانی فطرت میں کچھ تقاضے ود بعت کر دیئے ہیں۔ یہ تقاضے پورے نہ

Martat.com

ہوں تو بھی انسان سکون کی دولت ہے محروم رہتا ہے اور اگر ان تقاضوں کو کسی قاعدے گلے کے بغیر پور اکرنے کی کوشش کی جائے تو بھی انسان سکون کی بجائے بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔

انسانی فطرت چاہتی ہے کہ کوئی اس پراعتاد کرنے والا ہو۔ کوئی اس سے مجت کر ۲ہو۔
کسی کے دل جس اس کے لئے خلوص اور ایٹار کے جذبات موجزن ہوں۔ کوئی ایسا ہو جس
کے سامنے وواینے دل کی وہ باتیں کہ سکے جو عام لوگوں کے سامنے نہیں کہی جا سنیس۔
صنف مخالف سے قرب کی خواہش بھی انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔
اسلام جو دین رحمت ہے ، جو دین فطرت ہے اس نے گھر کوایک ایسام کز بنادیا ہے جس میں
انسانی فطرت کے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا بند و بست ہو تا ہے۔ جو دو انسان ایک
دوسرے کے ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا سبب بختے ہیں، ان کے دلوں میں ایک
دوسرے کے لئے محبت وایٹار کے وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی جدولت انسان زندگی
کی ہر سمخی کا مقابلہ خدہ پیشانی کے ساتھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

چونکہ رشتہ از دوائ کا مقصد ہے ہے کہ زوجین سکون، مودت اور رحمت کی نعمت سے
ہروور ہوں اس لئے اسلام نے مر داور عورت دونوں کو افتیار دیا ہے کہ دوا ہے گئے اس کو
شریک حیات کے طور پر منتخب کریں جوشادی کے اس عظیم مقصد کو پورا کر سکے۔انسانوں
گی طبیعتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر مرد ہر عورت کے ساتھ دو کر سکون
عاصل کر سکے یا ہر عورت کے لئے ہر مرد سکون کا باعث ہو۔ یجی وجہ ہے کہ رفیق حیات
کے انتخاب کو اسلام نے مرداور عورت کے اپنا افتیار پر چھوڑا ہے اوران کو یہ افتیار دینے
کے بعد ان کی انہی را ہنمائی فرمائی ہے کہ آگر وہ اس را ہنمائی کے مطابق اپنا افتیار کو استعمال
کے بعد ان کی انہی را ہنمائی فرمائی ہے کہ آگر وہ اس را ہنمائی کے مطابق اپنا افتیار کو استعمال
کے بعد ان کی اور شیدی کہ شادی کے یہ عظیم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ حضور
میں تو کوئی وجہ نہیں کہ شادی کے یہ عظیم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ حضور
میں تو کوئی وجہ نہیں کہ شادی کے یہ عظیم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔

الله أخبر كُم بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرُءُ؟ الْمَرْءَةُ الصَّالِحَةُ(١)

'کیامیں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ ایک انسان کے لئے سب سے عمدہ خزانہ

<sup>1.</sup> ميد القادر احمد عطا، "لماذ الرّوع الرسول شع نساء"، (دار البيان قابر و-1978ء)، صفي 5

کیاہے؟ سنووہ پاکباز عورت ہے۔" اس کے بعد حضور علی نے خوداس بات کی وضاحت فرمادی کہ پاکباز عورت کون سی ہے، فرمایا:

أَلْتِيْ إِذَا نَظُرُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا سَرُّتُهُ وَإِذَا أَمْرَهَا أَطَاعَتُهُ وَإِذَا أَمْرَهَا أَطَاعَتُهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ (1)

"پاکباز عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاد نداس کی طرف دیکھے تو مسرت محسوس کرے، جب خاد نداہے کوئی تھکم دے تواس کی اطاعت کرے، اور جب خاد ند غیر حاضر ہو تو خاد ند (کے گھر، عزت، اولاد اور مال) کی حفاظت کرے۔"

ایک اور مقام پر حضور علی نے ارشاد فرمایا:

تَوَوَّ جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ (2)
"اليى عور تول سے شادى كروجو محبت كرنے والى اور بچول كو جنم ديے
والى ہول كيونك ميں ديكر امتول كے سامنے تمہارى كثرت كى وجہ سے
فخر كروں گا۔"

جب عورت الی ہو جے دیکھ کر خاوند کا دل مسرور ہو، جو اپنی اطاعت شعاری ہے خاوند کا دل مسرور ہو، جو اپنی اطاعت شعاری ہے خاوند کا دند کا دل جیت لے، جے خاوند اپنی عزت و آبر وادر مال واولاد کا دیانت دار محافظ سمجھتا ہو، جس کے بطن ہے اسے نیک اور صالح اولاد بھی عطا ہو، مرد کے لئے نہ اس ہے بڑا کوئی خزانہ ہو سکتا ہے اور نہ بی کوئی چیز اس کو وہ سکون مہیا کر سکتی ہے، جو سکون اسے اس پاکباز رفیقہ حیات کے قرب میں محسوس ہو تاہے۔

از د واجی مسائل اور ان کاحل

جب شادی کے تمام مقاصد پورے ہورہے ہوں تو شاید ہی کوئی مخص ایساہو جو کسی نئ تدبیر سے گھر کے اس رشک جنت ماحول کو مکدر کرنے کی غلطی کرے۔ اس صورت میں

<sup>1</sup>\_ عبدالقادر عطاه "لماذارّوج الرسول تشع نساه"، (دارالبيان قابره 1978ء)، صلحه 5

ایک بیوی سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت بھی اسے دوسر سے نکاح کی طرف اگل نہیں کر علی، کیو نکہ اس صورت میں اسے خدشہ ہوتا ہے کہ شاید دوسر کی شادی کے بعد گھر میں دو ماحول پر قرار نہ روسکے جس میں رہنے کا دوعاد کی ہو چکا ہے، لیکن ہے شار صور تیں الی بھی ہوتا ہے الی جاتھ ہیں جب شادی کے مقاصد کما حقہ پورے نہیں ہوتے۔ گھر بھی بوتا۔ گھر میں اور بیوی بھی اس گھر میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہاں سکون موجود نہیں ہوتا۔ گھر میں سکون نہ ہونے کی وجوہات بچھ بھی ہوں، اس بے سکونی کا ذمہ دار مر د ہویا خورت، گھر بی اعتباد نہ ہونے کی وجوہات بچھ بھی ہوں، اس بے سکونی کا ذمہ دار مر د ہویا خورت، گھر بول اعتبان ان شتہ از دوائ میں نسلک ہوں لیکن ان کی طبیعتیں آپن میں نہ ملتی ہوں، بیاری یا کسی آفت نے زوجین میں سے کسی ایک کو فریننہ و جیت کے قابل نہ چھوڑا ہو، ان تمام صور تول میں "Status quo" کا حتم کا فذکر دینانہ تو مسلمت ہے اور نہ بی اس طرح از دوائ کے اہم ترین معاشر تی ادارے سے کما حقہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایکی صورت میں اسلام خبادل رائے تجویز کرتا ہے تاکہ شادی کے مقاصد کما حقہ ہوں۔ ہو سکیں۔

اگر تھر میں یہ سقم عورت کی وجہ ہے ہو،اگر خاوند یہ سجھتا ہو کہ اس کے تھر میں ب سکونی کی ذمہ دار عورت ہے تواس کے سامنے دو صور تیں ہیں۔اگر وہ یہ سجھتا ہو کہ اس عورت کے گھر میں رہتے ہوئے سکون تطعی طور پر ممکن نہیں اور اس کے نزدیک اس عورت کے ساتھ نباوکرنے کی گوئی صورت نہیں تو مرد کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اس عورت کو عمد وطریقے ہے فارغ کردے اور کی ایک عورت کو ابنی زوجیت میں لے لے جس کے ذریعے زوجیت کے جملہ مقاصد پورے ہو سکیس۔ اوراگر خاوند یہ سجھتا ہو کہ اس یوی کے گھر میں رہتے ہوئے دوسری عورت کے ذریعے ان مقاصد زوجیت کو حاصل کیا جا عور توں کو اپنے تکاح میں جمع کر لے۔ لیکن اس میں نہیں تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ چار تک ما تھ عاد لانہ سلوک کرے اور اگر دہ اس شرط کو پورانہ کر سکے تواسے تھم ہے کہ ایک ی یوی پر قناعت کرے۔

۔۔۔ ایک سے زیاد و بیویاں رکھنے کی اجازت کو عدل سے مشر وط کرنے میں بھی ایک بہت بوی حکمت ہے۔ بعنی اگر مر داپنے گھر میں ایک سے زیاد و بیویاں رکھے گااور ان کے در میان

عدل قائم کرنے میں ناکام رہے گا تواس صورت میں وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے تحت ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بلکہ سرے سے شادی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ کیونکہ جس گھر کے پچھ افرادیہ محسوس کریں گے کہ اس گھر میں ان کی حق تلفی ہور بی ہے اور ان کے حقوق پورے نہیں ہورہے ،وہ گھر تسکین اور رحمت و مود ت كا كبواره نبيس ہو گا بلكہ وہ گھر ميدان جنگ كى شكل اختيار كر لے گا۔ اس گھرے حمد، ر قابت اور عناد کے شعلے ابجریں گے ،جو گھرکے ہر فرد کے سکون کو ہرباد کر دیں گے۔ آ ق كل كے جومسلمان ايك سے زيادہ بيويال ركھنے كى اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہيں اور عدل كى شرط کو در خور اعتناء نہیں سجھتے ،ان کے گھروں کی حالت عبرت ناک ہوتی ہے۔ بیویوں ک باہمی چپقکش خاوند کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ وود ن مجر کے کام سے تحکاماندہ گھر پہنچتا ہے تو تھمراہے سکون مہیا کرنے کی بجائے طرح طرح کے جنجالوں میں ڈال دیتا ہے۔اس کی جو یوی مید محسوس کرتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوربا،اس کے دل میں تو خاد ند کے خلاف منفی جذبات ہوتے ہی ہیں،اس کی اپنی اولاد جو اس ناراض بیوی کے بطن ہے ہوتی ہے،ان کے دلول میں بھی اپنے والد کے خلاف نفرت کے جذبات پر وان پڑھتے ہیں۔ای لئے اسلام نے تھم دیاہے کہ اگر تم ایک سے زیادہ بیویوں کے در میان عدل قائم نہ رکھ سکو تو ایک بی بیوی پراکتفاکرو۔

اسلام نے جس طرح مرد کوناگزیر حالات میں ایک بیوی کی جگہ دوسری عورت کواپنی زوجیت میں لینے کی اجازت دی ہے، اس طرح اگر عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا خاوند اس کے ازدواجی تقاضول کو پورا کرنے سے قاصر ہے اوراس مرد کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے مقاصد زوجیت پورے نہیں ہورہے تو عورت بھی عدالت کے ذریعے اس مرد سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے اور عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی کے مردے دوسری شادی کر سکتی ہے۔

مندرجہ بالا بحث میں صرف ایک گھراور میاں بیوی کے حالات کو پیش نظرر کھا گیاہے لیکن اسلام کا ہر قانون بورے معاشرے کے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر کسی ملک کی نصف آبادی اپنے اپنے گھرول میں سکھ اور چین سے زندگی بسر کر رہی ہو اور باقی نصف آبادی اس نعمت سے محروم ہو تو جن لوگوں کو سکھ اور چین میسرہے،اان کا سکھ اور چین بھی دریا نہیں ہوگا۔ کو تکہ کس معاشرے کا جو طبقہ احساس محروی کا شکار ہو وہ اس تیم کی حرکتیں کرنے لگتا ہے جن سے سارے معاشرے کا سکون پر باد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں ایک بزار مر داس وجہ سے سکون کی دولت سے محروم ہوں کہ ان کی بویاں بیار ہیں، بانچھ ہیں یاان کے از دواجی تقاضوں کو پوراکر نے کے قابل نہیں اورائی معاشر سے میں گئی بزار عور تیں ایک موجود ہوں جو مر دول کی تعداد کی کمی کی وجہ سے از دواجی خوشیوں سے محروم ہوں اور ملک کا قانون نہ خاوند کو بیوی بدلنے کی اجازت دیتا ہو اور نہ ایک سے زیادہ عور توں کو این کہا ہو توں معاشر سے میں سکون کہاں سے آئے گا؟ای تیم کی صورت حال سے عہدہ براہونے کے لئے اسلام نے تعدداز وان کی اجازت دی کی اجازت دیتا ہو تو اس ملک اور معاشر سے میں تعدداز وان کی اجازت دی کی اجازت دی کے اسلام نے تعدداز وان کی اجازت دی کی اجازت دی کے اسلام نے تعدداز وان کی اجازت دی ہے۔

اسلام نے تعدد از واج کی اجازت دیتے وقت مرداور عورت کے حالات کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور پورے معاشرے کے حالات کو بھی۔ مستشر قیمن اسلام کے اس تحکیمانہ رویے سے خوش نہیں اور دو تعدد از واج کے رحیمانہ قانون کی وجہ سے اسلام پر بیر الزام لگاتے ہیں کہ بید دین اپنے پیروکاروں کوخواہش پر سی کی تعلیم دیتا ہے۔

## تعددازواج كى رسم اسلام سے پہلے

مستشر قین کے اس الزام کے جواب کیلئے ضروری ہے کہ پہلے یہ ویکھاجائے کہ آیااسلام سے پہلے تعدد ازواج کا قانون موجود تھایا نہیں۔ اگر اسلام سے پہلے تعدد ازواج کا قانون موجود تھایا نہیں۔ اگر اسلام سے پہلے تعدد ازواج کا قانون موجود تھا تو یہودیت اور عیسائیت، جو مستشر قین کے پہندیدہ دین جیں، انہوں نے اس قانون کو ختم کرنے کے لئے کیا کو ششیں کی تھیں ؟اسلام نے جن خاتی مسائل کا حل تعدد ازواج کی شکل میں چیش کیا ہے ان مسائل سے نبنے کے لئے دیگر ادیان نے یانظام ہائے حیات ازواج کی تھی جا تھی دازواج کا قانون کے لئے، اجتماعی طور پر، ایک خاوند ایک بیوی والا قانون زیادہ مفید ہے یا تعدد دازواج کا قانون؟

۔ گزشتہ صفحات میں منگری واٹ کے جواقتباسات درج کئے گئے ہیں،ان میں وویہ ظاہر کرنے کی کو شش کر رہاہے کہ تعدد از واج کا قانون اسلام کی اختراع ہے،اسلام سے پہلے سے قانون عام نہیں تھااور خصوصاً کہ بینہ کے لوگ تو تعد داز واج کے قانون سے کلیڈٹا آشنا تھے۔

منگری دان کا یہ کہنانہ صرف غلط ہے بلکہ جھوٹ بھی ہے اور تاریخ کے ساتھ نداق بھی۔ حقیقت بیہ ہے کہ اسلام سے پہلے نہ تو بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی تھی اور نہ ہی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لئے کوئی شرط تھی۔ ہر مرد آزاد تھا کہ جتنی چاہے بیویاں رکھے اور ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ منگری دائے، جو دعویٰ کر رہاہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ بیویوں کار دائے نہ تھا، وہ خود تشکیم کرتاہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں۔ وہ لکھتاہے:

"A man of Taif is said to have had ten wives, apparently at once". (1)

"کہاجاتا ہے کہ طائف کے ایک آدمی کی دس بیویاں تھیں اور بظاہریہ نظر آتا ہے کہ وہ سب بیک وقت اس کے نکاح میں تھیں۔"

لیکن مظلمری واٹ میہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ ایک آدمی کی دس بیویاں تھیں، یہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ بید دس بیویاں کس ساجی نظام کے مطابق تھیں، اس لئے ہم اس ایک آدمی کے عمل کو عام قانون تصور نہیں کر کتے۔ اس گفتگو سے منگری واٹ میہ نتیجہ نگات کہ مدینہ میں میہ رواح نہیں تھا کہ ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو تیں جواس کے ساتھ اس کے گھر میں رہیں۔

جس طرح پہال منظمری واف نے اپ موقف کی مخالفت کرنے والی دلیل کو تو زمر وڑ کراپنے موقف کے حق میں استعمال کیا ہے اس طرح اس نے ایک اور قلابازی بھی کھائی ہے۔ وہ تسلیم کر تاہے کہ ابن سعد نے ایسے لوگوں کی فہرست دی ہے جن کی ایک سے زیادہ پویاں تھیں لیکن وہ کہتا ہے کہ اس فہرست سے تعدوازواج کی رسم اس لئے ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ ایسی عور تیں بھی تھیں جن کے ایک سے زیادہ خاوند تھے۔ اس حقیقت کی وجہ سوتی کیونکہ ایسی عور تیں بھی تھیں جن کے ایک سے زیادہ خاوند تھے۔ اس حقیقت کی وجہ سے یہ فہرست زیادہ بویوں کی رسم کے موجود ہونے کی دلیل نہیں بن عتی۔ مستشر ق موصوف کے این الفاظ ملاحظہ فرمائے:

"Ibn Sa'd's biographies, of course, have numerous examples of men who had more than one wife, but this is balanced by the examples of women with more than one husband". (1)

"ابن سعد كى تاريخ ميں بے شار مثاليں الى جيں جن ميں ايک مروكى ايک سے زيادہ بيوياں تھيں ليكن چو نكه الى عور تول كى مثاليں بھى موجود جيں جن كے ايک سے زيادہ خاد ند تھے،اس لئے حساب برابر ہو جا تاہے۔"

جولوگ تاریخی حقائق ہے اس طرح کے نتیج نکال کتے ہیں وہ پچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ خدا کے دین اور اس کے پنجبر عقافتہ کی ذات میں دہی مخفص کیڑے نکال سکتا ہے جس کا معیار حمقیق بھی ہوورنہ حقیقی محقق ندرات کودن کہہ سکتا ہے اور نہ ہی سور ن کوب نور کہنے کی جہارت کر سکتا ہے۔

منتگری وان جو کہتاہے کہ اسلام سے پہلے عرب اور خصوصاً مدینہ میں ایک سے زیادہ بیو یوں کاروائ نہ تھا، دوخود کہتاہے کہ عرب میں مدینہ سمیت کچھ ایک مثالیس بھی ملتی ہیں کہ ایک آدمی نے دو بہنوں کو بیک وقت اپنے ساتھ رشتہ از دوائ میں مسلک کرر کھا تھا۔ دہ لکھتا ہے:

There are a few examples (including some from Medina) of a man marrying two sisters (2)

" کچھ مٹالیں ایس ہیں، جن میں کچھ مٹالیں مدینہ کی بھی ہیں، کہ ایک آدی نے وو بہنول سے شادی کرر کھی تھی۔"

مستشر قین خودید تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں تعددازواج کی رسم موجود تھی۔ عربوں کے متعلق توشاید مستشر قین بدکہ کر جان چھڑانے کی کو شش کریں کہ ان کے معاشر سے میں تو ہراخلاتی برائی موجود تھی، ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی، کہ ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی، لیکن ہم مستشر قین کی توجہ اس تلخ حقیقت کی طرف مبذول کراناچاہتے ہیں کہ تعددازواج کی رسم صرف عربوں ہی میں موجود نہ تھی بلکہ مستشر قیمن کی اپنی قوم جو حزب مختار ہونے کی رسم صرف عربوں ہی میں موجود تھی۔

آگر منتشر قین بائیل کا بنظر غور مطالعہ فرمانے کی زحت گوارا کریں توانبیں بے شار

<sup>1 -</sup> قد ايت مين استي 275

الی مثالیں ملیں جہاں ایک آدمی کی گئی ہویاں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی متعد داز داج پر ہائیبل گواہ ہے۔ فرانس کے بادشاہ عیسائی تھے اور کلیساان کا بورا پورااحترام کر تاتھا،ان فرانسیسی بادشاہوں کی بھی کئی کئی ہویاں تھیں۔(1)

حقیقت سے ہے کہ تعدواز واج کی رسم، طلوع اسلام سے صدیوں پہلے کی رسم ہے۔ یہ ہر معاشرے میں موجودر ہی ہے بلکہ انتہائی گھناؤنی شکلوں میں موجودر ہی ہے۔اسلام سے پہلے تعدد ازواج کی جور سمیں تھیں ان میں ہے متعدد ایسی تھیں جن کی موجود گی میں نہ گھر کا سکون بر قرار رہ سکتا تھااور نہ ہی معاشر ہے کا۔ایک مر دکی لا تعداد بیویاں ہوتی تھیں اور ایک عورت کے بے شارخاد ند۔ ان شادیوں کیلئے نہ کسی ضابطے کی پابندی ضروری تھی اور نہ ہی از دواج کے معاشر تی ادارے کو منضط رکھنے کیلئے کوئی قانون تھا۔جو نداہب اسلام سے پہلے آئے انہوں نے ان فتیج رسموں کو ختم کرنے کے لئے پچھے نہیں کیا۔ ہندومت بزارِ انا ند ہب تھالیکن اس ند ہب کی حالت میں تھی کہ ہندوؤں کے ہیر ویانج یا نڈو بھائی ایک ہی عورت کے خاوند تھے۔ یہودیت اور عیسائیت الہامی نداہب تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں تعدد ازواج کی متعدد فتبح رسمیں قائم رہیں لیکن انہوں نے ان رسموں کے خلاف ایک لفظ تک نبیں کہا۔ جارج سل کہتا ہے کہ بچھ یبودی علاء نے باہمی مشورے سے بیواول کی تعداد کی حد جار مقرر کی تھی لیکن ان کا نہ ہی قانون اس سلسلے میں ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کر تا۔ (2) عیسائیوں کے نزدیک بھی قانون وہی معتبر تھاجو حضرت مو ک علیہ السلام یر نازل ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی اس کے متعلق بھی عیسائی بیه دعویٰ نبیس کر سکتے که اس میں تعد دازواج کی ممانعت کا کوئی قانون موجود تھا۔اس سليل مين علامه زكريا باشم زكريار قم طرازين:

> قَدْ عَرَفْنَا أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ مُبَاحٌ فِي الشُّرَانِعِ كُلِّهَا مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَ إِنْنِيْ لَا أَظُنُّ أَنَّ الْإِنْجِيْلَ الَّذِيْ أَنْزِلَ إِلَىٰ عِيسَٰى حَرَّمَهُ وَلَٰكِنَ

<sup>1</sup>\_ذكريا،" المستشر تون والاسلام"، منخه 346

الْمُفْسِدِيْنَ قَدْ فَهِمُوا مِنْ شَرَائِطِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزُّوْجَاتِ مَا سَاعَدَهُمْ عَلَى فَهُم الْمَنْعِ فَحَرُّ فُوْهَا هُذَا التَّحْرِيْفَ(1)

"ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت مویل علیہ السلام تک تمام شریعتوں میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی اور میں نہیں مجھتا کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام پر جوا تجیل نازل ہوئی تھی اس نے اس کی ممانعت کی ہو تیکن شریر او گوں نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لئے جو شرائط تھیں ان سے تعدد از وان کی ممانعت سمجی اور انجیل میں تح بیف کردی۔"

فرانسیسی بادشاہوں کا متعدد عور توں کواہنے نگائے میں رکھنااوراس کے باوجوداہل کلیساکا
ان بادشاہوں کا احترام کرنااس بات کی دلیل ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک ایک ہے زیادہ
یویال رکھناجائز تھا۔ اس گفتگوے ٹابت ہوا کہ اسلام ہے پہلے تعددازوان کی رسم بغیر کسی
قید اور ضا بطے کینے کے دنیا بحر میں موجود تھی اور کسی ند بب نے اس کی بخ کنی کی کوشش
نبیس کی تھی۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے اس رسم کی ان تمام شکلوں کو ممنون ٹریس کی تھی۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے اس رسم کی ان تمام شکلوں کو ممنون قرار دے دیا جن سے فردیا معاشرے کا سکون برباد ہو سکتا تھا، جن سے نسب میں اختلاط کا
اندیشہ تھایا جن کی وجہ سے مقاصد زوجیت فوت ہونے کا خطرہ تھا۔

### از د واجی قوانین میں اسلام کی اصلاحات

اسلام نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ تم کن عور توں سے نکاح کر سکتے ہواور کن عور توں سے نکاح تر سکتے ہواور کن عور توں سے نکاح تمہارے لئے حرام ہے۔اسلام کے اس حکم نے ان تمام قباحتوں کا قلع قبع کر دیاجو محرمات سے شادی کی وجہ سے معاشر سے میں پیدا ہوتی تحییں۔ وہ معاشر وجس میں بھائی بہن سے شادی کر تاہو، باپ بیٹی کو اپنی زوجیت میں لیتا ہویا بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ کے ساتھ رشتہ از دوائ میں فسلک ہوتا ہو، اس معاشر سے کو انسانی معاشر و کہنا ہی ممکن نہیں سے۔ بلکہ فتکمری واٹ تو تسلیم کرتا ہے کہ اسلام نے محرمات کی جو فہرست دی ہے،ان میں

#### ے بعض عور توں کو محرمات قرار دیناایک نیا خیال تھا، وہ لکھتاہے:

"The prohibition of marriage with a step daughter and probably also that with a daughter-in-law was novel, as well as that with a setp-mother". (1)

"سو تیلی بیٹی، بہواور سو تیلی مال کے ساتھ نکاح کی ممانعت،ایک نیاخیال تھا۔" یبی مستشرق ایک اور جگہ لکھتا ہے:

"Some ideas about forbidden degrees may have come to Muhammad from the Jews, but he differs from the Jewish practice in forbidding marriage with nieces". (2)

"محرمات کے متعلق کچھ خیالات، ممکن ہے محر (علیقے) نے یہودیوں سے لئے موں لیکن بھیجیوں اور بھانجوں سے نکاح کی حرمت کے معاملے میں اسلام کا قانون یہودیوں کے عمل سے مختلف ہے۔"

جب یہودی اپنی مجتیجیوں اور بھانجیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی لعنت میں گرفتار تھے،
تواس دور کی و نیامیں اور کون ہوگا جو اس لعنت ہے محفوظ ہوگا؟ یہ اعزاز صرف اسلام کو
صاصل ہے کہ اس نے انسانیت کواس قتم کی نگ انسانیت حرکتوں ہے باز آنے کا تھم دیا۔
اگر یہودیت اور عیسائیت میں اس قتم کا کوئی شبت قانون تھا بھی تو وہ" بچوں کی روٹی کتوں
کے سامنے ڈالنے" کے قائل نہ تھے اور جو قانون اس (بزعم خویش) لاڈلی قوم کے لئے تھا،
اس میں وہ دیگر انسانوں کو ایناسا تھی بنانے کے روادار نہ تھے۔

دوسرے نمبر پراسلام نے تھم دیا کہ عورت بیک وقت ایک سے زیادہ خاوند نہیں رکھ کئی کیو تکہ اس طرح نسب کے مخلط ہونے اور معاشرے کاسکون برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔
تیسرے نمبر پر اسلام نے مرد پر پابندی عائد کردی کہ وہ ایک وقت میں چارسے زیادہ عور توں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اسے چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان تمام کے در میان عدل قائم کر سکتا ہو۔ اگر عدل کرنے کے قابل نہ ہو تواے تھم ہے کہ صرف ایک ہی بیوی پر اکتفاکرے۔

<sup>1-</sup> گرایث مدینه، صفحہ 280

<sup>2</sup>\_اليناً، مني 83

اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صرف اس نے بی فیر محدود ہویوں کی رسم کو ختم کیااور ہویوں کی تعدد اور کی تعداد کی حد مقرر کی۔ متلمری واٹ کا یہ شور جی تا ہے بنیاد ہے کہ اسلام نے متعدد ہویوں والے مردوں کو یہ تھم نہیں دیا کہ وہ چار سے زیادہ ہویاں نہ رکھیں بلکہ اسلام ان لوگوں کی جو صلہ افزائی کر رہاہے جن کی ہویاں چار سے کم ہیں، کہ وہ چار تک شادیاں کریں۔ لطف کی بات یہ ہے مستشرق موصوف یہ تھم قرآن تحکیم کی اس آیت کر ہمہ سے افذکر رہا ہے جودا سے الفاظ میں اعلان کر رہی ہے کہ اگرتم متعدد ہویوں کے در میان عدل قائم نہ رکھ سکو تو صرف ایک بیوی پر اکتفاکر و۔

جم نے دو آیت کریمہ اس مضمون کی ابتدایش بھی لکھی ہے لیکن قار مین کی سہوات کے لئے اس آیت کریمہ کو ایک بار پھر یہال لکھاجا تاہے تاکہ دوخود انداز والا عیس کہ آیا اس آیت سے دو بھید نکالنا ممکن ہے جو مستشر قیمن نے نکالا ہے یا نہیں۔ ارشاد خداد ندی ہے وان جفتم آلا تفسیطوا فی الینطی فائک خوا ما طاب لکم من النساء مضی و ثلث و رابع : فان جفتم آلا تعدلوا فواحدة أونما ملکت ایسائک و دلك

اَدْنَى آلَا تُعُوَّلُوا (1)

"اگر ڈرو تم اس ہے کہ نہ انصاف کر سکو گے بیتم بچوں کے معاملہ میں ( توان ہے نکاح نہ کرو) اور نکاح کروجو پہند آئیں تمہیں ( ان کے علاوہ دوسری) عور تول ہے دودو، تین تین اور چار ۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بی یا کنیزیں جن کے مالک ہول تمہارے دائیں ہاتھ ۔ یہ زیادہ قریب ہاں کے کہ تم ایک طرف بی نہ جک جاؤ۔ "

وولوگ جو يتيم بچيوں كے ساتھ ان كے مال اور جمال كى وجد سے شادى كرتے تھے ليكن چو نكد ان بچيوں كے مفادات كى محكم داشت كرنے والا كوئى نبيس ہو تا تھا، اس لئے ان كے حقوق اداكر نے ميں دوليس و پيش سے كام ليتے تھے ،ان كو تخكم ديا جارہاہے كہ تمہيس بيہ اجازت نبيس كہ تم نكاح كو كمزوروں كے حقوق غصب كرنے كيلئے استعمال كرو۔ نكاح كے لئے عدل شرط ہے۔ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے توان کے ساتھ نکاح مت کرو۔
ان کے علاوہ دوسر کی عور تول کے ساتھ ، اپنی مرضی کے مطابق ، تمہیں چار تک شادیاں
بیک وقت کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ اجازت بھی غیر مشر دط نہیں بلکہ چار تک بیویاں
رکھنے کی اجازت بھی عدل کی شرط سے مشروط ہے۔ جو محض ایک سے زیادہ بیویوں کے
در میان انصاف قائم رکھنے کی ہمت رکھتا ہوا ہے اجازت ہے لیکن جوان کے در میان عدل
قائم نہ رکھ سکے دہ صرف ایک ہی بیوی رکھے۔

عدل کی شرط کوئی معمولی شرط نہیں اور نہ بی اس کو پورا کرنا آسان ہے۔ تمام عور تیں جمال، صحت، اخلاق، سلیقے اور اطاعت شعاری بیس برابر نہیں ہو تیں۔ ان خوبیوں بیس فرق کی وجہ سے مرد کے دل بیس فطری طور پران کی طرف میلان بیس بھی فرق ہوگا۔ طبی میلان کے اس فرق کی وجہ سے تمام بیویوں کے در میان عدل قائم رکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن قرآن تھیم مسلمانوں کے سامنے دوبی صور تیں رکھتا ہے کہ تعدد از وائ کی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن تھیم مسلمانوں کے سامنے دوبی صور تیں رکھتا ہے کہ جو د پورا کر کئے ہوتا ہے۔ اور اجازت اس شرط سے مشروط ہے۔ اگر اس شرط کو اس کی تمام مشکلات کے باوجود پورا کر کئے ہوتوا سا اجازت پر عمل کرو لیکن یاد رکھو، اللہ تعالی تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن تم سے تمہارے سلوک کا حساب لے گا۔ اور اگر تم سجھتے ہو کہ تم ایک سے قیامت کے دان تم سے تمہارے سلوک کا حساب لے گا۔ اور اگر تم سجھتے ہو کہ تم ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے بلکہ تم صرف ایک ہی بیوی پراکتفا کرو۔ قرآن تھیم نے اس شرط کو پورا اجازت ہی مشکلات سے بھی آگاہ فرما دیا ہے تاکہ کوئی مسلمان غلط فہمی میں غلط فیصلہ نہ کرنے کی مشکلات سے بھی آگاہ فرما دیا ہے تاکہ کوئی مسلمان غلط فیملہ نہ کر بیلی خواد ندی ہے۔ ارشاد خداد ندی ہے۔

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلاَ تَمِيْلُوا كُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعْلُقَةِ وَإِنْ
ثُلِعُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ اللَّهَ كَانَ غَفُوارًا رُجِيْمًا (1)
ثُلُوم بَر كُرْ طاقت نبيس ركحت كه يورايوراانساف كروا بي يويول ك در ميان اگر چه تم اس كے بوے خوابش مند بھی ہو۔ تو يہ نہ كرد كه جبك جاؤ (ايك بيوى كی طرف) بالكل اور چھوڑ دودوس كی كو جسے وہ

(در میان میں) لنگ رہی ہو۔ اور اگر تم درست کر لو (اپنارویہ) اور پر ہیز گار بن جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ خفور رحیم ہے۔"

قرآن محکیم کی جو آیت کریمہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے جواز پراتیٰ کڑی شرطا کا رہی ہے، مستشر قبین ای آیت کریمہ سے یہ مغہوم اخذ کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کی بیویاں رکھنے والے مردول کو تر غیب دے رہی ہے کہ وہ چار تک شادیاں کریں۔ مستشر قبین واقعات اور نصوص سے اس قسم کے نتائج اخذ کرنے کے فن میں بڑے ماہر ہوت ہیں۔ منگمری واٹ تو صرف یہ کہہ رہاہے کہ اسلام نے چار سے زیادہ بیویاں رکھنے والوں کو یہ تھکم نہیں دیا کہ وہ چار اپنی اپنی ایس نہ رکھیں بلکہ اس نے چار سے کم بیویوں والے نہیں دیا کہ وہ چار سے کم بیویوں والے مردول کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ دوچار تک عور تول کو اپنے نکاح میں جمع کریں لیکن بعض مردول کی حوصلہ افزائی گی ہے کہ دوچار تک عور تول کو اپنے نکاح میں جمع کریں لیکن بعض مستشر قیمن ایسے بھی ہیں جو اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ دہ اپنے ہی وکارول کو لا تعداد بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ جارج سیل اپنے ہم مسلک مستشر قیمن کی اس خلطی کی اصلاح کرتے ہوئے لگھتا ہے:

"Several learned men have fallen into the vulgar mistake that Mohammed granted to his followers an unbounded plurality". (1)

'' کئی پڑھے لکھے لوگ اس عامیانہ غلطی میں مبتلا ہوئے کہ محمر (علیقے ) نے اپنے پیروکاروں کو، لا تعداد عور توں کواپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت دی۔''

مستشر قین اسلام اور پنجبر اسلام (علیقہ) کے متعلق اکثر اس قتم کی عامیانہ غلطیوں میں جتال ہوتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے ہر طرف جنسی اباحیت کاروائ تھا۔ اسے نہ تو یہودیت نے جتم کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی عیسائیت نے۔ بلکہ الن نداہب کے بیر وکاروں نے اس اہم ترین ساجی مسئلے کی طرف توجہ بی نہیں دی۔ جب اسلام نے اس ساجی شعبے کی اصلاح کا بیڑ ااٹھایا اور از دوائے کے معاشر تی ادارے کو قوانین و ضوابط کے ذریعے منظم کیا تو ان نداہب کے بیر وکار سب کچھ چھوڑ کر اسلام کے بیچھے پڑ گئے کہ اسلام نے تعد دازوائے کی رسم کو کلیے ختم کیوں نہیں گیا۔ یہود و نصار کی نے اس بہر ہیں نہیں کیا بلکہ

انہوں نے علمی بددیا نتی کا ثبوت دیتے ہوئے تاریخی حقائق کو پس پشت ڈال دیااور اسلام پر بیالزام لگاناشر وع کر دیا کہ تعدد از واج کی رسم اسلام سے پہلے نہ تھی، اسلام نے اس رسم کو ایجاد کیا۔ اس طرح وہ لوگ اسلام کو ایک ایبادین ثابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں جو ایپ ایبادین ثابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں جو ایپ چھٹی دیتا ہے۔ یہ لوگ اگر واقعی تعدد از واج گی رسم کو ہر اسبجھتے تھے تو پہلے انہیں یہودیت اور عیسائیت پر اعتراض کرنا چاہئے تھا جنہوں نے اس اہم ترین ساجی مسئلے کے حل کے لئے بچھ بھی نہیں کیا۔

اسلام کے خلاف مستشر قین کے اکثر الزامات کی نوعیت یہی ہوتی ہے۔ غلای کا بھی ہر دور میں رواج رہا ہے اور کسی فد ہب نے غلا مول کی حالت میں بہتری کیلئے بچھ نہیں کیا جب کہ اسلام نے غلا مول کے حقوق متعین کئے، ان کے آقاؤں کو ان کے ساتھ حسن سلوک ہے جیش آنے کی تلقین کی اور بتایا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ بھی اشرف المخلوقات ہیں اور ان کے ساتھ بھی انسانوں جیساسلوک ہونا چاہئے۔ جب اسلام نے غلا مول کے متعلق اور ان کے ساتھ بھی انسانوں جیساسلوک ہونا چاہئے۔ جب اسلام نے غلاموں کے متعلق اس قتم کے قواعد و ضوابط پیش کئے تو وہ لوگ جن کے ہاں خود غلامی کا دستور موجود تھا، وہ اسلام کے خلاف مید پر و پیگنڈہ کرنے گئے کہ اسلام نے غلامی کے دستور کو کلیے ختم کیوں اسلام کے خلاف مید پر و پیگنڈہ کرنے گئے کہ اسلام نے غلامی کے دستور کو کلیے ختم کیوں نہیں کیا۔ تعدد از داج کے سلسلے میں بھی ان کے اعتراضات کی نوعیت یہی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام نے تعددازواج کی رسم کو کلیۃ ختم نہیں کیابلکہ اس کوالیں شرائط اور ضوابط کاپابند بنایا کہ ان کی موجودگی میں نہ صرف یہ کہ بہت کم معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں بلکہ یہ قانون بے شار معاشرتی مسائل کاحل بھی بن جاتا ہے۔ ہماراایمان ہے کہ اگر تعددازواج کا قانون فردیا معاشرے کے لئے نقصان دہ ہو تااوریہ کسی مسئلے کاحل نہ ہو تا تواسلام اس کو کلیۂ ختم کرویتا۔ لیکن چو نکہ یہ قانون بے شار فوا تدکا حامل تھااس لئے اسلام نے اس کو قائم تور کھالیکن اس کو مفید بنانے کے لئے اس پر کئی شر انطاعا تد کردیں۔

### تعددازواج کے قانون کی ضرورت

اب ہمیں یہ دیکھناہے کہ وہ کون سے ساجی مسائل ہیں جن کے حل کے لئے تعدد ازواج کا قانون ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ اسلام ایک عالمبگر دین ہے۔اس کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لئے راہنمائی مہیا کرتی ہیں۔انسانی زندگ

کے بعض مسائل تو وہ میں جو انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور زمان و مکان کی تبدیلی سے ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ انسانی زندگی کے بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جو انسانی معاشرے کو ان انسانی معاشرے کو ان مسائل سے واسطہ پڑسکتا ہے۔

اسلام کی خوبی ہے ہے کہ اس کے قوانین ہر گیر ہیں۔ جو مسائل انسانی زندگی ہیں ہیں ہوجود رہتے ہیں، اسلامی قوانین ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں اور جو مسائل انسانی معاشرے کو بھی بھی آتے ہیں، ان کا حل بھی اسلام نے مہیا کر دیا ہے۔ تعددازواج کا قانون بھی ایسا ہے کہ گو ہر وقت تو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن انسان کی انظرادی اور اجتا کی زندگی ہیں بھی بھی ایسے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کا حل تعدد ازواج کے علاوہ نہ ممکن ہے اور نہ ہی اسلام کے سواکس نظام حیات نے ان سسائل کا حل بیش تو ازواج کے علاوہ نہ ممکن ہے اور نہ ہی اسلام کے سواکس نظام حیات نے ان سسائل کا حل بیش تیں ہو کہ اس میں عور تول کی تعداد مر دول سے زیادہ ہو تو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ عور تیں جو زائد ہیں، جن کو خاوند مبیا نہیں ہو سکتا، ان کا کیا کیا جائے؟ یہ مسئلہ قو مول کو اکثر در چیش آتار بتا ہے۔ جو قوم دشمن نبیس ہو سکتا، ان کا کیا کیا جائے؟ یہ مسئلہ قو مول کو اکثر در چیش آتار بتا ہے۔ جو قوم دشمن تعداد کم ہوگی اور عور تول کی تعداد بڑھ جائے گی۔ وہ کام جن میں زیادہ خطرات سے واسطہ نبی عموام رو بی کرتے ہیں اور ان کا مول میں بھی مردول کی جانیں زیادہ خور تول کی جانیں نیادہ خور تول کی جانیں دیادہ خور تول کی جانوں میں بھی مردول کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور عور تول کی جانوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور عور تول کی جو تول کی تعداد کم ہوتی ہے اور عور تول کی تعداد کم ہوتی ہے۔ در تول کی جو تول کی تعداد کم ہوتی ہے۔ در تول کی جو تول کی جو تول کی تعداد کی ہوتی ہے۔

یہ بات ہم محض قیاس سے نہیں لکھ رہے بلکہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ دنیا ک اکثر اقوام مر دوں کی نسبت عور توں کی تعداد زیادہ ہونے کے مسکلے سے دوچار ہیں۔ علاصہ زکر یا اضم زکر یا لکھتے ہیں:

'' شاریات سے پیتہ چلنا ہے کہ بچپن سے لے کر آغاز شاب تک مردول میں شرح اموات عور توں کی نسبت بلند ہوتی ہے۔ یہ حقیقت معاشرے میں مردوں کی نسبت عور توں کی تعداد زیادہ ہونے کا ایک بہت بڑا سب ہے۔ قوموں کے درمیان جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں جہاں جار ہزار مرد قتل ہوتے

میں وہاں صرف ایک عورت قتل ہوتی ہے۔ اس طرح خطرناک کاموں کی وجہ سے بھی مرد عور تول کی نبیت زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بناپر عور تول کی نبیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ "(1) زکریا ہائم زکریا نے ایک ماہر شاریات "سیلیج جرینجرج" کے حوالے سے لکھاہے کہ

زگریا ہاتم زگریانے ایک ماہر شاریات "سیلی جرینمرج" کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکہ کے محکمہ شاریات کے اندازے سے پنة چلنا ہے کہ امریکہ میں ہر دس سال میں دس لاکھ عور تو ل کااضافہ ہوگا۔(2)

شادی کے معاملات کی ماہر ''ڈاکٹر ماریون لانج "اس صورت حال کے متعلق لکھتی ہے:
''عور توں کی نسبت مردوں کی تعداد میں کمی کے مسئلے کے ہمارے سامنے دوہی حل ہیں۔ یا تو تعدداز دارج کو قانو ناجائز قرار دیاجا کے ادریا کو ئی ایساطریقہ ایجاد کیا جائے جس سے مردوں کی عمریں بڑھائی جا سکیں۔ لیکن کیا ایسا کوئی طریقہ ایجاد کرنا ممکن ہے جس سے مردوں کی عمروں میں تو اضافہ ہو لیکن عور توں کی عمروں میں اضافہ نہ ہو؟یا کیاد نیا اس علین مسئلے کے حل کے لئے تعدداز دارج کی طرف ہی رجوع کرے گی ؟''(3)

مر دول کی نسبت عور تول کی تعداد زیادہ ہونے کامسئلہ اکثر ممالک کو در پیش ہو تاہے۔
خصوصاً ان ممالک میں یہ مسئلہ انتہائی بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے جن کا کسی تباہ کن جنگ
سے واسطہ پڑتا ہے۔اس صورت حال میں اگر تمام مر دایک ایک عورت سے شاد ک کریں تو
بھی عور تول کی ایک معقول تعداد باتی ہے جاتی ہے جن کے ساتھ شاد ک کرنے والا کوئی مر د
موجود نہیں ہوتا۔

اسلام نے اس مسئلے کاحل تعددازواج کی شکل میں پیش کردیا ہے لیکن مستشر قین اسلام کے پیش کردواس حل سے خوش نہیں، وہ اس حل کو بیش پرسی قرار دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے یہ بچھنے کاحق رکھتے ہیں کہ آپ لوگ تعددازواج کو شجرہ ممنوعہ سجھتے ہیں اور اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خود آپ نے اس معاشر تی

<sup>1</sup>\_المستشر قون دالاسلام، مني 21-320

<sup>2</sup>\_اليناً، منى 321

<sup>321-22</sup> من 321-22

مسك كاكيا حل پيش كياب؟

مستشر قین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے تعدد ازواج کی اجازت دے کر عورت کا احترام کم کیا ہے۔ ہم ان سے بع چھتے ہیں کہ معاشرے کی دوعور تیں جن کے لئے خاوند موجود نہیں، کیا وہ عورت کہلانے کی مستحق نہیں؟ کیا ان عور توں کی فطرت ان چیز وں کا تقاضا نہیں کرتی جن کا تقاضاد وسر کی عور توں کی فطرت کرتی ہے؟ کیا معاشرے کا بیہ فرض نہیں کہ دوان محروم عور توں کے متعلق ہمی غور کرے؟

اگر معاشرے میں ایسے باہمت لوگ موجود ہوں جو ایک سے زیادہ بیویوں کے حقق آ پورے کر سکتے ہوں ان کے اخراجات بھی ہر داشت کر سکتے ہوں اور ان میں عدل بھی قائم کر سکتے ہوں تو کیا یہ مناسب نہیں کہ وہ قربانی کے جذب کے ساتھ آگے ہڑھیں اور ان محروم مور توں میں سے ، حسب استطاعت ، دویا تمن خوا تمن کو اپنی زوجیت کے سائے میں لے لیں ؟اس صورت میں تعدد از واج کا قانون مردکی خواہشات کی تسکین کاؤر بید نہیں ہو گابلکہ ہے آسر اخوا تمن کو عزت ، و قار، گھر، سکون اور اولاد جیسی نعمیں دسنے کاؤر اید بن جائے گا۔

اسلام نے اس قتم کی عور توں کے ان گنت مسائل کا حل تعدادازوان کی شکل میں پیش کیا ہے۔ جو قومیں اس اسلامی حل کو شجرہ ممنوعہ سمجھتی ہیں انہوں نے خود ان مسائل کا کوئی حل پیش نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان مسائل کو جوں کا توں چھوڑ دیا ہے۔ اسلام پر تنقید کے سوااس سلسلے میں ان کا کر دار نہ ہونے کے برابر ہے۔

بات یبیں ختم نہیں ہوتی۔وہ عور تیں جن کی زندگی کے بے شار مسائل کا حل معاشرہ نہیں سوچتا وہ ان مسائل کا حل خود سوچتی ہیں اور جو حل وہ خود سوچتی ہیں اس کا نتیجہ معاشرے کو فحاشی کے اڈوں، کنواری ماؤں، ناجائز بچو لاور جنسیت زدہ قوم کی شکل میں نظر آ جاتا ہے۔

مستنشر قین اس عورت کے جذبات کے متعلق سوچے ہیں جس کو خاد ند کا سابیہ حاصل ہوتا ہے ستشر قین ہوتا ہے ستشر قین ہوتا ہے ستشر قین کی سوچ عور تول کے نظر انداز کر دیتے ہیں جن کا کوئی خاد ند نہیں ہوتا۔ مستشر قین کی سوچ عور تول کے کسی طبقے کے لئے بھی مفید نہیں۔ معاشرہ جن عور تول کو خاد ند مہیا کرنے کی ضر درت محسوس نہیں کرتاوہ عور تیں طوائفیں بننے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور جس

Marfal.com

معاشرے میں جگہ جگہ طوائفیں پھر رہی ہو ل وہاں کسی عورت کو یہ ضانت نہیں مل عتی کہ اس کاسہاگ کسی اور کی زلف چیچال کا اسیر نہیں بن جائے گا۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ برازیل میں نوجوان عور تول نے تعد دازواج کو جائز قرار دینے کے مطالبے کئے ہیں۔(1)

اگر تعددازواج کے قانون کواس پہلو ہے دیکھاجائے تو یہ صنف نازک کے لئے ہا عث برکت ورحمت نظر آتا ہے اور مر دول پر بیہ قانون بڑی سخت ذمہ داری عائد کرتا ہے ، لیکن وہ لوگ جو شادی کو صرف مر دکی جنسی تسکین کاذر بعیہ سجھتے ہیں وہ اس معاشر تی مسئلے کے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

عور توں کی تعداد کی زیاد تی توایک صورت ہے جس میں تعد دازواج کا قانون ضرور ی ہو جاتا ہے۔اس کے علاوہ بھی خاد نداور بیوی کی از دواجی زندگی میں ایسی صور تیں پیش آتی ر ہتی ہیں جن میں تعدد ازواج کی اجازت کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہر انسان فطری طور پر بیہ خواہش رکھتاہے کہ اس کے بچے ہوں جن کی بدولت اس کے گھر کے گلشن میں بہار آئے اور وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈ ک اور زندگی کاسہار ابنیں۔ شادی کرتے و قت جو مقاصد انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں ان میں ایک اہم ترین مقصد پیے بھی ہو تا ہے۔ شادی کے وقت کسی انسان کو معلوم نہیں ہو تا کہ وہ جس عورت کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک ہور ہاہے وہ عورت بچے جننے کے قابل ہے یا نہیں۔اگر شادی کے بعد مر داور عورت کو معلوم ہو جائے کہ عورت بانجھ ہے اور خاوند کواس کے بطن ہے اولاد ملنے کی کوئی تو تع نہیں تواس صورت حال ہے خاوند کے جذبات متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ کیے۔ شادی کرتے وفت اس نے خوابوں کاجو محل تقمیر کیا تھاوہ دھڑام سے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ وہ عور ت جس کواس نے اپنے دل میں بسایا تھا،اس کی نظروں میں اس کا پہلا مقام باقی نہیں رہتا۔ یہ صورت حال الی ہے جس کی ذمہ دار نہ عورت ہے اور نہ مر دیدیہ قدرت کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن بانجھ عورت ہے، وہ تو قضائے الہی ہے اولاد کی نعمت سے محروم ہوئی ہے۔ مر دجواولاد کے قابل ہے اس کو دائمی طور پر اولادے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ایے مر د کواولاد جیسی نعمت سے محروم رکھنے والا قانون بنانانہ مصلحت اندیثی ہے اور نہ ہی انصاف۔ وہ قانون جوانسان کواپنی فطرت ہے دائی طور پر جنگ کرنے پر مجبور کرے، دہ نہ عملی دنیا میں نافذ ہو

<sup>1-</sup> مغتريات المبشرين على الاسلام، صلح. 175

سکتا ہے اور نہ بی کوئی ذی شعور محض ایسے قانون کی تعریف کر سکتا ہے۔

اسلام نے اس مسئلے کا حل میے چیش کیا ہے کہ حورت یا نجھ ہے تو مرد کو فہیں چاہئے کہ دو

اس کے لئے عورت کو مورد الزام تخبرائے کیونکہ اس جی عورت کا کوئی تصور نہیں، یہ

قدرت کا اپنا فیصلہ ہے۔ مرد کو چاہئے کہ دواس عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس

کے حقوق اداکرے۔ اس کے ساتھ اس محبت اور اپنائیت سے چیش آئے جس محبت سے اس

نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ہاں اسے اجازت ہے کہ وواولاد کی آرزو پوری کرنے کے

لئے کی اور موزوں عورت یادو تمن عور تول کو اپنی زوجیت میں لے لے اور ان سب کے

ساتھ برابری کا سلوک کرے۔

جوعورت خاوندگی اولادگی آرزوپوری کرنے کے قابل نہیں، اسے جاہئے کہ وواس صورت حال کو فراخدلی کے ساتھ قبول کرلے۔ کیونکہ اگر ووخود غرضی کا مظاہر و کرے گی اور اپنی وائی محروی میں اپنے خاوند کو بھی دائی طور پر بلاوجہ شریک کرنے کی کوشش کرے گی تو خاوند کا دل اس کی محبت کے جذبات سے خالی ہو جائے گا۔ ان جذبات کی جگہ منفی جذبات اس کے دل میں گھر کرلیں مے اور ان کا گھر، جو ان کی جنت ہے، اس کی بہاریں رخصت ہو جائیں گی۔

آئ و نیا مجر میں بیہ رسم عام ہے کہ جو شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں دہ کسی دوسرے کی اولاد کو اپنا لیتے ہیں۔ اس رسم سے کئی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ فیر محرم عور تیں محرمات قرار پاتی ہیں اور دراخت کا قانون متاثر ہوتا ہے۔ کیا کسی غیر کے بچ کو گود لینے ہے یہ بہتر نہیں کہ عورت اپنے گھر میں اپنے خاد ند کی دوسر کی ہیو کی کو برداشت کرے۔ اس کے بطن سے جواولاد ہواس سے خاد ند کی آگھ محند کی ہو۔ یہ عورت بھی اس کے لئے حقیقی ماں کی طرح قابل احترام ہو۔ کسی اجنبی کو گود لینے کی بجائے وہ اپنی خاد ند کی اولاد کو گود میں لے ، اے حقیقی ماں کا بیار دے۔ بارباد یکھا گیا ہے کہ جو عور تیں اپنی سو کن کے بچوں کے ساتھ بیار کرتی ہیں، وہ بچوا پی حقیقی ماں سے بھی زیادہ اس سوتی ماں کیا حترام کرتے ہیں۔

اس مسکے کا کیے حل تو یہ ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ مستشر قین اس اسلامی حل کو جنس پر ستی کا نام دیتے ہیں۔اگر مستشر قین کی بات مان کی جائے اور مر د کو دوسر می شاوی

کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیاجائے تو دوہی صور تیں ہاتی رہ جاتی ہیں۔ پہلی صورت تو سیے کہ مرد کو تھم دیاجائے کہ وہ ساری زندگی اسی ایک عورت کے ساتھ رہے۔ اپنی اولاد
کی آرزو کو قربان کر دے اور احساس محروی کا شکار ہو کر اپناسکون بھی برباد کرے، اپنے گھر
کا بھی اور معاشرے کا بھی۔ دوسری صورت سیے کہ مرداس بانچھ عورت کو فارغ کر دے
ادر اس کی جگہ دوسری عورت کو اپنی زوجیت میں لے لیے تاکہ اے جمع بین الزوجات کی
فلطی نہ کرنی پڑے۔

ہم متشر قین سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت حال میں عورت کے حق میں مفید کیا ہو گا۔ (۱) ایسے گھر میں خاوند کے ساتھ تنہار ہنا جہاں نہ محبت ہو، نہ ایثار ہو، نہ خلوص ہو بلکہ ہر طرف نفرت، بے زاری اور مایوی کے مہیب سائے منذ لارہے ہوں۔

(ب) بانجھ ہونے کی وجہ سے خاوند سے علیحدہ ہو جانا۔ (اس صورت میں کوئی دوسر امر د بھی اس کو اپنی زوجیت میں لینے کی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو گا کہ بیہ عورت بانجھ ہے)

(ج) خاوند کا وہ گھر جس کی مجھی وہ بلاشر کت غیرے ملکہ تھی،اس میں خاوند کی ایک اور بیوی کو بھی قبول کرلینااور پورے گھر کی بجائے آ دھے گھر کی ملکہ بن کررہنا؟

یقیناان متنوں صور توں میں ہے وہی صورت عورت کے لئے مفید ترین تھی جس کو اسلام نے تجویز کیاہے۔

یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ عورت کے بانچھ ہونے کا حل تو اسلام نے چیش کیا ہے لیکن سے بھی تو ممکن ہے کہ عورت بانچھ نہ ہو بلکہ مر دہی بچے بیدا کرنے کے قابل نہ ہو۔ یہ صورت حال واقعی پیش آسکتی ہے لیکن اسلام نے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اگر مر داس قابل نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اولاد کا تخفہ دے سکے تو اسلام عورت کو مجبور نہیں کر تاکہ وہ ہمیشہ اس مر دکے ساتھ رہے اور اس کی دائی محرومی میں اس کی شریک بنی رہے۔ وہ عورت عد انہی مر دے بعد اپنی مر دے مر دسے شادی کر سکتی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے دو سرے مر دسے شادی کر سکتی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے دو سرے مر دسے شادی کر سکتی ہے۔ اور اس طرح اولاد کی آرز دیوری کرنے کی کو سٹش کر سکتی ہے۔

تعدد از واج کے مسلے پر گفتگو کرتے ہوئے اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری

ہے کہ طب جدید وقد میم اس بات پر متنق ہیں کہ مر دی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت است کہیں ہے مختف ہوتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مر دھی جنسی ر غبت عورت کی نبعت کہیں زیادہ ہوتی ہے، جس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختف نازک سے نازک مر حلول ہے گزرتا پڑتا ہے۔ استقرار حمل، وضع حمل، رضاعت اور نضح ہی گرتا پڑتا ہے۔ استقرار حمل، وضع حمل، رضاعت اور نضح ہی گرتا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی طلب کم می رو نما ہوتی ہے جبکہ مر وال تمام ذمہ دار یول سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صور تمیں ایس پیدا ہو علی جی جب عورت مروکی جنسی تسکین کے قابل نہیں ہوتی۔ مثلاً عورت بھی اور جس کی جب عورت مروکی جنسی تسکین کے قابل نہیں ہوتی۔ مثلاً عورت بھی اس کی بیدا ہو تا ہے جس کی وجہ سے دومر دگی جنسی تسکین نہیں کر سکتی۔ وجہ سے دومر دگی جنسی تسکین نہیں کر سکتی۔

جنسی رغبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس کی تسکین اس کا حق ہے، لیکن انسانی معاشرے کی خوبی ہے ہوتی ہے کہ دہاں اوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین کی تحلی چینی نہیں دی جاسکتی بلکہ اس فطر کی خواہش کی تسکین کو قواعد و ضوابط کا پابند رکھا جاتا ہے۔ رشتہ ازدوان کے متعدد معاشر تی فوائد میں ہے ایک اہم ترین فائدو ہے ہے کہ اس کے ذریعے مرد اور عورت کی جنسی خواہش کی تسکین کو منظم بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ حقیقت تسلیم کرنے میں کسی قتم کی عار نہیں کہ ان کادین نہ صرف اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور عقیقے کا ارشاد گرامی ہے کہ نکات میر کی سنت ہے اور جو مختص میر می سنت سے روگر دانی کرے گائی کا میرے ساتھ کوئی تعلق سنت ہے اور جو مختص میر می سنت سے روگر دانی کرے گائی کا میرے ساتھ کوئی تعلق سنت ہے اور جو مختص میر کی سنت سے روگر دانی کرے گائی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نبیس۔ اس فطری تقاضے کی تسکین اس لئے مستحسن قدم ہے کہ اگر اس کی تسکین پر پابند کی شورے ساتھ کی تسکین اس لئے مستحسن قدم ہے کہ اگر اس کی تسکین پر پابند کی میں۔ اس فطری تقاضے کی تسکین اس لئے مستحسن قدم ہے کہ اگر اس کی تسکین پر پابند کی میں۔ اس فطری تقاضے کی تسکین اس لئے مستحسن قدم ہے کہ اگر اس کی تسکین پر پابند کی میں۔ اس فطری تقاضے کی تسکین اس لئے مستحسن قدم ہے کہ اگر اس کی تسکین پر پابند کی میں اس جذے کو پیدافر مالیا ہے۔

اسلام نے منظم طریقے سے اس جذبے کی تسکین کی اجازت دی ہے لیکن میسائی اس جذب کی تسکین کو نفرت کی نظر سے و کیمتے ہیں، لیکن اس پارسائی کے لبادے میں ان کے راہب اور راہبات اپنی خانقا ہوں میں جو حرکتیں کرتے ہیں دولو ری انسانیت کے لئے ہاعث

مار قراب

اسلام اس جذب کی تسکیس سے لئے شادی کی اجازت ویتا ہے۔ اگر ایک شادی کے

ذریعے مرد کے اس جذبے کی تسکین ہو رہی ہو تو وہ کسی دوسری طرف دیجنے کا خیال بھی ہیں کرے گا۔ اس کے بر عکس اگر مرد کا گھر بھی ہو،اس کی بیوی بھی ہو لیکن کسی دجہ سے اس کے اس جذبے کی تسکین نہ ہورہی ہو تو معاشرے کے سارے مردوں سے یہ تو تع کرنا حماقت ہے کہ دو صبر و شکر سے وقت پاس کرلیں گے اور اپنے جنسی جذب کی تسکین سے حماقت ہے کہ دو صبر و شکر سے وقت پاس کرلیں گے اور اپنے جنسی جذب کی تسکین سے لئے کسی دوسری طرف نہیں دیکھیں گے۔

اسلام نے ویگر کئی معاشرتی مسائل کی طرح اس مسکے کا حل بھی تعدد از وائ کی شکل میں چیش کیا ہے اور بدکاری کے خلاف اتنا سخت قانون بتایا ہے کہ اس کے تصور بی ہے رو تکلئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔اس کے بر عکس جو ندا بب تعدد از واج کی اجازت نہیں دیتے ان کے نزدیک بدکاری نہ جرم ہے اور نہ بی اس پر کوئی سز ادی جاتی ہے۔ اہل نظر غور کریں کہ اس صورت میں عورت کے لئے بہتر کیا ہے:

(۱) میر که اس کے گھر میں ایک یا چند عور تیں اور بھی موجود ہوں، جو اس کے خاوند کے با قاعدہ نکاح میں ہول، انہیں خاوند کا تحفظ حاصل ہو، معاشرے میں وہ معزز خواتین شار ہوتی ہولااوران سب کی اولاد جائز اولاد متصور ہو۔

(ب) یا بید کہ عورت کا خاونداس کی نظروں سے حجیب کراپنے جنسی جذبے کی تسکین کی صور تیں تلاش کر تارہے جس کی تسکین کرنے سے وہ عورت قاصر ہے۔ جن عور توں سے دور شتہ از دواج کے بغیر جنسی تعلق قائم کرے وہ معاشرے میں طوائفیں کہلا ئیں،ان کی اولاد ناجا مُزاولاد قراریائے اور معاشرے کاہر فردان سے نفرے کر تاہو؟

جن قوموں نے تعددازواج کے قانون کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھا ہے ان کے لئے ممکن ہیں ہے کہ وہ بدکاری کے خلاف سخت قانون نافذ کریں۔ پورپ میں فحاشی اور عریانی کا سیلاب آیا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ قانون بناتے وقت انسانی فطرت کے تقاضوں کو چیش نظر نہیں رکھتے۔ کوئی فد ہب یا نظام حیات جوا ہے ہیر و کاروں کوا ہے فطری تقاضوں کو کچنے کی تلقین کر تا ہو، اس فد ہب کے پیر و کار ساری حدیں عبور کرکے اباحیت تقاضوں کو کچنے کی تلقین کر تا ہو، اس فد ہب کے پیر و کار ساری حدیں عبور کرکے اباحیت کے جنگل میں واضل ہو جاتے ہیں اور پھر و بی پچھ کرتے ہیں جو جنگل میں جانور کرتے ہیں۔ اس طرح انسانی معاشر ہ طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ یہ کہنازیادہ صحیح ہوگا کہ ایسے معاشر ہے کوانسانی معاشر ہ کہنائی ممکن نہیں رہتا۔

اس میں شک نہیں کہ جس گھر میں ایک سے زیادہ ہویاں ہوں، اس گھر میں پچھے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل کی نسبت دو مسائل کی گنازیادہ علین ہوتے ہیں جن سے تعدد از دان کے قانون کی وجہ سے معاشر و محفوظ رہتا ہے۔ عالبًا بھی وجہ ہے کہ اسلام آسی کو ایک سے ذیادہ ہویاں رکھنے کا تھم نہیں دیتا بلکہ صرف اجازت دیتا ہے اور اس پر بھی کری شر الطاعا گر کر تا ہے۔ جو آدمی اس اجازت کو استعال کرنا چاہتا ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ متعدد ہویوں کی شکل میں اسے کن اضافی مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس کے لئے کن گزی شر الطاکو پوراکر ناضر ورکی ہوگا۔ کوئی محض ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا فیصلہ اس معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہویاں جہاں اس کے لئے گئی مسائل پیدا کریں گی جو ان سے مسائل کی حل ہوں کہ کی مسائل کو حل بھی کریں گی جو ان سے مسائل کی مسائل کو حل بھی کریں گی جو ان سے مسائل کی مسائل کی حل کریں گی جو ان سے مسائل کی حل سے گئی گئین ہیں۔

## تعددازواج کے حق میں اہل مغرب کی آرا

اسلام نے جو قانون چودو صدیاں پہلے ہیں گیا تھااور جس کے خلاف کی صدیاں دنیائے میسائیت و یہودیت غیظ و غضب کا اظہار کرتی رہ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان اسلام کے اس قانون کے خلاف زہر اگلتے رہ جیں، وواب اس کی اہمیت ہے آگاہ ہو چکے جیں۔ ان میں سے پچو دہ الفاظ میں اور پچو کھل کراس قانون کی حمایت کرنے گئے جیں۔ براز مِل کی عور توں کا تعدد ازواج کو جائز قرار دینے کے حق میں مظاہر کرنااس بیات کی ولیل ہے کہ جس قانون کو اب تک صنف نازک کے وقار کا دعمی قرار دیاجا تاریا ہے اس کے متعلق اب صنف نازک نے خود اس حقیقت کو پالیا ہے کہ وہ قانون ان کے لئے باعث رحمت ہے۔ جدید سائنسی انگشافات نے بھی اس قانون کے موجود باعث واس مغرب کار ویہ بدلنے میں اہم کر دارادا کیا ہے۔ اب مغرب میں ایسے اوگ موجود جیں جو اس قانون کا دونے میں ایم کر دارادا کیا ہے۔ اب مغرب میں ایسے اوگ موجود جیں جو اس قانون کا دونے ہو لئے میں ایم کر دارادا کیا ہے۔ اب مغرب میں ایسے اوگ موجود جیں جو اس قانون کا دونے ہو گئی کر رہے ہیں۔ فرانسیسی مستشر تی الفونس انجین دینے "اپنی کتاب میں کہتا ہے:

"امر واقع یہ ہے کہ تعدد از واخ کا وستور ساری دنیا کے تمام خطول میں موجود ہے۔ اور جب تک یہ ونیا ہاتی ہے یہ دستور ہاتی رہے گا۔ اس کو ختر کرنے کے

کے جتنے بھی سخت قوانین بنائے جائیں ہے ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے فیصلہ صرف ہے کرنا ہے کہ آیااس کو قانونا تو منع کیا صرف ہے کرنا ہے کہ آیااس کو قانونی جواز مبیا کر دیا جائے لیکن ہے خفیہ یااعلانیہ طور پر منافقانہ انداز میں جاری رہے اور کوئی چنے اس کا راستہ نہ روک سکے۔ "(1)

مختلف مغربی سیاح، جن میں "جیرال دی نیے فال"اور"لیڈی موجان" قابل ذکریں، انہوں نے ساری دنیا کی سیاحت کی ہے۔ تمام قوموں کے حالات کو قریب ہے دیجھا ہا اور آخر کاروہ تعدد ازواج کے مسئلے کے متعلق اس منتیج پر پہنچے تیں کہ گواسلام تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے اور عیسائیت اس کو ممنوع قرار دیتی ہے لیکن عملاً معاملہ بر مکس ہے۔ تعدد ازواج کادستور مسلمانوں کی نسبت عیسائیوں میں زیادہ ہے۔(2)

"الفونس دینیہ" نے اپنی کتاب" اشعۃ خاصۃ ہنور الاسلام" میں تعدد از وان کے مسئے پر خوبصورت بحث کی ہے۔ ہم اس بحث کے چندا قتباسات" المستشر تون والاسلام" کے حوالہ سے قاریکن کرام کی خدمت میں چیش کرتے ہیں۔

"اسلام کے قوانین فطرت کے قوانین سے متعادم نہیں اور نہ ہی اسلام انسانی فعرت کو کیلئے کے حق میں ہے۔ جب کہ عیسائیت کے قوانین فطرت سے متعادم ہیں۔ عیسائیت کے قوانین فطرت سے متعادم ہیں۔ عیسائیت کے قوانین فطرت کے قوانین فطرت کے قوانین سے کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ اکثر شعبہ بائے حیات میں متعادم ہیں۔ اس کی ایک مثال راہب ہیں جو اپنے ند بب کی تعلیمات کے مطابق ہوتے ہیں اس نہیں کرتے اور مجر درہے ہیں۔ اسلام کے قوانین چونکہ فطرت کے مطابق ہوتے ہیں اس لئے ان پر عمل کرنا آسان ہو تا ہے۔ اس کی مثالیں تو بہت ہیں لیکن یہاں ہم صرف تعدد وجات کے قانون کے متعلق گفتگو کریں گے، جس کی وجہ سے اہل مغرب نے اسلام کے خلاف بہت شور بلند کیا ہے۔ اس میں توشک نہیں کہ صرف ایک ہوئ پر اکتفا کرنا بہت ہی جب کہ اس سلطے میں عمل کیا ہے۔ ہر حال میں صرف ایک بیوی پر اکتفا کرنا بہت ہی جب کہ اس سلطے میں عمل کیا ہے۔ ہر حال میں صرف ایک ہوئی پر اکتفا کرنے کا قانون فطرت سے متصادم ہے اور اس قانون کا نفاذ عملاً ممکن ہی نہیں ہوئی پر اکتفا کرنے کا قانون فطرت سے متصادم ہے اور اس قانون کا نفاذ عملاً ممکن ہی نہیں ہوئی پر اکتفا کرنے کا قانون فطرت سے متصادم ہے اور اس قانون کا نفاذ عملاً ممکن ہی نہیں ہے۔ اس صورت حال میں اسلام، جو آسانی کا دین ہے ، اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ ہو۔ اس صورت حال میں اسلام، جو آسانی کا دین ہے ، اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ

2\_العشأ، صنى 344

<sup>1-</sup>المستشر قون والاسلام، مني 44-343

کارنہ تھاکہ دواس مسلے کاایباطل تجویز کردے جو موزوں ترین ہولیکن یہ حل فرض کی شکل میں نہ ہو۔اسلام نے جو کام سب سے پہلے کیادہ یہ تھاکہ اس نے شرعی بیویوں کی تعداد کو کم کردیا حالا تکہ اسلام سے پہلے عربوں میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی۔ بیویوں کی تعداد کم کرنے کے بعد اسلام نے ایک بی بیوی رکھنے کی طرف اشارہ کیااور فرمایا: "وَانْ حَفْتُهُمْ اللّٰ تَعْدَلُواْ فَوَاحِدَةً" (النہاء، آیة 3)

یعن آگر تمہیں یہ اندیشہ ہوکہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو سے تو پھر ایک بی۔ کون سا مختص ایسا ہے جو اپنی متعدد ہولوں میں عدل قائم رکھ سکے، لبند اس شرط کے ساتھ تعدد از دان کے قانون کا نفاذ انتہائی مشکل ہو جا تا ہے لیکن اسلام نے اس کو جس عمر گی اور محلت ہے جیش کیا ہے دواسلام می کا حصہ ہے۔

پھر یہ بھی دیکھنے کہ کیا عیسائیت نے تعدد زوجات کی ممانعت کے سخت ترین تواخین کے ذریعے عملاً تعدد زوجات کی رسم کو ختم کر دیا ہے اور کیا کوئی شخص ہید و عولی کر سکتا ہے کہ عیسائیت اس قانون کو نافذ کرنے میں کامیاب دہی ہے؟ جو شخص ہی بات کہنے کی جسارت کرے گا ہر طرف سے لوگ اس کا غداق اڑا کی ہے۔ عوام کو تو چھوڑی فرانس کے بادشوں کی مثاب کی مثاب کی اوجود بویاں ہوتی تھیں، اس کے بادجود اسی ہوتی سامنے ہیں جن کی متعدد یویاں ہوتی تھیں، اس کے بادجود اسی ہوتی سامنے ہیں جن کی متعدد یویاں ہوتی تھیں، اس کے بادجود اسی ہوتی سے ان کا پوراپور ااحترام کرتے تھے۔

تعدد زوجات کا قانون طبی قانون ہا اور جب تک دنیا باقی ہے یہ قانون باقی رہے گا۔

اس لیے جہائیت نے ممانعت کے ذریعے اس رسم کو ختم کرنے کی جو کو ششیں کی جی ان ان کے اپنے نتائج پر آمد جوئے جی اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جہائیت جس شدت ہے اس کو رہنے کی کو شش کرتی ہے اوگ اس شدت کے ساتھ اس کام کی طرف را غب ہوت ہیں۔

وروکے کی کو شش کرتی ہے لوگ اس شدت کے ساتھ اس کام کی طرف را غب ہوت ہیں۔ ایک یو کی کا قانون جس پر مسجیت کاربند ہے ،یہ اپنے دامن میں ہے شار برائیوں کو جسٹے ہوئے ہے اور ان برائیوں کے تنائج تمین شکلول میں ظاہم ہوتے ہیں۔ فی شی اطوا گئیں اور نا جا زنے۔ "(1)

منتگم ی وال تعدو از واق کے قانوان کی وجہ سے اسلام اور پیغیبر اسلام علی کے وہنام ''برے کی کو شش کرنے والوں میں ویش ویش ہے، لیکن اس قانون کی افادیت کو تشہم کئے

<sup>345-463-1- 175-1</sup> 

بغيروه مجمى نبيل ره سكامه وه خود لكعتاب:

"It remedied some of the abuses due to the growth of individualism. It provided honourable marriage for the excess women, and checked the oppression of women by their guardians; and it thereby lessened the temptation to enter into the loose unions allowed in the matrilineal society of Arabia. In view of some of the practices hitherto current, this reform must be regarded as an important advance in social organization". (1)

"تعدد زوجات کے قانون نے بعض ان زیاد تیوں کا مداوا کر دیا جو انفرادیت
پندی کے ترقی کر جانے کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں۔ اس قانون نے زائد
عور توں کو باعزت طور پر رشتہ از دواج میں مسلک ہونے کے مواقع فراہم
کئے ،سر پر ستوں کی طرف سے عور توں پر کی جانے والی زیاد تیوں کو کم کیا۔ اس
قانون نے نکاح کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنے کی تر فیبات کو کم کیا، جس کی
عرب معاشرہ میں اجازت تھی۔ اس زمانے میں جور سوم موجود تھیں ان کے
جیش نظر معاشرے کی تنظیم کے سلسلے میں یہ اصلاح بڑااہم قدم تھا۔

منتگری واٹ اور اس جیسے دیگر کئی مستشر قیمن تعدد از واج کے قانون کی انتہائی مخالفت کے باوجود اس کی افاویت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر انہوں نے اسلام کے خلاف تعصب اور حسد کی بتا پر اس قانون کے خلاف زبر دست پر و پیگنڈہ نہ کیا ہوتا تو وہ کب کے اس کے جواز کا فتو گادے ہوتے لیکن اسلام کا بغض انہیں اس قانون کی افادیت کو سمجھ لینے کے بعد مجمی اعلانے اس کی حمایت کی اجازت نہیں دیتا۔

اہلِ مغرب ہے ایک گزارش

تعدد ازواج کا قانون کئی معاشر تی مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ مسائل آج یورپ میں انتہائی تنگین شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اہل یورپ انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے جائز راستوں کو بند کرنے کی جتنی زیادہ کو شش کریں گے ،لوگ ای شدت کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ناجائز راستوں پر چلیں گے اور معاشرے میں اتنی اہتری تھیلے گی کہ اس کا ملاج کسی کے لئے بھی ممکن نہ ہوگا۔

اسلام اہل مغرب کاوشمن سہی لیکن وہ ایک ماہر طبیب کی طرح ایک انتہائی خطرناگ اور موذی معاشرتی مرض کا علاج تجویز کر رہاہے۔اس علاج کو قبول کر لینے میں بی اہل مغرب کا بھلاہے۔

### ا یک اعتراض اور اس کاجواب

بعض اوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے اگر مر د کوایک ہے زیادہ بیویاں دکھنے کی اجازت د ئی ہے توجاہے تھاکہ عورت کو بھی ایک ہے زیادہ خاد ندر کھنے کی اجازت ہوتی۔

ای فشم کی بات وہی مخص کر سکتاہے جو مر داور عورت میں مساوات قائم کرنے گے جوش میں اتنا آئے نکل جاتا ہے کہ دوان دو جنسوں کے طبعی فرق کو بھی مد نظر نہیں رکھتا۔ اس فتم کے لوگ ممکن ہے کل میہ بھی کہناشر و ٹاکر دیں کہ عورت از دواجی زند گل میں جن مراحی ہے گزرتی ہے ان تمام مراحل ہے مرد بھی گزرے تاکہ زوجین کے درمیان مساوات کا خشااج را ہو شکے۔

م وگوا کی سے زیادہ ہویاں رکھنے کی اجازت اس کئے دی گئی ہے کہ یہ اجازت ہے شار
مسائل کا حل ہے۔ عورت کوا کی سے زیادہ خار مسائل کو جنم دے گا۔ اس قانون کی جاسکتی
کہ یہ قانون کسی مسئلے کا حل نہیں ہو گا بلکہ ہے شار مسائل کو جنم دے گا۔ اس قانون کا پہلا
تخفہ تو یہ ہو گا کہ کسی کا نب محفوظ نہیں رہے گا اور نب معاشرے میں جس قتم کے
جذبات الفت و محبت کو جنم دینے کا ذریعہ بنتا ہے، معاشر ہاان انسانی جذبات سے محروم ہو
جائے گا۔ اس قانون کا دوسر انتیجہ یہ ہو گا کہ جس طرح جنگل میں مختلف جانور ایک مادہ کو
حاصل کرنے کے لئے باہم بر سر پیکار ہوتے ہیں اور جو نر بانور زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ اس
مادہ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، انسانی معاشرہ مجمی اس لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ نہ گھر کا
سکون باتی رہے گا اور نہ ہی معاشرے کا۔ متعدد ہویوں کا قانون انسانی فطرت کے مطابق تھا
اس کئے اسلام نے حدود و قیود کے ساتھ اس کو باقی رکھا اور متعدد خاوندوں کا قانون انسانی

فطرت سے متصادم تھااس لئے اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔

حیرت کی بات سے کہ تعدد ازواج سمیت اسلام کے ازدواجی قوانین چودہ صدیوں سے ملت اسلامیہ کی اجتماعی زندگی میں نافذ ہیں لیکن ان قوانین کی وجہ ہے بھی ملت اسلامیہ کسی علین صورت حال ہے دوچار نہیں ہوئی جبکہ ان قوانین کی مخالفت کرنے والی قو میں ہے شار ساجی مسائل ہے دوچار ہیں۔ اس کے باوجود اہل مغرب اسلامی قوانین کو تنقید کا بیانہ بناتے ہیں اور اپنے قوانین کی تباہ کاریوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتے۔ اہل مغرب کا اصل مقصد سے کہ تہذیب کے جس نور سے وہ خود محروم ہیں اس سے مسلمانوں کو بھی اصل مقصد سے کہ تہذیب کے جس نور سے وہ خود محروم ہیں اس سے مسلمانوں کو بھی محروم کردیں۔ لیکن ان کی بیہ آرزوانشاہ الغزیز بھی پوری نہ ہوگی۔

بيغمراسالم عنية المعلودة كى شاديول مخيلات مستشرفين واديلا أوراس كى حقيقت

# پیغمبراسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شادیوں کے خلاف منتشر قین کاواویلااوراس کی حقیقت

الله تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جتنی زیادہ نعتیں عطافر ما تا ہے اس حساب ہے اس کا امتحان بھی یخت لیتا ہے اور اس پر ذمہ داریاں بھی دو سرے بندوں کی نسبت زیادہ سخت عائد کر تا ہے۔ انبيائے كرام الله تعالى كى افضل ترين محلوق بيں۔ان كامقام سارى مخلوق سے بلند بـ ای گئے ان کی ذمہ داریاں بھی دیگر انسانوں کی نسبت زیادہ تمضن ہوتی ہیں۔ ذمہ داریوں کے اس اختلاف کی وجہ سے بعض قوانین میں بھی نبی کا حکم اپنی امت سے مختلف ہو تا ہے۔ حضور علی اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جو تھن ذمہ داریاں آپ کوسونی ہیں وہ آپ سے پہلے کسی نبی یارسول کو بھی نہیں سونی گئیں۔ آپ کو تھم ملا کہ ساری دنیا ہے شرک کی لعنت کو ختم کر کے توحید خداو ندی کا علم بلند کریں، جو لوگ بتول کے سامنے سر بھود ہیں انہیں خدائے واحد کے سامنے جھکنے کی تر غیب دیں، جولوگ طاقت اور دولت کے نشخ میں مست، اپنی خدائی کے دعوے دار بے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے حقیقت کا آئینہ رتھیں اور ان کوان کی اصل حیثیت ہے آگاہ کریں اور انسانیت کے سامنے ایک ایسانمونہ عمل رکھیں جو قیامت تک پوری نسل انسانی کی راہنمائی کر سکے۔ الله تعالی نے حضور علی پرانسانیت کے لئے ایک دستور حیات نازل فرمایا، جس کی روشنی میں سفر کرکے وہ اپنی منزل مقصود کو یا سکے۔ اس دستور حیات کے قوانین عام انسانوں کی دنیوی اور اخروی کامیابی کی صانت تھے لیکن حضور ﷺ کی ذمہ داری چو نکہ اپنی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہیں زیادہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین ایسے نازل فرمائے جو آپ کے لئے خاص تھے اور امت ان قوانین سے مشنیٰ تھی۔ ان مخصوص قواتین میں ہے پچھ وہ ہیں جو حضور علیہ پرامت کی نسبت زیادہ محض فرائض عائد

کرتے ہیں اور پچھے وہ ہیں جن میں حضور علی کے کچھے ایسی مراعات عطافر مائی گئی ہیں جوامت کو عطانبیں فرمائی گئیں۔اس متم کے قوانمین میں ہے بعض وہ ہیں جن تعلق از دواتی زندگی سے ہے۔

امت کے افراد کے لئے تھم یہ ہے کہ دوایک دقت میں زیادہ سے زیادہ چار ہویوں کو ایٹ نکاح میں رکھ کتے ہیں۔ ہر عورت جس کے ساتھ دو نکان کریں اس کا مہر اداکر ہا داکر ہا ہے۔ ان کی زوجیت میں جتنی عور تمیں ہول ان سب کے ساتھ برا ہر کی کا سلوک راجب ہے۔ ان کی زوجیت میں جتنی عور تمیں ہول ان سب کے ساتھ برا ہر کی کا سلوک کرنے کا تحم ہے۔ کسی کی ہویوں کی تعداد جب چار سے کم ہو تو اسے مزید نکان کرنے کی ممانعت نہیں ہوتی۔

ان قوانمین کی جگہ اللہ تعالی نے اپنی خاص حکمتوں کے تحت حضور علی کے لئے پچواور قوانمین نازل فرمائے ہیں جوان احکام سے مختلف ہیں جوامت کے لئے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

يَايُهَا النّبِيُ اللّهَ اخْلُلْنَالُكُ ارْوَاجِكُ النّبِيُ أَتَيْتَ اجْوَرَهُنْ وَمَا مَلَكُتْ يُمِينُكُ مِمّا افَاءَ اللّهُ عَلَيْكُ وَبَنْتِ عَمّٰكُ وَبَنْتِ خَالِكُ وَبَنْتِ خَالِكُ وَبَنْتُ خَالِكُ وَبَنْتُ خَالِكُ اللّهِ عَمْلُكُ وَامْرَاةً مُومِنَةً اللّه وَهَبِنَ فَطَيْكُ وَامْرَاةً مُومِنَةً اللّه وَهَبِنَ فَطَيْكُ وَامْرَاةً مُومِنَةً اللّه وَهَبِنَ فَعَلَيْكُ وَامْرَاةً مُومِنَةً اللّه وَهَبِنَ فَعَلَيْكُ وَامْرَاةً مُومِنَةً اللّه وَمَنا اللّه عَلَيْكُ وَامْرَاةً مُومِنَا عَلَيْهِمُ لَكِيلًا يُكُونَ فَي اللّه عَلَيْكُ وَلَا اللّه عَفُوزًا رُحِيمًا (1) عَلَيْكُ وَلَا اللّه عَفُوزًا رُحِيمًا (1) عَلَيْكُ وَلَا اللّه عَفُوزًا رُحِيمًا (1)

''اے نبی (کرم!) ہم نے حلال کردی ہیں آپ کے لئے آپ گی از واج جن کے مہر آپ نے اداکر دیتے ہیں اور آپ کی کنیزیں جواللہ نے بطور نغیمت آپ کو عطاکی ہیں۔ اور آپ کے چچاکی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھوں کی بیٹیاں اور آپ کے مامول کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، جنہوں نے بجرت کی آپ کے ساتھ اور مومن عورت اگر دو افی جان نبی کی نذر کر دے اگر نبی اس سے نکاح کرنا جاہے۔ یہ (اجازت) صرف آپ کے لئے ہے دوسرے مومنوں کے لئے نہیں۔ ہمیں خوب علم ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے مسلمانوں پران کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں تاکہ آپ پر کسی قتم کی تنگی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

بیو یوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیفی کو امتیازی شان عطافر مائی اور جہال ایک امتی کو تمام بیو یوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کا حکم دیاد ہاں حضور علیفی کو کرشاد فرمایا:

تُرْجِى مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْنَّ اللَّكَ مَنْ تَشَآءُ وَمَنِ الْتَغَيّْتَ مِمْنَ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ وَلِكَ آدْنِى اَنْ تَقَرَّ اَعْيِنْهُنَّ وَلاَ يَحْزَنُ وَ يَرْضَيْنَ بِمَا النِّيَهُنَّ كُلُّهُنَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيْمًا (1)

"(آپ کواختیار ہے) دور کردی جس کوچاہیں اپنی ازواج ہے اور اپنی پاس رکھیں جس کوچاہیں۔ اور اگر آپ (دوبارہ) طلب کریں جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تب بھی آپ پر کوئی مضالقہ نہیں۔ اس دخصت سے پوری توقع ہے کہ ان کی آ تکھیں شعنڈی ہول گی اور وہ آزردہ خاطر نہ ہول گی اور سب کی سب خوش رہیں گی جو پچھ آپ انہیں عطافر مائیں گے۔ اور (اے لوگو!) اللہ تعالی جانتا ہے جو تمہارے دلول میں ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تمہارے دلول میں ہے اور اللہ تعالی جانتے والا ہزاہر دہارہ۔"

عام امتی پر چار ہویوں کی حد کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ایک ہوی کو دوسر می ہوی سے بدلنے یا کسی اور عورت سے شادی کرنے پر کوئی قانونی پابندی نہیں لیکن حضور علی کے کہ حیات طیبہ میں ایک مرحلہ آیاجب آپ کو مزید نکاح کرنے یا کسی زوجہ کو دوسر می زوجہ سے بدلنے کی ممانعت کردی گئی۔ارشاد خداو ندی ہوا

لاَ يَحِلُّ لَكَ النَّسَآءُ مِنَّ يَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ زُوَاجٍ وُلُو أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلاَّ مَا مَلَكَتَ يَمِينُكَ. وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْىءٍ رُقِيبًا (1)

"حلال نبیں آپ کے لئے دوسری عور تمی اس کے بعد اور نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ تبدیل کرلیں ان از واق ہے دوسری بویاں اگرچہ آپ کو پہند آئے ان کا حسن بجز کنیز ول کے اور اللہ تعالی پر چیز ہر محمران ہے۔"

حضور علی پر اللہ تعالی نے ازدواجی زندگی کے متعلق جو خصوصی احکامات نازل فرمائے تھے، آپ نے ان پر عمل کیا۔ آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد چارے زیادہ تھی۔ سیرت کی کتابوں میں گیارہ الی خوش نصیب خوا تمین کاذکر ملتا ہے جن کو حضور علی نے نو جیت کاشر ف بخشا تھا۔ مستشر قبین نے حضور علی کی ازواج کی تعداد کو برحاچ حاکر پیش زوجیت کاشر ف بخشا تھا۔ مستشر قبین نے حضور علی کی ازواج کی تعداد کو برحاچ حاکر پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس مسئلے پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضور علی نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس مسئلے پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضور علی نے نوبوں کی تعداد کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ جن عور تول کے ساتھ نکاح کی حضور علی نے مضور علی مضور علی کے ساتھ نکاح کی حضور علی کے مشرورت محسوس کی آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ہمیں اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مستُشرِ قین کویہ بات پیند نہیں آئی کہ حضور علیقے نے اپنی امت کے لئے تو ہویوں کی تعداد کی حد مقرر کردی تھی اور آپ کے کسی امتی کوچار سے زیادہ عور توں کواپنے نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہ تھی لیکن آپ نے خوداس پابندی کو قبول نہ کیااور جن عور توں سے اور جتنی عور توں سے حیا ہا شادی کرلی۔

حضور علی نے کے لئے از دواج کے بیہ خصوصی توانین اللہ تعالی نے خود اپنے کام پاک
میں نازل فرمائے تھے۔ یہ توانین حضور علیہ نے اپی مرضی سے نہیں گھڑے تھے لیکن مستشر قبین چونکہ قرآن تھیم کو حضور علیہ کے ذہمن کی اختراع قرار دیتے ہیں اس لئے دہ آپ پریہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اپنی خواہشات کی تسکین کے لئے ہویوں کی تعداد کی اس حد کو نظر انداز کر دیاجو آپ نے خود اپنی امت کے لئے مقرد کی تھی اور پھر اپنی اس خواہش پرستی کو جواز مہیا کرنے کے لئے وحی کا سہار الیااور یہ دعویٰ کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خواہش پرستی کو جواز مہیا کرنے کے لئے وحی کا سہار الیااور یہ دعویٰ کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی

طرف سے خصوصی اجازت ملی ہے کہ آپ جتنی عور توں سے چاہیں شادی کرلیں۔
حضور علی کے مخالف تعدد ازواج کے سلسلے میں آپ کے خلاف جو زبان استعال کرتے ہیں، اس غلیظ زبان کو یہاں نقل کرناذوق سلیم کے لئے تکلیف دہ اور ناگوار تو ہے لیکن جو لوگ مستبشر قیمن کی غیر جانبداری اور انصاف پہندی پر کامل ایمان رکھتے ہیں، ان کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے اور زیر بحث موضوع کے تمام پہلوؤں کی وضاحت کے لئے یہ تاگوار فریضہ انجام دینا ضروری معلوم ہو تا ہے۔ولیم میور شان رسالت میں یوں ہر زہر انگ

"Mahomet was now going on to three-score years; but weakness for the sex seemed only to grow with age, and the attractions of his increasing harem were insufficient to prevent his passion from wandering beyond its ample limits". (1)

"اب محمد ( علی ایک عمر ساٹھ سال کے قریب تھی لیکن جنس مخالف کی طرف میلان کی کمزور کی عمر ساٹھ اضافہ ہورہا تھا۔ آپ کے میلان کی کمزور کی عمر بردھنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہورہا تھا۔ آپ کے بردھتے ہوئے حرم کی کشش آپ کواپی وسیع حدود سے تجاوز سے روکنے کے لئے کافی نہ تھی۔"

اکثر مستشر قین نے حضور علیہ کی متعدداز داج کے حوالے سے آپ کے متعلق ای قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے نہ تو حضور علیہ کی شادیوں کو آپ کی پوری زندگی کے پس منظر میں دیکھا ہے اور نہ انہوں نے بیہ سوچا ہے کہ آیا تاریخ میں کوئی اور بھی ایسی مستی موجود تو نہیں، جن کا وہ انتہائی احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں حضور علیہ ہے ہیں زیادہ تھیں۔

اگرایک سے زیادہ بیویاں رکھنے پر کسی انسان کے خلاف جنس پر سی کا الزام لگتاہے تو یہ الزام صرف حضور علیہ پر نہیں لگناچاہئے بلکہ یہ الزام تاریخ انسانی کے ان تمام کر دار د ل پر لگناچاہئے جنہوں نے ایک سے زیادہ عور تول کو اپنی زوجیت میں جمع کیا تھا۔ لیکن یہ عجیب متم کی غیر جانبداری ہے کہ جس کام کی وجہ سے حضور علیہ پر جنس پر سی کا الزام لگایا جا تا

ہے،اس کام کی وجہ ہے کسی دوسرے پریدالزام نہیں لگایا جاتا۔

تعدد زوجات کی وجہ سے حضور علی کے خلاف جنس پرستی کاالزام لگانے والے سب
سے زیاد وزور اس بات پر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت کے سامنے جو قانون پیش کیا تھا،
آپ نے خود اس پر عمل نہیں کیا۔ گویا اگر اسلام تعدد زوجات کے سلسے میں عام امتوں پر بھی کسی ضم کی پابند کی عائد نہ کر تا اور جو دستور پہلے دنیا میں رائح تھا اس کو قائم رکھتا تو بھینا کو گئے مخص اسلام کو، اس کام کی وجہ سے، مورد الزام نہ مخبر اتا، کیونکہ حضور علی ہے ہے پہلے جس طرح عام لوگوں میں تعدد ازواج کی رسم عام تھی اسی طرح تاریخ کی ب شار عظیم شخصیات نے بھی اس رسم پر عمل کیا تھا لیکن کسی نے ان شخصیات کو اس وجہ سے ان الزامات کا نشانہ حضور علیہ کے کو بنایا گیا۔

دنیا کے تمام نداہب میں تعدد از داج کا رواج تھا۔ ان نداہب کی نظروں میں محترم ہتیاں خو داس پر کاربند تھیں ادراس کی وجہ ہے ان کے تقدیس میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ مثلاً ہندومت کو لیجئے۔اس ند ہب کے اکا بر کی کئی کئی بیویاں تھیں۔

(1)سری رام چندرجی کے والد مہاراجہ دسرے کی تمن بیویاں تحصی-

(2) سری کرشن جی کی، جواو تاروں میں شار ہوتے ہیں، سینکڑوں بیویاں تھیں۔

(3) یا نڈو و و کے جداعلی راجہ پانڈ و کی دو بیویاں تھیں۔

(4)راجە فىغن كىدوبيويال خىيس-

(5) کچھتر امر ج کی دو بیویال اور ایک لونڈی تھی۔ (1)

رہ ہوری کا دیا ہے۔ ایک کو ماہرین علوم شرقیہ کہتے ہیں، وہ جس طرح اسلام کا مطالعہ متشرقین جوائے آپ کو ماہرین علوم شرقیہ کہتے ہیں، وہ جس طرح اسلام ایک کرتے ہیں اس طرح ہندو مت کا بھی مطالعہ کرتے ہوں گے کیونکہ جس طرح اسلام ایک مشرقی ند ہب ہاں طرح ہندو مت بھی ایک مشرقی ند ہب ہاور اس طرح وہ بھی ان کے شعبہ تحقیق سے تعلق رکھتا ہے۔ مشتشر قیمن کو اپنے مطالعے کی بنا پر معلوم ہے کہ ہندو اکا بر بھی ایک سے زیادہ شادیوں کی رسم پر کاربند تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ تو ہندو راجاؤں کو دود واور تمن تمین بیویاں رکھنے پر جنس پر ست کہااور نہ بی سری کرشن جی کی سینکڑ وں بیویوں کے باوجو دان پر بیدالزام لگایا۔

<sup>1</sup>\_ قامني محد سليمان سلمان منصور يوري،"رحمة للعالمين"، ﴿ فِينْ عَلام على ايندْ سنز لا بور-س ن )، جلد 2، صغه 127

ممکن ہے مستشر قین ہندواکا ہرکی مثالوں پر یہ کہیں کہ وہ تو غیر الہامی ند ہب کے پیروکار ہے ،ان کے عمل کودلیل نہیں بنایا جاسکالیکن تعددازواج کی مثال صرف ہندواکا ہر تک محددو نہیں بلکہ خودالہامی ندا ہب میں بھی اس کی متعدد مثالیس موجود ہیں۔ ہم سے یہ مطالبہ بجاطور پر کیا جاسکتا ہے کہ آپ حفرت محمد علیق کو خداکا نبی اور رسول مانے ہیں اس کے آپ کے عمل کو جائز ثابت کرنے کے لئے غیر الہامی ندا ہب کے اکا ہرکی زندگیوں کو بطور دلیل پیش کرنے کے بجائے انہیائے کرام کی زندگیوں کو پیش کریں تاکہ یہ ثابت ہو بطور دلیل پیش کرنے کے بجائے انہیائے کرام کی زندگیوں کو پیش کریں تاکہ یہ ثابت ہو سے کہ حضور علیق کا یہ عمل منہاج نبوت کے مطابق ہے۔ لیکن مستشر قین ہم سے یہ جائز مطالبہ نہیں کرتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مستشر قین کو معلوم ہے کہ متعدد انہیائے کرام مطالبہ نہیں کرتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مستشر قین کو معلوم ہے کہ متعدد انہیائے کرام مطالبہ نہیں کرتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مستشر قین کو معلوم ہے کہ متعدد انہیائے کرام فیلیں۔

یبودو نصاری حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موک، حضرت داؤد علیم السلام کی روحانی عظمتوں کے قائل ہیں اور ان کو خدا کے برگزیدہ بندے اور نبی تسلیم کرتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں کی زندگیوں ہے آگر جمیں تعدد از داخ پر عمل ہیرا ہونے کا جُوت مل جائے تو یقینااس کا مطلب سے ہوگا کہ حضور عظمت کا متعدد عور توں ہے شادی کرنا منہاج نبوت کے عین مطابق تھا۔ اور جس طرح اس عمل کی وجہ ہے دیگر انبیائے سابقین کے نقدس میں کمی فتم کی کوئی کی واقع نہیں ہوتی ای طرح اس عمل کی وجہ ہے حضور عظمت میں بھی کوئی کی واقع نہیں ہوتی ای طرح اس عمل کی وجہ ہے حضور عظمت میں بھی کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔

یبود و نصاری کی الہامی کتابیں خود ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جار بیویاں تھیں اور حضرت موکیٰ علیہ السلام کی جاربیویاں تھیں۔(1)

حضرت موی علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ تھم بھی تھا:

"In case you go out to the battle against your enemies and Jehovah your God has given them into your hand and you have carried them away captive; and you have seen among the captives a woman beautiful in form, and you have got attached to her and taken her

1\_رحمة للعالمين، جلد2، صغير29-128

for your wife, you must then bring her into the midst of your house. She must now shave her head and attend to her nails, and remove the mantle of her captivity from off her and dwell in your house and weep for her father and mother a whole lunar month; and after that you should have relations with her, and you must take possession of her as your bride, and she must become your wife." (1)

"اگرتم دخمن کے خلاف جنگ کرنے کے لئے جاؤ اور تمہارا خداد شمنوں کو تمہارے قبضے میں دے دے، تم ان کو قیدی بنالو اور تم ان کے در میان ایک خوب صورت مورت دیکھوجو تمہیں انچھی گئے اور تم اے اپنی بیوی بنالو تو تم اے اپنی بیوی بنالو تو تم اے اپنی کھر میں لاؤ، وہ اپناسر مونڈے اور ناخن تراشے اور غلامی کا لباس انار کر تمہارے گھر میں رہے اور ایک پورا قمری مہینہ اپنے مال باپ کا سوگ منائے۔ اس کے بعد تم اس سے خلوت کرواور بطور دلبن اے اپنے قبضے میں لو اور وہ تمہاری بیوی ہے۔ "

بائیل کی یہ تعلیمات حضرت موئ علیہ السلام پر کسی قتم کی پابندی عائد نہیں کر رہیں کہ آپ کواس اجازت پرزندگی میں صرف ایک بار عمل کرنے کا ختیارے یاجب بھی دشمن سے جنگ چش آئے، آپ اس اجازت سے فائدہ اٹھا کتے ہیں۔

بائیل کے مختلف مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نوبیویوں، دس حر مول اور ان کے علاوہ کچھ اور حر مول اور جور ووُل کاذ کر ملتا ہے۔(2)

حضرت سلیمان علیه السلام کے متعلق بائیل ہمیں بتاتی ہے:

"And he came to have seven hundred wives, princesses, and three hundred concubines". (3)

"اور حضرت سليمان عليه السلام كي سات سو بيويال ادر تين سولو نثريال تحييل-"

MarfaLeom

<sup>1-</sup> كتاب اشفاه، بإب 21، آيات 13-10

<sup>2</sup>\_ رحمة للعالمين، جلد 2، صفي 129

<sup>3</sup>\_ سلاطين اول، باب11، آيد 3

ہم نے انبیائے کرام کی جو مثالیں سطور بالا میں پیش کی ہیں ہے سب بائمیل سے ماخوذ ہیں۔ اگر حضور علیقے کی از دواجی زندگی کو معیار نبوت پر پر کھا جائے تو پتہ چاتا ہے کہ آپ کا متعدد عور تول سے نکاح کرنا منہاج نبوت کے عین مطابق تھا۔ جولوگ کسی ند ہب کو مانے ہیں وہ حضور علیقے پر تعدد از واج کی وجہ ہے اس لئے اعتراض نہیں کر سکتے کہ ان کے اپ اکا پر بھی اس پر عمل پیرار ہے ہیں اور جولوگ کسی ند ہب کو مانے ہی نہیں ہیں ان کے لئے اکا بر بھی اس پر عمل پیرار ہے ہیں اور جولوگ کسی ند ہب کو مانے ہی نہیں ہیں ان کے لئے اعتراض کی گئی تید کو بھی قبول اعتراض کی گئی تید کو بھی قبول اعتراض کی گئی تید کو بھی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، دوسر ول پراعتراض کا ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟

مستشر قین جس بات کو سب سے زیادہ اچھالتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی بجر شادی نہیں کی۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل تھا، اس لئے آپ نے ایک شادی کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی جبکہ ان کے مقابلے میں حضرت محمد (علیقیہ) کو اپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل نہ تھا، اس لئے آپ نے متعدد عور تول سے شادیاں کیں۔ خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل نہ تھا، اس لئے آپ نے متعدد عور تول سے شادیاں کیں۔ اس کے بعد وہ ان دو مقد س ہستیول کے در میان موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دو انسانوں کے مابین کتنا تفاوت ہے جن میں سے ایک کواپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل مواورد وسر ازندگی بجراپی خواہشات کی تسکین کے لئے سرگردال رہے۔

اولا توان مبشرین کا بیہ موازنہ ہی ہڑا مجیب ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوایک نبیں بلکہ خدااور خداکا بیٹامانتے ہیں۔اگر وہ خدایا خدا کے بیٹے ہیں تو پھر نفسانی خواہشات یا ان پر کنٹر ول کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ شاید عیسائی مستشر قین کواس بات کا حساس نہیں کہ از دواجی زندگی کے سلسلہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کا حضور علیات سے موازنہ کر کے وہ الوہیت مسے کے عیسائی عقیدے کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدایا خدا کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ خدا کا مقدس رسول مانتے ہیں اگر وہ ان دو عظیم السلام کو خدایا خدا کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ خدا کا مقدس رسول مانتے ہیں اگر وہ ان دو عظیم موازنہ کریں تو انہیں اس کا حق پہنچتا ہے لیکن ان عیسائیوں کو بھی موازنہ کرنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہئے کہ مجر در بہنا تقدس کی نشانی ہے اور موازنہ کرنے سے انسان کا راہنما ہی کو تھرائی ہے انسان کا راہنما ہی کو تھرائی ہے انسان کا راہنما ہی کو تھر یہ ہے انسان کا تقدس کی حدا کا رسول دنیا پر نسل انسانی کا راہنما ہی کر یہ لیا تا ہے۔ منکرین رسالت ہر دور میں انبیاء و مرسلین پر سے اعتراض کرتے آئے ہیں تشریف لا تا ہے۔ منکرین رسالت ہر دور میں انبیاء و مرسلین پر سے اعتراض کرتے آئے ہیں تشریف لا تا ہے۔ منکرین رسالت ہر دور میں انبیاء و مرسلین پر سے اعتراض کرتے آئے ہیں تشریف لا تا ہے۔ منکرین رسالت ہر دور میں انبیاء و مرسلین پر سے اعتراض کرتے آئے ہیں تشریف لا تا ہے۔ منکرین رسالت ہر دور میں انبیاء و مرسلین پر سے اعتراض کرتے آئے ہیں

Martal.com

کہ اگر اللہ تعالی نے نے انسانیت کی راہنمائی کے لئے کسی کو بھیجنائی تھا تو کیوں نہ کسی فرشتے کو اس کے لئے منتخب کیا گیا۔اس اعتراض کاجواب بارگاہ خداد ندی ہے انہیں یہی ماتار ہا ہے کہ انسانوں کی راہنمائی کا فریضہ وہی انجام دے سکتا ہے جو ان کی اپنی جنس ہے ہو۔ جس کی زندگی کے جیں۔ جو انسانوں کے سامنے ایک زندگی کے جیں۔ جو انسانوں کے سامنے ایک نمونہ کامل چیش کرے جس کے مطابق عمل کر کے دوا پنی د نیااور آخر یہ سنوار سکیں۔

تمام انبیائے کرام جود نیا میں تشریف لائے، انسانی تقاضے بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ ان کو پورا بھی کرتے تھے۔ انبیں بھوک بھی لگتی تھی اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ انبیں بھی لگتی تھی اور وہ کھانا بھی کوتے تھے۔ والت غم میں وہ ممکنین بھی ہوتے تھے اور مرت کے لمحات میں شاوال و فر حال بھی ہوتے تھے۔ وہ شادیاں بھی کرتے تھے، گر بھی بساتے تھے، اولاد کی نعمت پاکر اس کا شکر بھی کرتے تھے اور با اولاد ہونے کی صورت میں اسلتے تھے، اولاد کی انتجا بھی کرتے تھے۔ حضور علی بھی ای سلسلة الذہب کی ایک کری تھے۔ جو کام دیگر انبیائے کرام کرتے رہے تھے وہ کام حضور علی نے انبیاء و کر کی تھے۔ جو کام دیگر انبیائے کرام کرتے رہے تھے وہ کام حضور علی کے تھے۔ انبیاء و کرم سنت تمام نسل انسانی کے لئے باعث رحمت ہے کیو نکد اب اگر وہ کھاتے ہیں تو یہ کی صدت کام بھی سنت تم مطابق ہے۔ اگر چتے ہیں تو یہ بھی خدا کے مقد میں رسولوں کی سنت ہے۔ اگر وہ نکاح کرم تیں تو بھی انبیائے کرام کی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی سنت ہو مطابق ہے۔ اگر اور وہ اس سر ور کا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ بھی سنت بر عمل کی کرتے ہیں تو یہ بھی سنت بر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں کرتے ہیں تو یہ بھی

اگر اللہ تعالی ابنیائے کرام کو کھانے اور پینے کی ضروریات سے بے نیاز رکھتا تو اکل و شر ب کا عمل خلاف سنت انبیاء قرار پاتا۔ اگر انبیائے کرام نے نکاح کو شجر ممنوعہ قرار دیا ہو تا تو ان کی امتوں کے لوگ بھی نکاح کو معیوب سیجھتے۔ اور اگر دنیا مجر دانبیائے کرام کی سنتوں پر عمل کرتی تو نہ کسی کے گھر کے آئین میں پھول کھلتے اور نہ بچوں کی معصوم ہا تیں گھروں کو رشک جنت بنا تیں۔ گھرو ریان ہو جاتے اور دنیا انسانوں کے وجود سے خالی ہو جاتی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی،اس میں کچھ حکمت ضرور ہوگی جے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے مقد س رسول ہیں اور خداکا رسول وہی کچھ کرتا ہے جس کااے بارگاہ خداوندی سے حکم ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو ان کا خاصا تو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ان کی الیمی سنت قرار نہیں دیا جا سکتا جس پر عمل کر ناان کے سارے پیرو کاروں کے لئے بھی ضروری ہو۔انبیائے کرام کی زندگیوں میں متعدد چیزیں ایسی ہوتی ہیں جوان کے خواص شارے ہوتی ہیں اور امت کو ان کی پیروی کا تھم نہیں دیا جاتا۔

بعض عیسائی حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کی کو حشش کرتے ہیں لیکن پوری دنیائے عیسائیت اس سنت عیسوی کو اپنی اجمّا عی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی جرات نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے انجام کاوہ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں۔

اس بحث سے نتیجہ یہ نکلے گاکہ انسانی معاشر سے بیس مجر در بنا نہیں بلکہ انبیاء در سل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گفدائی کی زندگی گزار ناہی محمود اور مقبول ہے۔ آج عیسائیت کے چند محدود حلقوں کو چھوڑ کر ساری دنیا میں عزت وہ قار کی نظروں سے انہی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو متامل زندگی گزارتے ہیں۔ مجر د آدمی کانہ معاشر سے میں کوئی و قار ہے اور نہ ہی کوئی اس پر اعتاد کر سکتا ہے۔ اس لئے اس بات کو حضور علیقے کے مقام کو کھٹانے کے لئے استعمال کرتا کہ آپ نے شادیاں کیس اور حضرت عیسی علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی، نہ صرف غلط ہے بلکہ الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو کھٹانے کی کوشش کے متر او ف نہ صرف غلط ہے بلکہ الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو کھٹانے کی کوشش کے متر او ف نہ صرف غلط ہے بلکہ الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شادی نہ کرنے سے ان میں کوئی انسانی کمزوری ٹابت ہوتی اور نہ ہی مختلف مقاصد کے تحت متعدد عور توں کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے حضور علیقے میں کسی انسانی کمزوری کا سر اغ نگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح دیگر انبیاء در سل کو بھی ان کی از دواجی زندگی کی وجہ سے مورد دالزام نہیں تضہر ایاجا سکتا۔

تعددازوان کاوستور ہمیشہ انسانوں ہیں مروج رہاہے اوراس کی وجہ ہے کسی بھی انسان کے معاشر تی مقام ہیں کی نہیں آئی۔ یہی حال حضور علی کا بھی ہے لیکن جب ہم حضور علی کے معاشر تی مقام ہیں کی نہیں آئی۔ یہی حال حضور علی کے مقام شادیاں جنسی جذبے کی تسکین کے چیش نظر کی ہی نہیں تھیں بلکہ شادیوں ہے آپ کے مقاصد اسے بلند سے کہ مستشر قین ان کے تصور سے بھی قاصر ہیں۔ حضور علی کی شادیوں کے مقاصد اسے بلند سے کہ مستشر قین ان کے تصور سے بھی قاصر ہیں۔ حضور علی کی شادیوں کے مندر جہ ذیل حقائق کی حیات طیبہ کے مندر جہ ذیل حقائق کی کون ہن میں رکھناضر وری ہے۔

1: - حضور علی نے کیس سال کی عمر تک کوئی شادی نہیں گی۔

2- آپ کے مردانہ حسن اور نسبی وجاہت کی وجہ سے ان عور توں کی کی نہ تھی جو آپ کے ساتھ رشتہ از دواج میں مسلک ہونا جا ہتی تھیں۔

3۔ آپ نے جنسی اباحیت کے ماحول میں اپنا عنفوان شباب تجرد کی حالت میں گزار الیکن کسی کو آپ کے دامن عفت پر کوئی دھبہ نظرنہ آیا۔

4۔ آپ نے پہلی شادی پہیں سال کی عمر میں گی۔ جس خاتون کو سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجیت کاشر ف بخشاوہ آپ سے عمر میں پندرہ سال بزی تھی۔ شادی کے وقت ان کی عمر چالیس سال تھی۔ حضور علطے کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ دو خاد ندول کی زوجیت میں رہ چکی تھیں۔

5۔ حضور علی ہے اپنی عمر کا بچیس سال کا عرصہ ای داحد خاتون کے ساتھ گزاراجس کے ساتھ آپ سب سے پہلے رشتہ از دواج میں مسلک ہوئے تھے۔ اپنی عمر کے بچاسویں سال تک ادر اپنی زوجہ محترمہ کی عمر کے پینسٹھویں سال تک، جب تک آپ کی دوز دجہ محترمہ زندہ رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں گی۔

6:۔ پہلی بیوی کے انقال کے بعد آپ نے جس خاتون سے شادی کی وہ ایک بیوہ اور معمر خاتون تھیں۔

7۔ ایک زوجہ محترمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا آپ کی تمام ازوان مطہر ات میں ہے کوئی بھی باکرونہ تعیس حالا نکہ حضور علی ایٹ استوں کو باکرہ عور تول کے مطہر ات میں ہے کوئی بھی باکرہ نہ تعیس حالا نکہ حضور علی اللہ ایک معتبوں کو باکرہ عور تول کے ساتھ نکاح کرنے کی تر غیب دیتے تھے۔ آپ نے حضرت جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر خوش بواور مسرت کے کچھ آثار دیکھے تو آپ نے النے یہ گفتگو فرمائی ا

هَلُ تُزَوِّجْتُ قَالَ: نَعْمُ- قَالَ: بِكُرُّا آمْ ثَبَّا قَالَ: بَلُ ثَبَّا- فَقَالَ لَهُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ: فَهَلاً بِكُرًّا تُلاَ عِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ (1)

"آپ نے ان سے پوچھا کیاتم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں یار سول اللہ۔ آپ نے پوچھا: کیاتم نے کسی باکرہ عورت سے

<sup>1</sup>\_ محمد على صابوني." شبهات داباطيل حول تعدد زوجات الرسول" . (مكه محرسه 1980ء) ، صلحه 11

شادی کی ہے یا غیر باکرہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یار سول اللہ! غیر باکرہ عورت سے شادی کی ہے۔ تو آپ علی نے فرمایا: تمہیں کسی باکرہ عورت سے شادی کرنی چاہئے تھی کہ دہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتے۔ وہ تمہارے ساتھ ہنی نداق کرتی اور تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے۔ وہ تمہارے ساتھ ہنی نداق کرتی۔ "

8 - حضور علي كے متعدد خواتين كواپ نكاح ميں لينے كے باوجود فرمايا:

مَالِي فِي النَّسَآءِ مِنْ حَاجَةِ (1) "لَعِنْ مِحْصِ عُور تُول كَي كُونَي حاجت نبين ہے۔"

9- حضور علی کی اکثر شادیال پچپن ہے لے کرانسے سال تک کی عمر کے در میان ہوئیں۔
جو محض حضور علیہ کی بیویوں کی تعداد کو گن کر آپ کے گردار کے متعلق کوئی فیصلہ صادر کر تاہے اور ایسا کرتے وقت مندر جہ بالا حقائق کو نظر انداز کر دیتاہے کیاں شخص کو غیر جانبدار محقق اور انصاف پسند عالم کہا جا سکتاہے ؟ ہر گز نہیں۔ جو شخص پچپی سال کی عمر کی جر جانبدار محقق اور انصاف پسند عالم کہا جا سکتا ہے ؟ ہر گز نہیں۔ جو شخص پچپی سال کی عمر کی محر درہے اور ایس طویل سے بچپاس سال تک کا عرصہ ایک معمر خاتون کی رفاقت میں گرارے اور ایس طویل عرصے میں کوئی جذبہ نہ تو اے گئی غلط کام کی طرف متوجہ کر سکے گزارے اور ایس طویل عرصے میں کوئی جذبہ نہ تو اے گئی غلط کام کی طرف متوجہ کر سکے اور نہ وہ مزید خوا تین سے نکاح کا خیال اپنے دل میں لائے ، کیا یہ بات ممکن ہے کہ جب اس شخص کی عمر بچپن سال ہو جائے تو یکا یک اس کے جنسی جذبات طوفان بن کر اللہ آئیں اور عور توں کی کوئی تعداداہے مطمئن نہ کر سکے۔

ایک محف جواپی خواہشات کاغلام ہو،اس کے ہاتھ میں اقتدار بھی ہو،ہزاروں لوگ اس کے اشارہ ابروپر جانیں قربان کرنے کے لئے تیار بھی ہوں، قوم کاہر فرداس کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم کرنے کو ایک بہت بڑی سعادت سمجھتا ہو اور حسین سے حسین تروو شیز اوک کے ساتھ شادی کرنے کے راستے میں اس کے لئے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، ایسا شخص کیا کرے گا؟ کیاوہ اپنی زوجیت کے لئے حسین ترین دو شیز اوک کو منتخب کرے گایا اس کی نگاہ امتخاب بیوہ اور معمر خواتین پر پڑے گی؟ یقینا ایسا شخص اپنی زوجیت کے لئے حسین ترین دو شیز اوک کو جیت کے لئے حسین ترین دو شیز اوک کو جیت کے لئے حسین ترین دو شیز اوک کو خیال کو حسین ترین دو شیز اوک کو جے نگا اور وہ کسی ہیوہ خصوصاً عمر رسیدہ بیوہ سے نکاح کے خیال کو حسین ترین دو شیز اوک کو جے دیال کو

1\_رحمته للعالمين، جلد 2، صفحه 131، بحواله دار مي

مجمحی دل میں نہیں لائے گا۔

حضور علی کے حیات طیب کے تاریخی حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کی از دوائی زندگی پر بحث کرتے وقت دو چیز وں کو خصوصی طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ آپ نے ایک سے زیاد وعور توں کو زوجیت کا شرف اس وقت بخشاجب آپ کی عمر پچپن سال سے تجاوز کر چکی تھی اور پیرانہ سالی کا دور شروع ہو چکا تھا۔

د وسر ی چیزیه ذبمن میں ر کھناضر ور ی ہے کہ حضور علی نے ، کسی قتم کی مجبوری کے بغیر ،اپی زوجیت کے لئے ،سوائے ایک کے ، تمام بیو وخوا تمن کو منتخب فرمایا۔

ایک تیسری بات بھی اس سلسلے میں ذہن نظین رہنی چاہئے کہ جو آدمی خواہش پرست ہوتا ہے وہ صنف نازک کے ہاتھوں میں محلونا بناہ ہوتا ہے۔ دوائی بیویوں کے جائزاور ناجائز مطالبے اور فرمائشیں پوری کرنے کے لئے سب پچھ کر گزرتا ہے لیکن حضور میں ہے نے تو، مدید کا ہے تائی بادشاہ ہوتے ہوئے بھی، اپنے کاشانہ اقد س کو فقر کا گبوارہ بنار کھا تھا۔ ازوائ مطہرات کو آپ نے بیگات اور رانیوں کی طرح ناز نخرے سے نہیں رکھا بلکہ ایک بار جب انہوں نے اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے باذن خداوندی، اپنی ازواج مطہرات کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ اگر تم مال و دولت کی خواہش مند ہو تواس خواہش کو پوراکرنے کے لئے تمہیں خدا کے رسول سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گیاوراگر مراکز ہوتے کے باتھ میں ہے چاہو تو دنیوی مال و متاس کو اختیار کو لواور ہو کرنی پڑے گی، معالمہ تمہارے ہاتھ میں ہے چاہو تو دنیوی مال و متاس کو اختیار کو لواور جو ہوتے ہوتے ہوتے کی شان فقر واستغناہ پر دنیا کی ہر دولت کو قربان حضور مطابقہ بی کو پہند کیا تھا اور کاشانہ نبوت کی شان فقر واستغناء پر دنیا کی ہر دولت کو قربان کر دیا تھا۔

حضور علی کا پی از واج مطہر ات کو یہ اختیار دینااور اس سے جواب میں تمام از واج مطہر ات کاد نیوی مال و دولت کو پائے حقارت سے محکر اگر آپ کو اختیار کرنا،اس بات ک نا قابل تر دید دلیل ہے کہ حضور علی اور آپ کی از واج مطبر ات کا باہمی رشتہ جنسی خواہشات کی بنیادوں پر قائم نہ تھا بلکہ بیر رشتہ ان عظیم مقاصد کی بنیادوں پر قائم تھا جن کے لئے سب پچھ قربان کیا جا سکتا تھا۔ حضور علی کی از دواجی زندگی میں اس کے علاوہ بھی بے شارایسی داخلی شہاد تیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضور علیقے کا متعد دخوا تین سے شادی کرنا جنسی خواہشات کی تسکین کی خاطر نہ تھابلکہ اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ شادی کرنا جنسی خواہشات کی تسکین کی خاطر نہ تھابلکہ اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔

اس بحث کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر حضور منابعہ نے شادیاں کرتے وقت جنسی تقاضوں کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی تو پھر آپ نے متعدد خواتین سے شادیاں کن مقاصد کے تحت کیں اور ان شادیوں میں حکمت کیا تھی؟

حضور علیہ کی شادیوں کے مقاصد

علامہ محمد علی صابونی نے اپنی کتاب "شبہات واباطیل حول تعدد زوجات الرسول" میں اس موضوع پر بروی خوبصورت بحث کی ہے۔ انہوں نے حضور علیہ کی متعدد شادیوں کے ان مقاصد کو ان شعبوں میں تقسیم کیا ہے: تعلیمی مقاصد، تشریعی مقاصد، ساجی مقاصد ادر سیاسی مقاصد۔

تعليمي مقاصد

انسانی زندگی کے بے شار مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خصوصی طور پر عور توں کے ساتھ ہے۔ اسلام ان نسوانی مسائل کے متعلق بھی تفصیلی راہنمائی فراہم کر تا ہے کیونکہ صنف لطیف نصف امت ہے اور اسلام نصف امت کے مسائل کو نظر اندازنہ کر سکتا تھا۔ جن مسائل کا تعلق عور توں کی نسوانی زندگی کے ساتھ ہے ان کے متعلق کوئی عورت کی غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے شر ماتی ہے۔ گواہل مغرب ترتی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہال شرم وحیا کی انسانی اقدار معاشر ہے ہے رخصت ہوگئی ہیں لیکن ان کی بید ترتی انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں حیا کا مادور کھا ہے اور جو چیزیں انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں حیا کا مادور کھا حضور علی فطرت میں عیا کا مادور کی ہیں ان میں شرم وحیا کی صفت بہت اہم ہے۔ حضور علی عور توں کے مسائل کے متعلق جو تعلیمات کے کر مبعوث ہوئے تیے ان تعلیمات کو امت کی عور توں تک پہنچانے، عور توں کو دہ مسائل سمجھانے اور ان پر عمل تعلیمات کو امت کی عور توں تک پہنچانے، عور توں کو دہ مسائل سمجھانے اور ان پر عمل کرکے دکھانے کے لئے آپ کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک باز، ذہین، فطین، دیانت دار اور متھی ہو تیں اور فریضہ رسالت کی تبلیغ کے لئے مخلص کار کنوں کی فطین، دیانت دار اور متھی ہو تیں اور فریضہ رسالت کی تبلیغ کے لئے مخلص کار کنوں کی

حیثیت سے کام کر سکتیں۔الی عور تمیں جو حضور علی کی گھر پلوزندگی کی تفصیلات کو محفوظ کر تمیں، انہیں امانت اور دیانت کے ساتھ امت کی عور تول تک پہنچاتیں، ملت کی عور تیں اپنے جن مسائل کو حضور علیہ کی خدمت میں پیش کرنے سے شر ماتی تحمیں، ان عور تول سے دو مسائل سنتیں، ان مسائل کو حضور علیہ کی خدمت میں پیش کرتیں، حضور علیہ اس مسنے کا جو حل بتاتے اسے عور تول تک پہنچاتیں اور ان کوان پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سمجھاتیں۔ جو حل بتاتے اسے عور تول تک پہنچاتیں اور ان کوان پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سمجھاتیں۔ ان کا مول کے لئے حضور علیہ کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو ند ہب یا معاش سے کی طرف سے کسی قد غن کے بغیر، آپ کے کاشانہ اقد س میں آپ کے ساتھ رو سنتیں۔ یہ کام صرف و دی خواتین کر سکی تعمیر جو حضور علیہ کے ساتھ رشتہ از دوان میں مسلک ہوتیں۔ یہ کام بہت تیزی سے اضافہ ہو تا شروع ہو گیا تھا اور بہت جلد ان نفوس قد سید کی تعداد براروں تک پہنچ گئی تھی جن کی تعلیم کا فریضہ حضور علیہ کو انجام و بنا تھا۔ صرف ایک بیوی سے یہ تو تع نبیں کی جا سکتی تھی کہ دوان گونا گول خد دار یوں سے تنہا عہد و بر آ ہو سکتی۔

جب اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ حضور مطابعہ جب اپنا استحقاد کی جائے ہوں کو باکرہ عور تول کے ساتھ شادی کرنے کی ترغیب دیتے تھے تو آپ نے خوداس پر عمل کیوں نہ کیا۔ حضور علی ہے نے جن مقاصد کے تحت شادیاں کی تحیسان مقاصد کے لئے آپ کو تجربہ کاراور جہاں دیدہ خوا تین کی ضرورت تھی اور آپ نے ان تی خوا تین کا خوا تین کا خوا تین کو اپنی زوجیت میں لیا۔ یہ خوا تین بوہ تو تھیں لیکن ذہائت، فطانت اور سواتمام ہیوہ خوا تین کو اپنی زوجیت میں لیا۔ یہ خوا تین بوہ تو تھیں لیکن ذہائت، فطانت اور دیانت داری میں اپنی مثال آپ تھیں۔ حضور علی ہے جس ایک باکرہ خاتون کو شرف زوجیت بخشادہ میں اپنی صغر سی کے باوجود نہ کورہ بالا صفاحت میں کسی جہاند یہ خاتون کو شرف نہ تھیں بلکہ حقیقت تو ہے کہ نہ کورہ بالا مقاصد کو جس حسن و خوبی کے ساتھ حضرت نہ تھیں بلکہ حقیقت تو ہے کہ نہ کورہ بالا مقاصد کو جس حسن و خوبی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبانے یوراکیا وہ انہی کا حصہ ہے۔

عور توں کے مسائل، مثلاً حیض، نفاس، جنابت اور امور زوجیت کے مسائل ایسے تھے جو نہ تو عور تیں کھل کر حضور علیقے کے سامنے چیش کر سکتی تھیں اور نہ بی حضور علیقے کھل کر ان کاجواب دے سکتے تھے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ شرم وحیاحضور علیقے کی صفات میں سے

ایک اہم ترین صفت ہے اور حدیث کی کتابوں میں بتایا گیاہے کہ حضور علی استے حیادار تھے جتنی حیادار، دلہن اپنے تجلہ عروی میں ہوتی ہے۔ حضور علی کی تبلینی زندگی میں بعض ایسی مثالیس موجود ہیں کہ کسی خاتون نے کوئی مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اشارے اور کنائے کے ذریعے اس مسئلے کا جواب سائلہ کو سمجھانا جا ہالیکن وہ اس مسئلے کونہ سمجھ سکی۔ ہم یہاں اس مشم کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آسانی ہوکہ حضور علیہ کی از واج مطہر ات نے کس طرح امت کی خوا تمن کو دین کے مسائل سمجھانے میں اہم کر دار اواکیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہار وایت کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے حضور علی ہے اسے عسل حیض کا متعلق سوال کیا۔ حضور علی ہے نے اسے عسل حیض کا متعلق سوال کیا۔ حضور علی ہے نے اسے عسل حیض کا طریقہ سمجھایااور پھر فرمایا: ایک خوش بودار روئی کا گالالواور اس کے ذریعے طہارت حاصل کروں؟ کرو۔ اس عورت نے عرض کیا: یار سول حضور علی نے فرمایا: اس کے ساتھ طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ساتھ طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ساتھ اللہ! (علی کے دریعے کیے طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ساتھ اللہ! حضور علی میں اس کے ذریعے کیے طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: سان اللہ! اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: میں اس نے سے صورت حال دیکھی تواس عورت کوہا تھ سے پکڑ کرا پی طرف کھینچااور اسے بتایا کہ اس روئی کے گالے کو فلال مقام پررکھواور اس کے ذریعے خون کا اثر ختم کرو۔ فرماتی ہیں: میں نے روئی کے گالے کوئی مقام پررکھنا ہے۔ (1)

قار مین کرام اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسکلہ طہارت کا تھاجو اسلام کی اکثر عبادات کے لئے شرط ہے۔ اس عورت کے لئے اس کے سواجارہ کارنہ تھا کہ وہ اس مسکلے کے متعلق حضور علیہ سے سابقہ سے استفسار کرے۔ لیکن حضور علیہ حیا کی وجہ ہے اس غیر محرم عورت کے سامنے اس مسکلے کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اس صورت حال میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو حضور علیہ کی عرم ہواور اس مسکلے کی تفصیل ت کو حضور علیہ ہے سکھ کی ضرورت کو حضور علیہ کے میں موقعہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کر اس عورت کو سمجھا سکے۔ یہی کام اس موقعہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر انجام دیا اور باقی امہات المومنین نے بھی اس انداز میں تعلیم امت کے فریضہ کی

<sup>1</sup>\_شبهات دایاطیل حول زوجات الرسول، منحه 15

ادائیگی میں اپناا پناکر دار ادائیا۔ مسلمان عور توں کا معمول یہ تھاکہ جب ان کواس متم کا کوئی مسئلہ چیش آتا تو دوامبات المومنین میں ہے کسی کی خدمت میں حاضر ہو تیں اور اپنامسئلہ عرض کر تیں۔ ان کو اگر اس مسئلے کا حل پہلے ہے معلوم ہو تا تو ان عور توں کو بتادیتیں وگرنہ حضور عظیمتے ہے ہوچے کر سائلہ کواس مسئلے کا حل سمجاد بی تحمیں۔

ازوان مطیر ات کی ملمی خدمات صرف خواتین کے مسائل کے ساتھ ہی خاص نہیں تھیں بلکہ حضور علی کے ساتھ کی ہے شار قولی اور فعلی سنتیں، جن کا تعلق خاتی زندگی کے ساتھ تھا، ان سنتول کو محفوظ کرنے اور امانت داری کے ساتھ ان کوامت تک منتقل کرنے کا مقد س ان سنتول کو محفوظ کرنے اور امانت داری کے ساتھ ان کوامت تک منتقل کرنے کا مقد س فریضہ بھی ان خوش قسمت خواتین نے ہی اوا کیا ہے۔ اس لئے امہات المومنین مور توں کے جملہ مسائل کی بھی معلمات تھیں اور مردول کے خاتی مسائل، خصوصاً جن کا تعلق حضور علی کی سنت فعلی کے ساتھ تھاوہ بھی امت تک حضور علی کی از واج مطہر ات ہی کے ذریعے بہتے ہیں۔

ان حقائق کو چیش نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضور علی کا زوان مطہر ات صرف امبات المومنین بی نہیں بلکہ وہ لمت کی معلمات بھی جی بلکہ اگریہ کہاجائے تو ہے جانہ ہوگا کہ امت محمریہ علی صاحبھا الصلوۃ والسلام کو آ دھادین حضور علی کی ازوان مطہر ات کی وساطت سے بی لما ہے۔ غالبًا یک وجہ ہے کہ امت پر ان کے احسانات کی وجہ سے انہیں ساری امت کی مائیں قرار دیا گیا اور حضور علی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے ساتھ کسی دوسر سے کے نکاح کو حرام قرار دے ویا گیا۔

تعلیم دین کے یہ مدرے حضور علی کے حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے انقال کے بعد بھی علم کانور پھیلاتے رہ۔ اکابر صحابہ کرام بھی مشکل ترین مسائل کا حی دریافت کرنے کیلئے کسی ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہال ہے انہیں مشکل ترین سوالات کے جوابات مل جاتے تھے۔ اس طرح حضور علی نے تعدد زوجات کے قانون کو ایک ایسا تعلیمی اوارہ قائم کرنے کے لئے استعال کیا جس میں ماہرین علوم اسلامیہ کی ایک جماعت علمی خدمات انجام دینے میں مصروف تھی۔ جو محض حضور علی کی شادیوں کے جماعت علمی خدمات انجام دینے میں مصروف تھی۔ جو محض حضور علی کی شادیوں کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے اس اہم ترین مقصد کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ اس مسلے کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟

### تشريعي مقاصد

زمانہ جا ہلیت میں ایسی کئی رسمیں موجود تھیں جن سے انسانی معاشرے میں بوے علین مسائل پیدا ہوتے تھے۔ تباہ کن نتائج کی حامل ہونے کے باد جود، اس قتم کی رسمیں لوگول کی زندگیوں میں یو ل رس بس چکی تخیس کہ کسی انسان کے لئے ان رسموں کی مخالفت کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ حضور علیہ کے فریضہ نبوت در سالت میں جس طرح خدا کی زمین کو بتوں ہے یاک کرنے کا کام شامل تھاای طرح انسانی معاشرے ہے تمام غلط اور نقصان دہ رسموں کا قلع قبع کرنا بھی آپ کے فرائض نبوت میں ہے ایک تھا۔ ایک رسمیں جو انسانوں کے رگ ویے میں ساچکی تھیں ان کو ختم کرنا اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک حضور علی خودان رسموں کے خلاف عمل کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ پیش نہ کرتے۔ اس قتم کی رسموں میں ہے ایک رسم کسی غیر کے بیٹے کواپنا بیٹا بنانے کی بھی تھی۔ایک محخص کسی اجنبی کے بیٹے کو کہہ دیتا کہ تو میر ابیٹا ہے۔اس کے اس قول ہے دہاس کا بیٹا قرار یا تااور نب، میراث، طلاق، شادی اور مصاہرت کے تمام مسائل میں اس کی حیثیت ایک حقیق میے جیسی ہو جاتی۔ اس طرح معاشرے میں بے شار مسائل جنم لیتے۔ مستحق اوگ میراث سے محروم ہو جاتے اور ایک غیر مستحق شخص ساری جا کداد کا وارث بن جاتا۔ محرمات کے سلسلہ میں یہ رسم انتہائی تباہ کن نتائج بر آمد کر سکتی تھی۔ اس رسم کو ختم کرنا ضروری تھا، لیکن جو مخص صدیوں پرانی رسم کو ختم کرنے کی کو شش کر تا،اس پر ہر طرف ے طعن و تشنیع کے تیروں کی بارش برسی۔ یہ فریضہ اتنا کشن تھاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کے لئے حضور علی کے کسی خادم کی بجائے خود آپ کو منتخب فرمایااور آپ کو بید قدیم رسم توڑنے کا تھم دیا۔اس رسم کو توڑنے پر ہر طرف سے طعن و تشنیع کے تیر برسے لیکن حضور علی نے ثابت قدمی اور استقلال سے سب کھھ برداشت کیااور تقید کرنے والول کی تنقید کاجواب آپ کے رب کریم نے خود دیا۔

حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها ہے حضور علیہ کی شادی خاص طور پر ای مقصد کے لئے ہو کی تھی۔اس شادی کے لئے احکام حضور علیہ کو بار گاہ خداد ندی ہے وحی متلو یعنی قرآن حکیم کے ذریعے ملے تھے۔

حضور علی نے عربول کے دستور کے مطابق حضرت زید بن طارفہ رضی اللہ تعالی نے عدہ کو معبیٰ بنایا۔ اپنی پھو پھی زاو زینب بنت جھش کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ اللہ تعالی نے لے پالک بینے کے متعلق فلط رسموں کو ختم کرنے کے لئے تدبیریہ کی کہ حضرت زید بن طارفہ حضرت زینب کو طلاق دیں اور عدت گزرنے کے بعد حضور علی حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی صورت میں منافقین، کے ساتھ نکاح کی صورت میں منافقین، کے ساتھ نکاح کی صورت میں منافقین، یہودی اور دیگر و شمنان اسلام طوفان بد تمیزی برپاکریں کے اور کہیں کے کہ محمد (علی ایک یہودی اور دیگر و شمنان اسلام طوفان بد تمیزی برپاکریں کے اور کہیں گے کہ محمد (علی ایک نے آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اور صرف خدا سے ڈریں۔ اللہ تعالی نے آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اور صرف خدا سے ڈریں۔ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں واضح الفاظ میں فرمایا:

فَلَمَّا قَطَى زَيْدٌ مُنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكَهَا لِكَىٰ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَآنِهِمُ إِذَا قَضُوا مِنْهُنُّ وَطَرَامُوكَانَ آمَرُ اللهِ مَفْعُولاً (1)

" پھر جب پوری کرلی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ (اس عملی سنت کے بعد) ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہوا ہے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب دو انہیں طلاق دینے کاارادہ پوراکرلیں۔اوراللہ تعالیٰ کا تھم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔"

حضور علی الله تعالی کے تھم سے حضرت زینب رضی الله تعالی عنہا کواپ نکاح میں لے لیاجو آپ کے منہ بولے مینے کی مطلقہ تھیں۔ جب امتوں کے سامنے اپنے بیارے نبی کی سنت آگئی تو اب اس غلط رسم کے خلاف عمل کرنے میں الن کے راہتے میں کوئی رکاوٹ باتی ندرہ گئی۔

اس شادی کے ذریعے حضور علیہ نے ایک بہت بڑا ساجی مسئلہ حل کیا تھا اور ایک انتہائی اہم قانون عملاً نافذ کیا تھا لیکن مستشر قین حضور علیہ کے اس حکیمانہ طرز عمل کو آپ کے اخلاق کو داغد ار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ حضور علیہ کی شادی کو مستشر قین نے انتہائی نار واانداز میں اچھالا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیزایک مستقل فصل میں مستشر قین کی ان ہرزہ سرائیوں کا جواب دیں گے، یہاں ہم صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ کے متعدد وخوا تین کے ساتھ فکاح کرنے کے کچھ مقاصد تشریعی نوعیت کے جھے اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی شادی اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت زینب بنت جحش و گیر تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی شادی اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت زینب بنت جحش و گیر مہات المومنین کے ساتھ آپ کی شادی اس بات پر فخر کا اظہار کرتی تھیں کہ حضور علیہ کے ساتھ میری شادی خود مہاری شادی خود مہاری شادی خود میں ساتھ میری شادی خود مہاری شادی خود مہاری شادی خود میں ساتھ میری شادی خود مہاری شادی ساتھ میری شادی خود مہاری شادی نود کی ہیں گئین حضور علیہ کے ساتھ میری شادی خود مہاری شادی ساتھ میری شادی کو د

#### ساجی مقاصد

وقاداری اہم ترین انسانی خصوصیات میں ہے ایک ہے۔ دوست کا حق دو تی ادا کرنے کی کوشش کرنا، محسن کے احسان کو یاد رکھنا، خادم کی خدمات کو فراموش نہ کرنا، ہید ایس خصوصیات ہیں جوانسانیت کازیور شار ہوتی ہیں۔ اسلام و فاکادین ہے ادر اسلام کا پیغیبر وہ لجپال ہے جے دیا میں تو کیا قیامت کے روز بھی اپنے غلاموں کی فکر ہوگی۔ حضور علیاتی نے جب شرک کی ظلمتوں میں نعرہ تو حید بلند کیا تھا اس وقت آپ کی دعوت کو قبول کرنا موت کو دعوت دیے نے متر ادف تھا۔ ان مشکل ترین حالات میں بھی کچھے نفوس قدید ایسے تھے جنہوں نے حضور علیات کی دعوت کو قبول کرنے میں ذرا بحر تاخیر نہیں کی اور پھر اس کھن ترین مشن کے ایک ایک مرحلے پر وہ آپ کے دست و بازہ بنے رہے۔ اس راستے میں انہوں نے حضور علیات اور آپ کی دعوت کے لئے جو قربانیاں دیں وہ تاریخ جاں ناری کا ایک زریں باب ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فداکاروں کے اس مقدس قاطے کے مر خیل ہیں اور اس قافے میں جو نفوس قدسیہ شامل سے ان میں عمر فاروق، عثان غنی، میر خیل ہیں اور اس قافے میں جو نفوس قدسیہ شامل سے ان میں عمر فاروق، عثان غنی، حدید کرار اور زید بن حارثہ رضوان اللہ علیم الجمعین جیسی مقدس ہستیوں کے نام آتے حدید کرار اور زید بن حارثہ رضوان اللہ علیم الجمعین جیسی مقدس ہستیوں کے نام آتے ہیں۔ جبرت کے بعد انصار یہ نے حضور علیات کے مشن کے لئے جو قربانیاں دی تھیں، جیس بھی پیش کرنے ہے تاریخ عالم قاصر ہے۔

حضور علی کے غلاموں کی ان جال نثاریوں کا اصل صلہ تو قیامت کے د ن ان کو اللہ

تعالی خود عطافرمائے گالیکن حضور علیہ نے اس دنیا جس بھی ان غلاموں کو نواز نے جس کو تی دوقتہ فرد گزاشت نہیں کیا۔انصار کے ساتھ حسن سلوک اوران کے حقق کا خیال رکھے کی جو تاکید امت کو حضور علیہ نے بار بار فرمائی ہے ، وہ آپ کی شان بجہالی کا اظہار ہے۔ اپ خاد موں کو نواز نے کے لئے حضور علیہ نے نے ایک اسلوب یہ اپنایا کہ آپ نے ان کے ساتھ رشتہ مصابرت قائم کیا۔ آپ نے احضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہا کی صاحبزادیوں کو اپ نکاح میں لیا۔ حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہا کی صاحبزادیوں کو اپ نکاح میں لیا۔ حضرت علی اور حضرت قائم کیا۔ ان غلاموں کے ساتھ رشتہ مصابرت قائم کیا۔ ان غلاموں کے کاخ حضور علیہ کی کیا ہی کو آزادی اور تا فران کے ساتھ درشتہ مصابرت قائم کیا۔ ان غلاموں کے کئی حضور علیہ کی کا سی عطا ہے بوی کسی فحت کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ کو آزادی اور تاز و نکاح ان کے ساتھ و نعت کی زندگی ہے بہتر سمجھا تھا اور پھر تبلیغ حق کے تنص کے تنص فریہ میں قدم قدم پر جاں نگاری کے مظاہرے کے تقے۔ حضور علیہ خت ہے۔ حضور علیہ خت کے حضور علیہ کی بین کا نکاح ان کے ساتھ کو رکے ان کی عزائی کی انکاح ان کے ساتھ کر کے ان کی عزت افرائی فرمائی۔

جن او گوں کے ساتھ حضور علیہ نے اپنی شادیوں کے ذریعے رشتہ مصابرت قائم کیا تھا، انہیں بھی اس بات کاعلم تھا کہ حضور علیہ نے ان کی دلجوئی کی خاطر میہ رشتہ قائم فرمایا ہے۔ دواس رشتے کے قیام پر حضور علیہ کے ممنون احسان تھے۔

منالیق کے لئے اپناسب کچھ قربان کر دیا تھا، اس کے باوجود ان کے دل میں مجھی میہ خیال پیدا علیہ انہوں نے حضور علیق کے لئے اپناسب کچھ قربان کر دیا تھا، اس کے باوجود ان کے دل میں مجھی میہ خیال پیدا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے حضور علیق کے احسانات کا حق اداکر دیا ہے، لیکن حضور علیق نے ان کی ان قربانیوں کو فراموش نہ کیا تھاجوا نہوں نے آپ کے مشن کی خاطر دی تھیں۔ آپ اینے صدیق کے متعلق ان جذبات کا اظہار فرماتے تھے:

مَّا لِأَحَدِ عِنْدُنَا يَدُ إِلاَ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ بِهَا مَا خَلاَ أَبَابُكُرِ فِإِنْ لَهُ عِنْدُنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللهُ تَعَالَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفْعَنِى مَالُ آخَدِ قَطُ مَا نَفَعْنِى مَالُ أَبَى بَكْرٍ - وَمَا عَرَضَتُ الْإِسْلاَمَ عَلَى آخَدِ إِلاَ كَانَتَ لَهُ كَنُونَهُ إِلاَ أَبَا بَكُر فَائِنَهُ لَمْ يَتَلَعْمُمْ وَلَوْ كُنتُ مُتَخِذًا خَلِيلاً لاَ تُحَدِّتُ آبا بمنى خليلاً آلاً وَإِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيْلُ اللهُ تَعَالَىٰ (1)

"هم يرجس كمى في كوئى احسان كيا ہے ہم في اس كا بدله چكاديا ہ، سوائے ابو بحر كے كيول كه ان كے ہم ير وہ احسانات ہيں جن كا بدله انہيں قيامت كے دن الله تعالى ہى عطافر مائے گا۔ مجھے كى كے مال في اتنا نفع جمھے ابو بحر كے مال سے پنجا ہے۔ ہيں في اتنا نفع مجھے ابو بحر كے مال سے پنجا ہے۔ ہيں في جس كى كو بھى اسلام كى دعوت دى، اس في اس كو قبول كر في ميں تردد كيا ليكن ابو بحر في تعلى ميرك دعوت كو قبول كر ليا۔ تردد كيا ليكن ابو بحر في تعفير كى تردد كے ميرك دعوت كو قبول كر ليا۔ تردد كيا ليكن ابو بحر في نغير كى تردد كے ميرك دعوت كو قبول كر ليا۔ تردد كيا ليكن ابو بحر في نغيل بنا تا تو ابو بحر كو ہى خليل بيں۔ "

جس مخص کے متعلق حضور علیہ کے دل میں اس قتم کے جذبات تھے، اس کو آپ دنیا میں جو سب سے بڑا معاوضہ عطا کر سکتے تھے، وہ یہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم فرماتے۔ یہ اعزاز آپ نے اپنے صدیق کو عطا فرمایا اور ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔

جن نفوس قدسیہ نے دبستان نبوت میں تربیت حاصل کی تھی ان کے در میان مال و دولت، جاہ و حشمت اور ای فتم کی عارضی چیز ول میں تو باہم مقابلہ نہیں ہو تا تھا البتہ نیک کے کاموں میں وہ باہم مسابقت ضر ور کرتے تھے۔ دین اسلام کے لئے حضرت فار وق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کو کون نہیں جانتا۔ ان کو صحابہ کرام میں بہت بلند مقام حاصل تھا لئے تنا اللہ تعالی عنہ کی خدمات کو کون نہیں جانتا۔ ان کو صحابہ کرام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا احساس تھا کہ وہ نیکیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے اس احساس کا انہوں نے کئی بار اظہار بھی فرمایا تھا۔ حضور عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے اس احساس کا انہوں نے کئی بار اظہار بھی فرمایا تھا۔ حضور علی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے اس احساس کا نہوں نے کئی بار اظہار بھی فرمایا تھا۔ حضور علی مقابلہ نہیں منسلک کیا تو مقابلہ نے اس دوسر سے مخلص ترین صحابی کو بھی وہ اعز از عطا فرمانا چاہا جو صدیق اکبر کو عطافرمایا تھا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی صاحبزادی بیوہ ہو گئیں۔ اپنی بینی کے مستقبل کے لئے ان کا فکر مند ہوناایک قدرتی بات تھی۔ حضور علیہ نے ان کا فکر مند ہوناایک قدرتی بات تھی۔ حضور علیہ نے ان کا فکر مند ہوناایک قدرتی بات تھی۔ حضور علیہ نے ان کا فکر مند ہوناایک قدرتی بات تھی۔

<sup>1</sup>\_شبهات وابالميل حول زوجات الرسول، منحه 24

ا پی زوجیت میں تبول فرماکرا یک طرف توان کی پریشانی دور فرمائی اور دوسری طرف ان کووہ امری اور دوسری طرف ان کووہ امراز عطافر ملیا جو ان کے لئے حاصل حیات تھا۔ جس طرح صدیق و فاروق رضی اللہ عنہا کی صاحبز ادیوں کے ساتھ حضور عظیمی کی شادیوں کے مقاصد میں سے ایک مقصد اپنے غلاموں کی دلجوئی تھااس طرح آپ کی دیگر کئی شادیوں میں بھی ساجی مقاصد سر فہرست تھے۔

#### سای مقاصد

حضور علی کا شادیوں کے متعدد مقاصد میں سے ایک مقصد و شنول کے ول جیتنا، اسلام کے ساتھ ان کی مخالفت کو کم کرنا، قبائل کواس رہتے کے ذریعے اپنے قریب تر کرنااور اس طرح نور حق کو پھیلانے کے لئے راستہ ہوار کرنا بھی تھا۔ ہم یہاں چند مثالیں درج کرتے یں جن سے پید چلے گاکہ حضور میلینے کی شادیوں کے ذریعے کتنے سیاسی فوا کد حاصل ہوئے۔ (1) بنومصطلق كاقبيله اسلام اور پیغیبراسلام علی که شنی میں پیش بیش تھا۔اس قبیلے كا سر دار حارث اسلام کا کثر دشمن تھا۔ غز وہ بنو مصطلق میں اس قبیلے کو فکلست ہو گی اور اس قبیلے كے متعدد لوگ مسلمانوں كے باتھوں اسير ہوئے۔ ان قيديوں ميں بنو مصطلق قبيلہ كے سر دار کی ایک بی جو رہے بنت حارث مجی تھیں۔انہوں نے اپنے اسیر کنندوے مکا تبت کا معاہدہ کیااور زر مکاتبت اداکرنے کی خاطر حضور علی ہے مدد کی درخواست کی۔ حضور ملاق کوجب یہ چاکہ یہ سر دار قبیلہ کی بٹی میں تو آپ نے ان کے سامنے یہ پیکٹش کی کہ اگر انبیں منظور ہو تو آپ ان کا زر فدیہ ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضرت جو ریبے نے حضور میلائے کی اس پیکش کو تبول کر لیا۔ حضور میلینے نے ان کا زر مکا حبت ادا كر كے ان كے ساتھ نكاح كر ليا۔ جب مسلمانوں كو معلوم ہوا كہ حضور ﷺ نے حضرت جو ریہ سے نکاح کر لیاہے توانبول نے بنومصطلق قبیلہ کے تمام اسیر وں کوید کہ کر رہا کر دیا کہ یہ لوگ حضور علیقے کے سسرالی رشتہ دار ہیں ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ان کواپی قید میں رکھیں۔اس طرح آزاد ہونے والے کوئی ایک دو آدمی نہ تھے بلکہ حضرت جو بریہ کی برکت ہے آزادی کی نعمت تقریبا سو تھرانوں کو حاصل ہوئی۔ بنو مصطلق نے جب حضور منافع کی اس عالی ظرفی اور مسلمانوں کے دلوں میں موجز ن حب رسول کے جذبے کا مشاہرہ كيا تؤوه ساراقبيله مسلمان موحيا-

Marfat.com

یہ بات معمولی نہیں ہے کہ ایک شادی کی برکت سے اسلام کے ایک کڑ و شمن قبیلے نے اسلام اور پیغیبر اسلام کی دشنی چیوڑ کر حضور علطہ کی غلای کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں:

> فَمَا رَأَيْنَا إِمْرَاهُ كَانَتُ أَعْظَمُ بَرْكَةٍ عَلَى فَوْمِهَا مِنْهَا(1) "ہم نے كى عورت كو نہيں ديكھاجوائي قوم كے لئے اس نے زيادہ بركت كاباعث نى ہو جتنى بركت كاباعث جويريدائي قوم كے لئے بنيں۔"

(2) جی بن اخطب بھی ہو مصطلق کے سر دار حارث کی طرح اسلام کاز بردست دستمن تھا۔اس کی بیٹی صفیہ بنت جی بن اخطب غزو ۂ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس ہو گئیں۔ حضور عظام نے انہیں اپنے پاس بلایااد ران کے سامنے دوصور تیں رسمیں۔

پہلی صورت سے تھی کہ وہ اسلام قبول کریں اور آپ انہیں آزاد کر کے اپی زوجیت کا شرف بخشیں۔ دوسری صورت سے تھی کہ اگر وہ یہودیت پر قائم رہنا چاہیں تو آپ انہیں آزاد کر دیں اور وہ اپنی قوم کے پاس واپس چلی جائیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر کے حضور علیہ کی زوجیت میں آٹا پہند کیا۔ (2) حضرت صغیبہ سے حضور علیہ کا نکاح اس لحاظ سے انہائی مغید تھاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے حضور علیہ کے نکاح سے پہلے یہودی مسلمانوں کے طلاف ہر جنگ میں کسی نہ کسی شکل میں شریک نظر آتے ہیں لیکن اس نکاح کے بعد اسلام کی ابتدائی تاریخ میں یہودی کسی جنگ میں مسلمانوں کے مدمقابل نظر نہیں آتے۔(3)

(3) ابوسفیان کی اسلام دستمنی سے کون داقف نہیں۔ قوم قریش کا نشان جنگ ابوسفیان کے گھر میں رہتا تھا۔ جب یہ نشان باہر کھڑا کیا جاتا تو قوم کے ہر فرد پر آبائی ہدایات اور قوی روایات کے اتباع میں لازم ہو جاتا تھا کہ سب کے سب اس جھنڈ سے نے فور اجمع ہو جا کی سب اس جھنڈ سے کے نیچ فور اجمع ہو جا کیں۔ اسلام کے خلاف اکثر جنگوں میں ابوسفیان ہی نے لشکر قریش کی قیادت کی۔ حضور معلق نے اسلام کے اس کٹر دشمن کی لخت جگرام جبیبہ رملہ بنت الی سفیان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اس دشتے کا اثر یہ ہوا کہ ابوسفیان کی اسلام دشمنی کا زور ٹوٹ گیا اور بہت جلدوہ میں لے لیا۔ اس دشتے کا اثر یہ ہوا کہ ابوسفیان کی اسلام دشمنی کا زور ٹوٹ گیا اور بہت جلدوہ

<sup>1</sup>\_رحمة للعالمين، جلد2، مني 175

<sup>2</sup>\_شبهات واياطمل، صغي 30-29

<sup>3</sup>\_رحته للعالمين، جلد2، صفي 132

اسلام کے جینڈے تلے اپنی جان کی بازی لگانے کے لئے تیار کھڑا نظر آیا۔ کیادہ نکاح حضور منطقیقی کی ایک انتہائی کامیاب سیاسی تدبیر نہ تھی جس نے اسلام کے سب سے بڑے دخمن کو اسلام کی صفوں میں لا کھڑ اکیا تھا؟ حضور علیقی کی تمام شادیوں کے پس منظر میں اس حتم کے عظیم مقاصد کار فرما تھے۔

اسلام کے نزدیک کسی عام مسلمان گی شادی کا مقصد بھی جنسی خواہشات کی تسکین تک محدود نہیں ہوتا بلکہ ہر شادی کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں جن میں ہے جنسی خواہش کی جائزاور منظم تسکین بھی ایک مقصد ہے لیکن مسلمان صرف اس ایک مقصد کے لئے شادی بیس کرتا۔ حضور علی ہے تھی بحثیت افضل البشر ہونے کے ،انسانی فطرت کے اس نقاضے نہیں کرتا۔ حضور علی ہی بحثیت افضل البشر ہونے کے ،انسانی فطرت کے اس نقاضے ہوئی۔اس کے مشتیٰ نہ تھے لیکن اس مقصد کیلئے آپ کوایک سے زیاد و بیویوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔اس لئے بچاس بلکہ بچپن سال کی عمر تک ، جواس قسم کی خواہشات کے عرون کا زمانہ ہوتا ہے، آپ نے صرف ایک زوجہ محتر مہ پر اکتفاء کیا۔اس کے بعد آپ نے جوشادیاں کو درو برابر کیں ان کے بیچھے تعلیم، ساتی، تشریعی اور سیاسی مقاصد کار فرما تھے۔ ہم یہاں تمام ازوان گسر ان کے متعلق فرد آفرد آبچہ حقائق لکھتے ہیں جن کے مطالعہ کے بعد انسان کو ذرو برابر مظہر ات کے متعلق فرد آفرد آبچہ حقائق لکھتے ہیں جن کے مطالعہ کے بعد انسان کو ذرو برابر شک نہیں رہتا کہ ان شادیوں کی وجہ سے مشتر قین نے حضور علی ہو کہ کے مقاصد انتہائی اعلیٰ تھے اور ان شادیوں کی وجہ سے مشتر قین نے حضور علی کی بروالزامات لگائے ہیں دوبد نجی اور علمی خیات پر جن ہیں۔ مشتر قین نے حضور علی کی بروالزامات لگائے ہیں دوبد نجی اور علمی خیات پر جن ہیں۔ حضر سے خد سے الکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت خدیج الکبری رضی الله تعالی عنبا وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کے ساتھ حضور علی نے نہا عالم شاب گزار اتعااور ان کے انقال تک آپ نے کی دوسری خاتون کو شخص علی فی کے ساتھ ان کی شرف زوجیت بخشے کے بارے میں بھی سوچا تک نہ تھا۔ جب حضور علی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اس وقت ان کی عمر چاہیں سال تھی۔ وہ اس سے پہلے دوبار بیوہ ہوچکی تھیں اور صاحب اولاد تھیں۔ شادی کے وقت حضور علیہ کی عمر پچیں سال تھی لیکن عمر اور از دواتی حالت کا یہ فرق اس مقد س جوڑے کے باہمی جذبات خلوص و مجت میں حاکل نہ ہو سکا۔ اس مقد س رشتہ از دواج پر علامہ محمد علی صابونی نے بڑاخوب صورت تبعرہ کیا ہو کہ جی ہیں اور قد واج تاری اور ان الله علیہ لیستداد و رابھا و وَفَورَةِ

Marfal.com

ذَكَائِهَا وَكَانَ زُوَاجُهُ بِهَا زُوَاجًا حَكِيْمًا مُوَفَقًا لِآنَهُ كَانَ زُوَاجَ الْعَقْلِ لِلْعَقْلِ وَلَمْ يَكُنْ فَارِقُ السِّنَ بَيْنَهُمَا بِالنَّمْ اللَّهِ الْفَوْاجِ لِآنَهُ لَمْ بِالنَّمْ اللَّهِ الْوَاجِ لِآنَهُ لَمْ يَكُنِ الْغَرْضُ مِنْهُ قَضَاءَ (الْوَطَرِ وَالشَّهُوَةِ) وَ إِنَّمَا يَكُنِ الْغَرْضُ مِنْهُ قَضَاءَ (الْوَطَرِ وَالشَّهُوَةِ) وَ إِنَّمَا كَانَ هَدْفًا إِنْسَانِيًّا سَامِيًا فَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَدْ هَيَّاهُ الله لِحَمْلِ الرِّسَالِيَّ سَامِيًا فَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَدْ هَيَّاهُ الله لِحَمْلِ الرِّسَالِيَّ سَامِيًا فَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَدْ هَيَّاهُ الله يَعْمَلُ الرِّسَالِيَّ وَتَحَمَّلِ آعْبَاءِ الدَّعْوَةِ وَقَدْ يَسَرَ الله لَهُ يَعْمَلُ المُرْءَةَ النَّقِيَّةِ النَّقِيَّةِ الْعَاقِلَةِ الذَّكِيَّةِ الله يَعْمَلُ الرِّسَالَةِ وَتَحَمُّلِ آعْبَاءِ الدَّعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ وَتَحَمُّلِ آعْبَاءِ الدَّعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ لِيَعْمَدِي فَى تَبْلِيغِ الدَّعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ لِتَعْمِينَهُ عَلَى الْمُضِي فِي تَبْلِيغِ الدَّعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ وَقِي اللهُ عَلَى آولُلُ مَنْ أَمِنَ بِم مِنَ النَسَآءِ (1)

" حضور علی کے حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها کوان کی اصابت رائے اور ذہانت و فطانت کی وجہ ہے متخب کیا تھا۔ حضور علی کی کان ہے شادی ایک حکیمانہ شادی تھی۔ اور اس میں تو یق خداو ندی شامل تھی۔ یہ عقل کی عقل ہے شادی تھی۔ عمر کا فرق اس رشتے کے رائے میں کسی قسم کی رکاوٹ اس لئے نہ بن سکا کہ اس شادی کا مقصد تضائے شہوت نہیں تھا بلکہ یہ شادی عظیم انسانی مقاصد کی خاطر عمل میں آئی تھی۔ محمد علی الله تعالی کے رسول تھے۔ الله تعالی نے آپ کور سالت کھی۔ محمد علی تھا کی تھی تھی۔ محمد علی کے اس کی تھی تھی۔ محمد علی کے اس کے الله تعالی نے حضور علی کے اس پاکباز، کابار گرال اٹھا۔ اس لئے الله تعالی نے حضور علی کے اس پاکباز، عفت ماب، فطین اور عقلند خاتون کے ساتھ زندگی گزار نا آسان بنادیا عفت ماب، فطین اور عقلند خاتون کے ساتھ زندگی گزار نا آسان بنادیا تاکہ وہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں آپ کی مدد کر سمیں۔ یہی وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کو عور توں میں سب سے پہلے قبول اسلام خوش قسمت خاتون ہیں جن کو عور توں میں سب سے پہلے قبول اسلام کاشر ف حاصل ہوا۔ "

بعثت کے بعد حضور علی کے پنجمبرانہ جدوجہد کے ایک ایک مرحلے پر اس شادی کی بر کتیں پوری آب و تاب کے ساتھ عیاں نظر آئیں۔ حضور علیہ پر جب پہلی وحی نازل

<sup>1</sup>\_شبهات واباطمل حول زوجات الرسول، صفحه 35

ہوئی تقی اور تعلّ وی سے مضطرب ہو کر حضور علیہ نے محمر کینچنے پر اپنے اہل خانہ سے فرمایا تعال زُمُلُونِی زَمُلُونِی یعنی مجھے کمل اور حادو، او آپ کی اس محرم رازر فیقہ حیات نے آپ کی کتاب حیات پر ایک نظر ڈال کریہ تھجہ فور انکال لیا تھا:

آہنبر کلا واقع مائی بحریک اللہ آبدا ایک تصبل الرخم و تصدی المحدیث و تعجیل الکیل و تکبیب المعدوم و تصدی المحدیث و تعین علی نوانیب الحق (۱)

"آپ کو مبارک ہو۔ خداک هم اللہ تعالی بھی آپ کوب آبرونیس کرے گا۔ آپ قربی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ حق کوئی ہے کام لیتے ہیں۔ کر دروں اور ناتوانوں کا بوجو اشاتے ہیں۔ مفلس و نادار کو اپنی نیک کمائی ہے حصہ دیتے ہیں۔ مہمان کی مہمان کی مہمان اور کی کرتے ہیں۔ نوازی کرتے ہیں۔ مفلس و نادار کو اپنی نیک کمائی ہے حصہ دیتے ہیں۔ مہمان کی مہمان اور کی کرتے ہیں۔ اور حق کی دجہ ہے کئی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی دیکھیری فرماتے ہیں۔ "

حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها نے اپنی ذکاوت و فطانت اور خلوص و جال نثاری کے سبب حضور علی کے دل میں وہ مقام حاصل کیا تعاجو اور کسی کو حاصل نہ ہولہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کے اپنے قول کے مطابق حضور علی کی از واج مطہر ات میں سے سوائے حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها کو انہوں دل میں جذبات رقابت پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها کو انہوں نے دیکھا تک نہ تعالیکن حضور علی ان کاذکر اس کثرت سے فرماتے تھے کہ ایک روز جذبہ رقابت میں حضرت صدیقہ نے یہ الفاظ ان کے بارے میں کہہ دیے:

" حصرت خدیجہ رمنی اللہ عنہا ایک عمر رسیدہ خاتون بی تو تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا فرمادیا ہے۔ " حضرت صدیقہ رمنی اللہ عنہا کا اشارہ اپنی ذات کی طرف تھا۔ حضور علی نے یہ الفاظ سے تو آپ نے فرمایا

> لاً وَاللهِ مَا ٱبْدَلَنِيَ اللهِ خَيْرًا مُنْهَا لَقَدْ امَنَتْ بِيُ إِذْكَفَرَالنَّاسُ وَصَدْقَتْنِي إِذْ كَذَّبْنِيَ النَّاسُ وَوَاسَتْنِي

<sup>1</sup>\_شبهات وابالميل حول زوجات الرسول، منحه 36

بِمَا لِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ وَرَزَقَنِيَ اللهُ مِنْهَا الْوَلَدُ دُوْنَ غَيْرِهَا مِنَ النَّسَاء (1)

" نہیں، خداکی قتم! اللہ تعالی نے مجھے ان کا نعم البدل عطا نہیں فربایا۔
وہ اس وقت مجھ پر ایمان لا عیل جب دوسر ب لوگوں نے کفر کیا۔ انہوں
نے اس وقت میری تقدیق کی جب دوسر ب لوگ میری تکذیب کر
دہ عظے۔ انہول نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب
دوسرے لوگ میری مدد نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالی نے دیگر
عور توں کے بر عکس ان کے بطن سے مجھے اولاد عطافر مائی۔"

حضرت خدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنها، جنهول نے اپنى جال نثارى سے حضور عليہ الله عنها، جنهول نے انہیں ان كى قربانيوں كے مقبول كے دل میں اتنا بلند مقام حاصل كيا تھا، الله تعالى نے انہیں ان كى قربانيوں كے مقبول ہونے كامر دواى دنيا میں سناديا تھا۔ بخارى شريف كى حديث ہے:

أَتَّى جِبْرِيْلُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ لَهٰذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ آتَتْ مَعْهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْطَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِي آتَتُكَ فَاقْرَءُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنْى وَبَشْرُهَا بَبَيْتٍ فِى الْجَنْةِ مِنْ قَصَب لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ (2)

"جریل امین حضور علی کے خدمت میں آئے اور کہا: حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن لے کر حاضر ہو رہی ہیں، جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں توانہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دیں اور انہیں جنت میں خالص مر وارید کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں کسی قتم کارنج والم نہیں۔"

جس خاتون کی شان سے ہو کہ زمانہ جاہلیت میں بھی قوم اے طاہرہ کہ کربلاتی ہو۔ جس

2\_دحمة للعالمين، جلد2، منح 146

<sup>1</sup>\_شبهات دابالميل حول زوجات الرسول، مني 37-36

ے خدا بھی راضی ہو اور حبیب خدا بھی راضی ہو، اس خاتون سے شادی کا مقصد محض جنسی خواہش کی تسکین تک محدود قرار دیتا پر لے در ہے کی بے ذوقی اور انسانی اقدار سے لاعلمی کی دلیل ہے۔

# حضرت سوده بنت زمعه رضى اللد تعالى عنها

حضرت سودور منی الله تعالی عنها کا تعلق قریش کے قبیلہ ہو عبد منس سے تھا، جن کی اسلام د شمنی کو مستشر قین جانتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہ خاتون سکران بن عمرو بن عبدود کے نکاح میں تھیں۔انہوں نے اسلام قبول کیااور پھران کی ترغیب بران کے خاوند نے بھی اسلام کا طوق اپنے گلے گی زینت بتالیا۔ دین کی جو دولت انہیں نصیب ہوئی تھی اس کی حفاظت کے لئے دونوں نے دوبار حبثہ کی طرف جرت کی۔ هفرت سکران بن عمره کا نقال ہو حمیا تو حضرت سود ور منی اللہ تعالی عنہا ہے یار وید د گار رو سکئی۔ ان حالات میں اگر دواینے قبیلہ میں واپس جاتمی توامل قبیلہ ان کیلئے زند کی کواجیر ن بنادیتے اور وولت دین کی حفاظت ان کے لئے انتہائی مشکل ہو جاتی۔اس وقت ان کی عمر پچپن سال کے قریب تھی۔ (1) یہ عمروہ تھی جس میں اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ کوئی فخص ان کے ساتھ نکاح کرکے ان کو پناوگاہ فراہم کرتا۔ حضور عصفے نے دین کی اس مجاہرہ کے حالات کا جائز ولیا۔ ان کے ایٹار ، استقلال اور ثابت قدمی کودیکھااور خدا کی اس نیک بندی کو د نیااور دین کے فتنوں ہے بچانے کے لئے ،اسے اپنی زوجیت میں لے لینے کا فیصلہ فرمایا۔ میہ وه وقت قلاجب حضرت خديجة الكبري رضي الله تعالى عنباانقال فرما يحكي تخيي اور حضور میلان نے ابھی کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی تھی۔اس طرح حضور علیہ نے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو پناہ گاہ مہیا فرمائی،ان کی قربانیوںاور ثبات واستقلال پران کو خراج محسین پیش کیا، د شمنان دین ہے ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کے دین کی بھی اور اپنے اس عمل کے ذریعے انسانیت اور لجپالی کی ایک ایسی عظیم مثال قائم کی جس ک تا فيرے كى اوكوں نے اسلام قبول كرليا۔

اگر انسان کی نیت میں فتور نہ ہو تو وہ حضور علی کے اس نکاح میں آپ کی ہے نظیر

<sup>1</sup> \_ الشيخ محر محمود الصواف."زوجات التي الطاهرات وحكمة تعدد حن"، (دار العرجده 1985ء)، صفحه 28

عظمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن مستشر قین کی نیت اسلام اور پیغیبر اسلام علیا ہے متعلق لکھتے ہوئے صاف نہیں رہتی۔ بھی وجہ ہے کہ انہیں حضور علیا کی کاس شادی میں بھی جس پرستی کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ اگر بات وہی ہوتی جو مستشر قین کہتے ہیں تو حضور علیا ہی حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے انقال کے بعد، کسی حسین و جمیل ووشیز وگو شرف زوجیت کے شرف زوجیت عطا فرماتے۔ آپ کا پچپن سال کی ایک معمر خاتون کو شرف زوجیت کے کئے متحب فرمانا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی تک کا عرصہ اسی ایک معمر خاتون کے ساتھ گزار نااس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اس شادی کا مقصد جنسی جذبات کی تسکین نہ تھا بلکہ آپ کے پیش نظروہ عظیم انسانی مقاصد تھے جن کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جوانسان کو حیوان ناطق سے زیادہ ہمی پچھ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں۔

# حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها

حضور علی نے اپنی زندگی میں صرف ایک باکرہ خاتون سے نکاح کیا اور وہ خوش نفیب خاتون حضرت عائشہ بنت صدیق اکبرر ضی اللہ تعالی عنبا ہیں۔ ان کو زوجیت رسول کاشر ف عطا ہونے کے بڑے بڑے سب دو تھے۔ ایک آپ کی ذہانت، فظانت اور پاکبازی اور دوسر اآپ کے والد ماجد کا اسلام اور پنجبر اسلام علی کے ایٹار۔ حضور علی نے بن مقاصد کے تحت متعدد خوا تمن کو شرف زوجیت عطا فرمایا تھا، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا کے ساتھ نکاح سے وہ تمام مقاصد حاصل ہوئے تھے۔ اس نکاح کے ذریعے حضور علی عنبا کے ساتھ نکاح سے دو تمام مقاصد حاصل ہوئے تھے۔ اس نکاح کے ذریعے حضور میں تعالی عنبا کے ساتھ نکاح سے دو تمام مقاصد حاصل ہوئے تھے۔ اس نکاح کے ذریعے حضور میں تعالی عنبا کے ماتھ کے ایک محتر سے محتر سے محتر سے کئی احکام کے نزول کا سب بنی تحیی جو است کے لئے دو خدمات انجام دیں وہ ہونے کی دوجہ سے نگا احکام کے نزول کا سب بنی تحیی جو است کے لئے دو خدمات انجام دیں وہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا کی عمر صرف حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا کی عمر صرف تھے دیں۔ نکاح کے وقت تھے سے کئی احدام کے وقت تھے سے کئی احدام کے وقت تھے سے کئی احدام کی مرفوسال تھی۔ (1)

آدمی ایک چھ سال کی بچی کے ساتھ محض اپنی خواہشات کی تسکین کی خاطر نکاح کرے؟ حق بات یہ ہے کہ حضور علی اپنے اپنے مخلص ترین صحابی کو شرف مصابرت عطاکرنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بچی تھیں لیکن نگاہ نبوت نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس بچی میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو دین اسلام کی ایک قابل فخر معلّمہ اور مبلغہ کے لئے ضرور کی ہیں۔ نگاہ نبوت نے ان کی پاکیزگی فطرت اور ان کی عفت آبی کا بھی اندازہ لگالیا تھا۔ تاریخ ہیں۔ نگاہ نبوت نے ان کی پاکیزگی فطرت اور ان کی عفت آبی کا بھی اندازہ لگالیا تھا۔ تاریخ ہیں۔ نگاہ نبوت کے مضور علی کے ناس شخص وہ کما حقہ پوری ہو گیا۔

سلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام نہ صرف امحات المومنین میں بلند ترین تھا بلکہ اکثر اکا ہر صحابہ مجمی آپ کے بحر علم سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت ابو موکیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

> مَا آشَكُلَ عَلَيْنَا آصَحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةً إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدُهَا مِنْهُ عِلْمًا (1)

"ہم اصحاب رسول علی کے کو جب بھی کسی حدیث پاک کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی اور ہم نے اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا توان کے پاس اس حدیث کے متعلق علم موجود پایا۔" حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں:

مَارَأَيْتُ إِمْرَأَةً آعْلَمَ بِطِبٍ وَلاَ فِقْهِ وَ لاَ شِغْرِ مِّنْ عَايْشَةُ(2)

" میں نے کسی عورت کو طب، فقد اور شعر کے علوم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاہے بڑھ کر نہیں پایا۔"

الم زهرى فرماتے ہيں۔ لَوْ جُمِعَ عِلْمُ عَائِشَةَ إِلَىٰ جَمِيْعِ أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ

<sup>1</sup>\_ شبهات وابالميل حول زوجات الرسول، مني 40

وَعِلْمِ جَمِيْعِ النَّسَآءِ لَكَانَ عِلْمُ عَائِشَةً أَفْصَلَ (1)
"أكر حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كے علم كے مقابلے ميں تمام
امهات المومنين بلكه تمام عور تول كے علوم كوركھا جائے تو حضرت
صديقه رضى الله تعالى عنها كے علم كاپله بھارى فكا۔"

حضرت عطابن الي رباح فرماتے مين:

كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهَ النَّاسِ وَأَحْسَنَ النَّاسِ رَأْيًا فِي الْعَامَّةِ(2)

"حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها تمام انسانوں سے زیادہ احکام دین کو سمجھنے والی تخیس اور امور عامہ میں آپ کی رائے صائب ترین ہوتی تھی۔"

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس علمی شان کو دیکھ کر حضور ﷺ نے اپنے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تھم دیا تھا:

خُذُوا يصف دِيْنِكُمْ عَنْ هٰذِهِ الْحُمَيْرَآء (3)

"ا ہے دین کا نصف علم اس حمیراء یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے سیکھو۔"

تیم کی اجازت حضور علی کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ امت کو یہ نعمت حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے عطا ہوئی تھی۔ ایک سفر میں آپ کاہار کم ہو گیا۔ حضور علی ہے نے چند صحابہ کرام کوہار کی تلاش کے لئے روانہ فرمایا۔ رائے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان صحابہ کرام نے بلاوضو نماز پڑھی۔ حضور علی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے رنے والم کے ساتھ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں چش کیا۔ اسی وقت آیہ تیم نازل ہوئی جو قیامت تک امت مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء کے میں چش کیا۔ اسی وقت آیہ تیم نازل ہوئی جو قیامت تک امت مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء کے لئے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لئے اس موقعہ پر حضرت اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لئے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لئے اس موقعہ پر حضرت اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

<sup>1</sup>\_زوجات النبي الطاهرات، منحه 36

<sup>2-</sup>الينيا

<sup>35</sup> اليناً، صنى 35

حضرت عائشہ صدیقہ رصنی اللہ تعالی عنہائی علمی وجاہت کی شہادت اکا ہر صحابہ کرام نے بھی دی اور خود خدا کے مقد س رسول علی ایسے تھی آپ کی علمی عظمتوں سے قوم کو روشناس کرایا۔ جب قلب و صمیر کے مریضوں نے آپ کی عفت کے شفاف دامن کو واغدار کرنے کی سازش کی تو آپ کی عفت آپ کی شبادت رب قدوس نے اپ مقدس کام کے ذریعے دی۔ پروردگار عالم نے آپ پر الزام لگانے والوں کو جھوٹا کہا۔ ان کی بات سنے والے مسلمانوں کواس غلطی پر جنبیہ کی اور سے عظیم اصول بیان فرمایا:

الْحَبَيْثُ لِلْحَبَيْنِ وَالْحَبَيْوَنَ لِلْحَبِيْثُ وَالْطَيْبُ وَالْطَيْبُ وَالطَّيْبُ وَالطَيْبُ وَالطَّيْبُ وَالطَّيْبُ وَالطَّيْبُ وَالْمُؤْنِ وَالطَّيْبُ وَالطَّيْبُ وَالطَّيْبُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالطَالِيْبُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمِلْمُ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُوالِقُلْمُ وَالْمُؤْنِ وَالْم

"تاپاک عور تمی تاپاک مردول کے لئے اور تاپاک مرد تاپاک عور تول

کے لئے ہیں۔ اور پاک (دامن) عور تمی پاک (دامن) مردول کے
لئے ہیں اور پاک (دامن) مردپاک (دامن) عور تول کے لئے ہیں۔ یہ
مبر اہیں ان تہتوں ہے جودو (تاپاک) لگاتے ہیں۔ ان کے لئے تی (الله
کی) بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ "

قر آن تحکیم کی بیڈ آیت کریمہ وضاحت فرمار ہی ہے کہ کسی خاتون کا حبیب خدا ک زوجیت میں آنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ عورت پاکباز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کے لئے پاک بیویوں کا بی انتخاب فرما تاہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی

<sup>1</sup>\_رحمة للعالمين ، جلد 2، مني 153

ان گنت خوبیوں کی ایک مختصر می جھلک سطور بالا میں چیش کی گئی ہے۔ آپ کی بہی خوبیاں تحصیں جن کی وجہت مسلور بالا میں چیش کی گئی ہے۔ آپ کی بہی خوبیاں تحصیں جن کی وجہ سے حضور عصلے آپ سے تمام ازواج مطہرات کی نسبت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ محبت کے اس فرق کے باوجود آپ تمام ازواج مطہرات کے در میان عدل قائم رکھتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے تھے:

اَللَّهُمْ هٰذَا قَسْمِي فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تُوَاحِدْنِي فِيْمَا لاَ اللَّهُمُ هٰذَا قَسْمِي فِيْمَا الْمَلكُ اللهُ اللهُ (1)

"اے اللہ تعالی از واج مطہر ات کے در میان جتناعد ل میرے بس میں ہے وہ تو میں کرتا ہوں لیکن جو بات میرے بس میں نہیں اس پر میر ا مواخذہ نہ فرما۔"

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور علی کے وجو مجت تھی،اس مجت کی وجہ سے آپائی کڑی آزمائش میں بھی جتالہ ہو ئیں لیکن آپ محبت کی اس آزمائش سے کا میاب ہو کر تعلیں۔ جن مقدس خوا تمین کو حضور علی نے شرف زوجیت عطاکیا تھا،ان کی حالت ساری دنیا کی خوا تمین سے مختلف تھی۔ عام اصول یہ ہے کہ غریب اور نادار لوگوں کی عالت ساری دنیا کی خوا تمین سے مختلف تھی۔ عام اصول یہ ہے کہ غریب اور نادار لوگوں کی بیویاں رو تھی سو تھی کھا کر اور جو لیے ، پھن کر صبر و شکر سے وقت گزار نے پر مجبور ہوتی ہیں اور امر او، حکر انوں اور بادشاہوں کی بیگات نازو نعمت میں رہتی ہیں۔ازواج النبی علی ہیں اجدار عرب کی ازواج تھیں لیکن گھر کی مالی حالت وہ تھی جس کا اس معیار کی خوا تمین تصور بھی نہیں کر سکتیں۔

بعض مستشر قین نے یہ تاثر دینے کی کو شش کی ہے کہ حضور علی ہے ہر سال اپنی از داخ کو خیبر وغیر وکی زمینوں کی آ مدنی سے مال کثیر عطا فرماتے تھے اور مال کی کثرت کی وجہ سے ان کے در میان حسد کے جذبات پر وان چڑھتے تھے۔ مستشر قیمن کا یہ شوشہ تاریخی حقائق کو جبٹلانے کے مشر ادف ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قومی آ مدنی کی بہت می مدیں ایک تھیں جو مکمل طور پر حضور علی ہے تھر ف میں تھیں اور آ ب کو بارگاہ خداد ندی سے قومی آ مدنی کی ان مدوں میں سے اپنے الل خانہ پر خرج کرنے کی اجازت بھی تھی لیکن اس کے باوجود آ پ نے اختیاری طور پر اپنے گھرکیلئے فقر کی نعمت کوئی پند فرمایا تھا۔

vlarfat.com

<sup>1</sup>\_شبهات دابالميل حول زوجات الرسول، منحه 40

ازوان مطہرات نے جب دیکھا کہ مہاجرین وانسار کے گھروں میں اب فارخ البالی آ گئی ہے۔ دواب پہلے کی نسبت کہیں زیادہ خوش حال زندگی گزار رہے ہیں لیکن کاشانہ نبوت میں اب بھی فقر بی کی حکر انی ہے، تو انہوں نے مل کر حضور علی ہے ہے اپنی حالت کی شکایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ازواج مطہرات نے حضور علی کی خدمت میں ابنا مطالبہ پیش کیا توانلہ تعالی نے آیت تخییر نازل فرمائی جس میں حضور علی کو تھم دیا گیا کہ آپ اپنی ازواج ہے کہد دیں کہ اگر تم مال دنیا جا ہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال کیر عطاکر کے عمر گی کے ساتھ فارغ کر دول اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا قرب جا ہتی ہو تو پھر تمہیں ای عرب اور تھک دی کی کی زندگی پر قناعت کرنا پڑے گی، البتہ قرب رسول میں عمر ت کی زندگی پر تمہیں اجر عظیم ملے گا۔

جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علطہ نے سب سے پہلے حضرت صدیقہ سے فرمایا "میں تم سے ایک بات کہنے والا ہو ل، اس کے جواب میں جلدی نہ کرتا، بلکہ اپنے والدین سے مشور و کر کے اس کا جواب دینا۔ اس کے بعد حضور علطہ نے آیت تخییر پڑھ کر آپ کوسنائی۔"

یہ آپ کی محبت کا بھی امتحان تھا، آپ کی عقل کا بھی امتحان تھااور آپ کے خلوص و جال شاری کا بھی امتحان تھا لیکن اس سوال کے جواب میں آپ نے جو بات کہی اس نے عالی شاری کا بھی امتحان تھا لیکن اس سوال کے جواب میں آپ نے جو بات کہی اس نے عامیات کلی ہیں۔ آپ نے عرض کیا:

اُوفِی الحداد اسْنَامِ اللّٰ اَسْنَامِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَرْسُولُهُ وَرُسُولُهُ وَرُسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ اللّٰ حَرَةً (1)

'کیا میں اس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں! میں تواللہ تعالی، اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کو منتخب کرتی ہوں۔"

حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس جواب نے ایک طرف خود ان کو وفا کے اس امتحان میں کامیاب قرار دیااور دوسری طرف آپ کا یہ عمل دیگر ازواج مطہرات کے لئے ایک عمدہ مثال بن گیااور انہوں نے بھی آپ کی پیروی میں وہی جواب دے کر اس کڑے ایک عمدہ مثال بن گیااور انہوں نے بھی آپ کی پیروی میں وہی جواب دے کر اس کڑے امتحان میں کامیابی حاصل کرلی۔ ازواج مطہرات کو اس جال نثاری کا صلہ یہ ملاکہ

<sup>1</sup>\_ شبهات وابالميل حول زوجات الرسول، منحه 41

حضور علیہ کوان کے علاوہ دیگر خوا تین سے نکاح کرنے اور ان کے بدیے دوسر ی عور تو ں کواپئی زوجیت میں لینے ہے منع کر دیا گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پوری امت کی معلّمہ تحمیں، جو کئی دخیمانہ شرعی ضابطوں کے نزول کا سبب بنیں، جن کی سنت پر از واج النبی عظیمی نے عمل کر تے زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی،ان کامقام ملایا ملی میں جبی بڑا بلند ہے۔ آپ خود فرماتی ہیں:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم السّلامُ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السّلامُ وَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَت : وهُو يَرِى مَالاً ارْى (1) "خصور عَلِيْ فَي عَلَيْه الله وَبَرَكَاتُهُ قَالَت : وهُو يَرِى مَالاً ارْى (1) "خصور عَلِيْ فَي عَلَيْهِ الله الله ورحمة الله وبركاند يَم حضرت كم عين مِن نبين وبي عقي " صديقة ن فرايا وه جو چيزين وكم كت بين، مين نبين وكم عتى " حضرت صديقة رضى الله تعالى عنباك بارك مين حضور عَلِي فَي عَنى خرايا في مَنْ النَّسَاء الله مَنْ النّسَاء الله مَنْ النّسَاء الله مَنْ النّسَاء الله مَنْ النّسَاء الله مُحمّد و فَصْلُ عائشة على خُويلهِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمّدٍ وَ فَصْلُ عائشة على النّسَاء كفضل النّوية على سَآئِر الطّعام (2)

"مردول میں سے تو بہت سے لوگ مرتب کمال تک پہنچ ہیں لیکن عور تول میں بید زوجہ فرعون، عور تول میں بید زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد نے حاصل کیا ہے اور عائشہ کو عور تول پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ٹرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔"

جب انسان حضرت عاكشه صديقة رضى الله تعالى عنها ك علمى كارنامول، آپ ك

<sup>1</sup>\_زوجات النبي الطاهرات، صفحه 35

<sup>2-</sup> اليضاً اصفحه 36

خلوص اور آپ کی ذکاوت و فطانت کو دیکمتاہے تو پیۃ چلناہے کہ نگاو نبوت نے چیے سال کی عمر میں آپ کا انتخاب کیوں کیا تھا۔

محمد علی ، جواللہ تعالی کے حبیب ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عظمتوں کی اللہ تعالی سلور بالا میں چیش کی گئے ہے، ان دو عظیم ہستیوں کے عقد زوجیت کا مقصد کسی سفلی جذبے کو قرار دینا، کسی ایسے فخص کا کام بی ہو سکتاہے جسے ذوق کی لطافت سے ذرو برابر حصہ نہ ملا ہو۔

## حضرت هصه بنت عمرر ضي الله تعالى عنها

حضور علی کو جتنی محبت اپنے مشن کے ساتھ تھی آئی کسی چیز ہے نہ تھی اور انسانوں میں ہے جولوگ آپ کی نظروں میں میں ہے جولوگ آپ کے اس مشن کے مخلص کار کن تھے ان سے زیادہ آپ کی نظروں میں کوئی محبوب نہ تھا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے مشن کے مخلص سپائی تھے لیکن صدیق و فاروق اور عثمان و حیدر رضی اللہ عنہم کا اپناایک خاص مقام تھا۔ حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہم کا اپناایک خاص مقام تھا۔ حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں حضور علی ہے نے ارشاد فرمایا تھا

اِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ أَيْدَنِي مِن أَهْلِ السَّمَاءِ بِجِيْرِيْلَ وَمِن أَهْلِ السَّمَاءُ بِجِيْرِيْلَ وَمِن أَهْلِ الْأَرْضِ بَأَبِي بَكُمِ وَ عُمَر وَرَاهُمَا مُقْبِلَيْنِ فَقَالَ هُذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ (1) وَرَاهُمَا مُقْبِلَيْنِ فَقَالَ هُذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ (1) "بِ شَكَ الله تَعَالَى فَ الله آسان مِن سے جريل و ميكائيل اور الل زمن مِن سے جريل و ميكائيل اور الل زمِن مِن سے صديق و فاروق رضى الله عنها كے وريع ميرى مدد فرمائى ہے۔ آپ في ان دونوں صحابوں كو (ايك دفعه) آئے مرائى ہے۔ آپ في ان دونوں صحابوں كو (ايك دفعه) آئے ہوئے ديكھاتو فرمايا يہ ميرے لئے آئكھ اور كان كى مائند ہيں۔"

یہ لوگ حضور علی کے اس احسان کو فراموش نہیں کر کتے تھے کہ آپ نے ان کو کفر وشرک کی مگر ابیوں سے نکال کر توحید کی لذتوں سے آشنا کیا تھا۔ وہ حضور علیہ کے اس احسان کے بدلے میں آپ کی خاطر اپناسب پچھ قربان کرنے کے لئے تیار تھے۔ ان کے خلوص اور جاں نثاری کو قائم رکھنے کیلئے آپ کو مزید کسی تدبیر کی ضرورت نہ تھی لیکن حضور

<sup>1</sup> \_ زوجات النبي الطاهرات ، منخه 42

علیہ ایسے آقانہ تھے جو غلاموں ہے صرف خدمت لینا جانتے ہوں اور ان کو نوازنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہول۔ آپ نے ان مخلصین کودل کھول کر نوازا۔ حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاہے نکاح کے بعد حضور علیہ کویہ بات پندنہ تھی کہ مصاہرت ر سول کا جو اعز از حصر سے صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کو عطا ہوا ہے ، فاروق اعظم رضی الله عنه اس اعزازے محروم رہیں۔ صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنه کویہ اعزاز آپ نے ان کی کم س بچی کواپنی زوجیت میں قبول کر کے عطا فرمایا تھااور حصرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پی اعزاز عطاكرنے كے لئے آپ نے ان كى اس صاجزادى سے نكاح كر لياجو بيوہ ہو چكى تخيس۔ حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها كايبلا نكاح حضرت خبيس بن حذافه انصاري رضي الله تعالى عند سے ہوا تھا۔ یہ ایک بہادر جنگجو اور جال نثار مجاہد تھے۔ اعلائے کلمة الحق کے لئے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، بے جگری سے دعمن کا مقابلہ کیااور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی زوجه محترمه حضرت هفصه بنت عمر رضی الله عنهما بھی اس جنگ میں زخیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کی خدمات سر انجام دینے میں مصروف تھیں۔اینے سہاگ کو شہادت کا تاج اینے سر پر سجائے دیکھ کر بھی انہوں نے صبر وشکر کے ساتھ اپناکام جاری رکھا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت حضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر جو گزری ہو گی اس کا اندازہ وہی عور ت لگا سكتى ہے جس كاسهاگ لث جائے۔حضرت حفصہ رضى الله تعالى عنها يرجو كو والم أو ٹا تھااس کی میسیں آپ کے والدین کیے محسوس نہ کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ا نی لخت جگر کے مستقبل کی فکر دامنگیر ہوئی۔ آپ نے اپی صاحبزادی کے لئے کفؤ میں رشتہ تلاش کرناشر وع کر دیا۔ اپنی لخت جگر کے متعقبل کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالى عنه كى يريشاني كاجوعالم تحااس كاندازهاس صديث ياك سے لكايا جاسكتا ب:

آخُرَجَ الْإِمَامُ الْبُحَارِئُ عَنْ عَبْدِاللّهِ بِن عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: آنَّ عُمْرَ حِيْنَ تَأَيْمَتْ حَفْصَةُ مِنْ (حُنَيْسِ ابْنِ حُذَافَةً) وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَتُوفِي بِالْمَدِيْنَةِ لَقِيَ عُفْمَانَ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ آنْكَخْتُكَ حَفْصَةً قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي آمْرِي فَلَبِثَ لَيَالِي فَقَالَ: قَدْ بَدَالِي آنَ لا آتَزَوَجَ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لِآبِي بَكُرُ إِنْ شِنْتَ الْكَخْتُكَ حَفْصَةً فَصَمَتَ فَكُنْتُ عَلَيْهِ اَوْجَدَ مِنِي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثَ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَبْتُ لِيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْكَخْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِينِي ابُوبَكُرِ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتُ فَالَّذَ لَعَلَّكَ وَجَدْتُ عَلَى حَفْصَةً فَلَمْ ارْجِعَ اللّه شَيْنًا عَلَى حَفْصَةً فَلَمْ ارْجِعَ اللّه شَيْنًا قُلْتُ : نَعْمُ قَالَ : إِنّه لَمْ يَمْنَعْنِي اللّهُ وَسَلّمَ ذَكْرَهَا قُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكْرَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكْرَهَا الْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكْرَهَا قُلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكْرَهَا قُلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكْرَهَا قُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكْرَهَا قُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكْرَهَا قُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكْرَهَا قُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكْرَهَا قُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكُرَهَا لَقَبْلَتُهَا (1)

"حضرت امام بخاری نے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت تحمیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ كے جنگ بدر من شبيد ہونے كى وج سے حضرت هصه بوه ہو كئيں۔ حضرت عمر حضرت عثان رمنی الله عنهاے مے اور فرمایا: اگر آپ پسند کریں تو میں عصد کی شادی آپ ہے کر دول؟ انہوں نے کہا میں اس معاملہ میں غور کروں گا۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا: میں اس نتیجہ یر پہنچا ہوں کہ شادی نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ابو برر منی اللہ عنہ سے کہا: اگر آپ بیند کریں تو می حصد کی شادی آپ ہے کر دول؟ وہ خاموش رہے۔ ابو بکر کے اس رویہ ہے مجھے اس ہے بھی زیادور نج پہنچا جتنار نج مجھے عثان کے رویے سے پہنچا تھا۔ کچے عرصہ بعد حضور علی نے خصہ کے لئے پیغام نکاح دیااور میں نے اس کی شادی حضور علی ہے کر دی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے لے اور فرمایا: شاید تم مجھ ہے اس بات پر خفا ہوئے ہو گے کہ تم نے حفصہ سے شادی کی پیشکش کی اور میں خاموش رہا؟ میں نے کہا: بال-انہوں نے کہا تمہاری پیککش کاجواب نہ دینے کی واحد وجہ یہ تھی کہ مجے معلوم تھاکہ حضور علی نے خصہ کاذکر کیا ہے۔ میں آپ کاراز

<sup>1</sup>\_شبهات دابالمبل حول زوجات الرسول ، منحد 42-42

افشاونہ کر سکتا تھا۔ اگر آپ ان سے نکاح نہ کرتے تو میں ان کو قبول کر لیتا۔"

ان حالات میں حضور علی نے حضرت حضد سے نکاح کیا۔ اس نکاح کے ذریعے حضور علی نے خضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رشتہ مصاہرت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دیا۔ اسلام کی ایک مخلص مجاہرہ جس نے دین کی خاطر میدان بدر میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے اپناسہاگ قربان کیا تھا، اس نکاح کے ذریعے حضور علی نے اس مجاہرہ کے زخمول پر مر ہم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی لخت حضور علی نے اس مجاہرہ کے زخمول پر مر ہم رکھا۔ حضور علی نے اس نکاح کے ذریعے جگر کی بیوگی نے جس پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا، حضور علی نے دی کہ حضرت حضرت مناس بریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا، حضور علی نے دی کہ حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت خضرت خضرت حضرت بریل امین نے دی کہ حضرت حضرت حضرت مناس بریشانی سے نکالا۔ اور اس بات کی شہادت جبریل امین نے دی کہ حضرت حضرت جم یل امین نے حضور علی منہا واقعی اس قابل تحسی کہ کاشانہ نبوی کی زینت بنیں۔ حضرت جم یل امین نے حضور علیک کے سامنے حضرت حضصہ کی تعریف ان الفاظ میں گی۔

فَاِنَّهَا فَوَّامَةً صَوَّامَةً وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِى الْجَنَّةِ (1) "حضرت هفصه عبادت میں مشغول رہنے والی اور روزے کی پابند ہیں۔ وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔"

حضور علی کی عمر جب بچین سال سے زیادہ تھی اس دقت آپ نے اس بوہ خاتون سے نکاح کیا تھاادراس نکاح کے ذریعے بے شار ساجی مقاصد پورے کئے تھے۔ حضور علیہ کے اس مشفقانداور حکیماند طرز عمل پر آپ کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش نہ کرنااوراہ آپ کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش نہ کرنااوراہ آپ کی عظمتوں کو کھٹانے کے لئے استعمال کرنا بدنیتی کی انتہا ہے۔ حضرت حفصہ سے نکاح حضور علیہ کو ایک عظیم مد براور بجہال آ قاتا بت کر تاہے نہ کہ ایک جنس پر ست انسان۔

# حضرت زينب بنت خزيمه رضي الله تعالى عنها

ان کا پہلا نکاح طفیل ہے ہوا۔ ان کادوسر انکاح اسلام کے بطل جلیل حضرت عبیدہ بن حارث ہے ہواجو جنگ بدر میں تاریخ و فاکاروشن ترین باب رقم کرتے ہوئے شہید ہوئے اور حبیب خدا علیقے کے زانو پر اپنار خسار رکھ کر اپنے سر پر شہادت کا تاج سجایا۔ اس جنگ

میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت خزیمہ بھی مجاہدین اسلام کی خدمت میں معروف تھیں۔ سہاگ دین کی آن پر قربان ہو کیا لیکن خدا کی یہ بندی زبان پر قرف شکایت نہ لائی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جمش سے ہوا۔ جنگ احد میں انہوں نے بھی اپنے سر پر شہادت کا تاج سجایااور حضرت زینب کوداغ مفارقت وے کردار آخرت کو سدھار گئے۔ اسلام کی یہ مخلص مجاہدہ جس نے حق وباطل کے ابتدائی دو معرکوں آخرت کو سدھار گئے۔ اسلام کی یہ مخلص مجاہدہ جس نے حق وباطل کے ابتدائی دو معرکوں میں اپنے دوسر تاج قربان کر کے انتہائی صبر واستقامت کا مظاہر و کیا تھا، حضور میں نے خان کے زخموں پر مر جم رکھنے کے لئے ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطافر مایا۔ جب حضور میں نے ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطافر مایا۔ جب حضور میں نے ان کے زندور ہیں۔

اس نکاح کے ذریعے حضور علی کے اسلام کے سر بکف مجاہدوں کو یقین دبانی کر اٹی کہ ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ خدا کی راو میں ان کی شبادت کے بعد ان کے الی و عیال ہے یار و مدد گار نہیں ہوں گے بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر انہیں اس بستی کاسا یہ عاطفت حاصل رہے گا جے رہ قدوس نے رحمۃ للعالمین بناکر بھیجا ہے۔

مستشر قین حضور علی کی اس شادی کو بھی آپ کی خواہش پرستی کی دلیل قراردیت ہیں۔ منصف قار کمین خوداندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مستشر قیمن کے اس الزام کو عقل تسلیم کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ حضور علی کہ کا نکاح آپ کی شان رحمة للعالمینی کا ظہار ہے۔ اس نکاح کو حضور علی کی شان کھنانے کے لئے استعال کر ناایا ہی ہے جیے سورج کو بھو کو ل سے بجھانے کی کو شش کرنا۔ بہی وجہ کہ مستشر قیمن بارہ سو سال ہے حضور علی کی شان کو کھٹانے کی کو ششوں میں ہمہ تن مصروف ہیں لیکن خدا کے حبیب کی شان اس طرح مسلسل ماکل ہو عروج ہے سورج مصور فی ہیں لیکن خدا کے حبیب کی شان اس طرح مسلسل ماکل ہو عروج ہے سورج مسلسل ماکل ہو عروج ہے سورج مسلسل ماکل ہو عروج ہے ہوئی مسلسل ماکل ہو عروج ہے سورج مسلسل ماکل ہو عروج ہے سام حضور مسلسل ماکل ہو عروج ہے سورج مسلسل ماکل ہو تا ہے۔ مستشر قیمن کے الزامات سے حضور مسلسل ماکن ہیں کی کی بجائے اضافہ ہو تا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کو صحابہ کرام مسلسل ماکن میں کی کی بجائے اضافہ ہو تا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کو صحابہ کرام مصوران اللہ علیہم الجمعین ام المساکیوں کہہ کر بلاتے تھے۔

<sup>1</sup>\_زوجات الني الطاهرات، منحه 49

#### حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها

حضرت ام سلمہ حند بنت البامیہ المحز ومیہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فی اسلام کے رائے ہیں ہے بناہ قربانیاں دینے کی تو فیق عطا فرمائی۔ ان کے خاوند ابو سلم عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ می خاصر علیہ کے بھو پھی زاد بھی تصاور آپ کے رضا کی بھائی بھی۔ دونوں میاں بیوی نے اسلام کی خاطر جرشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور اسلام کی خاطر ہر تخق کو انتہائی صبر سے برداشت کیا تھا۔ غزدہ احد میں حضرت ابو سلمہ نے اپنی تلوار کے جو ہر دکھائے اور ان کی عظیم اہلیہ مجاہدین کی خدمت میں مصروف رہیں۔ اس بنگ میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے۔ ان کا میہ زخم تو مند مل ہو گیائیکن کچھ عرصہ بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے۔ ان کا میہ زخم تو مند مل ہو گیائیکن کچھ عرصہ بعد ایک اور مہم کے دور ان ان کا پہلاز خم مجر کھل گیااور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ان کے انتقال کے وقت مضور علیہ ان کے پاس موجود تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضور علیہ نے نے وہ اپنے دست الکہ سے ان کی آئیسیں بندگی تھیں اور ان کے لئے دعائے مغفر سے بھی فرمائی تھی۔

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ اور چار یتیم بیج چھوڑ کر اس دنیا ہے رخصت ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سرے خاوند کا سابہ اٹھ گیا تھا اور چور کی گفالت کا بوجھ ان کے کند هوں پر آپڑا تھا۔ ایسے حالات بیں ایک مشر تی عورت جس کرب والم سے گزرتی ہے اس کا اندازہ شاید وہ اہل مغرب نہ کر سکیں جن کی حکومتیں بچوں کو ان کے والدین کے مظالم سے بچانے کیلئے خصوصی محکے قائم کرنے پر بجور بیں۔ اپنے رضا کی بھا تی ہوہ اور اس کے بچوں کو کسمیری کی حالت میں دیکھنا حضور علیہ بی ہیں۔ اپنے رضا کی بھانی کی بوہ اور اس کے بچوں کو کسمیری کی حالت میں دیکھنا حضور علیہ بی اس کے شفیق ول پر شاق گزر ااور آپ نے ان کواپئی رحمۃ للعالمینی کی چادر میں چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ عدت گزر نے کے بعد آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام نکاح بھجا لیا۔ عدت گزر نے کے بعد آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام نکاح بھجا کہ میں اس معمر اس کے خین سبب بتائے۔ پہلا سبب بیہ بتایا کہ میں معمر مول سے دوس اپنے بچوں کی ماں ہوں اور تیسر ایہ کہ میرے جذبات رقابت بہت شدید ہیں۔ حضور علیہ نے نے انہیں کہلا بھجا کہ تمہارے بیتم بچوں کو میں اپنے بچوں کی طرح صفور علیہ نے نے ان کی عمر زیادہ ہونے کی بھی پر دانہ کی اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضور علیہ نے اس کی خور علیہ نے ان کی عمر زیادہ ہونے کی بھی پر دانہ کی اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضور علیہ نے اس کا جو جائے۔ حضور علیہ نے نان کی عمر زیادہ ہونے کی بھی پر دانہ کی اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضور علیہ نے دائی کی خور کیا۔ اس طرح حضور علیہ نے دائی کی اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضور علیہ نے دائیں کی عمر زیادہ ہونے کی بھی پر دانہ کی اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضور علیہ کے دوسور علیہ کیا کیا کو دوسور علیہ کے دوسور علیہ کی کیا کی میں کے دوسور علیہ کے دوسور علیہ کے دوسور علیہ کے دوسور علیہ کے دوسور عل

Marfat.com

نے اپنے رضا عی بھائی کے بیتم بچوں کی گفالت کا بوجوا پنے کند حوں پراشالیااوران کی ہوو کے اس گہرے زخم پر مرہم رکھاجوانہیں ابو سلمہ جسے عظیم خاوند کی جدائی ہے لگا تھا۔

حضرت اسملمہ رضی اللہ تعالی عنہائے ساتھ نکاح گان تفصیلات پر غور کرنے والا انسان حضور علی کے مطاق کے ساتھ نکاح کی ان تفصیلات پر غور کرنے والا انسان حضور علی کی مظمتوں کامعترف ہوجاتا ہے کہ آپ نے اپنے رضا کی جمائی اوراپ مشن کے ایک مظمتوں کا معترف ہوجاتا ہے کہ آپ نے اپنے رضا کی جمائی اوراپ مشن کے ایک مظیم مجاہد کی شبادت کے بعد ان کی بیوواور بچوں کو ہو یارو مددگار نہیں مہت ویا بلکہ اپنے کا شانداقد س میں انہیں ایک باو قارز ندگی گزار نے کا موقع فراہم کیا۔

معنرت اس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اپنے مظیم خاو ند کا جواجر اس قواور قول میں اپنے مطلبم خاو ند کا جواجر اس قواور قول میں اپنے مطلبم خاو ند کا جواجر اس قواور تول

۔ سول پران کو جو یقین کامل تھااس کا ندازواس بات سے نگایا جا سکتاہے۔ انہوں نے حضور سناچند کی میہ حدیث یاگ سن رکھی تھی۔ علیجند کی میہ حدیث یاگ سن رکھی تھی۔

> مامن تُمسَلم تُصَيَّمه مُصَيِّمة فيسْترَجعُ ويَقُولُ: اللَّهُمَّ اجرَنيُ في مُصَيِّبتي واخْلَفْتي خَيْرًا مَنْها الا اخْلَفُ الله له خَيْراً مِنْها (1)

"جب سی مسلمان کو کوئی مصیبت پینجی ہے اوواس پر "اناللہ وانالیہ راجعون" پڑھتا ہے اور اور بھے اس کا نعم البدل عطا فرما ور بھے اس کا انتقال ہوا تو یہ حدیث پاک ان کے وہن میں آئی۔ انہیں خیال آیا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو یہ حضور منطقة کے مظیم سحانی اور مجاہد فی سبیل اللہ سے ، لیکن انہیں یہ بھی یقین تھا کہ جو بات حضور منطقة کے مظیم سحانی اور مجاہد فی سبیل اللہ سے ، لیکن انہیں یہ بھی یقین تھا کہ جو بات حضور منطقة کی زبان پاک ہے افکا ہے وہ فلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس مصیبت کے وقت وہ معاور منطقة کے مروی محمید کے وقت مور مانا کی جو حضور منطقة کی زبان پاک ہے وہ فلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس مصیبت کے وقت مورد مانا کی جو حضور منطق ہو کہ مانا ور فدا کے حبیب نے انہیں ابول ہوئی اللہ تعالی نے انہیں ابو

حفور عظیفی کو اپنے مشن میں معاونت کے لئے جس قتم کی ذہین و فطین زوجات ک خہ ورت تھی حفزت ام سلمہ اس معیار پر پوری اتر تی تھیں اور ایک مرحلہ ایسا آیاجب انتہائی مشکل ترین مرحلہ پر حضور علی نے ان سے مشور و کیا۔ ان کے مشور سے نے نہ صرف مسلمہ ص کر دیا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ میں ماہمعین کو انتہائی کزی آزمائش سے بچالیا۔

<sup>1.</sup> أو بيت أن العام الت السنى 52

صلح حدیبیہ کی شرطیں مسلمانوں کو اپنی تو ہین نظر آتی تھیں۔ دہ عمرہ کئے بغیر مدینہ واپس لو منے میں خجالت محسوس کرتے تھے لیکن حضور علی نے صلح کامعابدہ کر لیاجس کے مطابق اس سال مسلمانوں کو عمرہ کئے بغیر واپس لوٹ جانا تھا۔ حضور علیہ نے مسلمانوں کو حلق کرائے احرام کھولنے کا تھم دیا تو مسلمانوں نے اس تھم کی تعمیل میں تو قف کیا۔ یہ مر حلہ حضور علی کے لئے انتہائی نازک تھا۔ جن لوگوں نے متعدد مقامات پر اسلام اور پیغیبراسلام علی کے لئے ہر قتم کی قربانیاں دی تھیں، آج ان کی قربانیوں کے ضائع ہو جانے كاخطره پيدا ہو گيا تھا۔ خداكا مقدى رسول انہيں ايك كام كا حكم دے رہا تھااور وہ اس كى تعمیل میں تو قف کر رہے تھے۔ اس نازک ترین موقعہ پر حضور علطی کی نگاہ انتخاب جس ہستی پر پڑی وہ ام المو منین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالیٰ عنها تھیں۔ آپ حضرت ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا: لوگ ہلاک ہو گئے، میں انہیں تھم دے رہا ہوں اور وہ اس کی تعمیل نہیں کر رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے مسئلے کا حل فوراً تلاش کرلیا۔ وہ خود ایک مخلص مومنہ تھیں اور مخلص مسلمانوں کی فطرت ہے واقف تھیں۔انہوں نے حضور علطہ کی خدمت میں عرض کیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے خود حلق کرائیں، جب لوگ آپ کواپیا کرتے دیکھیں گے توانہیں یقین ہو جائے گاکہ یہ خدائی فیصلہ ہے،اس میں تبدیلی کی کوئی شخبائش نہیں تو آپ کی اقتداء میں وہ حلق کرانے میں ذرا تامل نہیں کریں گے۔ حضرت ام سلمہ کا ندازہ بالکل ٹھیک اور آپ کا مشورہ بالکل صائب نکلا۔ جو نہی حضور علیہ باہر تشریف لائے اور حجام کو تھکم دیا کہ وہ آپ کے سر کے بال کاٹے تو مسلمانوں نے حضور علی کی اقتداء کرنے میں ایک دوسرے سے مسابقت شروع کردی۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور علیہ کے ساتھ شادی انتہا کی نیک مقاصد کیلئے عمل میں آئی تھی۔ کوئی انصاف پہند مخص یہ نہیں کہ سکتا کہ جاریتم بچوں کی ماں جو بیوہ اور عمر رسیدہ تھیں ،ان کے ساتھ حضور علیہ کے نکاح کا مقصد ان کی دلجوئی کے علاوہ بچھے اور تھا۔

### حضرت ام حبيبه رمله بنت ابوسفيان رضي الله تعالى عنها

ابوسفیان اسلام کابہت بڑاد عمن تھا۔ کفار مکہ نے اسلام کے خلاف جو جار حانہ کار وائیاں کی خصیں ان میں سے اکثر کی قیادت اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ اسلام کا معجز و تھا کہ دین کے اس سخت ترین و عمن کی بیٹی حلقہ مجوش اسلام ہو گئی۔ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کا نکاح عبید الله بن جمش سے ہوا تھا۔ یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔

ابوسفیان کا قبیلہ حضور علی کے قبیلے بنو ہاشم کا پرانا حریف تھا۔ ابوسفیان اس قبیلے کا سر دار تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے باپ کی طرف ہے بھی یہ خوف تھا اور اپنے بورے قبیلے کی طرف ہے بھی کہ دو آپ کو دین عزیز ہے پھیرنے کے لئے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ ان حالات میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند سمیت حبیثہ ججرت کر گئیں۔ حبشہ میں عبید اللہ بن ججش نے مرتد ہو کر دین عیسائیت تبول کر لیا۔ اس نے حضرت ام حبیبہ کو اپنے ساتھ در کھنے کے لئے بہت منت ساجت کی لیکن آپ نے اس ہے برات کا ظہار کر دیا۔

حضرت ام جبیب رضی اللہ تعالی عنہائے دین عزیز کی خاطر اپنے والدین، قبیلہ، گھرا وطن اور خاو ندسب کچھ چھوڑ دیا تھااور اب دیار غیر جمل ہیار وہددگاررہ گئی تھیں۔ کہ واپس کا دو خیال بھی نبیس کر علی تھیں کیونکہ ان کا والد ابو سفیان اور ان کی والدہ ہندہ اسلام کے سب سے بوے دہمن تھے۔ ان کے پاس واپس جانے کا مطلب یا تو دین ہے ہاتھ دھونا تھااور یا جان کی ہار تا ہے اس کے باس واپس جانے کا مطلب یا تو دین ہے ہاتھ دھونا تھااور یا جان کی ہار تا کا علم ہوا تو آپ یا جان کی ہاری کی اس مخلص مجاہدہ کے حالات کا علم ہوا تو آپ نے ان کی ہے کسی کو ختم کرنے اور انہیں ان کی قربانیوں کا صلہ دینے کا ادادہ فرمایا۔ آپ نے شاہ حبشہ نجاشی کے در یعے حضرت ام جبیب کو پیغام نکاح بھجوایا۔ یہ نوید جانفزاین کر حضور عبیل مختم کے در اس پیکٹش کو سعادت وارین سمجھ کر قبول کر لیا۔ نجاشی نے حضور عبیل کی طرف سے جملہ حاضرین کو کھانا کھالیا گیا اور اس نے حضور عبیل بطور مہر اوا کئے۔ نجاشی کی طرف سے جملہ حاضرین کو کھانا کھالیا گیا اور اس نے حضرت ام جبیب رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی عزت واحر ام سے حضرت شرصیل بن حسنہ کے ساتھ بھور مہر اوا کئے۔ نجاشی کی طرف سے جملہ حاضرین کو کھانا کھالیا گیا اور اس نے حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی عزت واحر ام سے حضرت شرصیل بن حسنہ کے ساتھ

Marfat.com

مدينه طيبه روانه كرديا- (1)

حضور علی کے اس نکاح سے نہ صرف ایک مخلص مومنہ کی شب غم سحر آشنا ہوئی بلکہ اس سے بے شار سیای فوائد بھی حاصل ہوئے۔ابوسفیاناور اس کا قبیلہ حضور علطیۃ کو نب میں اپناہم پلد سمجھتا تھااس لئے آپ کے ساتھ حضرت ام جبیب کے نکاح پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ ابوسفیان نے اس نکاح کی خبر سن کر دشمنی کے باوجود، حضور علیہ کے ساتھ اس رشتے پر فخر کیا تھا۔ اگر ام حبیبہ دیار غیر میں کسی ایسے مسلمان ہے نکاح کر لیتیں جس کوان کا قبیلہ اپناہم پلہ نہ سمجھتا توان کی عداوت میں گئی گنااضا فہ ہو جاتا۔ وہ اسلام کے خلاف ایک نے جوش کے ساتھ حرکت میں آتے لیکن ام حبیبہ کے ساتھ حضور علیا ہے کے نکاح کی وجہ ہے ان کی مخالفت کی شدت میں کمی آگئی۔ یہ نکاح7ھ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ابوسفیان اسلام کے خلاف کسی کاروائی کی قیادت کرتا نظر نہیں آتا۔ حضرت ام حبیب کے ساتھ حضور علیہ کے نکاح نے اس کی مخالفت کے جوش کو ٹھنڈ اکر دیا۔ جو کمی رہ گئی تھی وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اس وقت پوری کر دی جب آپ کا باپ ابوسفیان آپ کودین آباء کی طرف واپس موڑنے کے لئے آپ کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ ووایے دل میں بڑے خواب لے کر آیا تھا کہ اس کی بٹی اے دیکھ کر تمام تلخیاں بھول جائے گی اور اس کی وعوت پر فورا اپنے گھر والوں کے پاس مکہ جانے کے لئے تیار ہو جائے گی لیکن جس صورت حال ہے اس کو واسطہ پڑااس نے اس کے اندر کے فرعون کا علیہ بگاڑ کرر کھ دیا۔ وہ اپنی لخت جگر کے پاس پہنچا۔ بستر لگا ہوا تھا،اس نے بستر پر بیٹھنے کاارادہ کیالیکن اس کی لخت جگرنے اس کے ہاتھ کو بھی بستر کے ساتھ نہ لگنے دیااور بستر فور الپیٹ دیا۔ ابوسفیان حیران تھاکہ معاملہ کیا ہے۔ یو چھا بٹی! کیاتم مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھیں یا تہاراخیال یہ ہے کہ یہ بستر میرے شایان شان نہیں؟ حضرت ام جبیبہ فوراً گویا ہو میں تم اس بستر کے قابل کیے ہو سکتے ہو، یہ رسول خدا علیہ کابستر ہے اور تم ایک مشرک اور نجس مخض ہو۔ ا بنی لخت جگر کے دل میں اپنے سب سے بوے دعمن کا بیہ مقام دیکھ کر ابوسفیان کاسار اغر ور خاک میں مل گیا۔ اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ اسلام ہے دور ندرہ سکااور کلمہ توحید پڑھ کر حلقه بگوش اسلام ہو گیا۔ اس طرح حضرت ام حبیبہ رضی الله تعالی عنها کے ساتھ حضور میلینے کے نکاح نے پہلے کفار مکہ کی اسلام و شمنی کی شدت کو کم کیا، پھر اس نکاح کی برکت سے سر دار قریش حلقہ بھوش اسلام ہو گیااور اسکے نتیج میں لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے گئے۔

اس از دواج کی ان متعدد پر کتول کو نظر انداز کر کے ،اس کو منفی زادیے ہے دیکھنے کی کو شش وی بد نصیب کر کتے ہیں جن کے دل بھی بیار ہول، جن کی روحیں بھی بیار ہول اور جن کے منمیر مر چکے ہول۔ یہ نکاح حضور علطے کی دور اندیش، معاملہ منہی، غریب نوازی اور دحت کی دلیل ہے۔ ہزار ول ورود وسلام ہول اس آ قابر جس نے کس ہس کو ہے کس مبیس رہنے دیا۔

### حضرت جويريه رضى الله تعالى عنبا

حضرت جو رہیہ ہے حضور عظیم کے نکاح کی سیای حکمت کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس نکاح میں اور بھی کئی حکمتیں تھیں۔ یہ اپنے قبیلے کے ہم دادگی بیٹی اور عرب کی ایک معزز خاتون تھیں۔ بنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئی تھیں۔ اس زمانے کے عربوں بلکہ ساری دنیا کے دستور کے مطابق جنگی قیدی غلام اور لونڈیاں بن جاتے تھے اور ان کی خریدو فروخت ہوتی تھی۔ بیسائیت اور بہوہ یت و فیم و فد اہب نے اس سم کو بدلنے کے لئے بچھ نہ کیا تھا۔ حضور عظیم فالت کی پہتیوں میں کراہتے ہوئے انسانوں کو انسانی مخصول ہے دوشتاس کرانے تخریف لائے تھے۔ آپ انسانوں کو انسانوں کو انسانی مخصول کے آزاد کرائے خدائے واحد کی بندگی پر جمع کرنے کے لئے تخریف لائے تھے۔ آپ اس کئے تر میں بندگی پر جمع کرنے کے لئے تخریف لائے تھے۔ آپ اس حضور علیم فوف تھا کہ آپ کی تحریک کے حضور علیم فوف تھا کہ آپ کی تحریک کا میابی کی صورت میں ان کاو قار ختم ہو جائے گا۔ لیکن دنیاجا نتی ہے کہ حضور علیم فوف تھا کہ آپ کی تحریک کا میابی کی وجہ ہے ان کو عزت کاوہ بلند مقام ملا تھا جس کا انہوں نے بھی تصور کی تھوں کی کہ میابی کی وجہ ہے ان کو عزت کاوہ بلند مقام ملا تھا جس کا انہوں نے بھی تصور کی تھی ہیں۔ کہ تھوں کی تحریک کی انہوں نے بھی تصور کی تھی تھوں کی کی کی کے انہیں کی وجہ ہے ان کو عزت کاوہ بلند مقام ملا تھا جس کا انہوں نے بھی تصور کی تھی۔ کی کا میابی کی وجہ ہے ان کو عزت کاوہ بلند مقام ملا تھا جس کا انہوں نے بھی تصور کی تھی۔ کی کا میابی کی وجہ ہے ان کو عزت کاوہ بلند مقام ملا تھا جس کا انہوں نے بھی تصور کی تھی۔ کی کا میابی کی وجہ ہے ان کو عزت کاوہ بلند مقام ملا تھا جس کا انہوں نے بھی تصور کی تھی انہائی کی انہیاں۔

ہو مصطلق قبیلے کے کئی لوگ اسپر ہو کر غلام بن گئے تھے۔ان میں ان کے سر دار کی بیٹی بھی شامل تھی۔ گو وہ لوگ حضور عظیقے کے کٹر دشمن تھے اور انہوں نے آپ کے مشن کو

Marfat.com

تباہ کرنے کے لئے ہر ممکن کو مشش کی تھی، لیکن حضور علیہ دنیوی باد شاہ نہ تھے کہ اپنے و مثمن کو ذلت کے گڑھے میں دیکھ کر خوش ہوتے بلکہ آپ تورحمت عالم بن کر تشریف لائے تھے۔ آپ نے ایک الی سنت قائم کی جس کے ذریعے فکست خور دور مثمن کے لئے ذلتوں کے نہیں بلکہ رفعتوں کے رائے کمل گئے۔ آپ نے اس لونڈی کازر مکا تبت ادا کیا جوسانحہ اسری سے پہلے اپنے قبلے کی معزز ترین خاتون تھی، پھر آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے ان رفعتوں پر پہنچادیا جس کااس نے مجھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ پہلے وہ صرف ا یک قبیلے کے لئے محترم تھیں لیکن اس مقدس رشتہ از دواج میں مسلک ہونے کے بعد، اب وہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی ماں تھیں۔ حضور علیہ کی اس سنت کے ذریعے مسلمانوں کو بیہ سبق ملاکہ انسان اشرف المخلو قات ہے۔ اگر کسی عارضی سبب ہے کوئی انسان ذلت کے گڑھے میں گر جائے تو تنہار اکام خوشی کے شادیانے بجانا نہیں بلکہ اس بد نعیب انسان کوذلت کے اس گڑھے ہے نکالنے کی کو مشش کر نا تمہارا قوی فریفنہ ہے۔ اس نکاح کی برکت سے بنو مصطلق قبیلہ کے تمام قیدیوں کو رہائی بھی ملی تھی اور تمام قبیلہ بتوں کی بندگی کا طوق اپنی گرون ہے اتار کر خدائے واحد کی بندگی کی طرف مائل بھی ہوا تھا۔ خود حضرت جو ہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس سلوک کا بیہ اثر ہوا تھا کہ ان کا باپ حضور علي كي خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كي: سر دار قوم كي بيٹي كولونڈي بنانا حيمي بات نہیں اس کئے آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ حضور علی نے فرمایا: اے اختیار ہے جا ہے تو تمہارے ساتھ چلی جائے اور چاہے تو میرے ساتھ رہے۔ لیکن جب اس نے اپنی گخت جگرے بات کی توانبوں نے حضور علیہ کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی۔ (1) حضرت جو برید رضی اللہ تعالی عنها کو تو حضور علطے کے اس عمل میں آپ کی شان ر حمت ورافت جلوہ گر نظر آئی۔ان کے قبیلے نے مجمیاس واقعہ کو حضور علیا کہ صداتت کا نا قابل تردید ثبوت سمجما، لیکن مستشر قین کے نزدیک بیہ واقعہ حضور عظیم کی خواہش پرستی کی دلیل ہے۔ یہ عجیب قتم کی و کالت ہے کہ جولوگ بذات خود حضور علی کے اس عمل ے متاثر ہوئے تھے، وہ تو مطمئن تھے، حضور علیہ کی رحمت و شفقت کا عتراف کرتے تھے لیکن صدیوں بعد پچھ لوگ ان کے خیر اتی و کیل بن بیٹھے ہیں اور وہ اس عمل کی وجہ ہے

حضور عظی پرا سے الزلمات لگاتے ہیں جن کا ان او گوں نے خود مجمی تصور مجی نہ کیا تھا۔
جس طرح دیگر امہات الموسین کچو شرعی قوانین کے نزول و نفاذ کا سبب بنیں ای
طرح حضرت جو برید رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے بھی امت مسلمہ کو پچو قوانین اور
زیر گی بخش تعلیمات عطا ہوئی۔ ایک دفعہ منے کے وقت حضور عظی حضرت جو برید رشی
اللہ تعالی عنہا کے جمرے میں تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ مصلے پر بیشی مصروف عبادت
تحمیں۔ چاشت کے وقت حضور عظی نجران کے جمرے میں تشریف لے گئے۔ دواس وقت
مصلے پر بیشی تحمیل۔ حضور عظی نجران کے جمرے میں تشریف لے گئے۔ دواس وقت
موان ہو جائی منہا کے وقت حضور علی ہو جہا کیا تم مبع ہے ای طرق مصروف
مبادت ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو حضور عظی نے فرمایا میں نے یہاں ہے
مبادت ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو حضور عظی نے فرمایا میں نے یہاں ہے
مباد کے بعد چار کلمات زبان سے ادا کئے جیں۔ اگر ان کا تمہارے اسے وقت کے اور اد کے
مبات کے بعد چار کلمات زبان سے ادا راد ہے بھاری تعلی ۔ دو کلمات یہ جینا

مُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهُ عَدَدُ خَلْقَهُ وَرَضَلَى نَفْسِهُ وَزِنَةً عَرْشِهِ وَمِدَادُ كُلِمَاتِهِ (1)

مستشر قین کے نزدیک تو شاید یہ معمولی بات ہو لیکن جو لوگ صرف نیکیوں کے میدان میں باہمی مسابقت کرتے تھے اور جن کے نزدیک آخرت کی کامیابی عاصل کامیابی تھی، ان کے لئے حضور عظیم کی یہ تعلیمات انتہائی قیمتی سر مایہ تھیں اور آج بھی یہ تعلیمات ملت اسلامیہ کے لئے ایک انمول تحذہ ہیں۔

ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سبب امت کو نفلی روزے کے متعلق بھی ایک تھم ملا تھا۔ آپ نے جعہ کے دن روزور کھا۔ حضور علی نے آپ سے پوچھا کیا تم نے کل بھی روزور کھا تھا؟ آپ نے عرض کیا: نہیں۔ حضور علی نے پوچھا کیا آئندہ کل تمہاراروزور کھا تھا؟ آپ نے عرض کیا: نہیں۔اس پر حضور علی نے فرمایا: تو پھر آج بھی روزوافطار کر دو۔اس حدیث پاک سے پید جلا کہ حضور علی نے ضرف جعد کے دن اکیلاروزور کھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ کی ایک اور حدیث پاک سے بھی کا در حدیث پاک سے بھی کا در حدیث پاک سے بھی کا در حدیث پاک سے بھی کا کہ دورائی کے سرف جعد کے دن اکیلاروزور کھنے ہے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ کی ایک اور حدیث پاک سے بھی اس

لا يَصُونُمُ احَدُكُمْ يُومَ الْجُمُعَةِ الْأَكَانَ يُصُومُ قَبْلُهُ أَوْ

<sup>1</sup>\_رحمت للعالمين، جلد2، صفى 175

بعدة (1)

"تم میں سے کوئی محض صرف جمعہ کاروزہ نہ رکھے۔ اگر جمعہ کے دن روزور کھنے کاارادہ ہو تواس سے پہلے یابعد بھی ایک دن روزور کھے۔" یہ تغییلات اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں کہ حضرت جو رہیے ہے حضور میکیائے کا نکاح عظیم انسانی مقاصد کی خاطر ہواتھااور اس کے متعلق مستشر قین نے جو وادیلا مجایائے ووالن کے مریض ذہنوں کی اختراع ہے، حقیقت کے ساتھ اس کاکوئی تعلق نہیں ہے۔ حضر ت صفیعہ بنت جبی بنت اخطب رضی اللہ تعالی عنہا

حضرت جو برید رضی اللہ تعالی عنبا کے ساتھ کا کا کرتے وقت پیش نظر تھیں۔ یہ مشہور مسلمانوں تھیں ہونے ہوں تھیں۔ یہ مشہور کے ہودی قبیلے ہو نضیر کے سر دار کی بیٹی تھیں۔ جنگ خیبر میں امیر ہوئی تھیں۔ اس موقعہ پر مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی یہ تعلیم رائخ ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا کام کسی انسان کو ذلیل کرنا نہیں بلکہ ذلت کی پستیوں میں گرے ہو کا توگوں کو اٹھا کر، رفعتیں اور عظمتیں عطا کرنا ہے۔ حضرت صفیہ جنگ میں قیدی ہو کرلونڈی بی تھیں، لیکن ووجی بن اخطب کی عطا کرنا ہے۔ حضرت میں علم سالم بن مشکم اور کنانہ بن ابی الحقیق کے ذکاح میں روچی تھیں۔ یہ میں تھیں اور اس سے پہلے سالم بن مشکم اور کنانہ بن ابی الحقیق کے ذکاح میں روچی تھیں۔ یہ سب یہودیوں کے سر دار تھے۔ مسلمانوں نے حضور عیافیہ کی خد مت میں عرض کیا کہ صفیہ کے نسبی مقام کا تقاضا ہے کہ آپ خودان کو اختیار دیا کہ اگر تم دین یہودیت پر قائم رہنا چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور شہیں تمہارے قبیلے والوں کے پاس واپس بھیج دیتا ہوں اور اگر تم مسلام قبول کر لو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور اگر تم دین یہودیت پر تا تم رہنا چاہو تو میں تمہیں آزاد کر کے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کیلئے تیار ہوں۔ انہوں اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں آزاد کر کے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کیلئے تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے آباؤاجداد کے دین پر اسلام کو ترجیح دی اور حضور عیافیتے نے انہیں اپنی زوجیت میں قبول فرمالیا۔(2)

بعض مستشر قین کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ دین یہودیت پر قائم رہی تھیں۔ یہ غلط

<sup>1</sup> ـ رحمته للعالمين، جلد2، صفحه 175 ، بحواله بخارى ومسلم 2 ـ زوحات النبي الطاهرات، صفحه 8-77

ے۔ اگر دودین میبودیت پر قائم رہتیں تو آم المو منین ہونے کاشر ف حاصل نہ کر سکتیں۔ حضور علی کا یہ نکاح بھی عظیم انسانی مقاصد کی خاطر عمل میں آیا تھااور اس کے متعلق مستشر قین کی تمام ہر زوسر ائیں بے بنیاد ہیں۔

# حضرت ميمونه بنت حارث الهلاليه رضى الله تعالى عنها

ان کے ساتھ حضور علیہ کا نکاح 7ھ میں عمرہ قضا کے موقعہ پر ہوا۔ یہ پہلے حویطب بن عبدالعزی کے نکاح میں تھیں اور اس کے بعد ان کا نکاح ابور حم بن عبدالعزی ہے ہوا تھا۔ عمرہ قضا کے موقعہ پر یہ بیوہ ہو چکی تھیں۔(1)

ان سے نکاح کی حضور علی کوتر غیب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند نے ہی تھی۔
اس کی بری وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک بہن ام الفضل لبابہ الکبری رضی اللہ تعالی عنبا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنبا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وجو گئی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ہو گئی تھیں۔ حضرت میمونہ برحاب کی عمر میں یو وجو گئی تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ،ان کی پار سائی اور ان کے ایثار کی وجہ سے انہیں اس قابل سمجھتے تھے کہ وو حضور علی کی از واج مطہر ات میں شامل ہوں اور ام المومنین بونے کی معادت حاصل کریں۔(2)

حضرت میمونہ کے ساتھ نگاخ نے کئی لوگوں کو حضور علی کے ساتھ رشتہ مصابرت میں پرو دیا تھا۔ عربوں کے نزدیک اس قتم کے تعلقات کی بڑی اہمیت تھی اس لئے ان تعلقات نے اسلام کی اشاعت میں بڑا ہم کر دارادا کیا۔ حضرت میمونہ کی آٹھ بہنیں تھیں جو بوے اہم لوگوں کی زوجیت میں تھیں۔ ان کی ایک بہن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ اس طرح ان کی اہلیہ تھیں۔ اس کا حرح ان تھیں۔ اس کا میں تھیں۔ اس کا حرح ان تمام کی دیگر بہنیں بھی بڑے اہم لوگوں کے گھروں میں تھیں۔ اس نکاح کی وجہ سے ان تمام لوگوں کے گھروں میں تھیں۔ اس نکاح کی وجہ سے ان تمام لوگوں کے گھروں میں تھیں۔ اس نکاح کی وجہ سے ان تمام لوگوں کے ساتھ حضور علیہ کار شتہ قائم ہواجس کے آپ کی دعوت پر بڑے شبت اثرات

فیخ محمد دالصواف لکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ غزوہ جوک میں شریک ہو کی تھیں اور

<sup>1</sup> \_ رحمته للعالمين، جلد 2، منخه 180

<sup>2</sup>\_ زوجات النبي الطاهرات، منخد 82

وہاں زخمیوں کی مرہم پٹی اور ان کو پانی پلانے کی خدمات انجام دیتی رہی تھیں۔ علامہ "الصواف" یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں زخمیوں کی دوران میں زخمیوں کی دکھی۔دوران میں زخمیوں کی دکھی ہوگئی تھیں۔(دران جہادان کوایک تیر لگاتھا، جس سے آپ شدیدزخمی ہوگئی تھیں۔(1)

اس شادی کا مقصد بھی ایک معمر بیوہ کی دلجوئی ادر اس کے رشتہ داروں کے دلوں کو اسلام کی طرف ماکل کرنا تھا۔ فریقین کی عمر کے جس جصے میں یہ شادی ہوئی، اس عمر میں شادی کے مقاصد وہ نہیں ہوتے جو مستشر قین کو نظر آتے ہیں۔

### حضرت زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها

متنشر قین نے حضور علی کے سلط میں سب سے زیادہ ہر زہ ہر ائیاں،
حضرت زینب بنت جمش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کے نکاح کے متعلق کی ہیں۔
انہوں نے اس تاریخی واقعہ کو افسانوی رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اسکے
ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے حضور علی کی عظمت کے نقوش کو منانے کی کوشش کی
ج۔ ہم اس شادی کے متعلق ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے تاکہ مستشر قیمن کی طرف
سے پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات کے جالوں کے تار ٹوٹ جائیں اور حقیقت پوری
آب و تاب کے ساتھ قارئین کے سامنے بے نقاب ہو جائے۔

حضور علی کے کاس شادی پر آپ کے زمانے کے یہودیوں، منافقوں اور دیگر دشمنان اسلام نے بھی بہت اعتراضات کئے تھے۔ اس شادی کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اہم بہلوؤں پر قرآن حکیم نے خودروشنی ڈالی ہے۔ حضور علی کے معاصرین نے اس شادی پر اس کے اعتراضات کئے تھے کہ حضرت زیدرضی اللہ عنہمائی مطلقہ تھیں جو حضور علی کے اعتراضات کئے تھے کہ حضرت زیدر ضی اللہ عنہمائی مطلقہ تھیں جو حضور علی کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عربوں کے نزدیک منہ بولا بیٹا، حقیق بیٹے کی ہی حشیت رکھتا تھا اور ان کے نزدیک مطلقہ کے ساتھ شادی، حقیقی بیٹے کی مطلقہ کے ساتھ شادی کی طرح ہی ناپیندیدہ تھی۔

حضور علی کواس شادی کا حکم دے کر اللہ تعالی نے زمانہ جاہلیت کی ایک نہیں بلکہ کی

<sup>2</sup>\_زوجات النبي الطاهرات، صفحه 81

ناپندیده رسمول کو تو ژا تھا۔ ان رسمول کو تو ژ نے کے خلاف جس زیر دست ساتی ردعمل کا خطرہ تھا، اس کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے حبیب لبیب علی اور ان کے قریب ترین لوگول کے کند حول پر ڈالی تھی۔ اس واقعے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت زینب کو ان تھیں اور حضرت زید کو ان تھے۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت زینب کے متعلق صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ آپ حضور علیہ کی پھو پھی عمیمہ کی جنی اور حضرت عبد المطلب کی نواسی جی ۔

حضرت زید کا تعلق شام سے تھا۔ تہامہ کے چند سواروں کااد حمر سے گزر ہوا۔ یہ ابھی بچے بی تھے۔ ان سوارول نے انہیں پکڑلیا، اپنے ساتھ عرب لائے اور انہیں فروخت کر دیا۔ حکیم بن حزام بن خویلد نے، جوام المو منین حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کے بیتیج تھے، انہیں خرید لیااور اپنی پھو پھی صاحبہ کو بطور تحفہ بیش کر دیا۔ حضرت ام المو منین رضی اللہ عنہا نے رضی اللہ عنہا نے کہ حضور علی کے خدمت میں بطور جدیہ بیش کیا۔ (1) حضرت ام المو منین حارث کا آبائی نسب قضاعہ تک منتمی ہوتا ہے اور ان کی ماں کا نسب بھی معن میں "طی" سے مات حارث کی اسکا حضرت زیدر صنی اللہ عنہ نجیب الطرفین تھے۔ (2)

حضرت زید کے والد نے ان کی گمشدگی کے وقت سے مسلسل ان کی حمات کی تحقی۔

آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور ان کا گخت جگر انہیں مل گیا۔ آپ کے والد، پچااور ایک بھائی حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حارثہ نے حضور علیقے سے عرض کیا: اب محمد! (علیقے ) تم لوگ بیت اللہ کے پڑوی ہو۔ تم مصیبت میں مصیبت زدہ لوگوں کی مده کرتے ہو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ آپ ہم پر احسان فرمائیں اور ہمارے ہے کو زر فدید لے کر آزاد فرمادیں۔ آپ بطور فدیہ جتنی رقم کا مطالبہ کریں گے ہم وہ رقم اداکر دیں گے۔ حضور علیقے نے فرمایا: میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں جو تمہارے مطالبے کے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے پوچھا: وہ بات کیا ہے؟ آپ رکھتا ہوں جو تم فدیہ اداکے بغیراے نے فرمایا: میں زید کو اختیار دیتا ہوں۔ اگر وہ تمہیں اختیار کرے تو تم فدیہ اداکے بغیراے اپنے ساتھ لے جاؤادر اگر وہ میرے ساتھ رہتا ہیند کرے تو تم فدیہ اداکے بغیراے اپنے ساتھ لے جاؤادر اگر دہ میرے ساتھ رہتا ہیند کرے تو تم فدیہ اداکے بغیراے اپنے ساتھ لے جاؤادر اگر دہ میرے ساتھ رہتا ہیند کرے تو تم اسے یہیں دہنے دو۔ انہوں اپنے ساتھ لے جاؤادر اگر دہ میرے ساتھ رہتا ہیں کے تو تم اسے یہیں دہنے دو۔ انہوں

<sup>1</sup>\_ شياد القرآن، جلد 4، صني 13

<sup>2</sup>\_رحت للعالمين، جلد2، مني 167

نے وض کیا:

آپ نے بہت المجھی بات کی ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافرہائے۔
حضور علیہ نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا: زید اکیا تم ان اوگوں کو پہچانے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا اور عرض کیا: یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے ہمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم نے ان کو پہچان لیا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو تم جانے ہو کہ میں کون ہوں۔ حضرت زیدر ضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا: ہیں بھی کسی محف کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ ہی میرے لئے باپ اور پچپا کے قائم مقام ہیں۔ ان کے باپ نے ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ ہی میرے لئے باپ اور پچپا کے قائم مقام ہیں۔ ان کے باپ نے کہا زید اکیا تم غلامی کو آزاد کی پر ترجیح دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں اس عظیم ہتی کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضور علیہ نے اپنی یو ٹینی وار ثنه (1)

امٹ بھرڈوا آند کو واآنہ اپنی یو ٹینی وار ثنه (1)

امٹ بھرڈوا آند کو واآنہ اپنی یو ٹینی وار ثنه (1)

"تم گواور ہو، یہ آزاد ہے، اب یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ میراوارث بے گااور

جب حضرت زید کے والد اور چیانے حضور علیہ کا یہ حسن سلوک دیکھا تو وہ حضرت زید کو حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے اس المبینان تھا کہ ان کے بینے کے سر پرایک ایس ہستی کاسا یہ ہس کی شفقت، شفقت پدری ہے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔

اس کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کہ کر پکار اجا تار ہا۔ بعثت کے بعد بھی حضرت زید کوائی نام ہے پکار اجا تا تھا۔ اس نسب پر انہیں جتنا فخر تھا اور حبیب خدا کے ساتھ اس نبست کوائی نام ہے پکار اجا تا تھا۔ اس نسب پر انہیں جتنا فخر تھا اور حبیب خدا کے ساتھ اس نبست ہے ان کو جو مسرت محسوس ہوتی ہوگی اس کا اندازہ وہ خود ہی لگا کتے ہیں۔ ان کو حضور علیہ کے اپنا بیٹا بیٹا بیٹا تھا اور عربوں کے دستور کے مطابق منہ بولا بیٹا تمام معاملات میں حقیق بیٹے کی طرح ہی ہو تا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ ایک رسم تھی اور اس رسم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمتوں کی معراج پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس سم میں کئی ساجی قباحتیں تھیں۔ اس تعالیٰ عنہ کو عظمتوں کی معراج پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس سم میں گئی ساجی قباحتیں تھیں۔ اس میں علی معراج پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس سم میں گئی ساجی قباحتیں تھیں۔ اس میں علیہ علیہ کا منام غلط اور نقصان دہ رسموں کو ختم کرنے کے لئے تشریف لایا تھا۔ اسلام نے حکم دیا کہ کمام غلط اور نقصان دہ رسموں کو ختم کرنے کے لئے تشریف لایا تھا۔ اسلام نے حکم دیا کہ کہ تمام غلط اور نقصان دہ رسموں کو ختم کرنے کے لئے تشریف لایا تھا۔ اسلام نے حکم دیا کہ

1- زوجات الني الطاهرات، صفحه 61

میں اس کاوارث بنول گا۔"

م آدمی کواس کے حقیق باپ سے منسوب کیا جائے اور آدمی کو مند ہولے باپ کی طرف منسوب کرنے کی رسم کو ختم کردیا جائے۔ ارشاد خداو ندی ہولا اُدغو نفیم لابا تھے منسوب کرنے کی رسم کو ختم کردیا جائے۔ ارشاد خداو ندی ہولا اُدغو نفیم لابا تھے منہ اللہ فات اللہ فات کی الدین و موالین کے اللہ اُن کے مالے کا اللہ منسوب سے دیادہ قرین انساف ہے اللہ مناب سے دیادہ قرین انساف ہے دیادہ مناب سے دیادہ قرین انساف ہے دیادہ مناب سے دیادہ مناب سے دیادہ قرین انساف ہے دیادہ مناب سے دی

"بلایا کروامبیں ان کے بابوں کی نسبت ہے۔ یہ زیادہ قرین انصاف ہے۔ اللہ کے نزدیک۔ اگر حمہیں علم نہ ہوان کے بابوں کا تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔"

الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد حضرت زیدر منی الله تعالیٰ عنه کو زید بن محمر کی بجائے زید بن حارثہ کے نام سے بکارا جانے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تھم تھااور حضرت زیراللہ تعالیٰ کے حَكُم بِرِ جَانِ كَا نذرانه مِينَ كَرِنْ كَ لِي مِنْ بَعِي بِمِهِ وقت تيار تح ليكن خداك حبيب عَلِيغَة ئے ساتھ انہیں جو بے مثال نسبت تھی،اس ہے محروم ہونے پر انہیں صدمہ ضرور پہنچا ہوگا۔ جس گھر میں زید بن محمر کے نام سے پکارے جانے پروہ اپنے آپ کو گھر کا فرد سجھتے تھے، اس گھر میں زید بن حارثہ کے نام سے بکارے جانے پر انہیں اجنبیت اور وحشت محسوس ہوتی ہوگی لیکن خدااور خدا کے رسول کو پچھاور ہی منظور تھا۔ جاہلیت کیا لیک رسم کو توزیے کے لئے حضرت زید کے حوصلے کا امتحان ہوا تھالیکن عالم بالا میں ایک اور رسم کو توڑنے کے ذریعے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نئی عظمتیں عطا ہونے کے سامان ہو رہے تھے۔ عرب انسان کی قدر و قبت اس کے نب سے مقرر کرتے تھے۔ اعلیٰ نب والا انسان معزز تفاخواواس کے اخلاق و کر دار کی کیفیت کیسی ہی ہوتی اور کمتر نسب والاانسان ہر قتم کی انسانی خوبیوں ہے مالا مال ہو کر بھی ہے و قارر ہتا تھا۔ یہ معاشر تی طرز عمل انسانیت کی تو بین تھی۔ یہ طرز عمل عربوں تک محدود نہ تھابلکہ ساری دنیا کی تمام مبذب قومیں اس مر ض کا شکار تھیں۔ یہ طرز عمل دور مظلمہ تک محدود نہ تھا بلکہ آج بھی موجود ہے۔ آج کے اہل مغرب بھی گوری چڑی والے لوگوں کورنگ دارلو گوں سے بہتر سجھتے ہیں۔ یبودی اپنے آپ کو خدا کی لاڈلی مخلوق اور دوسری قوموں کو کمتر مخلوق سمجھتے ہیں۔ ہٹلر کے دماغ میں، جر منوں کے بہترین قوم ہونے کا بھوت سایا تھااور اس نے لاکھوںانسانوں کو موت

<sup>5-1711514-1</sup> 

کے منہ میں و تعلیل دیا تھا۔ اسلام اس جاہ کن بیاری کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام نے نسل، علاقے، زبان، رنگ اور وطن کے بتوں کو پاش پاش کر دیااور تقویٰ کو انسانی عظمت کا معیار قرار دیا۔

ارشاد خداوندي موا

يَّأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرِ وَّأَنْفَى وَجَعَلَنْكُمْ شَنْ ذَكَرِ وَّأَنْفَى وَجَعَلَنْكُمْ شَعُوبُنَا وَ قَبَآنِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿إِنْ آكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ آتُقْكُمْ ﴿ اللهِ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ (1)

"اے لوگواہم نے پیدائیاہے تمہیں ایک مردادر ایک عورت سے ادر بنا دیاہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان تاکہ تم آیک دوسرے کو پیچان سکو۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں دہ ہے جو تم میں سے زیادہ متق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم (ادر) خبیر ہے۔ "

انسانوں میں برابری کے اس اسلامی اصول کو عربوں کی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کے لئے قربانی درکار تھی۔ حضور علیہ نے باذن خداد ندی اس قربانی کے لئے اپنی پھو پھی کے کنبہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت زینب بنت جش معزز ترین قبیلے کی فرد تھیں۔ ان کا تعلق قبیلہ قربیش سے تھاجوعرب کا معزز ترین قبیلہ شار ہو تا تھا۔ دہ فخر قربیش حضرت عبد المطلب کی نوائی تھیں اور تاجدار دوجہال حضرت محمد علیہ کی پھو پھی زاد تھیں۔ حضور علیہ نوائی تھیں اور تاجدار دوجہال حضرت محمد علیہ کی کھو پھی زاد تھیں۔ حضور علیہ نوائی تعنیں اور تاجدار دوجہال حضرت فردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی ملا تعنی کی طرف سے بیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب اور ان کے اہل خاندان کے لئے اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب اور ان کے اہل خاندان کے لئے کی جات نا قابل برداشت تھی۔ قریش کی معزز ترین خاتون ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح کرے، یہ زمانے کے دستور کے مطابق ان کی تو بین تھی۔ حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہمانے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ خدائی فیصلہ تھا، ان کے انکار سے ٹل نہیں سکتا تھا۔ حکم خداوندی نازل ہوا:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يُكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ ورَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَّا مُبِيًّا (1)

"نه کسی مومن مرد کوید حق پنچتا ہے اور نه کسی مومن عورت کو که جب فیصله فرمادے الله تعالی اور الله کارسول کسی معامله کا تو پھر انہیں کوئی احتیار ہو اینے اس معامله میں۔ اور جو نافرمانی کر تا ہے الله اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمر ای میں جتلا ہو گیا۔"

جب یہ ارشاد خداوندی حضرت زینب اور ان کے بھائی نے سنا تو فور اُحضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کے نکاح پراپی آمادگی کا اظہار کردیا، چنانچہ حضور عظیمی نے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ اس نکاح کے ذریعے حضور عظیمی نے حضرت زید رضی اللہ عند کے اس احساس کی سختی کو کم کیا تھا کہ دوا کی آزاد کردو فلام ہیں۔ آپ نے ایک معزز قریش فاتون کے ان کا نکاح کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زید کا ساتی مقام کمتر نہیں بلکہ دہ قبیلہ قریش کے کفو ہیں۔ اس اعزاز کے ذریعے حضرت زید رضی اللہ تعالٰی عنہ کا دوز خم بھی مند مل ہو گیا جو زید بن محمد کہلوانے کے اعزاز سے محروم ہونے کے سبب آپ کو لگا تھا۔ حضور عظیمی نائہ تعالٰی عنہ کی دوسلہ افزائی مند مل ہو گیا جو زید بن محمد کہلوانے کے اعزاز سے محروم ہونے کے سبب آپ کو لگا تھا۔ حضور علیمی دائر من اللہ تعالٰی عنہ کی دوسلہ افزائی کی تھی وہاں اس مثال کے ذریعے غلاموں کو معاشر سے میں بلند ترین مقام حاصل ہو گیا تھا۔ دوسر می جانب حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر دالوں کے لئے یہ ایک کڑا امتحان تھا، لیکن انہوں نے اپنی تمام احساسات کو خدااور رسول کے امتحان تھا، لیکن انہوں نے اپنی تمام مصلحوں اور اپنے تمام احساسات کو خدااور رسول کے حکم پر قربان کردیا در اس کردیا در اس کی صرحان کی حاصل کی۔

الله تعالی نه تسی کے خلوص کو ضائع کرتا ہے اور نه بی کسی کی قربانیوں کو ضائع کرتا ہے۔ اس نے اپنیاں کو ضائع کرتا ہے۔ اس نے اپنیاس مخلص بندی کے ایٹار کا بدلدا ہے اس دنیا میں دینے کا ارادہ فرمایا۔ جس طرح سلے ایک فتیج رسم کو ختم کرنے کے لئے ان سے ان کے احساسات اور جذبات کی قربانی مائٹی گئی تھی، اس طرح اب ایک اور فتیج رسم کو ختم کر کے ان کے سر پر عزت کا وہ تائ حیاما جانے والا تھا جو کسی کا مقدر بنتا ہے۔

ہ ۔ لوگوں کو ان کے منہ بولے باپوں کی طرف منسوب کرنے کی رسم ختم ہو چکی تھی، زینب اور زید رضی اللہ عنبما کے نکاح کے ذریعہ نسلی تفاخر کا بت پاش پاش ہو چکا تھااور غلام انسانی عظمتوں سے بہرہور ہو چکے تھے، لیکن ابھی ایک انتہائی فتیج رسم باتی تھی۔ منہ بولے بيے كى بيوى كو حقيقى بينے كى بيوى كامقام حاصل تھا۔ جس طرح حقيقى بينے كى مطلقہ سے زكاح ناجائز سمجها جاتا تقاای طرح منه بولے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ سے نکاح کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ یہ رسم بے شار مسائل پیدا کرتی تھی۔اس رسم کی وجہ ہے گئی الیمی عور توں کے ساتھ نکاح ناجائز قرار پاتا تھا جن کے ساتھ حقیقت میں نکاح جائز تھا۔ اللہ تعالی نے اس سم کو ختم کرنے کاارادہ فرمایا۔ بیہ رسم عربوں کے دل درماغ میں یوں رچ بس چکی تھی کہ ان کے لئے اس کو توڑنے کا تصور بھی ناممکن تھا،اس لئے اس رسم کو توڑنے کے لئے بھی قربانی در کار تھی۔ بیہ قربانی کوئی عام قتم کی قربانی نہ تھی۔ بیہ قربانی وہی مخض دے سکتا تھاجو حاروں طرف سے برہنے والے طعن و تشنیع کے تیروں کا یامر دی ہے مقابلہ کر سکتا۔ اس قربانی کے لئے اس آدمی کی ضرورت تھی جس کی ہمت پر زمانہ رشک کر تا ہو۔اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے لئے اس ہتی کو منتخب فرمایا جس نے سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کے جمر مٹ میں نعرہ توحید بلند کرنے کی جرات کی تھی۔ جے نعرہ توحید بلند کرنے ہے نہ دشمن کی سختیاں روک سکی تھیں اور نہ ہی ان کی پھبتیاں اس کے عزائم کو متز لزل کر سکی تھیں۔ جس نے اہل مکہ ، طاکف کے باسیوں اور عرب کے میلوں میں جمع ہونے والے قبائل کے سامنے ان کے بتوں کی بے بسی کا اعلان کیا تھااور ہر قتم کے رد عمل کایامر دی ہے مقابلہ کیا تھا۔ جس نے اپنے چھا کے سامنے، جب انہوں نے کفار مکہ کے اصر اریر آپ کو نے دین کی وعوت کے بارے میں اپنے رویے میں تبدیلی کے لئے کہاتھا، یہ تاریخی جملے کیے تھے:

> يَا عَمَّ وَاللهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِيْ يَمِيْنِيْ وَالْقَمَرَ فِيْ يَسَارِيْ عَلَى أَنْ أَثْرُكَ هٰذَا الْأَمْرَحَتَٰى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ اَهْلَكَ فِيْهِ مَا تَرَكْتُهُ (1)

"اے میرے چیا! اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں اور یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں گا، تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے دے گا،یامیں اس کے لئے جان دے دول گا۔اس وقت تک میں اس کام

كو چھوڑنے كے لئے تيار نہيں۔

وہی ہستی جس نے عربول کے مزعومات کے ہربت کو پاش پاش کیا تھا، صرف وہی ہستی اس ند کورور سم کو فتم کرنے کی ذمہ داری قبول کر سکتی تھی۔

اگر حضرت زید اور حضرت زینب رصی الله عنها کی شادی پر تمام پبلوؤں ہے غور کیا جائے توبیہ بات روز روشن کی طرح عیال نظر آتی ہے کہ اس شادی ہے جہاں ایک طرف نسلی تفاخر کے بت کو توڑنا مقصود تھاوہاں اسی شادی کے ذریعے معبئی کی بیوی کے ساتھ نکات کی حرمت والی رسم کو توڑنا بھی مقصود تھا۔

حضور علی کے کہ تعلیمات شریک حیات کے انتخاب کو مرد اور عورت کی صوابد یہ پر چھوڑتی ہیں۔ شریعت محمد سال بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کی جائے۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنبا اور ان کے بھائی کی ناپندیدگی کے باوجود انہیں اس شادی کا تھم دیا گیا۔ انہیں اپنی تاپندیدگی کے اظہار پر حنبیہ کی گنی اور واضی باوجود انہیں اس شادی کا تھم دیا گیا۔ انہیں اپنی تاپندیدگی کے اظہار پر حنبیہ کی گنی اور واضی کیا گیا کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کا تھم ہے، تمہیں اپنی مرضی کو قربان کر کے تھیل ارشاد کرنی جائے۔ حضرت زینب اور ان کے اہل خانہ مخلص مو من تھے۔ انہیں اللہ تعالی کے اس ارشاد کا بخوبی علم تھا:

فَعْسَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ حَيْرًا كَثِيْرًا(1) "شايد تم ناپند كروكس چيز كو اور ركه وى بو الله تعالى في اس مِس (تمهارے لئے) خير كثير۔"

جب انہیں بیتہ چلا کہ یہ خدا کا تھم ہے توانہوں نے اس یقین کے ساتھ اس کو قبول کر لیا کہ یقینا یہ رشتہ ان کے لئے ایسی رخمتیں اور بر کتیں لائے گا جن کا انہوں نے مجمی تصور مجمی نہیں کیا۔

یہ شادی چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی کے مطابق نہ تھی اس کئے ان کی از دواجی زندگی میں دور دنق نہ آسکی جو شادی کا اصل مقصد ہے۔حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی عظمتوں کا تو کون انکار کر سکتا ہے لیکن ان کی جسمانی خوبیال حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو متاثر نہ کر علق تھیں۔ اپنی نسبی شرافت پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہاکا فخر بھی ان کی از دواجی زندگی کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت حال سے پریشان تھے۔ حضرت زینب کے ساتھ رہنا بھی ان کے لئے ممکن نہ تھا کیونکہ وہ و قنا فو قنا ایسار ویہ اختیار کرتی تحییں جس سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت نفس مجر وح ہوتی تھی۔ وہ ان کو طلاق بھی نہیں دے کئے تھے کیونکہ یہ شادی حضور علی کے خصوصی حکم سے ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب کیونکہ یہ شادی حضور علی کے حصوصی حکم سے ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب کی عرضی کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا جو مقلب القلوب ہے، دلوں کو جد هر چاہتا ہے کہ اس بستی کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا جو مقلب القلوب ہے، دلوں کو جد هر چاہتا ہے کہ یہ سب کی عرضی حکمت وہی تھی جس کا ظہور بعد میں ہوا۔

حضور علی کے تکم پر جب حضرت زینب نے حضرت زید رضی اللہ عنماے شادی کے کئی تو یہ مکن نہ تھا کہ حضور علی کا تھی دیتے تو وہ تغییل کرلی تھی تو یہ ممکن نہ تھا کہ حضور علیہ اپنے انہیں اپنے رویے میں تبدیلی کا تھی دیتے تو وہ تغییل میں کو تابی کر تھی۔ لیکن حضور علیہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اس کی وجہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتی ہے:

أَوْخَى اللهُ تَعَالَىٰ مَا أَوْخَى اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ أَنْ رَيْنَبَ سَيُطَلِّقُهَا زَيْدٌ وَتَتَزَوَّجُهَا بَعْدَهُ (عَلَيْهِ الصَّلُوة وَالسَّلَامُ) (1)

"الله تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ پریہ وحی فرمائی تھی کہ زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے اور اس کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے۔"

حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت حال سے نگ آکر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور زینب کو طلاق دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور علیہ کو بذریعہ وحی یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ زید جو بچھ کہ رہ ہیں یہ ہو کر رہے گاکیو نکہ بارگاہ خداو ندی میں اس کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن حضور علیہ اس فیصلے کے نتائج کو بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ جانے تھے کہ زید کے طلاق دینے کے بعد جب آپ حسب تھم خداو ندی زینب سے نکاح کریں گ تو مخالفین آسان سر پر اٹھالیس گے۔ وہ شور مجائیں گے کہ محمد علیہ نے خود بیٹے کی مطلقہ سے خالفین آسان سر پر اٹھالیس گے۔ وہ شور مجائیں گے کہ محمد علیہ نے خود بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور اب خود بی اس قانون کو تو ڑدیا ہے۔ آپ نے اپنے قانون کو بھی تو ڑا ہے اور معاشر سے میں جور سم صدیوں سے چلی آر بی تھی، اس کو بھی تو ڑا ہے۔ ان کو بھی تو ڑا ہے اور معاشر سے میں جور سم صدیوں سے چلی آر بی تھی، اس کو بھی تو ڑا ہے۔ ان کو آپ کے کر دار کو داغدار کرنے کے لئے استعال کریں گے۔ ان

<sup>1</sup>\_ ضياء القرآن، جلد 4، صلح 63

خدشات کے چیش نظر حضور عظیفے نے حضرت زیدے فرمایا کہ تم خداے ڈرواور اپنی زوی کو طلاق نددو۔ آپ نے ان پراس حقیقت کو ظاہر ند فرمایا کہ تمہارے زینب کو طلاق دینے اور عدت گزرنے کے بعدان کے میرے نکاح میں آنے کا فیصلہ ہو چکاہے۔

الله تعالی کوید بات پہند نہ تھی کہ اس کا حبیب اپنے مشن کے رائے میں کی تسم کے ذہبی تعمل کی تسم کے ذہبی تعفظات یالوگوں کی باتوں کو پر کاوگ بھی وقعت وے۔ اس کا کام ہے تھم خداوندی کی تعمل کے لئے میدان میں اتر آناور رائے کی تمام رکاوٹوں کودور کرنااور مخالفین کو خاموش کرانا اس کا کام ہے جس نے یہ تھم دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس رویے پر اپنے حبیب جیب میں علیمی کو ان الفاظ میں تعبید فرمائی

و الله تقول للدى العم الله عليه والعمت عليه المسك عليك روجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله منديه وتخشى الناس والله احق ال تخشه فلما قصى ريد منها وطرا روجنكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى ازواج الاعبانهم الما قصوا منهن وطرا وكان المرافة مفعولا (1)

"اوریاد سیجے بہ آپ نے فر مایاس مخف کو جس پر اللہ نے بھی احسان
فر مایاہ رآپ نے بھی احسان فر مایا، اپنی بی کو اپنی زہ جیت بھی رہے
دے اور اللہ سے ڈراور آپ مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے جی میں وہ بات
جے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا اور آپ کو اندیشہ تھا لو گوں (کے طعن و
الشنع ) کا حالا تکہ اللہ تھا لی زیادہ حقد ارب کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر
جب پوری کر لی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس کا
آپ سے نکان کر دیا تاکہ (اس مملی سنت کے بعد) ایمان والوں پر کوئی
حریٰ نہ ہوا ہے منہ اولے بینوں کی ہویوں کے بارے میں جب وہ انہیں
طلاق دینے کا ارادہ پورا کر لیس اور اللہ کا تھم قوم حال میں ہو کر دبتا ہے۔
حضر ہے زید نے حضر ہے زین کو طلاق وے دی اور حضور عظیجے نے تھم خداوندی کے

37 - 3- For -1

مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کوائی زوجیت میں لے لیا۔ اس نکاح کے ذریعے حضور علی نے منہ ہولے بینے کی بیوی کے ساتھ نکاح کی حرمت کی رسم ختم کر دی تھی لیکن اس سم کو توڑنے کی وجہ سے اسلام اور پیغیبر اسلام کے مخالفین کو پروپیگنڈ سے لئے وافر مواد میسر آگیا تھا۔ انہوں نے حضور علی کے خلاف آسان سر پر اشالیا اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لئے کہ یہ کیسا مصلح ہے جو خود اپنے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کرنے سے محل از نہیں آتا۔ ان کی ان ہر زوسر ائیوں کا جواب بھی اللہ تعالی نے خود دیااور فرمایا:

مما کان مُحمَّدُ آبَا آحَدِ مَن رُجَالِکُمْ وَلُکِنَ رُسُولُ مَا کُولُ شَنیعَ عَلَیْمًا (1)

ما کان مُحمَّدُ آبَا آحَدِ مَن رُجَالِکُمْ وَلُکِنَ رُسُولُ الله وَ الله وَ حَالَمُ الله یَسِ عَلَیْمًا (1)

ما کان مُحمَّدُ آبَا آحَدِ مِن رُجَالِکُمْ وَلُکِنَ رُسُولُ الله وَ حَالَمُ اللّٰهِ وَ حَالَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ بِکُلُ شَنیعَ عَلَیْمًا (1)

ما کان مُحمَّدُ آبَا آحَدِ مِن رُجَالِکُمْ وَلُکِنَ رُسُولُ الله بِکُلُ شَنیعَ عَلَیْمًا (1)

ما کان مُحمَّدُ آبَا آحَدِ مِن رُجَالِکُمْ وَلُکِنَ رُسُولُ الله بِکُلُ شَنیعَ عَلَیْمًا (1)

ما کان مُحمَّدُ آبَا آحَدِ مِن رَبِعِ الله بِکُلُ شَنیعَ عَلَیْمًا (1)

ما کان مُحمَّدُ آبَا الله بِکُلُ شَنیعَ عَلَیْمًا (1)

جانے والا ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمادیا کہ میرا حبیب علیفے تم میں ہے کسی مرد کاباب نہیں۔ اس اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمادیا کہ میمان بتایا گیا ہے کہ آپ مردوں میں ہے کسی کے باپ خبیں، اس کے ساتھ بی بید بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مردوں میں ہے کسی کے باپ بھونے کی نفی اور رسالت کے اثبات میں امت کے لئے ایک بڑا مبارک اشارہ ہے۔ آیت کریمہ کہہ ربی ہے کہ مجمع علیفے نہ توزید کے باپ ہیں اور نہ بی کی دوسر ہے مرد کے لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ ان کا تمہارے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ بے شک باپ اپنی اولاد پر بڑا مہر بان اور شفقیں ہوتا ہے اور اپ شفیق ہوتا ہے اور اپ نظاموں پروہ جو لطف و کرم فرماتا ہے، اس کے مقابلے میں باپ کی ساری شفقیں بیج ہیں۔ غلاموں پروہ جو لطف و کرم فرماتا ہے، اس کے مقابلے میں باپ کی ساری شفقیں بیج ہیں۔ باپ کی مہر بانیاں اولاد کی جسمانی اور مادی زندگی تک محدود ہوتی ہیں لیکن رسول کی نگاہ کرم باپ کی مہر بانیاں اولاد کی جسمانی اور مادی زندگی تک محدود ہوتی ہیں لیکن رسول کی نگاہ کرم باپ کی مہر بانیاں اولاد کی جسمانی اور مادی زندگی تک محدود ہوتی ہیں لیکن رسول کی نگاہ کرم باپ کی مہر بانیاں اولاد کی جسمانی اور باطن دل اور عقل سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ باپ کی حدود موتی ہیں لیکن رسول کی نگاہ کرم باپ کی مہر بانیاں اولاد کی جسمانی اور باطن دل اور عقل سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ باپ کی شفقیس روز حشر کام نہیں آئیں گی بلکہ سارے دنیوی رشتے اس دن ثوث جائیں گے۔

یوم بغیر المفرہ من آجیہ واُمّہ وآبیہ وصاحبتہ وبینہ (1) "اس دن آدی بھاگے گائے بھائی ہے اور اپنی مال ہے اور اپنی ہال ہے اور اپنی ہاپ ہے اور اپنی بیوی ہے اور اپنے بچول ہے۔" لیکن رسول کے لطف و عمایت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا امتی شاد کام ہوتا ہے۔(2)

ال واقع کے تمام اہم نکات کو قرآن تکیم نے خود بیان کر دیا ہے۔ حضور تعلیق نے اس کو بھی خدااور خدا کے رسول کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو بھی خدااور خدا کے رسول کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ بھی اعلان فرمادیا ہے کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب کا اپنے حبیب سے نکاح ہم نے خود کر دیا ہے۔ اس نکاح کی حکمت بھی بتاد ئی ہم نے کود کر دیا ہے۔ اس نکاح کی حکمت بھی بتاد ئی ہم نے اس لئے کیا ہے کہ یہ نکاح امت مسلمہ کے لئے رحمت بن جائے اور اپنے مند ہولے بیؤں کی بیویوں سے طلاق کے بعد نکاح کرنے میں مسلمانوں کے راہتے میں کوئی رکاوٹ باتی نہ رہے۔ اللہ تعالی نے نہ صرف اس حکمت کو خاہر فرمایا بلکہ اس مشکل ترین تھم کے نفاذ کے وقت حضور علیق کے دل میں جو خد شات فیاہر فرمایا بلکہ اس مشکل ترین تھم کے نفاذ کے وقت حضور علیق کے دل میں جو خد شات بیدا ہوئے جو ان کو بھی خفیہ نہیں رہنے دیا بلکہ فلاہر فرمادیا۔ اتنی وضاحتوں کے بعد کوئی میں اسے دو گوئی کے دل میں بینا سکتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہو۔ بدقسمتی ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی کی نہیں جن کے دل مریض ہیں۔ ول کے ان مریضوں نے واضح میں ایسے لوگوں کی کی نہیں جن کے دل مریض ہیں۔ ول کے ان مریضوں نے واضح حقائق کو نظام معنی بینا ہے اور اس واقعے کو حضور علیق کی کردار کئی کے لئے دل کھول کر استعمال کیا ہے۔

مستشر قین نے اس واقعہ کو افسانوی رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور اس سلیلے میں گئی ایک ہاتھ میں گئی ہے ہیں۔ بعض مسلمانوں کی غیر ایک ہاتھیں تکھی ہیں۔ بعض مسلمانوں کی غیر مقاط تحریروں نے بھی اس سلیلے میں مستشر قیمن کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس تشم کی تحریروں کے متعلق علائے محققین کا فیصلہ طاحظہ فرمائے۔

علامه ابن كثير لكعته بين

<sup>33-36 -1.7-1</sup> 

<sup>2.</sup> نيد المرآن جد 4. منى 6-65

ذَكُرَ إِبْنُ آبِي حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِيْرٍ لِهُمُنَا عَنَّ بَعْضِ السَّلْفِ أَثَارًا أَخْبَبْنَا أَنْ نُضْرِبَ عَنْهَا صَفْحًا لِعَدْمِ صِحَّتِهَا فَلاَ نُورِدُهَا

کہ بعض علاونے یہاں گئی روایتیں نقل کی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں،اس لئے ہم ان کاؤ کر ہیں کرتے۔

علامدابن حیان اندلی نے لکھاہے کہ:

لِبَعْضِ الْمُفَسِّرِيْنَ كَلاَمٌ فِي الْأَيْةِ يَقْتَضِي النَّقُصَ مِنْ مَنْصَبِ النَّبُوَّةِ ضَرَبْنَا عَنْهُ صَفْحًا

لعنی بعض مفسرین نے یہاں ایسی ہاتیں لکھی ہیں جو شان رسالت کے منافی ہیں،اس لئے ہم نے ان کو نظرانداز کر دیا ہے۔

علامه قرطبي لكيت بير-

وہ روایتیں جن کے بارے میں ملت اسلامیہ کے محقق علماء کی رائے وہ ہے جو سطور بالا میں آپ نے ملاحظہ فرمائی، ان روایتوں کے زور پر مستشر قیمن نے ایک ایسانسانسر آشاہ جس کو نقل کرنے ہے بھی دل کا نیتا ہے لیکن ان لوگوں کے الزامات کی تردید کے لئے ضروری ہے کہ قار مین کرام کے سامنے ان کی ہر زہ سرائیوں کی ایک جھلک چیش کی جائے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ مستشر قیمن کس قسم کی غیر جانبدارانہ تحقیق کرتے ہیں۔ ولیم میوریہ افسانہ اس طرح لکھتا ہے:

"Mahomet was now going on to three-score years; but weakness for the sex seemed only to grow'with age, and the attractions of his increasing harem were insufficient to prevent his passion from wandering beyond its ample limits.

Happening one day to visit the dwelling of his adopted son Zeid, he found him absent. As he knocked, Zeinab, wife of Zeid, started up in confusion to array herself decently for the prophet's reception. But the charms had already through the half-Opened door, unveiled themselves too freely before his admiring gaze; and Mahomet, smitten by the sight, exclaimed, "Gracious Lord! Good Heavens! How thou dost turn the hearts of men!. "The words, uttered as he turned to go, were overheard by Zenab, and she, proud of her conquest, was nothing loth to tell her husband of it. Zeid went at once to Mahomet, and offered to divorce his wife for him." Keep thy wife to thyself, "he answered," and fear God. "But the words fell from unwilling lips." (1)

" محمد ( علیقی ) کی عمر اب ساٹھ سال کے قریب تھی لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ جنس کے معالمہ میں ان کی کمزوری میں اضافہ ہو رہا تھا اور ان کے بڑھتے ہوئے حرم کی کششیں ان کو اپنی و سیج حدود سے تجاوز سے بازر کھنے کے لئے کافی نہ تھیں۔ ایک روز دوا پے منہ ہولے بیٹے زید سے ملنے ان کے گھر گئے لیکن دو گھر پر موجود نہ تھے۔ انہوں نے دستک دید کی بیوی زینب رسول خدا کا مہذبانہ استقبال کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے گئیں لیکن ان کا حسن، نیم وادر وازے کے رائے، مجمد ( علیقے ) کی مثاق زگاہوں کے سامنے آپ کو منکشف کر چکا تھا۔ اس منظر سے مغلوب

ہو کرانہوں نے ہے ساختہ کہا "سمان اللہ ااے اللہ! تولوگوں کے دلوں کو کیے پھیر دیتا ہے۔ "وہ الفاظ جو محمد (علیقے) نے واپس جاتے ہوئے اپن زبان سے اوا کئے تھے، وہ زینب نے سن کئے۔ وہ اپنی فتح پر نازال تھیں اور انہوں نے یہ واقعہ ایخ تقے، وہ زینب نے سن کئے۔ وہ اپنی فتح پر نازال تھیں اور انہوں نے یہ واقعہ ایخ خاو ند کے سامنے بیان کرنے میں ذرا جمجک محسوس نہ کی۔ زیدیہ سن کر فور امجمع علیقے کے پاس گئے اور ان کی خاطر اپنی زوجہ کو طلاق دینے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا خدا سے ڈر واور اپنی بیوی کو اپنی سرہنے دو۔ یہ الفاظ ہے ولی سنے کہا خدا سے ڈر واور اپنی بیوی کو اپنی سرہنے دو۔ یہ الفاظ ہے ولی سنے النا کی زبان پر آئے تھے۔ "

ولیم میورای طرح افسانوی رنگ میں اس قصے کو آ کے بڑھاتا ہے اور زید کی طرف ہے حضرت زینب کو طلاق ملنے کے بعد، حضور علیقہ کے ساتھ ان کی شادی کو افسانوی انداز میں یوں بیان کر تاہے:

Even in Arabia, to marry the divorced wife of an adopted son was a thing unheard of, and he foresaw the scandal it would create. But the flame would not be stifled. And so, Casting his scruples to the winds, he resolved at last to have her". (1)

"اپ منہ بولے بینے کی مطلقہ بیوی سے شادی ایسی بات تھی جو عرب جیسے ملک میں بھی نئی تھی۔ محمد ( علیقے ) نے میہ اندازہ لگالیا تھا کہ اس نکاح سے ان کی بڑی بدتامی ہوگی لیکن محبت کا شعلہ بجھنے والانہ تھا۔ انہوں نے ضمیر کی ہر جلش کو جھنگ دیااور ہر قیمت پر زینب کو حاصل کرنے کا تہیہ کرلیا۔"

حضرت زینب کے ساتھ حضور علیہ کی شادی تھم خداد ندی ہے ہوئی تھی۔اس حقیقت کو دلیم میوراپن مخصوص انداز میں سے معنی پہنا تاہے؛

"The marriage caused no small obloquy, and to save his reputation Mahomet fell back upon his oracle. A passage was promulgated which purports on the part of the Almighty not only to sanction the union, but even reprehend the prophet for hesitating to consumate it, from the fear of men". (1)

"ال نکاح ہے محمد ( معلقے ) کی پچھ کم بدنای نہ ہوئی۔ اپنی شہرت کو محفوظ رکھنے کے لئے انہوں نے وقی کا سہار الیا۔ ایک آیت کی تشہیر کی گئی جس میں اللہ تعالی کی طرف ہے نہ صرف اس شادی کو جائز قرار دیا گیا تھا بلکہ اس بات پر محمد ( علقے ) کو تنہیہ کی گئی کہ انہوں نے لوگوں کے خوف ہے اس شادی کو پایہ سحیل تک پہنچانے میں بچکی ہٹ کا مظاہر وکیوں گیا۔ "

ولیم میورنے اس کے بعد اس پوری آیت کا ترجمہ لکھاہے جس میں حضرت زینب کی حضور عصفے کے ساتھ شادی کا ذکر ہے۔ پھر اس نے ان قرآنی آیات کے متعلق یہ تبعرہ کیا ہے:

Could the burlesque of inspiration be carried further? Yet this verse -as well as the revelation chiding him because he did not marry Zeinab, and the other passages on the prophet's relations with his household, are all incorporated in the Coran, and to this day are gravely recited in due course, as a part of the word of God, in every mosque throughout Islam!" (2)

''کیاو جی کے مزاح کواس ہے آگے لے جانا ممکن ہے؟ اس کے باوجودیہ آیت اور دوو جی جس میں زنیب ہے شادی نہ کرنے پر محمد (علیقے) کو تنبیہ کی گئی ہے، اور دیگر آیات جن میں محمد (علیقے) کے اپنالل خانہ کے ساتھ تعلقات کاذکر ہے، دوس میں اور آخ تک دنیائے اسلام کی ہر مسجد میں کلام اللہ کے طور پراان کی تلاوت ہوتی ہے۔''

سویاولیم میوریہ کہدرہ ہیں کہ خداکی طرف سے جو قانون نازل ہواس میں انسانو لٰ ک خاتگی زندگی کے متعلق کوئی لفظ نہ ہو۔ کسی الہامی کتاب میں خاتگی معاملات پر شختگوان کے زویک وجی کے ساتھ نداق ہے، حالانکہ ولیم میورایک کچے عیسائی ہیں، بائمیل ان کے پاس

<sup>1</sup>\_ محد اینڈ اسلام، صغی 127

موجود ہوگی اور وہ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہوں گے۔ بائیل میں خدا کے مقد س نبیوں اور رسولوں کی طرف جو نگ انسانیت حرکتیں منسوب ہیں، وہ تو دلیم میور کو وحی کے ساتھ نداق نظر نہیں آئیں اور قرآن تھکیم اگر انسانوں کی خاتگی زندگی کو منظم کرنے کے لئے قانون اور ضابطے مقرر کرے توان کے نزدیک بیہ وحی ہے نداق بن جاتا ہے۔

اسلام دین فطرت ہے۔ انسانی فطرت کا خالق خود خداد ند قدوس ہے۔ فطرت کے جو تقاضے قدرت نے پیدا کے ہیں ان کو کچل دینا انسانیت نہیں، بلکہ انسانیت یہ ہے کہ ان تقاضوں کو کچلنے کی تقاضوں کو کچلنے کی تقاضوں کو کچلنے کی کوشش کی ہے، اس کا نتیجہ انہیں آج دنیائے عیسائیت کے گلی کو چوں میں دندناتی ہوئی فحاشی اور بدکاری کی شکل میں دیکھ لیمنا ہے۔

جس طرح ولیم میور نے حضرت زینب کے ساتھ حضور عظیم کی شادی کو افسانوی رنگ میں چیش کیاہے، ٹارانڈرائے نے بھی اس قصے کو وی رنگ دینے کی کو شش کی ہے۔ دواس قصے کو زیاد ود کچسپ بنانے کیلئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن اور غرور کو بڑھا چڑھا کر چیش کر تاہے اور کہتاہے کہ حضرت زینب کے متعلق مشہورہ کہ وہ بڑی پاکباز تحیس لیکن، اس کے خیال میں، اس یا کبازی کا تعلق ان کی عمر کے آخری جصے ہوگا۔ (1)

Fidenzio (فدنزیو) نے اس قصے کو اپنے قاریمن کے لئے زیادہ پر کشش بنانے کے لئے تاریخ کے تمام حقائق کو پس پشت ڈال کر اور صرف اپنے تخیل پر اعتاد کر کے ،افسانے کے انداز میں اس کو لکھا ہے۔ اس کا اندازیہ ہے:

"اس علاقے میں سیدروس نامی ایک مختص رہتا تھا جس کی بیوی کانام زینب تھا۔

یہ اپنے زمانے کی حسین ترین عورت تھی۔ محمد (علیقے) نے اس کے حسن و
جمال کاشہر ہ سنااور ان کے دل میں اس کی محبت نے ڈیرہ لگالیا۔ محمد (علیقے) نے
اس عورت کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور خادند کی عدم موجود گی میں اس کے گھرگئے۔
انہوں نے عورت سے اس کے خادند کے متعلق پوچھا: عورت نے کہا: یا
رسول اللہ! آپ کیسے ہمارے گھر تشریف لائے؟ میر اخادند تو اپنے کام پر گیا
ہے۔ عورت نے اس ملا قات کی خبر اپنے خادند سے پوشیدہ ندر کھی۔ خادند نے

1\_ محد ، و ي من ايندُ بذليته ، صفحه 153

اس سے پو چھا گیار سول اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے؟اس نے جواب دیا: بال! دویہاں آئے تھے۔اس نے پو چھا کیاا نہوں نے تمہارا چرود یکھا تھا؟اس نے کہا بال!انہوں نے میر اچرود یکھا تھااور دیر تک اسے دیکھتے رہے تھے۔اس پر اس مورت کے فاوند نے کہا اس کے بعد میر اتمہارے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔(1)

"ر۔ف۔بود لے"نے بھی اس دافتے کو ای طرح افسانوی رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس نے حضرت زید رمنی اللہ تعالی عند کے کر دار کو بھی خصوصی طور پر مسخ کیا ہے اور حضرت زینب رمنی اللہ عنہا کو ایسی عورت ٹابت کرنے کی کو شش کی ہے جو اس افسانے کی کہائی سے مناسبت رکھتی ہو۔ (2)

مستشر قین فیر جانبدار محقق سمجے جاتے ہیں۔ ووخوب جانتے ہیں کہ تاری اورانسانے میں فرق ہو تا ہے لیکن اس کے باوجو وانبوں نے حضور علی کے کا ان کا کوافسانوی رنگ میں لکھنے کی سازش جان ہو جو کرکی ہے۔ اگر وہ حضور کی حیات طیب کے واقعات کو تاری نولی کی سازش جان ہو جو کرکی ہے۔ اگر وہ حضور کی حیات طیب کے واقعات کو تاری نولی کی ہی اصولوں کے مطابق پر محیس توانبیں آپ کی زندگی میں کوئی چیز ایک نہیں مل سکتی ہی کے ذریعے وہ آپ کے کروار کو داغ دار کرے لوگوں کو آپ کے دین سے ہنظر کر سکیں۔ چو نکہ حضور علی ہے کہ معلق کچھ لکھنے سے ان کا اصل مقصد ہی ہی ہو تا ہے کہ آپ کے کروار کو محکوک کر کے دین اسلام کی بنیادی کمزور کریں، اس لئے یہ اصل مقصد ہمیشان کے بیش نظر رہتا ہے اور کسی مقام پر بھی ان کی آئھوں سے او جمل نہیں ہو تا۔ لیکن مستشر قین اس معاملہ میں سخت نظر فہمی کا شکار ہیں۔ وہ خوادافسانہ تکھیں یاڈرامہ، جس ہتی کو اللہ تعالی نے ہر خامی سے پاک رکھا ہے، اس کے دامن پر دشنوں کی طرف سے لگایا جانے والا کوئی دھیہ مخبر نہیں سکتار کیونکہ باطل میں آئی طاقت کھی نہیں ہوتی کہ وہ حق کو جانے والا کوئی دھیہ مخبر نہیں سکتار کیونکہ باطل میں آئی طاقت کھی نہیں ہوتی کہ وہ حق کو منہیں کر سکتیں۔

ہم یہاں منتشر قین ہے صرف ایک سوال کرناچاہتے ہیں۔ دو ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں

<sup>1</sup>\_ المستر قوان والوسلام ، منى 335

<sup>2</sup>\_اينياً، منى 336

نے حضود علی کے حضرت زید کی جس کی عظیم کارنا ہے کی تو تع کی جاسکت ہے جو محض ساٹھ سال کی عمر میں بھی اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، صنف نازک کی کشش ہے وہ سال کی عمر میں بھی اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، صنف نازک کی کشش ہے وہ رشتوں کے تقدیم کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی شہرت اور اپنے و قار کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی خواہشات کی جمیل کے لئے ایسے کام کر تا ہے جو خود اس کے اصولوں کے بھی خلاف ہوں اور اس کے و قار کے لئے بھی جاہ کن ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص جب عظوان شاب میں تھا تواس و قت اس کے جذبات کنٹرول میں ہوں گے اور وہ جذبات سے مخفوان شاب میں تھا تواس و قت اس کے جذبات کنٹرول میں ہوں گے اور وہ جذبات سے آزاد ہو کر انسانی کی عرض بیں ہات کو نہ عقل اس کی عرض اس کی حوال اور ایسے محض کی حالت ساٹھ سال کی عمر میں یہ ہو، لا محالہ وہ اس کے وہ دور شاب میں اپنی خواہشات کے ہاتھوں الیک کھلونا بنا ہوگا، اور ایسے محض ہے کس عظیم کام کی تو قع نہیں کی جاسمتی۔ لیکن مستشر قین جس بھی کواس افسانے کامر کزی کروار الیت محتشر قین جس بھی کواس افسانے کامر کزی کروار الیت محتشر قین جس بھی کواس افسانے کامر کزی کروار الیت میں اپنی خواہشات کے ہاتھوں اایک کھلونا بنا ہوگا، اور ایسے محض سے کس عظیم کام کی تو قع نہیں کی جاسمتی۔ لیکن مستشر قین جس بھی کواس افسانے کامر کزی کروار الیت کور سیار ہوں کا انکار کرنے کی جرات کوئی و شمن بھی نہیں کر سکتا۔

یہ ہتی وہ ہے جس نے تاریخ کے دھارے کارخ بدل دیا تھا۔ جس نے زمانے کی نس نس میں رچی ہو گی رسموں کے بت ریزہ ریزہ کر دیئے تھے۔ جس کی تاریخ اور زندگ کے کار تاموں کا مطالعہ کرنے کے لئے لا کھوں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ جس کی لائی ہوئی کتاب کے یورپی زبانوں میں سینکڑ وں ترجے اس کے دشمنوں نے ہیں۔ جس نے قیصر و کسری کی اکڑی ہوئی گر د نیس جھکادی تھیں۔

اب ایک غیر جانبدار محقق کے سامنے دوہی راستے ہیں۔ یا تواس ہت کے ان کارناموں کا انکار کر دے جو تاریخ کے ایک ایک صفح پر بمھرے پڑے ہیں اور یا پھر یہ فیصلہ کرے کہ جن لوگوں نے نہ کورہ افسانے کے ذریعے اس عظیم ہت کے کردار کو مسئے کرنے کی کو شش کی ہے وہ پر لے در جے کے بدنیت ہیں۔ تاریخ کا انکار کرنے کی کسی ہیں جرائت نہیں اس لئے یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ مستشر قیمن نے اس افسانے کے ذریعے محمہ عربی علیقے کو جس رنگ میں دکھانے کی کو شش کی ہے آپ کادامن اس سے پاک ہے۔ آپ ای قتم کے انسان سے جس میں مکانسان آپ کو وہ لوگ سمجھتے تھے جو صبح وشام آپ کے ساتھ رہتے تھے انسان سے جس میں کاانسان آپ کو وہ لوگ سمجھتے تھے جو صبح وشام آپ کے ساتھ رہتے تھے انسان سے جس میں کاانسان آپ کو وہ لوگ سمجھتے تھے جو صبح وشام آپ کے ساتھ رہتے تھے

اور آپاس هم کے انسان نہ ہے جس هم کا انسان آپ کو مستشر قیمن قرار دیے ہیں۔
مستشر قیمن کے اس افسانے کی تردید تمام متعلقہ تاریخی واقعات کرتے ہیں۔ دو کہتے
ہیں کہ حضور عظی نے خطرت زینب کو اچانک دیکھا تو آپ ان کی محبت میں گر فآر ہوگئے۔
ان کا یہ کہنا بالکل ب بنیاد ہے کیو نکہ حضرت زینب حضور علی ہے کے لئے اجبنی نہ تھیں بلکہ
وو آپ کی چوپھی کی بنی تھیں۔ آپ نے خود اصرار کرکے ان کی شادی اپ آزاد کردو
نلام حضرت زید ہے کی تھی۔ آپ نے خود اصرار کرکے ان کی شادی اپ آزاد کردو
سامنے پلی بز حمی تھیں۔ حضور علی اگران سے شادی کرنا چاہے تو آپ کے دائے میں
کوئی رکاوٹ نہ تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی شادی حضرت زید ہے کردی۔ ان
کوئی رکاوٹ نہ تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی شادی حضور علی کی نظر اچانک ان پر
پڑی تو آپ ان کی محبت میں گر فار ہو گئے۔ امام ابو بکر ابن عربی اس الزام کی تردید کرت
ہوئے لکھتے ہیں:

إِنَّهُ بَاطِلُ لا يَصِحُ النَظْرُ اللَّهِ فَانَهُ كَانَ مَعَهَا فِي كُلَّ وَفَتْ وَ مُوضَعِ وَلَمْ يَكُن هُنَاكَ حِجَابٌ يَمَنَعُهَا مِنَهُ فَكَيْف تَنْشَأ مَعَهُ وَيَنْظُرُهَا فِي كُلُّ سَاعَةٍ وَكَنْفُ تَنْشَأ مَعَهُ وَيَنْظُرُهَا فِي كُلُّ سَاعَةٍ وَلا تَقْعُ فِي قَلْمِ اللَّهِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَقَدْ وَهَبَتُهُ نَفْسَهَا وَكُرِهِتَ عَيْرَهُ قَلْمَ يَخْطُر ذَالِكَ بِبَالِهِ فَكَيْفَ نَفْسَهَا وَكُرِهِتَ عَيْرَهُ قَلْمَ يَخْطُر ذَالِكَ بِبَالِهِ فَكَيْفَ نَفْسَهَا وَكُرِهِتَ عَيْرَهُ قَلْمَ يَخْطُر ذَالِكَ بِبَالِهِ فَكَيْفَ يَتَجَدُّدُ الْهَوْي بَعْدَ الْعَدْمِ خَاشًا لِذَالِكَ الْقَلْبِ لَنَّا لَلْهُ اللَّهُ الْفَاسِدَةِ (1)

"یہ قصہ باطل ہے۔ اس کی طرف دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت زینب ہر وقت اور ہر جگہ آپ کے ساتھ رہیں۔ ان کے در میان حجاب نہ تھا کہ حضور علی ان کو دیکھ نہ سکتے۔ یہ کیے ممکن ہے کہ دونوں نے ایک ساتھ پرورش پائی ہو، حضور علی ہمیشہ انہیں دیکھتے رہے ہوں لیکن ان کی محبت حضور علی کے دل میں پیدانہ ہوئی ہواور جب ان کی شادی ہو چکی ہواور ووائے خاد ند کے ساتھ رور بی ہوں تواجا تک حضور مالی کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی ہو۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان حضور کو حبہ کی تھی اور کسی دوسرے کو بہندنہ کیا تھا لیکن ان تمام باتوں کی حضور علی نے پروانہیں کی تھی۔ تو وہ محبت جواتنا عرصہ حضور علی کے دل میں پیدانہ ہوئی تھی دواچا تک کیے پیدا ہوگئی۔ یقینا حضور علی کا قلب اطہر اس قتم کی چیز وں سے قطعاً پاک ہے۔ "

حضور علی کو مقام کو کھٹانے کی جتنی کو ششیں کرتے ہیں ان پر ان کو سوائے حسرت کے پچھ ان کی سام کو کھٹانے کی جتنی کو ششیں کرتے ہیں ان پر ان کو سوائے حسرت کے پچھ خیس ملکا۔ مستشر قین نے حضور علی کی کردار کشی کے لئے حضرت زیب کی مجت میں گرفتار ہونے کا جوافسانہ تراشا تھااس ہے بھی وہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے بلکہ خور ان کی صفول میں سے متعد دلوگ سامنے آئے جنہوں نے اس افسانے کی تردید کر دی۔ وہ مغربی اہل علم جنہوں نے مستشر قیمن کے اس افسانے کو تاریخی حقائق کی روشنی میں پر کھا ہوں انہوں نے اس کو بینیاداور تا قابل تسلیم قرار دیا ہے۔ متعلم کی واٹ ان لوگوں میں سے ہو حضور علی پر اعتراض کرنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ افسانہ اس کو بھی ناقابل تسلیم نظر آیا ہے اور اس نے اس افسانے کے متعلق ایسے تاثرات کا اظہار کیا ہے جو حضور علی کو کار کے جی سے ناقابل تسلیم نظر آیا ہے اور اس نے اس افسانے کے متعلق ایسے تاثرات کا اظہار کیا ہے جو حضور علی کواس فیج الزام سے بری ثابت کرتے ہیں۔ متعلم کی واٹ لکھتا ہے:

"Despite the stories, then, it is unlikely that he was swept off his feet by the physical attractiveness of Zaynab. The other wives are said to have feared her beauty; but her age when she married Muhammad was thirty-five, or perhaps rather thirty-eight, which is fairly advanced for an Arab woman." (1)

"ہر قتم کی کہانیوں کے باوجودیہ بات ناممکن ہے کہ زینب کی جسمانی کشش کی وجہ ہے محمد (علیقہ) کی وجہ ہے محمد (علیقہ) کی وجہ ہے محمد (علیقہ) کی دوسر می بیویاں زینب کے حسن سے خاکف تھیں لیکن محمد (علیقہ) کے ساتھ شادی کے وقت ان کی عمر پینیتیں بلکہ اڑتمیں سال تھی۔ ایک عرب عورت شادی کے وقت ان کی عمر پینیتیں بلکہ اڑتمیں سال تھی۔ ایک عرب عورت

کے لئے یہ ممریزی عمر شار ہوتی ہے۔ مظلمری داٹ ایک ادر مقام پر اس افسانے کے متعلق یہ تبھر و کرتا ہے:

"It is most unlikely that at the age of fifty-six such a man as he should have been carried away by a passion for a woman of thirty-five or more". (1)

" یہ بات بالکاں ناممکن ہے کہ محمد ( علی ) جیساایک چھپن سالہ محنص ایک ایک عورت کے متعلق جذبات کی رومیں بہ حمیا ہو جس کی عمر پینیٹیس سال یااس ہے مجھی زیاد و تھی۔"

مختلم ی وات حضرت زینب کے ساتھ حضور علیہ کی شادی کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

The criticism of Muhammad, then was based on a pre-Islamic idea that was rejected by Islam, and one aim of Muhammad in contracting the marriage was to break the hold of the old idea over men's conduct. How important was this aim compared with others which he might have had?" (2)

"زینب بنت بحش ہے محمد (علیقے) کی شادی کے وقت،ان پر جو تنقید ہوئی تھی اس کی وجہ زمانہ جالمیت کی ایک رسم تھی جس کو اسلام نے ختم کر دیا تھا۔ اس شادی ہے محمد (علیقے) کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے رویے پراس پرانی رسم کا جو غلبہ تھا،اس کو فتم کیا جائے۔اس شادی کا یہ مقصد اس کے دیگر مکنہ مقاصد کے مقابلے میں کتنااہم تھا؟"

سطور بالا میں جو حقائق پیش کے گئے ہیں،ان کے پیش نظریہ بات بلاخوف تردید کی جا
عتی ہے کہ جس طرح حضور علی کی دیگر تمام شادیاں خواہشات کی تسکین کے لئے نہیں
ہوئی تغییں بلکہ عظیم سیاس، ساجی اور علمی مقاصد کی خاطر تغییں،ای طرح حضرت زینب
بنت جحش منی اللہ تعالی عنبا کے ساتھ آپ کا نکاح بھی انہی عظیم مقاصد کی خاطر ہواتھا۔

<sup>1</sup> ـ في إن الث ايذ سنيشمين ، صني 158

<sup>2</sup>\_ قر ايث مديد ، منى 330

اوریہ نکاح حضور ملک کے کردار کوداغدار نہیں کر تابلکہ یہ نکاح بھی آپ کی عظمت کی بے شارد لیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں حضور علیہ کی تمام از دائی مطہر ات کا مختمر تذکرہ کیا ہے اور ان کے ساتھ حضور علیہ کے نکاح کرنے میں جو حکمتیں پوشیدہ تھیں ان کو بھی بیان کر دیا ہے۔ ہر انسان جو تعصب کی عینک اتار کر حضور علیہ کی مختلف شادیوں کی تاریخ کا مطابعہ کرتا ہے اے ان شادیوں میں یہ حکمتیں عیاں نظر آ جاتی ہیں۔ خود کئی مستشر قین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور علیہ نے زیادہ شادیاں خواہشات کی تسکین کی خاطر نہیں کی تحصر علیہ کے مقاصد سیاسی اور ساجی تھے۔ منتگری واٹ نے حضور علیہ کئی ہر شادی میں اس متم کی حکمتوں کو عیاں دیکھا ہے اور اپنے مستشر ق بھائیوں کے بر تکس کی ہر شادی میں اس متم کی حکمتوں کو عیاں دیکھا ہے اور اپنے مستشر ق بھائیوں کے بر تکس اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ تعدوز وجات کے سبب حضور علیہ پر کسی متم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہو تا۔ وہ لکھتا ہے:

The last feature to be noted about Muhammad's marriages is that he used both his own and those of the closest companions to further political ends. This was doubtless a continuation of older Arabian Practice. All Muhammad's own marriages can be seen to have a tendency to promote friendly relations in the political sphere. Khadijah brought him wealth, and the beginning of influence in Meccan politics. In the case of Sawdah, whom he married at Mecca, the Chief aim may have been to provide for the widow of a faithful Muslim, as also in the later marraige with Zaynab bint Khuzaymah; but Sawdah's husband was the brother of a man whom Muhammad perhpas wanted to keep from becoming an extreme opponent; and Zaynab's husband belonged to the clan of al-Muttalib, for which Muhammad had a special responsibility, while he was also cultivating good relations with her own tribe of

Amir bin Sasaah. His first wives at Medina, Aishah and Hafsah, were the daughters of the men on whom he leaned most, Abu Bakr and Umar and Umar also married Muhammad's grand-daugther, umm Kulthum bint Ali. Umm Salamah was not merely a deserving widow, but a close relative of the leading man of the Meccan clan of Makhzum. Juwayriyah was the daughter of the Chief of the tribe of al-Mustaliq, with whom Muhammad had been having special trouble. Zaynab bint Jahsh, besides being Muhammad's cousin, was a confederate of the Meccan clan of Abd Shams, but a social motive may have outweighed the political one in her case -to demonstrate that Muhammad had broken with old taboos. Nevertheless the clan of 'Abd Shams' and Abu Sufyan b. Harb in particular, were in his thoughts, for Abu Sufyan had a Muslim daughter, umm Habibah, married to a brother of Zaynab bint Jahsh; and when the husband died in Abyssinia, Muhammad sent a messenger there to arrange a marriage with her. The marriage with Maymunah would similarly help to cement relations with her brother-in-law, Muhammad's uncle, al-Abbas. There may also have been political motives in the unions with the Jewesses, Safiyah and Rayhanah." (1) "محر (علی ) کی شادیوں کے بارے میں جس آخری بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے قریبی ساتھیوں کی شادیوں کو سیاس مقاصد کے لئے استعال کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی سم تھی جو عربوں میں پہلے ے حاری تھی۔ محمد (علیہ) کی اپنی تمام شادیوں میں سیای تعلقات میں اضافے کا مقصد کار فرما نظر آتا ہے، خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے ساتھ

شادی ہے آپ کو دولت ملی اور کمی سیاست میں آپ کے اثر کا آغاز بھی ای شادی سے ہوا۔ سورہ اور زین بنت خزیمہ سے شادی کا سب سے برا مقصد مخلص مسلمانوں کی بیواؤں کو باو قار پناہ مہیا کرنا تھالیکن سودہ کے خاد ند کا بھائی ایک ایبا مخص تھا، جس کے متعلق محمر (علی کے) یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کھل کر آپ کے مدمقابل آجائے۔ اور زینب کے خاوند کا تعلق قبیلہ بو مطلب ہے تھا، جن کے متعلق محمہ (علیقے) کی خصوصی ذمہ داریاں تھیں،اس کے ساتھ ساتھ محمد (علی )زینب کے اپنے قبیلے "عامر بن صعصعہ" کے ساتھ بھی ا چھے تعلقات بنار ہے تھے۔ مدینہ میں آپ کی پہلی دو بیویاں، عائشہ اور حصہ، ابو بكراور عمر (رضى الله عنهما)كي صاحبزاديان تحيس جن كے ساتھ محمد (عليہ ) کا خصوصی تعلق تھا۔ام سلمہ ،صرف ایک مستحق بیوہ بی نہ تھیں بلکہ دہ مکی قبیلہ بنو مخزوم کے سر دار کی رشتہ دار بھی تھیں۔جو برید قبیلہ بنو مصطلق کے سر دار کی بٹی تھیں، جن کے ساتھ محمہ (علیہ) کے تعلقات خصوصی طور پر بہت خراب تتے۔زین بنت جمش محمہ (علیہ) کی پھو پھی زاد ہونے کے علاوہ قبیلہ بنو عبد سمس کے حلیف قبیلے کی فرد بھی تھیں، لیکن ان کے معاملے میں ساجی محر كات، سياى محركات ير فوقيت لے كئے، كيونكه اس شادى كے ذريع محد ( ملک ) یہ ظاہر کرناچاہتے تھے کہ آپ نے پرانی رسموں سے رشتہ توڑلیا ہے۔ کمی قبیله عبد عنس اور ابوسفیان بن حرب خصوصی طور پر محمد (علی که ) کی نظر میں تھے۔ ابوسفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ تھی جو مسلمان تھی اور اس کی شادی زینب بنت جحش کے ایک بھائی ہے ہوئی تھی۔ان کا خاد ندجب حبشہ میں فوت ہو گیاتو محم ( علی ) نے ایک قاصد حبشہ اس لئے بھیجا کہ ام حبیب سے آپ کی شادی کے انظامات کو آخری شکل دی جائے۔ میمونہ سے شادی بھی حضرت عباس سے آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد دے سکتی تھی جو میمونہ کے برادر نسبتی اور محمہ (علیہ) کے چیا تھے۔ یہودی الاصل عور توں صفیہ اور ر یحانہ ہے آپ کے تعلق کے مقاصد بھی سای ہو کتے ہیں۔" منظمری واٹ نے ہر شادی کے متعلق تشکیم کیا ہے کہ ان شادیوں کے مقاصد ساجی اور سیای تھے۔ ساٹھ سال کی عمر کے جس فعض کے چین نظراتے سیای اور ساجی مقاصد ہوں، اس کو ان باتوں کے بارے جی سوچنے کا موقعہ بی کیے مل سکتاہے جن باتوں کو مستشر قیمن حضور عظیمی کی شادیوں کے مقاصد قرار دیتے ہیں۔

مشہور مستشرق جان بیکٹ گلب (John Bagot Glubb) نے اپنی کتاب دی لا گف ع مُمنر آف محمد (علی کا مسئور علی کا مُمنر آف محمد (علی کا کہ مسئور علی کا مُمنر آف محمد (علی کا کہ مسئور علی کا مشغلق ہوے حقیقت پہندانہ تیمرہ کئے ہیں۔ اس کی شادیوں کو تمام پہلوؤں ہے دیکھ کران کے متعلق ہوے حقیقت پہندانہ تیمرہ کئے ہیں۔ وہ لکھتا ہے تم رول کے چندا قتباسات قار مَین کرام کی خدمت میں ہیں کئے جاتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے

The question of the marriages of the Messenger of God has aroused intense discussion and heated resentments into which we need not enter. It is, however, worthy of note that of all his wives, only Aisha was a virgin when he married her. Zainab bint Jahash was a divorced wife and all the rest were widows, some of them, it would seem, not particularly attractive. Moreover, the apostle had married Khadija when he was twenty-five and she was a widow considerably older than he was. He had remained completely faithful to her for twenty-four years until her death. (1)

" پنیبر ( منطق ) کی شادیوں کے متعلق بہت کچھ کہا گیا ہے۔ ہم اس بحث میں پڑنا پند نہیں کرتے۔ تاہم، یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے وقت آپ کی بیویوں میں سے صرف عائشہ کنوار کی تحییں، زینب بنت جحش مطلقہ تحییں اور باقی تمام بیوہ تحییں۔ ان میں سے پچھ زیادہ پر کشش ہمی نہ تحییں۔ مزید بران، پنیبر عظیم نے خدیج سے پچپیں سال کی عمر پر کشش ہمی نہ تحییں۔ مزید بران، پنیبر عظیم نے خدیج سے پچپیں سال کی عمر میں شادی کی تحیی، جو اس وقت بیوہ تحییں اور عمر میں آپ سے کافی بڑی تحییں۔ پنیبر ( متابق ) ان کی وفات تک چو ہیں سال کا عرصہ ، ان کے ساتھ مکمل طور پنیبر ( متابق ) ان کی وفات تک چو ہیں سال کا عرصہ ، ان کے ساتھ مکمل طور

پروفاداررے۔"

<sup>1-</sup> مان يك كب" و كالا كف ع كنز آف محم" ( باذرا ينذ شا كلن الند لند 1970م)، صلى 237

#### متشرق ند كورايك اور جگه لكعتاب:

"It is noticeable that the apostle, when a young man, had six children by Khadija, yet he had no children by the twelve women who followed her, except for a son by Mary, the Egyptian concubine. Most of his wives, though not in their first youth, were capable of bearing children. In Medina, Muhammad had less and less leisure time and must often have been mentally and physically exhausted, especially as he was in his fifties and laterly over sixty. These are not the circumstances under which men are interested in the indulgence of extreme sexuality". (1)

" یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ پیغیر (علیقہ) جب نوجوان سے تو خدیجہ (رمنی اللہ عنہا) کے بطن سے ان کے چھ بچے سے ، لیکن ان کے بعد ماریہ قبطیہ سے ایک بیغے کے علاوہ بارہ عور تول ہے ان کی کوئی اولا دنہ ہوئی۔ آپ کی اکثر زوجات کو بالکل نوجوان تونہ تھیں البتہ وہ بچوں کو جنم دینے کے قابل تھیں۔ مدینہ میں محمد (علیقہ) کو فرصت کاوفت بہت کم ملتا تھا اور اکثر او قات آپ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت زیادہ تھے ہوئے ہوتے ہوں گے خصوصاً جب کہ آپ مالی عمر ساٹھ سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ حالات ایسے نہیں جن میں مر دزیادہ جنسی تعلقات کی طرف رغبت محسوس کرتے ہوں۔"

حضور علی کہ ایک حدیث پاک پر، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں مجھے عورت اور خوشبو پسند ہیں اور میری آنکھول کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تبصرہ کرتے ہوئے جان بیکٹ گلب رقمطراز ہے:

"The connection of his love of women with prayer seems to prove that it never occurred to him that his fondness for female company could be anything but innocent". (2)

1- جان يكت كلب،" دى لا كف تا تمنز آف محر"، (باذرايندُ سَاتَكُنْن، لند ك-1970ء)، صفحه 239 2- العنا، صفحه 238

"آپ کا عور تول کی محبت کو عبادت کے ساتھ جمع کرنااس بات کو ابت کرج ب کہ آپ کا عور تول کی معبت کا شوق بالکل معصوم تھا۔"

ند گوروبالا مختلوے یہ حقیقت روزروشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور عظیمہ کی ساری شاویاں مختلیم انسانی مقاصد کی خاطر عمل میں آئی تحمیں اور ان شادیوں سے مستشر قیمن نے جو متیجہ لکالنے کی کوشش کی ہے ووہد مجتی پر مبنی ہے۔

عورت جس آدمی کی کمزوری بن جائے دوایئے گھر میں ووماحول قائم نہیں کر سکتا ہو حضور علي أي اين كاشانه اقدى من قائم كرر كها قبار آب كر من بيك وقت نو ازوان مطہرات تھیں لیکن ان کے در میان سوائے چند معمولی شکر رنجوں کے بھی کوئی معرك آرائي نبين ہوئي۔ يہ حضور علي كا عظمت كا جوت ہے كه آپ نے اپني تمام ڑ و جات کے حقوق کو بھی پورا کیااور ساتھ ہی اپنے مشن کو بھی پورا کیا جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے تفویض ہوا تھا۔ عور توں کی رغبت ایک کمجے کے لئے بھی آپ کوائے مشن ہے نا قال نہ رکھ سکی۔ عور توں ہر مر منے والے مر د توان کی ہر جائز و ناجائز فر مائش کو یورا کرنے کے لئے سب کچھ کر گزرتے ہیں لیکن حضور علطے نے اپنے گھرے لئے فقر کو پسند فر مایادر آپ کی تمام از واج مطبیرات کو فقر کی ای زندگی بر قانغر بنایزال اور جب انبول نے ا بني اس حالت ميں تبديلي كاايك جائز مطالبه كيا توانبيں باذ ن خداو ندى دونو ك الفاظ ميں بتا دیا گیا که دنیا کی محبت اور خدا کے رسول کی محبت انتھی نبیس روسکتیں، حبہیں اختیار ہے ان میں سے جے جاہوا فقیار کر اور اگر فقر کی زندگی پسند ہے تو خدا کا رسول تمہارا ہے اور اگر د وات د نیاہے تمہاری آنکھ محنڈی ہوتی ہے تو تمہارار سول کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ یه دو نوک رویه وی هخص اپنا سکتا ہے جو اپنے جذبات پر مکمل قابو رکھتا ہو۔ عورت جس ھخص کی کمزوری ہو ووا تنابڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔

زوجات رسول کے مسئلے کا تمام پہلوؤں ہے جائزہ لینے والا مخص اس نتیج پر پہنچاہے کہ آپ کی شادیاں بھی آپ کی شان رحمۃ للعالمینی کاایک مظہر تھیں۔ لیکن دل کے مریضوں کو ان شادیوں میں کئی تاریک پہلو نظر آتے ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ میہ تاریکیاں ان کے اپنے دلوں کی سیابی کا تکس ہیں اور خدا کا حبیب علیہ ہر اس چیز ہے پاک ہے جو اس کی خداداد عظمتوں اور رفعتوں کے منافی ہو۔

حضور مالخطال المام برتشدد ببندی کاالزام

# حضور عليسة پر تشد د پبندی کاالزام

قرآن محكيم نے حضور علي كور حت عالم قرار ديا ہے۔ ارشاد خداوندى ہے: وَمَا اَرْمَتْلَنْكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعُلَمِيْنَ (1) "اور نہيں بيجاہم نے آپ كو محرسر الارحت بناكر سارے جہانوں كے لئے۔"

حضور علی کے دیات طیب کا ایک ایک ورق اس ارشاد خداوندی می صدافت کا منہ بول جبوت ہے۔ آپ نے دشمنول کی طرف سے طعن و تشنیع کے تیر ہے اور گالیاں دین والوں کو دعائیں دیں۔ جولوگ آپ کی زندگی کا چراغ گل کرنے اور آپ کے دین کی شع کو جھانے کے در پ تھے، آپ کے روف ور جیم سینے میں بمیشہ، ان لوگوں کو دوزخ کے بخوانے کے در پ تھے، آپ کے روف ور جیم سینے میں بمیشہ، ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب الیم سے بچانے کی تمنائیں انگرائیاں لیتی رہیں۔ جن لوگوں نے آپ پر اور آپ کے خاد موں پر مظالم کی انتہا کر دی تھی، آپ نے ان کو معاف کرنے کی ایمی مثالیں قائم کیں، جن کی نظیر تاریخ انسانی میں تلاش کرنے کی کوشش کرنا عبث ہے۔ فتح کمد کے دن آپ نے عفو و در گزر کی جو مثال قائم کی تھی، اس کے ہوتے ہوئے حضور علی پر تشد دیندی اور سنگدلی کا الزام لگانا پر لے در ہے کی سنگدلی ہے۔ اس موقعہ پر حضور علی ہے نے، بیک اور سنگدلی کا الزام لگانا پر لے در ہے کی سنگدلی ہے۔ اس موقعہ پر حضور علی ہے۔ نہیں سال کے جو صد میں آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ عفو و در گزر کے یہ جیران کن مظاہرے صرف وہی ہی کر سکتی ہے جس کو ہارگاہ صدیت ہے دھو و در گزر کے یہ جیران کن مظاہرے صرف وہی ہی کر سکتی ہے جس کو ہارگاہ صدیت ہے درجت عالم ہونے کا اعزاز ملاہو۔

حضور علیہ کی دعوت کے بسرعت پھیلنے کاراز بھی اسی رحمة للعالمینی میں پنہاں تھااور جو لوگ آپ پر پروانہ وار نثار ہونے کے لئے بے تاب تھے وہ بھی رحمة للعالمینی کی ان اداؤں بی کا شکار ہوئے تھے۔اس حقیقت کو قرآن حکیم نے بدے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے،ار شاد خداد ندی ہے:

فيما رَحْمَةِ مِن اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْفَلْبِ لَا نَفْضُوا مِن حَولِكُ مُ فَاعْفَ عَنْهُمْ وَالْسَعْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرِ فَاذَا عَرَمْتَ فَتُوكُلْ وَاسْتَعْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرِ فَاذَا عَرَمْتَ فَتُوكُلْ وَاسْتَعْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرِكُلِينَ (1) عَلَى اللهُ أَنْ اللهُ يُحِبُ الْمُتُوكُلِينَ (1)

"پس (صرف) الله كى دحمت سے آپ زم ہو گئے ہيں ان كے لئے اور اگر ہوتے آپ تند مزاج، سخت دل تو يہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ كے آكر ہوتے آپ تند مزاج، سخت دل تو يہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ كے آك پاس ہے۔ تو آپ در گزر فرمائے ان سے اور بخشش طلب سيجئان كے لئے اور صلاح مشور و سيجئان سے اس كام ميں۔ اور جب آپ اراد و كر ليس (كى بات كا) تو چر تو كل كر والله بر، بے شك الله تعالى محبت كر ليس (كى بات كا) تو چر تو كل كر والله بر، بے شك الله تعالى محبت كر ايس وكل كر والله بر، بے شك الله تعالى محبت كر ايس وكل كر فراول ہے۔ "

یہ آیت کر کیمہ بتاری ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی خصوصی رحمت سے حضور علی کے اللہ شغبی عطافر ملی ہے۔ یہ آیت کر ہمہ اس حقیقت کو بھی بیان کر رہی ہے کہ اگر حضور علی میں عطافہ درشت خو ہوتے تولوگ پروانہ وار آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آیت کر ہمہ حضور علی کے گواٹی شان رحمۃ للعالمینی کے اظہار کا بھی تکم دے رہی ہے۔

یں رہیں ہے کہ بنی نوع انسان کے ساتھ حضور عظیفے کے سلوک کی نوعیت وی تھی، جس حتم کا سلوک کی نوعیت وی تھی، جس حتم کا سلوک کرنے کی آپ کو اس آیت کریمہ میں تاکید کی جاری ہے۔ ان واضح خربین کے باوجود جولوگ اسلام یا پیغیبر اسلام علیف کی ذات میں کسی حتم کی کوئی خوبی دیکھنا پہند نہیں کرتے، وہ سب بچھ جانتے ہوئے بھی، حضور علیف کے دامن رحمة للعالمینی پر تشد د، سنگدلی اور قساوت قلبی کے دھے دیکھنا چاہے ہیں۔

مستشر قین کا مقصد اولین اسلام کی اشاعت کو رو کنااور مسلمانوں کے دلول میں ان کے دین کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ اپنے اس مقصد کے حصول کے لئے وہ اسلام کو ہر قتم کی خوبیوں سے عاری ثابت کرنے کی کو ششوں میں مصروف رہتے ہیں۔اس کام کے لئے انہیں تاریخ کے مسلمہ حقائق کا انکار کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو دہ اپنے معظمہ کی خاطر ایسا کرنے میں بھی بچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ انسان جران ہوتا ہے کہ کوئی انسان علم کے نام پر تاریخ کے حقائق کو جبٹلانے کی جرات کیے کر سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے مخیصوص مقاصد کے تحت اپنی الہامی کتابوں کے واضح احکامات اور روشن تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا، ان سے بعید نہیں کہ دہ انہی مقاصد کی خاطر تاریخ کے واضح بیانات کو جبٹلادیں۔

مستشر قین کو معلوم ہے کہ اسلام کی قوت کا راز اس کی رحیمانہ تعلیمات اور اس کے رسول علیجے کے مشفقانہ کر دار میں مضم ہے، لیکن دواس حقیقت کا انکار کرنے پر مجبور ہیں کیو نکہ دو جانے ہیں کہ اس حقیقت کے انکار کے بغیر دوا پنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو لوگ پیغیبر اسلام علیجے کے گرد جمع تھے، انہیں آپ کی رحیمانہ اداؤں نے آپ کی طرف کھینچاتھا، اگر دنیااس حقیقت کوپالے کہ اسلام دین رحمت ہے، اس کا پیغیبر رحمۃ للعالمین ہے اور اسلام جس ہتی کے حضور سجدہ ریز ہونے کی تعلیم دیتا ہے دو"الرحمٰن "اور"الرحیم" ہے، تو پھر ظلم دعدوان کی چکی میں پستی ہوئی نسل انسانی کو، دنیا کی کوئی طاقت، اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے نہیں روک سکتی۔

تاریخ میں جن بدبختوں نے نسل انسانی کو صراط مستقیم ہے روکنے کے لئے اپنی زندگیاں برباد کی ہیں انہوں نے ہمیشہ حق کے رخ زیبا کو شکوک و شبہات ہے گرد آلود کرنے کی کو حش کی ہے۔ مستشر قین میں ہے اکثریت کی زندگیاں بھی ای قتم کی مکروہ کو حشوں میں صرف ہوتی ہیں۔ مستشر قین نے اسلام اور پیغیبر اسلام کو بدنام کرنے کے کے حضور عظیم پر تشدد پیندی کا الزام لگا ہے۔ یہ الزام لگاتے وقت مستشر قین حضور علیم کی حیات طبیبہ کے ان تیرہ سالوں کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں جو آپ نے اور آپ کے بیروکاروں نے دشمنان اسلام کی طرف سے ظلم سمجے اور ان پر صبر کرتے ہوئے گزارے سے حضور علیم پر یہ بنیاد الزام لگاتے وقت مستشر قین مکہ کے شرکوں اور مدینہ کے بیروکاروں نے دشمنان اسلام کی طرف سے تیں جو انہوں نے اسلام کو ختم کرنے اور بیودیوں کی ان کارستانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو انہوں نے اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تک کرنے کے مسلمان کی سال جاری رکھی تھیں۔

یہ الزام لگاتے وقت مستشر قین عفو و در گزر کے ان بے نظیر واقعات کو بھی فراموش پیہ الزام لگاتے وقت مستشر کردیتے ہیں جو حضور میں گئے کی شان رحمۃ للعالمینی کے طفیل و قوع پذیر ہوئے اور جو ساری تاریخ انسانی کے لئے سر مایہ افتخار ہیں۔ یہ الزام لگاتے وقت مستشر قبین صرف مسلمانوں کی ان کالاوائیوں کو دیکھتے ہیں جوانہوں نے اسلام کے دشمنوں سے اپنے محبوب دین کے دفاع کے لئے کی تھیں۔

### مسلمانول كواذن جہاد ملنے كاپس منظر

چالیس سال کی عمر می نعرہ توحید بلند کیا تھا، اس سے پہلے مکہ کا ہر مخص آپ کی امانت، میدانت اور خوش خلتی کی شہادت دیتا تھا۔ جب آپ نے بتول کے ان اجذبجار یول کو بتول کی یو جامچیوژ کر خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی تو چند سعید روحوں کو چیوژ کر سارا مکہ آپ کاد مثمن بن گیا۔ انہوں نے آپ کا بھی مذاق اڑلیا، آپ کے پیر دکاروں کا بھی اور آپ کے دین کا بھی، لیکن ان کے اس رویہ کے جواب میں آپ نے ان سے نفرت نہیں کی بلکہ ایے دل کی مجرائیوں سے ان کا بھلا جاہا۔ انہیں ممراہیوں کی دلدل سے نکالنے کی مخلصانہ كو ششير كين. وه آپ كو ستاتے تھے ليكن آپ كو عم اپنے ستائے جانے كانہ تھا بلكہ جو ستانے والے تھے، آپ ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے آپ کے خاد موں کواذیتیں وینے کے لئے نت نئے طریقے ایجاد کئے لیکن آپ نے ہر موقعہ پراینے خاد موں کو صبر کی تلقین کی۔ حضرت عمراور حضرت حمزور صی اللہ عنہاجیے لوگ اپنے دین جمائیوں کو مظالم سہتے دیکھتے اور حضور علیقے سے کفار کے ساتھ دور دیا تھ کرنے کی اجازے ما تکتے لیکن آپ انہیں یہ کہ کر خاموش کرادیجے کہ مجھے جنگ کی اجازت نبیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنے ہم قوم کافروں کے مظالم سے تنگ آگر حبشہ کی طرف ججرت کی تو قریش مکہ اینے شکار کے نکی کر نکل جانے پر پریشان ہوئے اور انہیں مکہ واپس لانے کیلئے حبثہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے اپناسب کچھ مچھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ججرت کرنے کا ارادہ کیا تو گفار مکہ نے ان کو ججرت ہے روکنے کے لئے ہر ممکن تدبیر کی۔حضور منابع اپنے صدیق کے ہمراہ عازم مدینہ ہوئے تو کفار مکہ نے آپ کوزندہ یامر دہ پکڑ کرلانے والے کے لئے گراں قدر انعام مقرر کیااور جب مسلمان مدینہ میں آباد ہو گئے تو کفار مکہ نے

مجھی خود مسلمانوں کو دھمکی آمیز خط لکھے کہ تم بیہ نہ سمجھنا کہ اب ہماری رسائی ہے دور ہو گئے ہو، ہم مدینہ پہنچ کر بھی تمہارا خاتمہ کر سکتے ہیں۔انہوں نے مجھی یبودیوں کو اور مجھی منافقوں کو دھمکی آمیز خط لکھے کہ تم مسلمانوں کو ختم کر دو وگرنہ ہم تمہیں قتل کر سے تمہاری عورِ توںاور بچوں پر قبضہ کرلیں گے۔

اگر مسلمان مشرکین مکہ کی ان تمام زیاد تیوں پر خاموش رہتے اور دین کے دشمنوں کو دین کے شمنوں کو دین کے شمنوں کو دین کے شمنوں کو دین کے شمنوں کو اسلام اور دین کے شمخرہ طیبہ کی جڑیں کا شنے کی تھلی چھٹی دے دیتے تو مستشر قین کو اسلام اور مسلمانوں پر کوئی اعتراض نہ ہو تاکیو نکہ اس صورت میں دین کا وہی انجام ہو تاجو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ جب کفار مکہ کی سر مستیاں تمام حدوں سے تجاوز کر گئیں تو مکافات عمل کا قانون حرکت میں آیااور پروردگار عالم نے مسلمانوں کو کا فروں کے ساتھ دودو ہاتھ کرنے اور اان کے غرور کو خاک میں ملانے کی اجازت دے دی۔ ارشاد خداد ندی ہو 1

أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفْتَلُونَ بِأَنْهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرَ ﴿ اللَّذِيْنَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقَّ اللهِ النَّاسَ بَغْضَهُمْ إِلاَّ اَنْ يُقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَغْضَهُمْ بِعَضِ لَهُدُ مَتْ صُوامِعُ وَبِيعٌ وَ صَلُواتٌ وَ مَسْجِدُ بِبَعْضِ لَهُدُ مَتْ صُوامِعُ وَبِيعٌ وَ صَلُواتٌ وَ مَسْجِدُ بِبَعْضِ لَهُدُ مَتْ صُوامِعُ وَبِيعٌ وَ صَلُواتٌ وَ مَسْجِدُ يَدُكُرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيْنَصُرَنُ اللهُ مَن يُنْصُرُهُ لِي لِللَّهُ لَقُوى عَزِيْرٌ (1)

"اذان دے دیا گیا ہے (جَہاد کا)ان (مظلوموں) کو جن سے جنگ کی جاتی ہے اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا اور ہے شک اللہ تعالیٰ ان کی نفرت پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ (مظلوم) جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے ناحق صرف آئی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ جمارا پر دردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بچاؤنہ کر تالوگوں کا انہیں ایک دوسر ہے خرا کر تو (طاقت ورکی غارت گری ہے) منہدم ہو جاتیں خانقا ہیں اور گر جے اور کلیسے اور معجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہور کلیسے اور معجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور مدو فرمائے گائی کی جو اس (کے دین) کی مدد

كرے كا۔ يقينالله تعالى قوت والا (اور) سب ير غالب ہے۔"

اس آیت گریر می صرف مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد بالسیف کی اجازت ہی نہیں دی گئی بلکہ پرورگار عالم نے جہاد اسلامی کے سارے فلنے کوان چند سطروں میں سمودیا ہے۔ آیت کریر کہدری ہے کہ وہ مظلوم جن کے خلاف دشنوں نے ایک عرصہ سے کی طرف جنگ شروئ کرر کمی ہے اور انہیں جواب میں تمواد افحانے کی اب تک اجازت نہ تھی، اب ان کے مبر کا استحان ختم ہو گیا ہے۔ اب ان کو بھی اجازت دی جارتی ہے کہ وہ شمن کو اینت کا جواب پھر سے دیں۔ ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں وشمن کو اینازت اس لئے دی جارتی ہے کہ ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں ستایا گیا، اذیتیں دی گئیس اور آخر کار انہیں مجبور کر دیا گیا کہ دوایا سب پچھ چھوڑ کر اپنے وطن عزیز پروردگاریفین کرتے تھے۔ یہ آیت کر بھر جہاد تی سیل اللہ کی اہمیت کو بھی بیان کر رہی ہے پروردگار یفین کرتے تھے۔ یہ آیت کر بھر جہاد تی سیل اللہ کی اہمیت کو بھی بیان کر رہی ہو کہ والوں کو برواشت نہیں کرتے، اگر اللہ تعالی انہیں گرتے، اگر اللہ تعالی انہیں کرتے، اگر اللہ تعالی انہیں کرتے، اگر اللہ تعالی انہیں کرتے، اگر اللہ تعالی انہیں ہو کہ کی بیان کر رہی ہو گی خالمانہ کا دوائیوں کو جاری رکھنے کی کھلی چھٹی دے دیتا تو دوروئے زمین پر کسی الیے گھر کو اپنی ظالمانہ کا دوائیوں کو جاری رکھنے کی کھلی چھٹی دے دیتا تو دوروئے ذمین پر کسی الیے گھر کو بینی ظالمانہ کا دوائیوں کو جاری رکھنے کی کھلی جھٹی دے دیتا تو دوروئے ذمین پر کسی الیے گھر کو بینی خالمانہ کا دوائیوں کو جو داک ذکر کے لئے قائم ہواتھا۔

مسلمانوں کو اپنادین اتنامحبوب تھا کہ اس کی خاطر انہوں نے اپنا گھریار ، اپنے رشتہ دار ،
اپنامال و دولت اور اپناوطن ، سب چیزیں قربان کر دی تھیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اس
دین متین کی خاطر انہیں اپنی جانوں کے نذرانے چیش کرنے کی اجازت ملے تو دہ و فاک
اریخ میں ایک ایسے زریں باب کا اضافہ کریں ، جس کی مثال تاریخ انسانی میں نایاب ہے۔
جب انہیں اپنے دین کی حفاظت کے لئے تکوار اضافے کی اجازت مل گئی تو انہوں نے ہر
تیست پراپنے پیارے دین کا د فاع کرنے کا تہیہ کرلیا۔

جس و تشمن نے انہیں خداکو اپنار ب مانے کے جرم میں مکہ جیسے مقدی شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، ووانہیں دلیں نکالاوے کر مطمئن نہ ہوگیا تھا بلکہ ووانہیں نیست وتابود کرنے کی تدبیری سوچ رہا تھا۔ وہ عرب قبائل کے ند ہی جذبات کو اجھار کرانہیں اس نے دین کی تدبیری سوچ رہا تھا۔ وہ عرب قبائل کے ند ہی جذبات کو اجھار کرانہیں اس نے دین کے خلاف متحد کر رہا تھا۔ عرب قبائل تولیت کعبہ کی وجہ سے قبیلہ قریش کا احترام کرتے تھے اور قریش مکہ اپنی اس خداد ادساجی حیثیت کو رب کعبہ کے دین کا نام و نشان کرتے تھے اور قریش مکہ اپنی اس خداد ادساجی حیثیت کو رب کعبہ سے دین کا نام و نشان

مثانے کے لئے استعال کررہ تھے۔ حضور علی نے مدینہ طیب کے ماحول کو پرامن رکھنے کے لئے مدینہ میں آباد تمام قبائل ہے امن اور دفاع کے معاہدے کئے تھے۔ قریش مکہ مدینہ طیبہ کی اس پرامن فضا کو مکدر کرنے کے لئے معردف تگ دود تھے۔ مسلمانوں کو قریش مکہ سے بھی خطرہ تھا۔ جزیرہ عرب کے طول دعوض میں پھیلے ہوئے قبائل بھی کسی وقت قریش مکہ سے بھی خطرہ تھا۔ جزیرہ عرب کے طول دعوض میں پھیلے ہوئے قبائل بھی کسی وقت قریش مکہ سے بھی خطرہ تھا۔ جزیرہ عرب کے طول دعوض میں تھے۔ مدینہ کے غیر مسلم عناصر، جن کو حضور علی کی شد پر مسلمانوں کے لئے خطرہ بن سکتے تھے۔ مدینہ کے غیر مسلم عناصر، جن کو حضور علی کے مدینہ کی نوز ائیدہ ریاست کے اجزا قرار دیا تھا، ان سے بھی یہ خطرہ تھا کہ وہ قریش مکہ کی دھمکیوں میں آکریاان کی ترغیب پر مسلمانوں کے خلاف کہیں اٹھ نہ کھڑ سے ہو لیش مکہ کی دھمکیوں میں آکریاان کی ترغیب پر مسلمانوں کے خلاف کہیں اٹھ نہ کھڑ سے ہو ل۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لئے ضرور کی تھا کہ دوا پنی بقااور اپنے بیارے دین کے دفاع کے لئے ہمہ وقت چو کئے رہیں۔

## معركه حق وبإطل

مسلمانوں کا پہلا واسطہ نفسیاتی جنگ کے ساتھ تھا۔ کفار مکہ نے انہیں کمزور سمجھ کریکہ ے نکال دیا تھا۔ وہ انہیں تر نوالہ سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ وہ جب جاہیں گے مدینہ پر حملہ كركے مسلمانوں كاخاتمہ كرديں ہے۔ مسلمانوں كے لئے ضروري تھاكہ وہ كفار مكہ كى اس غلط فنجی کودور کریں۔ عرب قبائل قریش مکہ کوایک بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو پر کاہ کی بھی وقعت نہ دیتے تھے،اس لئے وہ آسانی سے اپناوزن قریش کے پلڑے میں ڈال سکتے تھے۔ عرب قبائل کے دلوں سے قریش کار عب نکان ضروری تھا تاکہ وہ قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کاروائی کرنے سے باز ر ہیں۔ مدینه طیب میں موجود غیر مسلم عناصر بھی قریش مکہ کو بہت طاقت ور سمجھتے تھے، وہ بھی کسی وقت قریش کے اشارے پر مسلمانوں کے خلاف کاردوائی کر سکتے تھے۔ مدینہ طیب کے ان عناصر کے دلول ہے بھی قریش مکہ کار عب نکالنا ضروری تھا تا کہ وہ ان کی شہیر مسلمانوں کی مخالفت سے بازر ہیں۔ قریش مکہ اب تک یمی سمجھتے رہے تھے کہ مسلمانوں کی مسلسل مخالفت ہے خود انہیں کوئی نقصان نہیں پنچے گا،اس لئے وہ بے دھڑک مسلمانوں کے خلاف جو جاہتے تھے کرتے تھے۔ان کی اس غلط قبمی کودور کرنا بھی ضروری تھا۔اس کئے حضور علی نے اذن جہاد ملتے ہی ایسے اقد امات شر وع کر دیئے جن ہے دشمنان اسلام پر میہ

حقیقت واضح ہو سکے کہ مسلمان تر نوالہ نہیں بلکہ ایک طاقت ہیں اور جو ان کی طرف میلی آگھ سے ویکے گا دواس کی آگھ نکال دیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے بٹاق مدینہ کے ذریعے مدینہ طیب کے تمام عناصر کو پرامن بقائے باہمی کے راہتے پر گامز ن گیا اور پھر سیاست خارجہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

انار ماد نے ہے وسال تک مسلمانوں پر مظائم توڑے ہے اور آخر کارائیس سب بجہ جہوائہ جو تے ہیں۔ اور تا ہے ہوران کے جوران کے جوران کی جوران کے دوال کے درائے شام جاتے اور واپس آتے تھے۔ کافروں نے مسلمانوں کے اموال اور جا کداد وں پر عامبانہ تبعنہ بھی کرر کھا تھااور ووالن تجارتی قافلوں کے کار وبارے حاصل ہونے والے منافع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیار ہوں میں بھی استعال کر کتے تھے۔ وو جو دوالے منافع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیار ہوں میں بھی استعال کر سے تھے۔ وو کسی بھی وقت جیپ کر مدینہ طبیبہ پر حملہ آور بھی ہو سے تھے اور کسی حلیف قبیلے کے فرران شام کے دائے ور بھی مسلمانوں کو نقصان پنچا کتے تھے۔ وو تجارتی سغر وں کے دوران شام کے دائے پر آباد قبائل سے مسلمانوں کے خلاف جنگی محاجے بھی کر سے تھے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جنگی محاجے بھی کر سے تھے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی بھی کرا سکتے تھے۔

ان تمام حالات میں مسلمان اگر زندہ رہنا چاہتے تھے اور اپنے بیارے دین کی مثم کو فروزاں دیکھنا چاہتے تھے اور اپنے بیارے دین کی مثم کو فروزاں دیکھنا چاہتے تھے تو ان کے لئے ضروری تھا کہ دواس قتم کے تمام مکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے ممکن نہ تھا کہ دو مقابلہ کرنے کے لئے ممکن نہ تھا کہ دو مدینہ طیب میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے اور اس وقت کا انتظار کرتے جب کفار مکہ پورے طور پر مسلح ہو گراور عرب قبائل کو متحد کرکے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرتے اور ان کی امید دی کے اس گھٹن کو ہر باد کرکے رکھ دیتے۔

حضور علی فی اس تمام صورت حال کا جائزہ لیااور آپ نے دین اسلام اور مدینہ طیبہ
کی نوزائید و ریاست کے دفاع کے لئے ایک منظم پروگرام بنایا۔ آپ نے اطراف وجوانب
میں مختلف مبمیں روانہ کیں۔ کئی مبمول کی قیادت کے لئے آپ نے سر کردہ صحابہ کرام
ر ضوان اللہ عیبم اجمعین کو منتخب فرمایا اور پچھ مبمول کی قیادت آپ نے بنفس نفیس فرمائی۔
یہ مبمیں روانہ کرنے کے کئی مقاصد تھے۔ ان مبمول کے ذریعے مختلف قبائل کے ساتھ
ر ایطے قائم کئے گئے ،ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اور ان کے ساتھ باہم جنگ نہ کرنے کے

معاہدے کئے گئے۔ ان مہمول کے ذریعہ کفار مکہ کویہ احساس دلایا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف کئے گئے۔ ان مہمول کے خلاف چیٹلش کی صورت میں ان کی اپنی تجارت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ ان مہموں کے ذریعہ قریش مکہ اور دیگر قبائل کویہ احساس دلانا بھی مقصود تھا کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔

اس متم کی مہموں کو تاریخ میں غزوات وسر لیا کہاجا تا ہے۔ان مہموں میں سے پچھے ایک بھی تھیں جن کا بقیجہ مسلح تصادم کی صورت میں رونما ہوا، جس کا فریقین کا جائی اور ہالی نقصان بھی ہولہ حق و باطل کی اس آویزش کے دوران کفار مکہ نے کئی بار مدینہ طیب پر مسلح چڑھائی کی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے عرب قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔انہوں نے مدینہ اور خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف بجڑ کایا اور مدینہ کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف بجڑ کایا اور مدینہ کے یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ کئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی تر غیب دی۔ حق و باطل کی اس کھکش میں ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف قریش مکہ۔عرب قبائل اور جزیرہ عرب کے یہودی اسلام کا قلع قبع کرنے کے مشتر کہ مقصد کی خاطر یک جا ہو گئے تھے۔اس کھکش میں جنگیں بھی ہو میں فریقین کے آدمی مارے بھی گئے،اسیر بھی ہوئے اور فریقین کے آدمی مارے بھی گئے،اسیر بھی ہوئے اور فریقین نے اپنے انتہائی خطر تاک د شمنوں کو اپنے رائے سے بنانے کی تدبیریں بھی کیں۔ فیل اور مسلمانوں کی و فاعی کاردوائیوں کے خلاف مستشر قبین کا واو یلا اور مسلمانوں کی و فاعی کاردوائیوں کے خلاف مستشر قبین کا واو یلا اور

#### اس كاجواب

مستشر قین حق و باطل کی اس آویزش کو مخصوص عینک سے دیکھتے ہیں۔ وہ کفار مکہ کی زیاد شول، میہودان مدینہ کی عہد شکنو ل اور دشمنان اسلام کے تباہ کن عزائم کو کلیۂ نظرانداز کر دیتے ہیں اور ان قو تول کے مظالم اور شرار تول کے جواب میں مسلمانوں نے جو کاروائیاں کیں، انہیں ظالمانہ کاروائیاں قرار دیتے ہیں۔ حضور عظیم نے ریاست مدینہ کے دفاع کے لئے مختلف مقاصد کے تحت مہمیں سمجنے کا جو نظام وضع فرمایا تھا، وہ ان مہول کو دفاع کے قرار دیتے ہیں۔ وہ اہل مکہ کی تیرہ سالہ کاردوائیوں کو نظر انداز کردیتے ہیں اور کفار مکہ کے مظالم اور جار حیت کے جواب میں مسلمانوں نے جو کاردوائیاں کیں انہیں ظالمانہ کے مظالم اور جار حیت کے جواب میں مسلمانوں نے جو کاردوائیاں کیں انہیں ظالمانہ

کاروائیاں قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ کارروائیاں اشتعال انگیز تھیں۔ وہ اسیر ان بدر کے ساتھ مسلمانوں کے بے نظیر رحمانہ سلوک کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جمن دو قید یوں کو ان کے تاریک کارناموں کی وجہ ہے موت کی سزادی گئی تھی، ان کے کیس کواسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

وو کعب بن اشرف اور اس جیسے کینہ پرور بہودیوں کی اسلام کے خلاف معاندانہ کارروائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں اپنی ان شرار توں کی جو سزا لی، اس کی دجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ مدینہ کے بہودی قبائل کے ساتھ حضور عظیمت نے جو مصالحانہ وو یہ اپنایا تھا، مستشر قین اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ببودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کا وعدے توڑ کر ان کے خلاف بار بار دشمن کی جو مدکی او جی ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول نہیں کر سکتی لیکن ببودی قبائل کو ان کی مسلمل عبد گفتیوں کی جو سزا ملی، اس کو خلاف کارروائی کہد کر مستشر قین چغیر اسلام علیہ التحیة والسلام کی دامن رافت ور حت پر تشدہ پند کی کا افرام لگاتے ہیں۔ مستشر قین خضور عیستے کی دامن رافت ور حت پر تشدہ پند کی کا افرام لگاتے ہیں۔ مستشر قین نے حضور عیستے کی ذات پر تشدہ پند کی کا افرائی افرائی کو جن واقعات کا سہارالیا ہے دو مندر جدذیل ہیں۔ خزوات و سر لیا، دواسیر اان بدر کا قبل، کعب بن اشر ف اور چندہ گر یہودی سر دادوں کا قبل، بنو قیقائ کا افرائی، بنو نضیر کا افرائی اور بنو قریظ کے خلاف کارروائی۔ ہم مستشر قین کی بین کا مستشر قین کی بین کا کہ مستشر قین کے کی کار وائی۔ ہم مستشر قین رخ ذیبا کو شکوک و ششیں کی ہیں ان کی قلعی کھل جائے رخ دیا کو شکوک و ششیں کی ہیں ان کی قلعی کھل جائے رہ دیا کو شکوک و ششیں کی ہیں ان کی قلعی کھل جائے اور دی آب و تاب کے ساتھ قار کین کرام کے سامنے جلوہ گر ہوجائے۔

غزوات وسرايا

مستشر قین نے اذن جہاد کے حوالے سے اسلام کے خلاف زبردست پر و پیگنڈہ کیا ہے۔ وواسلام سے اس لئے خفا نہیں کہ اسلام نے جہاد کا تحکم دے کر کوئی ایساکام کیا ہے جو پہلے کسی نے نہ کیا تھا بلکہ وواسلام سے اس لئے خفا ہیں کہ اسلام ایک دین تھااور دین کاکام سے نہ تھا کہ وو مکوار کے استعمال کی اجازت دیتا۔ درامسل دو بڑی حسرت سے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کاش اسلام نے اپنے ہیروکاروں کو مکوار کے استعمال کی اجازت نہ دی ہوتی اور مدنی تاجدار

میلی نے حق کی جو معلی فروزال کی تھی اس کی روشنی ان علاقوں تک نہ پہنچ عتی ہو علاقے یہود یت اور عیسائیت کی پھیلائی ہوئی تاریکیوں میں ڈو بے ہوئے تھے۔ وہ یہ تاثر دینے کی بھی کو مشش کرتے ہیں کہ الہامی دین کہلوانے کا مستحق تو صرف ند ہب عیسائیت ہے جس نے ایک رخسار چارج کے سامنے چش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کو الہامی دین کیسے کہا جا سکتا ہے جب کہ اس نے تکوار اٹھانے کی اجازت کے مراب کے کا جازت کے دی دی۔

مسلمانوں نے جار حین کے خلاف جو فوجی کاروائیاں کیں ان ہے مستشر قین کئی نتیجے اخذ کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد حضور علیہ نے مخلف مقاصد کے تحت جو مہمیں اطراف و جوانب میں روانہ کیں، مستشر قین ان کوڈا کہ زنی کا نام دیتے ہیں۔وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ تھالبذاان کے لئے ضروری تھا کہ وہ عربوں کے دستور کے مطابق تجارتی کاروانوں پر جملے کر کے ان کولو منے ، مخلف قبائل پر حملے کرتے اور ان کولوٹ کر اپنے جم و جان کے رہتے کو قائم رکھنے کی کو شش کرتے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کاجو تھم دیاہے اس سے وہ یہ بتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام نے لو گول کو ہزور شمشیر مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہاں اس موضوع پر مستشر قین کی تحریروں سے چند اقتباسات درج کرتے ہیں تاکہ قار کمن مستشر قین کے اعتراض کی نوعیت کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد ان اعتراضات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جارج سل تسلیم کرتا ہے کہ حضور علیہ اور آپ کے پیرد کاروں نے تیرہ سال مکہ والول کے مظالم کو کمال صبر ہے برداشت کیا۔ وہ مانتاہے کہ اس عرصہ میں جولوگ مسلمان ہوئے وہ محض تبلغ کے زور پر مسلمان ہوئے اور ان میں سے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجورنه کیا گیا، لیکن به مستشرق به که کر مسلمانول کی تیره ساله قربانیوں پریانی بھیر دیتاہے کہ اگر مسلمانوں نے مکہ میں تکوار استعال نہ کی تواس کی وجہ بیہ تھی کہ وہ کمزور تھے اور ان

"But this great passiveness and moderation seems entirely owing to his want of power, and the great

کے دشمن طاقت ور تھے اور جو ل ہی مسلمانوں کے پاس طاقت آگئی انہوں نے جار جانہ روبیہ

اینالیا۔ وہ لکھتا ہے:

superiority of his opposers for the first twelve years of his mission; for no sooner was he enabled, by the assistance of those of Medina, to make head against his enemies, than he gave out, that God had allowed him and his followers to defend themselves against the infidels; and at length as his forces increased, he pretended to have the divine leave even to attack them, and to destroy idolatry and set up the true faith by the sword" (1)

لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنی دعوت کے پہلے بارہ سالوں بھی آپ کا یہ فیر مزاحمانہ اور معتدل رویہ محف اس وجہ سے تھا کہ آپ بہت کمزور تھے اور آپ کے مقالے بھی بہت زیادہ تھی۔ کیو تکہ جوں ی آپ الل مدینہ کے تعاون سے اس قابل ہوئے کہ آپ دشمن کی آ تکھول بھی آپ اللہ مدینہ کے تعاون سے اس قابل ہوئے کہ آپ دشمن کی آ تکھول بھی آپ کھیس ڈال کر بات کر علیں تو آپ نے فور آیہ اطلان کر دیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کے بی وکاروں کو کا فروں کے خلاف اپند فاع کی اجازت دے وی ہو اور جب آپ کی طاقت بھی اضافہ ہوا تو آپ نے یہ بہانہ بھی گیا کہ آپ کو دشمنوں پر حملہ کرنے ، بت پر ستی کو تباہ کرنے اور کموار کے زور پراپنے وین کو قائم کرنے کی اجازت بھی بارگاہ خداد ندی سے مل گئی ہے۔ "
میسائیت کے بر عکس اسلام کے کموار کے زور سے پھیلنے کے متعلق جارتی سیل الن خیسائیت کے بر عکس اسلام کے کموار کے زور سے پھیلنے کے متعلق جارتی سیل الن خیالات کا اظہار کرتا ہے:

"It is certainly one of the most convincing proofs that Mohammadism was no other than a human invention, that it owed its progress and establishment almost entirely to the sword; and it is one of the strongest demonstrations of the divine origin of christianity, that it prevailed against all the force and powers of the world by the mere dint of its own truth." (2)

"المسلام كے انسانی ذہن كا اختراع ہونے كابيد بہت بردا شبوت ہے كہ اسلام نے الجی ترو تی واشاعت كے البامى دين الجی ترو تی واشاعت كے لئے كلية تكوار پر انحصار كيا اور عيسائيت كے البامى دين ہونے كى بيد بہت برى دليل نے كہ وہ محض اپنى صداقت كے زور پر دنياكى تمام طاقتوں كى مخالفت كے باوجود زندہ رہا۔"

منتگری واٹ نے اپنی مختلف تحریروں میں زور شور سے یہ ابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ججرت کے بعد مسلمانوں کا کوئی معقول ذریعہ معاش نہ تھا، اس لئے انہوں نے عربوں کے دستور کے مطابق تجارتی کاروانوں کولو شخاور مختلف قبائل پر ڈاکے ڈالنے کا پیشہ اختیار کرلیا۔وہ لکھتاہے:

"As these expeditions, even that to Badr, were razzias, where the aim was to capture booty without undue danger to oneself." (1)

" بدرکی مہم سمیت ہے مہمیں ڈاکے بتھے، اور ان کا مقصد ہے تھا کہ غیر ضرور گ خطرات مول لئے بغیر مال غنیمت اکٹھا کیا جائے۔" یہی متششر ق ایک اور مقام پر لکھتا ہے:

"When one looks at all alternatives, however, it seems clear that even before he left Mecca Muhammad must have looked on raids on Meccan caravans as a possibility, even a probability. In the raids the Muslims were taking the offensive. Muhammad cannot have failed to realize that, even if the raids were only slightly successful, the Meccans were bound to attempt reprisals. In these little raids, then, he was deliberately challenging and provoking the Meccans. In our peace-conscious age it is difficult to understand how a religious leader could thus engage in offensive war and become almost an aggressor." (2)

1- محدایث دید، منی 231 2- محدایرانش اینڈسٹیلیمین، منی 105

"جب انبان ان تمام معاشی امگانات کا جائزہ لیتا ہے جو محمد ( اللّظیة ) کے چیش نظر تھے تو یہ بات داشن نظر آتی ہے کہ محمد ( اللّظیة ) نے جرت ہے پہلے ہی کی کاروانوں پر حملوں کے امکان بلکہ عالب امکان پر خور کیا ہو گا۔ ان حملوں میں مسلمانوں کارویہ جارحانہ تھا۔ محمد ( علیقة ) اس بات کو محسوس کے بغیر نہ رو سکتے تھے کہ گوان حملوں میں ان کو معمولی کا میابی حاصل ہو، لیکن مکہ والے انقائی کارروائی ضرور کریں گے۔ ان چھوٹے حملوں میں محمد ( علیقة ) کمہ والوں کو چینج کر رہے تھے بلکہ ان کو اشتعال ولا رہے تھے۔ ہمارے امن پہند زمانے میں یہ کر رہے تھے بلکہ ان کو اشتعال ولا رہے تھے۔ ہمارے امن پہند زمانے میں یہ سمون مشغول ہو کر ایک حارج بن سکتا ہے۔ "

Thsu whether Muhammad incited his followers to action and then used their wrongs to justify it, or whether he yielded to pressure from them to allow such action, the normal Arab practice of the razzia was taken over by the Islamic community. In being taken over, however, it was transformed. It became an activity of believers against unbelievers, and therefore took place within religious context." (1)

"خواہ محمد (علیفے) نے اپنے ہیروکاروں کو جارحیت پر ابھارا ہواور پھر ان کے ساتھے ہونے والی زیاد تیوں کواس عمل کو جواز مہیا کرنے کے لئے استعمال کیا ہویا انہوں نے اپنے ہیروکاروں کی طرف سے اس عمل کی اجازت دینے کے مطالبے کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہوں، دونوں صور توں میں نتیجہ یہ تھا کہ ، عربوں کے ہاں معروف، ڈاکہ زنی کے عمل کو امت مسلمہ نے اپنالیااور اس عمل کواپنا لینے کے بعد انہوں نے اس کی ہیئت میں تبدیلی کردی۔ اس طرح یہ ایک ایسا عمل بن میاجو مو من کا فروں کے خلاف سر انجام دیتے تھے اور (ڈاکہ ایک ایسا عمل بن میاجو مو من کا فروں کے خلاف سر انجام دیتے تھے اور (ڈاکہ

<sup>1.</sup> محد يرافث اين سنيشمتن، منى 108

زنی کا) یہ عمل ند ہی دائرے کے اندرسر انجام پاتا تھا۔" پھر مستشرق ند کوراس تبدیلی کی نوعیت بیان کرتے ہوئے لکھتاہے:

"The change from razzia to the Jihad may seem to be no more than a change of name, the giving of an aura of religion to what was essentially the same activity".(1)

"واك اور جهاد من فرق صرف نام كى تبد لمي كا تعاداس طرح وه كام جو دراصل واكد بى تعااس كوند ببى رنگ د ين كي كوشش كى گئي۔"

داك بى تعااس كوند ببى رنگ د ين كى كوشش كى گئي۔"

"Another point was doubtless present in Muhammad's mind. He forbade fighting and raiding between Muslims, and consequently, if a large number of Arab tribes accepted Islam or even merely accepted Muhammad's leadership, he would have to find an alternative outlet for their energies. Looking ahead, Muhammad probably realized that it would be necessary to direct the predatory impulses of the Arabs outwards, towards the settled communities adjacent to Arabia, and he was probably conscious to some extent of the development of the route to Syria as a preparation for expansion". (2)

"بلاشک و شبہ ایک اور نکتہ بھی محمد (علیقے) کے ذہن میں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو باہم لڑائی کرنے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے منع کردیا تھا۔ اگر عرب کے قبائل کثرت سے اسلام قبول کر لیتے یا محض محمد (علیقے) ک قیادت کو تسلیم کر لیتے تو آپ کے لئے ضروری تھاکہ آپ عربوں کی قوت کے اظہار کے لئے کوئی مقباد ل راستہ تلاش کرتے۔ غالبًا مستقبل کے متعلق سوچتے اظہار کے لئے کوئی مقباد ل راستہ تلاش کرتے۔ غالبًا مستقبل کے متعلق سوچتے ہوئے آپ نے یہ محسوس کیا ہوگاکہ عربوں کے غارت گرانہ رجحانات کارخ

Marfat.com

<sup>1 -</sup> تمد: پرانشانِدُ سنیشمین، صنی 108 2 - تحدایث بدید ، صنی 45

خار ن کی طرف موڑنا ضروری ہوگا،ان پرامن علاقوں کی طرف جو عرب سے ملحق تھے۔اور غالبًا بی مملکت کی حدود کو وسیع کرنے کی خاطر، شام کے رائے پر آپ کی خصوصی نظر ہوگی۔"

جنگ بدر کے موقعہ پر کفار مکہ ایک ہزار کا افکر لے کر میدان میں اترے تھے اور ان کے مقالبے میں مسلمانوں کے مقالبے میں مسلمانوں کی تعداد تمن سوسے پچھ ہی زیادہ تھی۔ یہ وقت مسلمانوں کے لئے زندگی اور موت کا تھا لیکن اس موقعہ کے متعلق ولیم میور لکھتا ہے کہ مسلمان کا فروں کے خلاف اس لئے لڑے کہ دو یہ سمجھتے تھے کہ اس لفکر کو فکست دینے کے بعد دو قریش کے خلاف اس لئے گڑے کہ دو لکھتا ہے:

The Moslems were chagrined at the prospect of a rich and easy prey turned into that of a bloody battle. They still, indeed, seem to have hoped that a victory would enable them to pursue and seize the Caravan." (1)

"مسلمان اس بات پر بہت پریشان ہوئے کہ ایک آسان اور قیمتی شکار کے امکانات ایک خون ریز جنگ میں بدل گئے تھے۔ لیکن یوں محسوس ہو تاہے کہ انہیں اب بھی یہ امید تھی کہ وہ لشکر کو فلست دے کر کاروان کو لوشنے میں کامیاب ہو جائمیں گے۔"

ٹارانڈرائے بھی دیگر مستشر قین کی طرح ڈاکہ زنی کو مسلمانوں کاذر بعیہ معاش قرار دیتا ہے وہ لکھتا ہے:

The method, then, which the prophet employed in order to provide sustenance for himself and all his companions, was that of plundering the caravans which passed Medina on the way to or from Syria". (2)

" پغیر ( این از این اور این آم محابه کی ضروریات زندگی پوری کرنے " پغیر ( مالی این اور این آتی ہوئی کا تمام جاتے ہوئی اس سے گزرتے تھے۔ "

<sup>1-</sup> في ايذاملام، منى 87

<sup>2</sup> مر د ل من ايند بر لين من 140

مستشرق ندکور مسلمانوں پر بید الزام بھی لگاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے اسلام کی اصل مبلغ ہی مسلمان بنانے کے لئے تکوار استعال کی بلکہ دو تو یہاں تک کہنا ہے کہ اسلام کی اصل مبلغ ہی تکوار ہے، دو جنگ بدر کے اثرات کو مندر جہ ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے:

"The satisfaction and joy of victory increased the prophet's consciousness of his calling. The thought grew in him that the world must be compelled by force to obey Allah's word and commandments, if preaching did not succeed.... Thus, even at this time, shortly after the battle of Bedr, the principle is formulated which for a season made the sword the principal missionary instrument of Islam." (1)

"فتح کی خوشی اور اطمینان نے محمد (علیقے) کے دل میں اپنی دعوت کا احساس تیز ترکر دیا۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہواکہ اگر دنیا تبلیغ کے ذریعے خدا کے احکام کے سامنے نہیں جبکتی تواہے بزور شمشیر ایساکرنے پر مجبور کرنا چاہئے۔ بدرکی جنگ کے فور ابعد طاقت کے استعال کا اصول وضع کیا گیا جس کی بنا پر ایک مدت تک مکوار بی اسلام کی تبلیغ کا اصل ذریعہ رہی۔"

سطور بالا میں ہم نے مستشر قین کی تحریروں کے جوا قتباسات نقل کئے ہیں ان سے بیہ بتیجہ نکالا جاسکتاہے کہ ان کواسلام اور پیغیبراسلام علیہ پر دوبڑے اعتراض ہیں۔

ایک بید که حضور علی فی ایک ند مبی را ہنماہو کر تکوار کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اپنے دین کی اشاعت کے لئے تکوار کو استعال کیاجب که آپ کو چاہئے تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تکوار کی نہیں بلکہ امن کی دعوت دیتے۔

دوسر ااعتراض مستشر قین کویہ ہے کہ مسلمانوں نے تکوار کو صرف اپنے دین کی تبلیغ کے لئے ہی استعمال نہیں کیا بلکہ انہوں نے تکوار کو ذریعہ معاش بھی بنایااور انہوں نے ڈاکہ زنی کو بطور پیشہ اختیار کیا۔

<sup>1</sup>\_ محد ، د ک شن ایند بذفیعه ، صفحه 147

#### دين اور تكوار

جولوگ تکوار کے استعال کی وجہ ہے اسلام پر تشد دیسندی کا الزام لگاتے ہیں وہ خود تکوار کو شجر ممنوعہ نہیں سمجھتے بلکہ ان کے اکثر قومی ہیں وہ بی جی جن کو تکوار استعال کرنے کے فن میں کمال حاصل تھا۔ وہ صرف یہ کہ کر اسلام کے خلاف یک طرفہ ڈگری جاری کرتے ہیں کہ دنیوی محاملات میں تو تکوار کا استعال ناگزیر ہے لیکن وین کے حوالے ہے تکوار کے استعال کو جائز قرار نہیں دیا جاسکا۔

معترضین کے اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسلام
ایک دین ہے اور دین کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے ہوتا ہے۔ دین کو صرف چند
عبادات اور فرد کے روحانی تج بات تک محدود رکھنااور زندگی کے باتی معاملات سے دین کو طرف خارج کر دیتا، الحاد بی کی ایک تتم ہے۔ اسلام کے نزدیک و بی زندگی اور دنیوی زندگی کی تغریق کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق ہدلیات مہیا کرتا ہے۔ ان ہدلیات پر ایمان الاکران کے مطابق زندگی گزارتا دیداری ہوادران ہدلیات کا انکار کرتایاان کو نظر انداز کرتالاد بنیت ہے۔ تموار کا استعال اگر دین کی تعلیمات کے مطابق ہے تو دود بنداری کے زمرے میں داخل ہے اور اگر اس کا استعال اگر یہ تعلیمات کے خلاف ہے تو یہ دین کی مخالفت ہے۔

حضور علی ہے پہلے جو انہیائے گرام تشریف لائے ان کے نزدیک بھی دین فرد کے چند روحانی تج بات تک محدود نہ تھا۔ ان کے نزدیک بھی دین ایک ضابط حیات تھا، جو زندگی کے تمام شعبول کو محیط تھا۔ بھی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موئی علیہ السلام باطل قو توں کے خلاف بر سرپیکار نظر آتے ہیں۔ علیہ السلام اور حضرت میں حق و باطل کی آویزش روز اول سے جاری ہے۔ دونوں قو تمی اپنے حریف کو صفی ہتی ہے مثانے کے لئے ہر ممکن کو شش کرتی ہیں۔ نظریات اور مفادات حریف کو صفی ہتی ہے مثانے کے لئے ہر ممکن کو شش کرتی ہیں۔ نظریات اور مفادات کی قداد میں ہے تھا وہ اپنے مدمقابل کو تعداد میں اور اپنے مدمقابل کو تعداد میں اور اپنے مدمقابل کو تعداد میں کے تو اور ان کی فردیا جات کی حق ہے محروم کرنے کے تعداد میں کہ تویش کے دوران کی فردیا جات کو تکوار کے استعمال سے روک دینا، اس کو زندگی کے حق ہے محروم کرنے کے جماعت کو تکوار کے استعمال سے روک دینا، اس کو زندگی کے حق ہے محروم کرنے کے جماعت کو تکوار کے استعمال سے روک دینا، اس کو زندگی کے حق ہے محروم کرنے کے جماعت کو تکوار کے استعمال سے روک دینا، اس کو زندگی کے حق ہے محروم کرنے کے جماعت کو تکوار کے استعمال سے روک دینا، اس کو زندگی کے حق ہے محروم کرنے کے جماعت کو تکوار کے استعمال سے روک دینا، اس کو زندگی کے حق ہے محروم کرنے کے

Marfat.com

مترادف ہے۔ تلوار کا استعال، ظلم ہے یا انصاف؟ اس کا فیصلہ صرف کمی شخص کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر خبیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اس کا فیصلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ جس شخص نے تلوار انحار کی ہے اس نے یہ تلوار کسی دوسرے شخص کی آزاد یوں کو چھینے کے لئے استعال کی ہے یا اس نے اپنے حقوق کی طرف اٹھنے والے دست تعدی کورو کئے کے لئے استعال کی ہے یا اس نے اپنے حقوق کی طرف اٹھنے والے دست تعدی کورو کئے کے لئے تلوار انحائی ہے تووہ ظالم ہے ،اور اگر کسی نے تلوار اس لئے اٹھائی ہے کہ ظالم کے قالم کے قالیا شخص تو معاشرے کے ان تمام کمزور افراد کے لئے فرشتہ رحمت بن جاتا ہے ،جو ظالم کے دست تعدی کورو کئے کے قابل خبیں ہوتے۔

اس بات کوسامنے رکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تلوار کے استعمال کا حق خود زندگی کے حق کی طرح مقدس ہے۔ جس طرح کسی کو زندگی کے حق سے محروم کرنا خلم ہے اس طرح، بوقت ضرورت، اس کو اپنے دفاع میں تلوار استعمال کرنے کے حق سے محروم کرنا بھی خلم ہے۔ اگر تلوار کے استعمال کو جائز سجھنے کی وجہ سے اسلام کو مور دالزام مخمر ایا جائے تو پھر اس الزام سے ماضی کے اولوالعزم انبیاء ورسل اور عظیم دینی راہنما بھی نہیں نے سکتے۔

مستشر قین کویہ بات تو بڑی مجیب نظر آتی ہے کہ حضور علی نے نے ایک ند ہی راہنماہو
کراپنے پیروکاروں کو مکوار اٹھانے کی اجازت کیوں دے دی، لیکن ان کی نظر جہاد و قبال ک
ان متعدد تر غیبات پر نہیں پڑتی جو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں جگہ جگہ مری بڑی
ہیں۔ بائمیل اپنے پیروکاروں کو دشمن کے ساتھ جو سلوک کرنے کا تھم دیت ہے، اس کی ایک
جھلک ملاحظہ فرمائے۔

كآب استناء، باب 20 كى آيات نمبر 17 17 ك الفاظ يه بين:

"In case you draw near to a city to fight against it, you must also announce to it terms of peace. And it must occur that if it gives a peaceful answer to you and it has opened up to you, it must even occur that all the people found in it should become yours for forced

labor, and they must serve you. But if it does not make peace with you, and it actually makes war with you and you have to besiege it, Jehovah your God also will certainly give it into your hand, and you must strike every male in it with the edge of the sword. Only the women and the little children and the domestic animals and everything that happens to be in the city, all its spoil you will plunder for yourself; and you must eat the spoil of your enemies, whom Jehovah your God has given to you. That is the way you will do to all the cities very far away from you that are not of the cities of these nations. It is only of the cities of these peoples that Jehovah your God is giving you as an inheritance that you must not preserve any breathing thing alive, because you should without fail devote them to destruction".

"اگرتم کسی شہر کے خلاف جنگ کے لئے اس کے قریب پہنچو تو تہمیں و عمن کے سامنے امن کی شرطوں کا اعلان کر دینا چاہئے۔ اگر وہ تمہار کی شرطوں کو بال لیں اور اپنے وروازے تمہارے لئے کھول ویں تو شہر میں موجود تمام لوگ تمہارے جبر کی خدمت کریں گے۔ اگر وہ تمہاری خدمت کریں گے۔ اگر وہ تمہارے جبر کی خدمت کریں گے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح نہ کریں اور حملاً جنگ کریں اور حمہیں ان کا محاصرہ کرنا بینے ، تمہار اخد ایقینا ان لوگوں کو تمہارے قبضے میں دے گا۔ حمہیں چاہئے کہ تم ان کے تمام مردوں کو تہ تنج کر دو۔ صرف عور تمی، بیج ، جانور اور شہر میں موجود دوسری چیزیں تمہارا مال نئیمت ہوں گے۔ خدا نے جن دشمنوں کو تمہارے قبضے میں دیا ہے تم ان کے مال پر قبضہ کرواور اسے کھاؤ چیؤ ۔ یہ سلوک تمہارے جو تم ہے بہت دور ہیں اور ان قوموں کو دو ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں (جن کے علاقوں کو خدا نے تمہیں دینے کا دعدہ کیا ہے )۔ جن شہروں کو خدا تمہیں دینے کا دعدہ کیا ہے کہ ان کے شہروں کو خدا تمہیں وراثیوں کو خدا نے تمہیں دینے کا دعدہ کیا ہے کہ ان

Marfet.com

شهرول کی کسی ذی روح چیز کوزنده نه رہنے دو کیونکہ حمہیں چاہئے کہ انہیں تباہ و بریاد کردو۔"

"When Jehovah your God at last brings you into the land to which you are going so as to take possession of it, he must also clear away populous nations from before you, the Hittites..... seven nations more populous and mighty than you are. And Jehovah your God will certainly abandon them to you, and you must defeat them. you should without fail devote them to destruction. You must conclude no covenant with them nor show them any favor".

"جب تمہارا خدا تمہیں اس سرزمین میں پہنچادے، جس پر بھند کرنے تم جا
رہے ہواوروہ "حدول" وغیر وسات قوموں کوجو تم سے تعداداور قوت میں زیادہ
ہیں، ان سے ان علاقوں کو خالی کر دے، اور تمہارا رب یقینا ان قوموں کو
تمہارے رحم و کرم پر چھوڑے گا، تمہیں چاہئے کہ تم ان کو شکست دو۔ تمہیں
چاہئے کہ تم ان کو تباہ و ہر باد کرنے میں کوئی کسرا ٹھانہ رکھو۔ تم ان کے ساتھ نہ
توکسی قتم کا کوئی معاہدہ کر و اور نہ ہی ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک
کرو۔"

قار ئین کرام نے عہد نامہ قدیم کے احکام جہاد ملاحظہ فرمائے۔ مستشر قین اسلام کے عظم جہاد پراعتراض کرتے وقت موسوی قانون کی طرف توجہ نہیں دیے اور بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کاحوالہ دے کریہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسائیت کی تعلیمات یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین میں تموار کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہم مستشر قیمن کی اس غلط فہمی کی تر دید بھی بائیل ہے کرتے ہیں۔ حضور علیقے نے تو پورے تیم و سال تک کلمہ حق کہنے کی پاداش میں کفار کے مظالم سے تھے اور اپنے خاد مول کی گزار شات کے باوجودا نہیں تموار کی اجازت نہیں دی تھی اور جب کافر آپ کواور آپ کے گزار شات کے باوجودا نہیں تموار کی اجازت نہیں دی تھی اور جب کافر آپ کواور آپ کے پیر وکاروں کو اڑھائی سو میل دور مدینہ طیب میں بھی امن کا سائس لینے کی اجازت دیئے پر

تیار نہ ہوئے تو آپ نے بھکم خداد ندی اپنے پیر دکاروں کو جہاد بالسیف کی اجازت دی تھی،
لیکن حضرت میسی علیہ السلام نے، جن گی امن پندی کو مستشر قبین بطور مثال پیش کرتے
ہیں، صرف پونے تمین سال بنو اسر ائیل کو صراط مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دی اور
آپ ان بونے تمین سالوں کے مختر عرصہ میں ان کی ساز شوں اور دل آزار یوں سے تک آ
گئے اور اپنے حواریوں کو مکواریں افعانے کا تھم دے دیا۔ لو قاکی انجیل کے باب بائیس کی
آیت نمبر 36 کے مطابق آپ نے اپنے حواریوں کو یہ تھم دیا:

"Then he said to them:" But now let the one that has a purse take it up, likewise also a food pouch; and let the one having no sword sell his outer garment and buy one".

"اس نے کہا مگراب جس کے پاس بٹوہ ہو، وواسے لے اور ای طرح جبولی بھی اور جس کے پاس مکوار نہ ہو ووا پی پوشاک چکر مکوار خریدے۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو مکوارین خرید نے کا تھکم دے رہے ہیں اور
مستر قین سے مخفی نہیں۔ یقیغاً حضرت
میسیٰ علیہ السلام مکوارین خرید نے کا تھکم اس لئے نہیں دے رہے تھے کہ دوا پنے حواریوں کو
دہشت گرد بنانا چاہتے تھے بلکہ آپ نے مکوار کی ضرورت اس لئے محسوس کی تھی کہ جو
لوگ حق کی آواز کواپی طاقت کے زور پر دبانا چاہتے تھے، دو صرف مکوار کی زبان سیجھتے تھے
اور ان کے ساتھ مکوار کی زبان میں بات کرنا، انصاف بھی تھا، حکمت بھی تھی اور اس لیند

مستشر قین معزت عیسیٰ علیہ السلام کی صلح جو ئی اور امن پندی کو اسلام کے اذان جہاد کے خلاف بطور دلیل استعمال کرتے ہیں لیکن معزت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنااعلان جو بائیمل کے خلاف بطور دلیل استعمال کرتے ہیں لیکن معزت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنااعلان جو بائیمل کے ذریع جم کمک پنچاہے، وو مستشر قیمن کے مزعومات کی تردید کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا "Do you imagine I came to give peace on the earth?

No. indeed, I tell you, but rather division. For from now on there will be five in one house divided, three against two and two against three. They will be divided, father against son and son against father,

mother against daughter and daughter against [her] mother, mother-in-law against [her] daughter-in-law and daughter-in-law against [her] mother-in-law". (1) and daughter-in-law against [her] mother-in-law". (1) "كيا تم يد مجمعة هو كه من زمين پر صلح كراني آيا هول؟ نبيس، بلكه مي تمبيس بناتا هول كه من جدائي كراني آيا هول آج كه بعدايك گرمي پانچ اشخاص بهول گه جن من باجم اختلافات هول گه - تمن دو كه خلاف هول گه اور دو تمن كول من باجم اختلافات هول گه خلاف هوگادر بيناباب كه خلاف هوگاد بال بين كه خلاف هوگادار بيناباب كه خلاف هوگادر بيناباب كادر بيناباب كه خلاف هوگادر بيناباب كادر بيناباب كادر

المكمل كے ايك اور مقام پر حضرت عمينی عليه السلام كايه اعلان ورج ب:
"Do not think I came to put peace upon the earth; I came to put not peace, but a sword. For I came to cause division, with a man against his father, and a daughter against her mother, and a young wife against her mother-in-law". (2)

"کیاتم سے سمجھتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں صلح کرانے نہیں بلکہ عموار چلوانے آیا ہوں، کیو تکہ میں جدائی ڈالنے آیا ہوں، باپ اور بیٹے کے در میان، بٹی اور مال کے در میان اور ساس اور بہوکے در میان جدائی ڈالنے آیا ہول۔"

جہاد کے متعلق عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کی تعلیمات کی ایک جھلک آپ نے سطور بالا میں دیکھی ہے۔ اسلام نے جہاد کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں وہ بھی قرآن حکیم کی متعدد آیات کریمہ اور حضور علیہ کی کثیر احادیث طیبہ کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ یہودی اور عیسائی اقوام کی تاریخ بھی سب کے سامنے ہوادر اسلام کی تاریخ بھی کی سے پوشیدہ نہیں۔ غیر جانبدار تحقیق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاد کے متعلق نداہب خلاشہ کی تعلیمات کا باہم موازنہ کیا جا در تینوں نداہب خلاشہ کی کھیمات کا باہم موازنہ کیا جا در تینوں نداہب کے ہیروکاروں کی تاریخ کو سامنے رکھ کر

Martat.com

<sup>1-</sup> لو قا كى انجيل ماب12 ، آيات53-51 2- متى كى انجيل ، باب10 ، آيات35-34

یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس فرہب کی تعلیمات میں تشدد کار جمان زیادہ ہوار کس فرہب کی تعلیمات اپنے دامن میں شان رحمت لئے ہوئے ہیں۔ ساتھ بی تینوں فراہب کے ہیں وکاروں کی تاریخ کو دکھے کرید فیصلہ کیا جائے کہ کس فد ہب کے ہیروکاروں نے دنیا کورافت و کے لئے تابی و ہر بادی کا پیغام بن کر آئے اور کس فد ہب کے ہیروکاروں نے دنیا کورافت و رحمت کادرس دیا۔ دیگر فدا ہب کی جہاد کے متعلق تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دینااوران کی سفا کیوں کی تاریخ کو بھی فراموش کر دینا،اوراسلام کو صرف اس بنیاد پر دہشت گردی اور سفا کیوں کی تاریخ کو بھی فراموش کر دینا،اوراسلام کو صرف اس بنیاد پر دہشت گردی اور سفاکی کادین قرار دینا کہ اس نے اپنے ہیروکاروں کو جہاد کی اجازت دی ہے، محقیق نہیں بلکہ سفاکی کادین قرار دینا کہ اس نے اپنے ہیروکاروں کو جہاد کی اجازت دی ہے، محقیق نہیں بلکہ علم اور محقیق کے نام پرا کی بد نماد حد ہے۔

یبودیت و عیسائیت کی تعلیمات کا مختصر تذکرہ پہلے گزر چکا ہے،اب ہم جہاد کے متعلق اسلامی تعلیمات کی ایک جھلک قار کمن کے سامنے چیش کرتے ہیں تاکہ ان کے لئے ندا ہب ہماؤ کی تعلیمات جہاد کے در میان موازنہ کرنا آسان ہو۔اس سے پہلے سورہ تی کی وہ آیت کر بھہ بیان کی جا چی ہے جس جس مسلمانوں کو قمال کی اجازت دکی گئی ہے۔اس آیت کر بھہ میں وضاحت کردی گئی ہے۔اس آیت کر بھہ میں وضاحت کردی گئی ہے کہ یہ اجازت ان لوگوں کو دی جاری ہے، جن پر مظالم توزے گئے اور جن کو محض اس جرم کی پاداش میں اپنے وطن سے بجرت کرنے پر مجبور کردیا گیا، کہ ووائلہ تعالی کو اپناپر وردگاریقین کرتے تھے۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینے پر جای و بربادی کے علمبر دار بن جاؤ بلکہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینے پر جای و بربادی کے علمبر دار بن جاؤ بلکہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینے جباد ان جائے بنگ کے ایسے اصول مقرر فرمائے کہ ان اصولوں کی وجہ سے اسلامی جباد ان جنگ کی متاز ہو جاتا ہے جو تاریخ انسانی کے مختف ادوار میں انسانوں نے توسیح پیندی اور دیگر تو موں کے استیصال کے لئے دوسروں پر مسلط کی تعمیں۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ

"اور لڑواللہ کی راومیں ان ہے جوتم ہے لڑتے ہیں اور (ان پر بھی)زیادتی

نه کرنا۔ بے شک اللہ تعالی دوست نہیں رکھتازیادتی کرنے والوں کو\_" ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا:

وَقْتِلُوْ هُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةً وَ يَكُونَ الدِّيْنُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الطَّلِمِيْنَ (1)

"اور لڑتے رہوان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ (و فساد)اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لئے۔ پھراگر وہ باز آ جائیں تو (سمجھ لو) کہ سختی (کسی پر) جائز نہیں مگر ظالموں پر۔"

جنگ کے اصولوں کی مزید تشر تک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فَمَنِ اغْتَدٰی عَلَیْکُمْ فَاغْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اغْتَدٰی
عَلَیْکُمْ وَاتْقُوا الله وَاعْلَمُوا اَنْ الله مَعَ الْمُتَّقِیْنَ (2)
"توجوتم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو (لیکن) اس قدر جتنی
زیادتی اس نے تم پر کی ہواور ڈرتے رہا کر واللہ سے۔ اور جان لو یقینا اللہ
(کی نصرت) پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔"

الله تعالی نے مسلمانوں کو جہال دشمنان دین کے خلاف جہاد کی تیار یوں اور عملاً جہاد کرنے کا تحکم دیاہے وہاں ساتھ ہی ہیدار شاد بھی فرمایاہے:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتُوكُلُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

"اوراگر کفارمائل ہوں صلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہو جائے اس کی طرف اور مجروسہ سیجئے اللہ تعالیٰ پر۔ بے شک وہی سب بچھ سننے والا جانبے والاہے۔"

مندرجہ بالا آیات کریمہ میں جہاد اسلامی کے اصول و ضوابط کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن تحکیم کے تھم جہاد کو سجھنے کے لئے مندرجہ ذیل تین چیزوں پر

<sup>1</sup>\_ سورة البقرة: 193

<sup>2-</sup> سورة البقرة 194

<sup>3</sup> ـ سورة الانفال. 61

خصوصی طور پر غور کرنا ضرور ی ہے: 1- جنگ کس مقصد کے لئے ہو۔

2۔ جنگ کس کے خلاف اوی جائے۔

3۔ جنگ میں کن کن شر انطاور قبود کی پابندی ضروری ہے۔

مندرجہ بالا آیات کریمہ وضاحت سے بتاری ہیں کہ اسلامی جنگیں نہ آتش انقام کو منتذاكر نے كے لئے لڑى جاتى ہيں، نه كسى قوم كى نسلى برترى كو ثابت كرنے كے لئے اور نہ منعتی اور تجارتی مفادات کی خاطر بلکہ یہ جنگیس صرف حق کی سر بلندی کی خاطر لڑی جاتی جی۔ یہ جنگیں ان او گول کے خلاف او ی جاتی جی اللذین یُقاتِلُو لکُم جو تمہارے خلاف جنگ كرتے ميں اور ان شرائط كے ساتھ ولا تعتدوا كه كسى يرزيادتي مت كرو\_ قرآن حکیم نے جہاد کے جواصول پیش کئے تھے حضور علی نے نے اپنے فرامن میں ان کی

تغصیل بیان فرمادی۔ آپ نے مختلف الشکروں کومہموں پرروانہ فرماتے وقت مختلف مدایات ویں۔ ایک افکر کوالوداع کتے ہوئے حضور علی نے انہیں یہ وصیت فرمانی:

انطلقوا بإسم الله وعلى بركة الله لا تقتلوا شيخا فَانِيًا وَلاَ طِفَلاً وَلاَ الْمُرْآةُ وَلاَ تَعْلُوا وَضَمُوا غَنَالِمَكُمُ وَاصْلِحُوا وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "الله تعالى كانام لے كراوراس كے نام كى بركت كے ساتھ سفر جہادير روانہ ہو جاؤ۔ کسی بوڑھے مخص کو، کسی بچے کویا کسی عورت کو ہر گز تمل

نہ کر نااور خیانت نہ کر تا۔ غنائم کو اکٹھا کر تااور حالات کو درست کرنے کی كوشش كرنا وممن كے ساتھ مجى احسان كرنا بے شك الله تعالى

احیان کرنے والوں کودوست رکھتاہ۔"(1)

ا یک دوسرے لشکر کور خصت کرتے ہوئے حضور علیہ نے آخری وصیت یوں فرمانی: سِيْرُوا باسْمِ اللهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَاتِلُوا أَعْدَاءَ اللهِ وَلاَ تَغُلُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقَتَّلُوا وَلِا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا "الله كانام لے كرراه خدامي جہاد كرنے كے لئے روانہ ہو جاؤ۔اللہ كے

و شمنوں کو تہ تج کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی ہے دھوکانہ کرنا، کسی مقتول کی لاش کامثلہ نہ کرناادر کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔"(1) سر کار دوعالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کے سالار اعظم حضرت خالد بن ولید رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کوار شاد فرماہ:

> لاَ تَفْتُلْ ذُرِيَّةً وُلاَ عَسِينُفًا (2) "بجول كو قتل نه كرنااورنه كسى مزدور كو قتل كرنا\_"

ر حمت کا نئات میں فوجوں کو کھیت اجاڑنے، در ختوں کو بے ضرورت کائے، ثیر دار جانوروں کو قتل کرنے اور کنووں میں زہر ملانے سے بھی تختی سے منع فرمایا کرتے تھے۔

فَقَدْ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّمَ يُوصِيَّ بَالاً يَقُومُ الْجَيْشُ بِإِثْلاَفِ زَرْعِ أَوْ قَطْعِ شَجَرِ أَوْ قَتْلِ الضّعَافِ مِنَ الذُّرِيَّةِ وَالنّسَآءِ وَالرّجَالِ الّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ رَأْيٌ فِي الْحَرْبِ وَلَمْ يَشْتَرِكُوا فِيْهِ بِآى نَوْع (3)

" نبی کریم میلین این لشکر کو وصیت فرمایا کرتے که دوسر سبز کھیتوں کو برباد نه کریں، در ختول کونه کافیمی، کمزور بچوں اور عور توں کو قتل نه کریں اور ان مردول کو بھی قتل نه کریں جو جنگ کے سلسلہ میں کوئی رائے نہیں دیے اور کسی طرح جنگ میں شرکت نہیں کرتے۔"

مسلمانوں کو جہاد کے متعلق جو ہدایات خدااور خدا کے رسول علی نے دی تھیں،
انہوں نے ان ہدایات کو فراموش نہیں کیا بلکہ جس طرح ہر لشکر کی روائل سے پہلے حضور
علی ہوئی ہے کہ دواسلامی جہاد کی خصوصیات کو قائم رکھیں، آپ کے
بعد آپ کے خلفائے راشدین نے بھی آپ کی اس سنت پر عمل کیا۔ حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی سر کردگ میں ایک لشکر
روانہ فرمایا توانبیں تھیجت کی۔

<sup>1</sup>\_ ضياء النبي، جلد 3، صنحه 286

<sup>2</sup>\_ابيناً

<sup>3</sup>\_ايشاً

وَانَّىٰ مُوْصِيْكَ بِعَشْرِ: لاَ تَقْتُلُنُّ امْرَأَةً وَلاَ صَبَيًّا وَلاَ كَبِيرًا هُرَمًّا وَلاَ نَخْلاً ولاَ كَبِيرًا هُرَمًّا ولا نَخْلاً ولا تَخْرُفُها ولا تَخْرَبُنُ عَامِرًا ولا تَغْفِرنُ شَاةً أَوْ بَقُرَةً الاَّ لَمَا كُلَةٍ ولا تَخْبُنُ ولا تَغُلُّ (1)
لما كُلةٍ ولا تَجْبُنُ ولا تَغُلُّ (1)

" میں تمہیں ہیں ہاتوں کی وصیت کر تاہوں۔ ند کسی عورت کو قتل کرنا۔
نہ کسی بچے یابوڑھے شخص کو قتل کرنا۔ پھل دار در ختوں کو نہ کا نا۔ تھجور
کے در ختوں کو نہ کا نااور نہ انہیں نذر آتش کرنا۔ کسی آبادی کو تباد و
ہر بادنہ کرنا۔ کسی گائے یا بجری کو کھانے کے مقصد کے بغیر ذرج نہ کرنا۔
نہ بردولی دکھانا اور نہ خیانت کرنا۔ "
نہ بردولی دکھانا اور نہ خیانت کرنا۔ "

یبودو نصاری کے قوانین جہاد اور اسلامی قوانین جہاد، ان نداجب کے البائی صحیفوں

کے حوالے ہے جم نے قارئین گرام کے سامنے چیش گردیئے جیں۔ ایک منصف شخص کے الناور
لئے ان کے در میان موازنہ کرتا مشکل نہیں ہے۔ اسلام اپنی راہ کے مجاہدوں کو عدوان اور
خیانت ہے منع کرتا ہے اور ایسے تمام کا مول ہے روکتا ہے جن کا بھیجہ عام جابی ہو۔ اسلام
ہر ایک کے ساتھ جنگ کرنے گی اجازت نہیں دیتا بلکہ صرف ان لوگوں کے خلاف طاقت
ہر ایک کے ساتھ جنگ کرنے گی اجازت نہیں دیتا بلکہ صرف ان لوگوں کے خلاف طاقت
ہر ایک کے ساتھ استعال کی اجازت دی ہے جب جک خداکی زمین پر نساد کے آثار موجود
ہوں۔ اسلام اپنے مانے والوں کو گفار کے خلاف صرف آئی ہی طاقت استعال کرنے کا تھم
موں۔ اسلام اپنے مانے والوں کو گفار کے خلاف صرف آئی ہی طاقت استعال کرنے کا تھم
کرنے ہے منع کرتا ہے، پھلدار درخوں کو کا شنے اور بلاوجہ جانوروں کو بلاک کرنے ہے
منع کرتا ہے، جبکہ عیمائی اور یہودی قوانین جباد میں رحت کے ان مظاہر میں سے کسی کا
سراغ نہیں ملتا۔

یبودی قانون جن قوموں کو تباہ و برباد کرنے کا تھم دیتا ہے اور جن پر کسی قتم کار حم کرنے گی اجازت نبیں دیتا،ان کاجرم صرف یہ بتا تا ہے کہ خدانے ان کی سرزمین اپنی لاؤلی محلوق نسل اسر ائیل کے قبضے میں دے دی ہے،اس لئے ان کوزندہ رہنے کا کوئی حق نبیس

<sup>1</sup> ـ المام محمر الوزية و." مَا تم النبيتين ﷺ " (واز القكر العربي قاير و س ن )، جلد 2 ، سنى 752

ہے۔ انجیل کے مصنفین خود حضرت عینی علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان کر دارہ ہیں کہ وہ زمین پر صلح کرانے نہیں آئے بلکہ تکوار چلوانے اور خونی رشتوں میں جدائیاں ڈلوائے وہ زمین پر صلح کرانے نہیں۔ ان مقد س نداہب کے قوانین جہاد میں مکمل تباہی سے پہلے جنگ روک دینے کا کوئی اشارہ نہیں جبکہ اسلام کا حکم ہے کہ کفار جب صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جن خداہب کے قوانین جہاد دشمن پر حم نہ کرنے کا حکم دیے ہیں، مستشر قین کے نزدیک وہ خداہب توامن پنداور مہذب ہیں اور جس دین متنبن کے قوانین جہاد رافت ورحمت کا عمدہ نمونہ ہیں، وہ اس دین پر اور اس کے بیغبر علی ہو رہشت گردی اور سفاکی کا الزام لگاتے ہیں۔

گزشتہ سطور میں ہم نے جو حقائق بیان کے ہیں ان سے دو باتیں ٹابت ہو جاتی ہیں۔
ایک بید کہ جہاد کی اجازت صرف اسلام ہی نے نہیں دی بلکہ یہودیت و نصرانیت جو
مستشر قیمن کی اکثریت کے بیارے ادیان ہیں، ان نداہب نے بھی جہاد کا تھم دیا ہے۔ اور
دوسر کی بات بید ٹابت ہوتی ہے کہ اسلام کے قوانین جہاد، یہودیت و نصرانیت کے قوانین
جہاد کی نسبت، کہیں زیادہ رحیمانداور مشفقانہ ہیں۔ اور جس طرح ان نداہب کے قوانین جباد
میں زمین و آسان کا فرق ہے ای طرح ان قوموں کی جنگی تاریخ بھی ایک دوسرے سے
بالکل مختلف تصویریں ہیش کرتی ہے۔

یہودیوں کی تاریخ ظلم، عبد محتی، خیانت اور ان کار ستانیوں کے روعمل میں ان کی تابی کے واقعات کے ایک طویل سلطے کا نام ہے۔ اس قوم کو جب بھی موقعہ ملاہے، اس نے اپنے ند ہی صحیفوں کی تعلیمات کے مطابق تباہی و بربادی کی خوفاک مثالیں قائم کی بیں۔ ان کے مظالم سے نہ تو دشمن کی سکے بیں اور نہ خدا کے مقدس پیغیبر ان کے باتھوں قبل ہونے سے محفوظ رہے ہیں۔ عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران جن سفا کیوں کا مظاہرہ کیا، سان بار مملی میں عیسائیوں کے ہاتھوں عیسائیوں کے خون کی جو ندیاں بہیں اور مصر و شام کے مخلف عیسائی فرقے ایک دوسر سے کے خلاف جو جہاد کرتے رہے اور مصر و شام کے مخلف عیسائی فرقے ایک دوسر سے کے خلاف جو جہاد کرتے رہے اور انسانیت کے نام پر ایک بد نماد حبد لگاتے رہے، دہ ان کی ند ہی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ اسلام کی تاریخ کا نقشہ یہود و فصار کی کی تاریخ کے ند کورہ بالا نقشے سے قطعاً مخلف ہے۔ حضور علیق نے اون جہاد ملئے کے بعد مخلف مقاصد کے تحت جو مہمیں روانہ کیں، جن کو حضور علیق نے اون جہاد ملئے کے بعد مخلف مقاصد کے تحت جو مہمیں روانہ کیں، جن کو

متشر قین ڈاکے کہتے ہیں اور جن کی وجہ سے دواسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں،
ان جی اگر ان مہموں کو بھی شامل کیا جائے جن جی کی ایک مخفی کو کسی مقصد کے تحت
روانہ کیا گیا تھا، تو ان مہموں کی کل تعداد قاضی محمہ سلیمان سلمان منصور پوری نے "رحمۃ للعالمین، جلد دوم" میں بیاس شار کی ہے۔ اور مظلم کی واٹ نے "محمہ ایٹ مدینہ" شی ان فرزوات و سر لیا کی جو فہر ست دی ہے، اس میں غزوات و سر لیا کی تعداد نوے کے قریب ہے۔
ان تمام واقعات پر، جن کو غزوات و سر لیا کے عنوان کے تحت تکھاجاتا ہے، فور کیا جائے تو پیتا ہے کہ ان میں سے تقر بیانصف ایسے ہے جن میں تموار کا کسی حد تک استعمال ہوا۔
یہ بات ذبین میں رہے کہ یہ ایک آزاور بیاست کی دس سالدا تظامی اور عسکری تاریخی بات ہو رہی ہے۔ ان واقعات میں ایسے واقعات بھی ہیں جن میں دیاست نے کسی بجر م کو اس کے جرم کی سزادی اور ان میں ایسے واقعات بھی ہیں جن میں دیاست نے دھو کے سے کسی مسلمان کو قتل کیا۔ اگر کی کسی مبذب ترین ریاست کے اس ضم کے واقعات کو جن کیا جائے، تو صرف آیک واقعات کو جن کیا جائے، تو صرف آیک واقعات کی تعداد آئی ہو جائے ، تو صرف آیک واقعات کی تعداد آئی ہو جائے ، تو صرف آیک واقعات کی تعداد آئی ہو جائے جشنی تعداد میں ایسے واقعات کو جن کیا ریاست مدینہ کی دس سالہ تاریخ میں واقعات کی تعداد آئی ہو جائے جشنی تعداد میں ایسے واقعات کی تعداد آئی ہو جائے جشنی تعداد میں ایسے واقعات کی تھداد اس تھے کے واقعات کی تھداد میں ایسے واقعات کی تعداد میں ایسے واقعات کی تعداد میں ایسے واقعات کی تعداد میں ایسے واقعات کی تھر کی تھر کی دس سالہ تاریخ میں میں ہو جائے جشنی تعداد میں ایسے واقعات کی تھر کی تھر کی دس سالہ تاریخ میں میں گھر کیا تھے۔

اس عرصے میں جتنی جنگیں یا جبڑ پیں ہوئیں، ان میں "رحمة للعالمین" کے مطابق فریقین کے کل 1018 آدمی کام آئے۔ (1) اس تعداد میں بدر، احد، خندق، طائف اور حنین کی جنگوں کا جانی نقصان، رجیع اور بئر معونہ کے غدارانہ قبل اور حضرت سعد بن معاذ کے تھم پر بنو قریظہ کے قبل ہونے والے لوگ سب شامل ہیں۔

اسلام نے انسانی جانوں کی اس قیمت پر بنی نوع انسان کو کیادیا؟ اشر ف المخلوقات کو بت اسلام نے انسانی جانوں کی اس قیمت پر بنی نوع انسان کو کیادیا؟ اشر ف المخلوقات کو بت پر حتی کی لعنت سے نجات ولا کر توحید کی عظمتوں سے روشتاس کرایا، مدینے کے با گ جو صدیوں سے ایک دوسر سے کے خون کی ندیاں بہار ہے تھے، ان کو بھائی بھائی بتایا، عرب، جو اپنی خونخوار کی کی وجہ سے نگ انسانیت ہے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں رحمت ورافت کے جذبات کی حتم ریزی کی، جو قوم کسی قانون کی بابندی کو اپنی تو بین سمجھتی تھی اسے قانون کے جذبات کی حتم ریزی کی، جو قوم کسی قانون کی بابندی کو اپنی تو بین سمجھتی تھی اسے قانون کی بابند یا تا اور تہذیب کا دور رس دیا کہ دنیا صدیوں ان ان سے تہذیب کا دور رس دیا کہ دنیا صدیوں ان سے تہذیب و ثقافت کا درس لیتی رہی۔ اگر نذکور و بالا اعداد و شار کو پیش نظر رکھا جائے تو نبی

1\_رحت نعالين، جلد2، منى 213

رحمت علي كاس فرمان كى حقيقت سجه من آجاتى ب:

الله خمة أنا نبى الرُّحْمة أنا نبى المُلْحَمة

"يعنى مين رحمت كاپيغام بر مول، مين جنگ كاعلمبر دار مول ـ"

1018انسانی جانوں کی قیت پر انسانوں کی روحانی، ساجی، سیاس اور اقتصادی زندگی کی كايا پليث دينار حمة للعالميني نہيں تواور كياہے؟ يه كارنامه يقينان ستى كاموسكتا ہے جوانياني جان کو اتنا قیمتی سمجھتی تھی کہ ایک انسانی جان کے ناحق قبل کو ساری انسانیت کا قبل قرار دیتی تھی۔ ظلم کی انتہاں ہے کہ اسلامی جہاد کے ان قابل رشک اعداد و شار کے باوجود اسلام اور پیغیبر اسلام علی پرخون ریزی اور دہشت گردی کا الزام وہ لوگ لگاتے ہیں جن کے وامن میں انسانیت کے لئے تاہیوں اور بربادیوں کے سوا کچھ نہیں اور جنہوں نے نصف صدی ہے کم عرصہ میں انسانیت کو دو ہولناک عالمی جنگوں کا تخفہ دیا۔ "ان جنگوں کی تباہ كاريول كا اندازه لكانے سے انساني عقل و دانش قاصر بـ يرامن شهرى آباديوں، ہپتالوں، درس گاہوں بلکہ ند ہبی عبادت گاہوں کو بھی جس سنگ دلی سے مہیب بمباری کا نشانہ بتایا گیااوران کی اینٹ ہے اینٹ بجادی گئی،اس کے تصور ہی ہے انسانیت اور شرافت کاسر بار ندامت ہے خم ہو جاتا ہے۔ ویگر ہر قتم کے نقصان کواگر آپ ایک لمحہ کے لئے نظر انداز بھی کر دیں، فقط انسانی جانوں کے نقصانات کا ہی سر سری جائزہ لیں تو انسانی خون کی ار زانی دیکھ کر آپ پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ ناگاسا کی اور ہیر وشیما پر امریکہ کے ایٹم بمول نے جو قیامت بریا کی، کیااس خونچکال داستان کو سننے کا آپ میں حوصلہ ہے؟ صرف جانی نقصانات کے اعداد و شار پیش خدمت ہیں جود وسری جنگ عظیم میں ہوئے۔اتحادی ممالک برطانيه، امريكه وغيره كا جاني نقصان ايك كروژ جه لا كه بچاس بزار ہے۔ فريقين كا مجموعي جانی نقصان ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے۔ صرف روس کے مجھتر لاکھ نوجی مارے گئے۔ جلیان کے پندرہ لاکھ بچاس ہزار جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جرمنی کے اٹھائیس لا کھ بچای ہزار فوجیوں نے اپنی قیمتی زند گیوں کو جنگ کی کالی دیوی کے چرنوں میں جینٹ (1)"\_العالم

ا کے طرف ترقی یافتہ اور مہذب اقوام کے یہ کر توت ہیں اور دوسری طرف حضور

Marfat.com

<sup>1</sup>\_ ضياه الني، جلد 2، صغي 282 ، بحواله انسائيكلوپيڈيا۔ بريٹانيكا

عليه كوس ساله تاريخ بينبراسلام عليه الصلوة والسلام كايدني زند كى كاساراد ورمشر كول، یبود یول اور دیگر اسلام و عمن قوتول کے خلاف حالت حرب می گزرل آپ کو بار ہاا ہے مواقع مجی ملے جب دشمن مکمل طور پر آپ کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر حضور علیہ کے زو یک انسانی جان کی وی قیت ہوتی جو آج کے مبذب انسان کے زویک ہے، تو آپ کے غزوات وسرایا میں فریقین کے مقتولین کی تعداد صرف 1018 نہ ہوتی۔ بنو تعظام اور بنو نفیرے یہودی قبائل ریاست مدینہ کے غدار تھے،اگر حضور علطے ان کے ساتھ وورویہ ا پناتے جو آئ کی مہذب ریاستیں غداروں کے ساتھ اپناتی ہیں توان کا انجام بھی وی ہو تاجو بنو قريظه كابهوا قعابه اگر حضور عليه بنومصطلق، بنو بهوازن، بنو ثقيف اور قريش مكه كو قتلت دینے کے بعد ،ان ہے وہی سلوک کرتے جس سلوک کو مفتو حین کے ساتھ یہودی قانون روار كلتاب توتار ينحا نقشه كجواد رجو تار حضور عليه ني الرحمة اورني الملحمه تقريبي وجهب کہ آپ نے شریر انسانوں کی تباہ کاریوں ہے انسانیت کو بچانے کے لئے تکوار افعائی ضرور نیکن شدید مجبوری کے بغیر کسی انسانی جان کو ضائع نہیں کیا۔ آپ کی انہی خو ہوں کی وجہ ہے صرف 1018 انسانی جانوں کی قیت پر تاریخ انسانی میں وہ ہمہ گیرا نقلاب بریا ہواجس کی نظیر ملناممکن بی نبیں ہے۔

لبذاہم مستشر قین کی خدمت میں یہ ایک انتہائی معقول گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حضور میکافتہ اور آپ کے دین پر تشد و پہندیدی کا الزام لگانے سے پہلے یہودی اور ہیسائی خداہب کی تعلیمات جہاد کو بھی دکھے لیا کریں، ان غداہب کے اکا بر کے عمل پر بھی ایک اچنتی نگاوڈ ال لیا کریں اور آج کے مہذب زمانے کے مبذب اہل مغرب کے طرز عمل کو بھی نظر اندازنہ کیا کریں۔ یقینا اس موازنے اور تجزیے کے بعد حضور علی کے غزوات و سر ایا اور ان کے نتائج انہیں رحمت کے بے نظیر نمونے نظر آئیں گے۔

" کزشتہ سفور میں جو حقائق بیان کے گئے ہیں،ان سے یہ بات ٹابت ہو جاتی ہے کہ اسلام ووواحد دین نہیں ہے جس نے تکوار استعال کی ہے بلکہ یہودی اور عیسائی ادیان کی تعلیمات مجمی تکوار اشانے کے حق میں ہیں،البتہ یہ فرق ضرور موجود ہے کہ اسلام نے رحمت کو جنگ کے ساتھ مسلک کردیاہے جبکہ یہ بات دیگر نداہب کی تعلیمات میں نہیں کمتی۔ اسلام پر تبلیغ کی خاطر تلوار استعال کرنے کاالزام اور اس کاجواب

مستشر قین نے اپ تخیل کے زور پر اسلامی جہاد کے دو اسباب تراشے ہیں: ایک لوگوں کوز برد سی مسلمان بنانااور دوسر اجہاد کے نام پر ڈاکے ڈال کر دولت اکٹھی کرنا۔

لو کول کوز پر ہے مسلمان بنانا اور دوسر اجہاد کے نام پر ڈاکے ڈال کر دولت اسمی کرنا۔
مستشر قین کی یہ انو کھی حقیق، ان کے قلوب و اذبان کے مریض ہونے کا پیتہ دین ہے۔ جہال کک کو گو بنیاد نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کو برور شمشیر مسلمان بنانا ممکن ہی نہیں۔
کو کو گی بنیاد نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کو برور شمشیر مسلمان بنانا ممکن ہی نہیں۔
کیو تکہ اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے اور ایمان کا تعلق دل ہے ہے۔ تلوار کا وار جہم پر اثر انداز ہوتا ہے دل پر نہیں۔ تلوار کا وار جہم پر اثر انداز ہوتا ہے دل پر نہیں۔ تلوار کے ذریعہ کسی مخص کی زبان ہے تو کلمہ پر نہوایا جاسکتا ہے لیکن کموار میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ دو کسی انسان کے دل میں عقید کا توحید ورسالت کی تخم ریزی کر سکے۔ جو محض زبان ہے کلمہ پڑ حتا ہے اور اس کا دل توحید ورسالت کی عقید ہے خال ہے، اسلامی اصطلاح میں وہ محفص مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے اور منافق کو اسلام بردر شمشیر منافق ہور تا ہے۔ یہ کون می عقل مندی ہے کہ مسلمان لوگوں کو بردر شمشیر منافق بناتے رہیں؟ مستشر قین جانتے ہیں کہ مدینہ کے منافق حضور عقیقے اور بردر شمشیر منافق بناتے رہیں؟ مستشر قین جانتے ہیں کہ مدینہ کے منافق حضور عقیقے اور سے بھی بدر تر جمین کے لئے کمہ کے مشر کوں اور مدینہ و خیر کے بہودیوں ہے کم خطرناک نہ تھے۔

کسی کو بردر شمشیر مسلمان بنانے کی کوشش سے مسلمانوں کونہ کوئی ند ہی فائدہ تھانہ سیاسی فائدہ تھانہ سیاسی فائدہ تھانہ سیاسی فائدہ تھا۔ اسلام دین حکمت ہے اور وہ کسی بے مقصد کام کا تھم نہیں دے سکنا۔ ای لئے اسلام نے اپنے پیروکاروں کوواضح بدلیات دیں کہ وہ کسی کواسلام قبول کرنے پر مجبورنہ کریں۔ قرآن حکیم نے انتہائی واضح الفاظ میں مسلمانوں کو تھم دیا۔

لَآ اِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِيِّ قَدْ تُبَيِّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَیَّ (1)

"كوكى زيروسى نهيں ہے دين ميں بے شك واضح ہوگئ ہے ہدايت
كمراى سے"

قرآن محیم و صاحت ہے بتاتا ہے کہ حضور ملک کام یہ نہیں ہے کہ آپ زہردی اوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں بلکہ آپ کاکام تو صرف یہ ہے کہ حقیقت کے جو جلوے بذریعہ وہی آپ لوگوں تک ان کی روشن پنچا جلوے بذریعہ وہی آپ لوگوں تک ان کی روشن پنچا ویں، آپ لوگوں تک ان کی روشن پنچا ویں، آپ لوگوں کو بتادیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، بچ کیا ہے اور جبوت کیا، جنت کی ابدی بہاروں کی طرف کو ن ساراستہ جاتا ہے اور کو ن ساراستہ انسان کو دوزخ کی آگ میں گرانے کا سب ہے گا۔ ان حقائق کی تبلغ ہے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ حق کی روشن سے اپنے دل کی دنیا کو منور کر لے اور جو چاہ باطل کی تاریکیوں میں دھکے کھا تارہے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا۔

فَذَكُونَهُ أَنْمَا أَنْتُ مُذَكُرُ الْكُسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِهُ (1) "پی آپ انبیں سمجمات رہا کریں، آپ کا کام تو سمجمانا بی ہے آپ ان کو جرے منوانے والے تو نہیں ہیں۔"

قرآن كيم في ايك اور مقام پرواضح الفاظ من حضور علي كوبدايت فرمائي، ارشاد فرمايا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُون وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ فِهِ فَذَكُرُ بِالْقُرْأُن مَن يُحَافُ وَعِيْدِ (2)

"ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جر کرنے والے نہیں۔ پس آپ نصیحت کرتے رہے اس قر آن سے ہراس مخف کوجو (میرے)عذاب سے ڈر تاہے۔"

قرآن تحکیم کی یہ آیات کریمہ وضاحت سے حضور علی اور آپ کی امت کو تھم دے رہی ہیں کہ وہ کسی کو مسلمان بنانے کے لئے طاقت کا استعمال نہ کریں۔ حضور علی اللہ تعالی کے حبیب اور اولوالعزم رسول ہیں، آپ سے یہ تو قع نہیں کی جاستی کہ اللہ تعالی نے آپ کو جن کا موں سے منع فرمایا تھا، آپ خدا کو راضی کرنے کے لئے وہی کام کرتے۔ حضور علی نے اللہ تعالی کے ایک ارشاد پر پوراپوراپورا عمل کیا۔ آپ نے اپنا فریضہ تبلیخ کما حقہ اور اکیا اور تبلیغ کے بعد اس بات کو شنے والوں پر چھوڑ دیا کہ دواس دعوت کو قبول کریں یا س

<sup>1-</sup> حورة الغائب 21-22

<sup>45</sup> Jin -2

کو قبول کرنے سے انکار کردیں۔ تاریخ شاہر ہے کہ حضور علی نے کسی ایک مخص کو بھی جبر امسلمان نہیں بنایا۔ امام محمد ابوز ہرہ لکھتے ہیں:

لَمْ يَشُبُتْ أَنَّ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَهَ أَحَدًا عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ أَكْرَهُ أَحَدًا عَلَى اللهِ إِنَّ أَبْتَ أَنَّهُ أَرَادَ بَعْضُ الْأَنْصَارِ أَنْ يُكُرِمُ وَلَدَهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ يُكُرِمُ وَلَدَهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ (1)

"بیہ بات ٹابت نہیں کہ حضور علیہ نے کی شخص کو زبرد تی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو بلکہ بیہ بات ٹابت ہے کہ بعض انصار نے اپنے بچوں کو زبرد سی حلقہ اسلام میں داخل کرنے کا ارادہ کیا تو حضور علیہ نے ان کوابیا کرنے سے منع کر دیا۔"

سی کو بزور شمشیر مسلمان بنانانه تو ممکن ہے اور نه ہی اسلام نے مسلمانوں کو ایسا کرنے کی اجازت دی تھی۔اس لئے مسلمانوں پر بیدالزام نہیں لگایا جا سکتا کہ انہوں نے لوگوں کو جبر أمسلمان بنایا، البته اس بات میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو محض مسلمان ہونے کے جرم میں مظالم کا نشانہ بنایا، انہیں اینے دین سے پھیرنے کی کوشش کی، تبلیغ اسلام کے رائے میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور حق کی آواز کوانی طاقت کے زورے دبانے کی کو مشش کی،اسلام نے ان لوگوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کی نہ صرف اجازت دی بلکہ تحكم ديااوراس راستے ميں جان كى قربانى كو مومن كاعمدہ ترين عمل قرار ديا۔ مسلمانوں نے طویل مدت تک مسلسل مظالم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے تھم سے جہاد کیا۔ وہ انہی قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہوئے جنہوں نے تبلیغ اسلام کے راہتے میں مزاحم ہونے کی کوشش ک۔اس کی وجہ یہ تھی کہ جولوگ طاقت کی زبان بولنا جائے تھے،ان کو دلیل سے مطمئن كرنے كى كوشش كرنا عبث تھا۔ اذن جہاد كے بعد جولوگ مسلمانوں كے خلاف آمادہ جنگ ہوئے، مسلمانوں نے ان سے جنگ کی اور جن لوگوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیا، مسلمانوں نے ان کے خلاف تکوار نہیں اٹھائی۔ مسلمانوں نے حبشہ کے خلاف لشکر کشی نہیں کی، حالا نکیہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تتھے۔اس کی وجہ بیہ تھی کہ نہ تو وہ مسلمانوں

1 \_ خاتم النبيين، جلد2، صنحه 583

کے رائے میں مزاحم ہوئے تھے اور نہ بی انہوں نے مسلمانوں پر مظالم توڑے تھے۔ کسری
کے خلاف مسلمانوں نے اس لئے کموارا شمائی تھی کہ اس نے بین کے والی کو حضور عظیمے کو
سبق سکھانے یا آپ کی عقع حیات کو گل کر دینے کا حکم بھیجا تھا۔ مسلمان رومیوں کے مقابلے
میں اس لئے آئے تھے کہ انہوں نے اپنے فوجی دیتے جوک بھیجے تھے اور مسلمانوں کا افشکر
جب جبوک بہنچا تھا تو وہاں سے جنگ کئے بغیر مدینہ طیبہ واپس اس لئے چلا گیا تھا کہ انہیں
پید چل گیا تھا کہ روی جنگ کی تیاری نہیں کر دہے۔

اگر حضور علط اسلام کو تکوار کے زورے پھیلانا جاہتے تو مختلف جنگوںاور فزوات میں جولوگ فکلت کھاکر مسلمانوں کے قبضے میں آتے،ان کی جان بخش کی ایک ہی صورت ہوتی کہ دواسلام قبول کرتے۔ لیکن ایبانہیں ہوا۔ جولوگ حضور علی کے قبضے میں آئے: آپ نے ان میں ہے محدودے چند کوان کے ساوا ممال کی وجہ سے قتل کرنے کا تھم دیااور باتی اسیروں کویا تواین رحمة للعالمین کا مظاہر و کرتے ہوئے آزاد کر دیااور یاان سے فدیا لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ جو آدمی آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا، آپ نے اس کے ارادے پر مطلع ہو کر بھی، اپنی رحت ہے اے معاف فرما دیا۔ قریش مکہ نے ہیں، ایس سال کا ع صہ حضور علی ، آپ کے دین اور آپ کے پیر د کارول کے ساتھ عدادت کی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوان پر غلبہ عطافر مایا تو آپ نے انہیں معاف فرمادیا۔ لطف کی بات میہ ہے کہ اس دن معافی کا جو اعلان کیا گیااس میں بیہ شرط موجود بی نہ تھی کہ جو مسلمان ہو جائے اس کو معاف کر دیا جائے گا بلکہ اس دن معافی کا اعلان ان الفاظ میں ہوا کہ جو تخف بتصیار ڈال دے گایا بوسفیان کے گھریناہ لے گایام جد میں داخل ہو گایادر وازے بند کر لے گا اس کوامن دیا جائے گا۔ (1) ہم مستشر قین کو علم اور عقل کا داسطہ دے کران ہے یو جیتے ہیں کہ اگر تکوار کے زور ہے لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود ہوتا تو کیا حضور علیہ نتج مکہ جیے تاریخی موقعہ کواس مقصد کے لئے استعال نہ کرتے؟

مستشر قین جو الزام اسلام پر لگانا چاہتے ہیں اس کا صحیح مصداق تو ان کا اپنا پیارادین میسائیت ہے۔ عیسائی پوپ اور پادری اپن دین کو بطور شمشیر پھیلانا چاہتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ جن جن ممالک میں عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہوئی دہاں سے ان تمام نداہب کا صفایا

1\_ محدر شا، "محدر سول الله "، مني 309

ہو گیا جو عیسائیت کی حکومت قائم ہونے سے پہلے ان علاقوں میں موجود تھے۔ مسلمانوں نے آٹھے سوسال سین پر حکومت کی لیکن اسنے طویل اسلامی غلبے کے باوجود ان علاقوں سے عیسائیت اور یہودیت کے غداہب ختم نہیں ہوئے بلکہ ان غداہب کے پیروکار بڑی آزادی کے ساتھ اپ اپنے اپنے غداہب کی تعلیمات کے مطابق زند گیاں بسر کرتے رہ اور اسلامی حکومت میں اونچے اونچے عہدوں پر فائزرہ لیکن جب وہاں مسلمانوں کے اقتدار کاسورج غروب ہوااور عیسائیت کے ہاتھوں میں اقتدار آیا تو سین میں موجود مسلمانوں کے سامنے وو عمر است و بھوڑ کر عیسائیت تو بین میں موجود مسلمانوں کے سامنے وو تک رائے ہوئے کہ یا تو اپنادین چھوڑ کر عیسائیت تول کرلیں اور یا اپنے دین کی خاطر آگ

اسلام اگر تکوار کے زور سے پھیلایا جاتا تو جن ممالک میں پہلی صدی ہجری ہے لے کر آج تک مسلمانوں کو افتدار حاصل ہے،ان ممالک ہے دیگر نداہب کا خاتمہ ہو گیا ہو تا۔اگر ہم آج دنیا کے نقشے پر، مسلمانوں کی آبادی کے نقط نظر ہے، نگاہ ڈالیس توبہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنی تعلیمات کی کشش کی دجہ ہے پھیلاہے، تموار کے زور سے نہیں پھیلا۔ کیونکہ آج مسلمانوں کی اکثریت ان علاقوں میں آباد ہے جہال تک قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تکوار نہیں کپنجی۔ انڈو نیشیا، ہندوستان، چین، براعظم افریقہ کے ساحلی علاقے اور افریقہ کے صحر اوہ علاقے ہیں جہاں آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ان علاقوں میں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگیں یا تو بالکل نہیں ہو عیں اور اگر ہوئی ہیں تواتنی کم تعداد میں کہ ان کے متعلق یہ نہیں کہاجا سکتا کہ ان کی وجہ ے کروڑوں او گوں نے اپنے آبائی مذاہب ترک کرے اسلام قبول کر لیا تھا۔۔اسلام کے این تعلیمات کی کشش کے زور پر پھیلنے اور اشاعت اسلام میں تکوار کاعمل دخل نہ ہونے کی ب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ آج امریکہ ساری دنیا کا چوہدری بنا ہواہے۔ دنیا کا شاید بی کوئی ملك ابيا ہوجس كى داخلى ياليسيوں ميں مداخلت كرناامريكه اپناحق نه سمجھتا ہو۔ آج دنياميں کوئی مسلمان حکومت الیی نہیں جوامر یک ہے شہریوں کو برور شمشیر مسلمان بنانے کی طاقت ر تھتی ہو لیکن اس کے باوجود امریکہ میں اسلام تیزی ہے تھیل رہا ہے۔ یورپ کا کوئی ملک اپیا نہیں جس کی فضاؤں میں آذان کی آواز نہ گو نجتی ہواور دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کے کثیر افراونے کلمہ طیبہ بڑھ کر اسلام کے دامن میں بناہ نہ کی ہو۔

اسلام مگوار کے زور سے نہیں پھیلا، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے اور کی مستشر قین خود اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تھامس کارلائل اسلام پر لگائے جائے والے اس الزام کی، کہ یہ دین شمشیر کے سہارے پھیلا، تردید کرتے ہوئے لکھتاہے:

"Much has been said of Mahomet's propagating his religion by the sword..... The sword indeed but where will you get your sword! Every new opinion, at its starting, is precisely in a minority of one. In one man's head alone, there it dwells as yet. One man alone of the whole world believes it; there is one man against all men. That he take a sword and try to propagate with that, will do little for him, you must first get your sword. On the whole, a thing will propagate itself as it can. We do not find, of the christian religion either, that it always disdained the sword, when once it had got one. Charlemagne's conversion of the Saxons was not by preaching."(1)

"اس بات کو بہت ہوادی گئی ہے کہ محمد (علیقے) نے اپنے دین کو تکوار کے زور سے پھیلا تھا تود کھنا یہ ہے کہ وہ تکوار آئی ہاں سے تھی۔ ہر نئی رائے آغاز میں صرف ایک اکیلے مخص کے ذہن میں جنم کہاں سے تھی۔ ہر نئی رائے آغاز میں صرف ایک اکیلے مخص کے ذہن میں جنم لیتی ہے۔ ابتدا میں صرف ایک اکیلے مخص کے ذہن میں جنم ایک طرف ہوتا ہے اور ساری انسانیت دوسری طرف ان حالات میں دواکیلا آدی تکوار لے کر کھڑا ہو جائے اور اپنی رائے کی تبلیغ تکوار کے زور سے شروت کر کھڑا ہو جائے اور اپنی رائے کی تبلیغ تکوار کے زور سے شروت کر کھڑا ہو جائے اور اپنی رائے کی تبلیغ تکوار کے زور سے شروت ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ ابتدا میں ہر چیز اپنی استطاعت کے مطابق اپنا پر چار خود کرتی ہے۔ عیسائی ند ہب کے متعلق بھی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ جب تکوار اس کے باتھ میں آئی تو اس کے بعد بھی اس نے ہمیش اس کے استعال سے پر ہیز کے ہاتھ میں آئی تو اس کے بعد بھی اس نے ہمیش اس کے استعال سے پر ہیز

کیا۔ شار لیمان نے سیکسن قبائل کو تبلیغ کے ذریعے عیسائی نہیں بنایا تھا۔"
اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ امت مسلمہ کے ہاتھوں میں جب طاقت آگئی توانہوں نے اس طاقت کو اپنے دین کی اشاعت کے لئے استعمال کیا، تو یہ سوال پھر بھی باتی رہتا ہہ کہ جو لوگ اشاعت اسلام کی خاطر تکوار استعمال کر رہے تھے،ان لوگوں کے اپنے مسلمان ہونے کا سبب کیا تھا۔ یقیناان لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب تکوار نہ تھا بلکہ انہوں نے تعلیمات اسلام کے حسن پر اپناسب پچھے نثار کیا تھا۔ اس دین نے ان کے اذہان و قلوب کو اتنا متاثر کیا تھا کہ وہ اس دین متین کی خاطر اپنا گھریار ،اولاد ،رشتہ دار اور وطن سب پچھے لٹانے پر آبادہ ہوگئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طاقت نے ان ابتدائی مسلمانوں کو اسلام کا شیدائی بیا تھاوی طاقت ہر دور میں اسلام کے سرعت سے پھیلنے کا سبب بنی ہے۔ اور وہ طاقت تو از کی شہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات کے حسن کی طاقت ہے۔ مستشر قین خالد بن دلید ، ابو عبیدہ بن جراح اور عرو بن العاص رضوان اللہ علیم اجمعین کے ہاتھوں میں چکتی ہوئی خارہ دی گائی سے تبوں کی محبت کا شہیں سوچے کہ خود ان لوگوں کے مور کو اسلام کی اشاعت کا سبب قرار دیے ہیں لیکن یہ نہیں سوچے کہ خود ان لوگوں کے دلوں سے بتوں کی محبت کا نبی سوچے کہ خود ان لوگوں کے دلوں سے بتوں کی محبت کا نبی سے نبیں سوچے کہ خود ان لوگوں کے دلوں سے بتوں کی محبت کا نبیم صوبے کہ خود ان لوگوں کے دلوں سے بتوں کی محبت کا نبیم سے بتوں کی محبت کا نبیم میں طاقت نے بویا تھا۔

دین کی تبدیلی یا تکوار، کسی دور میں اسلام کا نعرہ نہیں رہا۔ مسلمانوں کوان کے دین کا حکم تعاکہ وہ جب بمجی دشمن کے مقابلے میں صف آراہوں توان کے سامنے تین چیزیں رکھیں۔

پہلی یہ کہ دشمن حلقہ اسلام میں داخل ہو کر ملت اسلامیہ کا حصہ بن جائے۔ دوسری میہ کہ وہ جزیہ دے کر ان تمام حقوق ہے متمتع ہو جن سے ایک مسلمان متمتع

ہو تاہے۔اوراگریہ دونوں باتیں انہیں منظور نہ ہوں تو پھر فیصلہ تکوار کرے گی۔

اسلام خدا کی زمین پر ان لوگوں کے غلبے کو گوارا نہیں کر تاجو خدا کی خدائی پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں، لیکن اسلام ایسے لوگوں کو نہ توزیر دستی مسلمان بنا تاہے اور نہ ہی ان کو زندگی کے حق سے محروم کر تاہے۔

مستشر قین اس بات پرزور دیتے ہیں کہ اسلام نے جزید دے کراپنے دین پر قائم رہنے کی سپولت صرف الل کتاب کودی ہے اور باقی تمام مشر کین کوز بردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جزیے کی رعایت صرف اہل کتاب کے لئے ہے لیکن اسلام نے اس تھم میں اتنی فراخد لی کا ثبوت دیا ہے کہ مجوسی جو آگ کے پجاری تھے ان کو بھی اہل گیاب میں شار کیا ہے کیو تکہ دولوگ بنیادی طور پراہل گیاب تھے۔ بت پرستوں کے لئے جزیے کی سہولت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سامنے دو بی راستے تھے اسلام یا موت، کیو تک یہ صورت اگراہ فی الدین کی ہے جس سے اسلام نے مختی ہے منع کر دیا ہے۔ حضور سیافت کی جیاب اسلام نے مختی ہے منع کر دیا ہے۔ حضور سیافت کی جیاب اسلام نے ہو جنگیں لایں ان میں ہے اکثر بت پرستوں کے خلاف تھیں۔ ان جنگوں میں ہے اکثر میں بت پرست مغلوب ہوئے لیکن حضور سیافت نے معلی ان جنوں کے کہی ان جنوں میں ہے اکثر کی اسلام قبول کر لو ور نہ موت کے لئے تیار ہو جاؤ بلکہ آپ نے ان میں ہے اکثر کو ان کی در خواست پر معاف فرما دیا۔ بت پرستوں کے لئے جزیے کی رعایت واقعی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اٹل کتاب جزیے دے کر مسلمانوں کی پناو میں آتے ہیں ان کی جان وہال، عزت و آ ہر واور دین و عقیدہ کی دعائے مسلمہ کی ذمہ داری نہیں ڈالناجو خدائے ہے۔ اور اسلام امت مسلمہ کی ذمہ داری نہیں ڈالناجو خدائے واحد و قد و س کو چھوڑ کر پھر کی مور تیوں کے سامنے سر بھو د ہوتے ہیں۔

فتح کد کے بعد حضور علی نے خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو تو (دیا تھااور کلہ کے گردونوا ت کی موجود تمام بتوں اور بت کدوں کو بت شمکن بھیج کر تباہ کردیا تھا۔ بت پر ست اپنے بتوں کی ہے ہی، اسلام کی قوت اور حضور علی کی شفقت دکھ کر خود بخود مسلمان ہوگئے تھے۔ جزیرہ عمر ب کے باہر مسلمانوں کی جن لوگوں ہے جنگیں ہو گیں ان شما افریقہ کے بچھ بت پر ستوں کو چھوز کر باتی سب اہل کتاب تھے۔ ان کے لئے جزید دے کر اپنے سابقہ ادیان پر ستوں کو دیمون کر اپنے سابقہ ادیان پر ستوں کو دیمون کر اپنے سابقہ ادیان پر مائم دین کو دیمون کو دیمون کے ان کے لئے جزید دی کر اپنے سابقہ ادیان کر مائم دین کا تابل بغیم، معمہ نما تعلیمات کے حسن کو دیمون کو دیمون کو دیمون کو ملکہ اسلام میں داخل ہونے گئے۔ اور جن لوگوں کو اپنے سابقہ ادیان عزیز تھے وہ مسلمانوں کی مائم دین کو ایک سابقہ ادیان عزیز تھے وہ مسلمانوں کی سابقہ ادیان کر جن و در مسلمانوں کے ساتھ ند بھی اختیار فات کے باوجود ہر قتم کے نہ بھی، سابی اور اقتصادی حقوق ہے مشتم ہوئے دیمی نہیں، اختیار فات مسلم کر تا ہے کہ "ذمیوں کے ساتھ جزید اور خراج کی ادا گئی میں انتہائی دھیانہ سلوک کیا جاتا تھااہ ران کے اپنے نہ بھی مائوں کے ساتھ خود کیا جو تھوں کے ساتھ خود ہیں، انتہائی دھیانہ سلوک کیا جاتا تھااہ ران کے اپنے نہ بھی داخل کی دو سرے مستشر ق سے بھی خوس کی دو سرے مستشر ق سے بھی دو سرے مستشر سے بھی دو سرے بھی دو

1. مغتريات البشرين على الاسلام، منو7-206

ما تنگل اکبر جو بار ہویں صدی کے نصف آخر میں زندہ تھااور جس نے عیسائیوں پر رومیوں کے مظالم کواپئی آ تکھول سے دیکھا،اس کا یہ قول تھامس آرنلڈ نے نقل کیا ہے: "مجھے عربوں کی فقوحات میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جب رومیوں کے مظالم کو دیکھا تو حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل کے عربوں کو بھیجا کہ وہ رومیوں کے مظالم سے عیسائیوں کو نجات دلائیں۔"(1)

عیسائیوں نے کثرت سے اسلام کے دامن میں پناہ لی تھی۔ یہ کام انہوں نے کسی مجبوری سے نہیں کیا تھا کہ اس زندگی مجبوری سے نہیں کیا تھا کہ اس زندگی بخش نظام حیات میں انہیں دنیااور آخرت کی کامیابی نظر آتی تھی۔

بت پرستوں کو جزیہ دے کرامت مسلمہ کی پناہ میں آ جانے کی رعایت حاصل نہ تھی لیکن ان کے سامنے بھی کئی راہتے کیلے تھے۔ ان کے سامنے جب ان کے خداریزہ ریزہ ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کا بچھے نہ بگاڑ سکے تھے توان بے بس مورتوں کا پیہ حشر دیکھے کران کیلئے ان کا پچاری رہنا تو ممکن نہ تھالیکن انہیں اگر دین عیسائیت یادین یہودیت دغیرہ کسی کتابی دین میں روشنی کی کوئی معمولی می کرن بھی نظر آتی تووہ اپنے خداؤں کا ستیاناس کرنے والی قوم کے دین کے پیروکار بننے کے بجائے کی دوسرے کتابی دین کے پیروکار بن کر مسلمانوں کے ذمی بن مکتے تھے اور وہ تمام مراعات حاصل کر مکتے تھے جو اہل کتاب کو مسلمانوں کے زیر سامیہ حاصل تھیں۔ لیکن انہوں نے کسی دوسرے کتابی دین کا پیر و کار بنے کے بچائے اس قوم کادین قبول کیا جس نے ان کے آبائی دین کا صلیہ بگاڑ دیا تھا۔ یہ تاریخی حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ جب آ فآب اسلام طلوع ہوااس وقت اس آ فآب کی روشیٰ کے علاوہ کوئی اور روشنی ایسی نہ تھی جو بت ہرسی کی شب دیجور میں بھنکنے والے انسانوں کو اپنی طرف ماکل کر علی۔ انبیائے سابقین نے ہدایت کے جو چراغ روشن کئے تھے، ان کو ان کے پیروکاور ل نے خود اپنی پھو تکول ہے بجھا دیا تھا اور دنیا میں ہر طرف اند حیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ بات جو مستشر قین کے اپنے ادیان کے خلاف جاتی ہے اس کو بھی انہوں نے اسلام کے خلاف استعال کرنے کی کوشش کی ہے۔ حق یہ ہے کہ حضور علیہ کے پاک دامن پر الزام لگانے والے جس طرح اپنے دیگر الزامات میں جھوٹے ہیں ای

1\_مفتريات البشرين على الاسلام، صفح 207

طرح ان کا یہ الزام بھی جبوٹا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے دین کی اشاعت کے لئے تکوار استعمال کی۔ حضور ﷺ کادامن دیجرالزامات کی طرح اس الزام سے بھی پاک ہے۔ اسلام بر ڈاکہ زنی کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام اور اس کاجواب

مستشر قین نے اسلامی غزوات و سرایا کو ڈاکو ل کا نام دیا ہے اور اسلام کے خلاف اک الزام کو تابت کرنے کے لئے دلیل بید دی ہے کہ ڈاکے ڈالنااور دوسرول کے اموال چیننا عربول کا عام معمول تعا۔ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے سامنے چو نکہ کوئی اور ذریعہ معاش نہ تھااس لئے عربوں کے عام دستور کے مطابق انہوں نے بھی ڈاکہ زنی کو بی اپنا پیشہ بنالیا۔ مستشر قین کا یہ شوشہ متعدد وجوہات کی بنا پر بے بنیاد ہے۔ اوالا یہ کہ اسلام نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت انہیں زمین سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے دار وعوت دین کے رائے ہے ہر تسم کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی خاطر دی میں۔ جن آیات کریمہ میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی تھی انہی میں یہ تھم بھی دیا گیا۔ اور وعوت دین کے رائے ہے ہر تسم کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی خاطر دی مقال کے سے ہر تسم کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی خاطر دی مقالے کسی یہ تلم نبی میں یہ تھم بھی دیا گیا گیا تھی انہی میں یہ تھم بھی دیا گیا گیا تھی انہی میں یہ تھم بھی دیا گیا گیا تھی انٹر تبیل کرتا۔

# سارے مسلمان بدو قبائل ہے تعلق نہ رکھتے تھے

مستشر قین غزوات وسر ایا کو ڈاکول کا نام دیتے وقت بہت می تاریخی حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بیہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگول نے حضور علیقے کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا تھاان کی اکثریت عرب بدوؤں پر مشتمل نہ تھی بلکہ ان کا تعلق مکہ اور مدینہ کے مہذب شہر وں سے تھا۔ مکہ والوں کا ذریعہ معاش تجارت تھااور وہ شام سے لے کریمن

Marfat.com

تک تجارت کرتے تھے۔ مدینہ والے زراعت پیشہ تھے، ڈاکہ زنی نہ ان اوگوں کا اپنا پیشہ رہاتھا اور نہ بی ان کے آباء واجداد کا۔ اس لئے یہ کہنا کہ انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق ڈاکہ زنی کا پیشہ اختیار کیا، ساد ولوح لوگوں کو د حوکاد ہے کے متر ادف ہے۔ مدینہ طبیعہ میں مسلمانوں کو در پیش مسائل

مستشر قین دوسری حقیقت میہ بھول جاتے ہیں کہ حضور علیہ کمہ سے مدینہ سیجتے ہی اتنے طاقت ورنہ ہو گئے تھے کہ وہ نہ صرف قریش مکہ بلکہ عرب کے تمام قبائل ہے بیک وقت جنگ کر سکتے۔ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو کئی انتہائی نازک مسائل کا سامنا تھا۔ مکہ میں ان كامقابله قريش مكه سے تحاتو مدينه طيب ميں ان كامقابله ايك ايس قوم سے تحاجو قريش مكه ك مقالع من كبيل زياده خطرناك تقى \_ يبوديول ك ساتھ حضور علي في انتهائى رحیمانہ سلوک کیا تھا لیکن ان کے ول اس بات کو بر داشت کرنے کے لئے تیار نہ تھے کہ منصب نبوت بنواسرائیل ہے بنوا ہاعیل کی طرف منتقل ہو جائے۔ قریش مکہ نے تواپی جہالت اور اجذین کی وجہ ہے حضور علطہ کی مخالفت کی تھی لیکن یہودیوں نے آپ کو پہچان لینے کے بعد محض حسد کی وجہ ہے آپ کی مخالفت کی تھی۔ جہالت کی وشمنی اور حسد کی د متمنی میں بڑا فرق ہو تاہے۔ مدینہ طیب میں حضور علطی کوان حاسد دشمنوں ہے واسطہ تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک اور اسلام دشمن عضر منافقین کی شکل میں موجود تھا۔ " ہاتھ میں چھری اور منہ میں رام رام "کا مصداق یہ طبقہ ہمہ وقت مسلمانوں کے خلاف ساز شول میں مصروف رہتا تھا۔ اس طبقے نے بار ہا مسلمانوں کے شیر ازہ کو منتشر کرنے کی كو شش كى اور كئى مقامات يروه اس حد تك كامياب بھى ہو گئے كه مسلمانوں نے ايك دوسرے کے خلاف تلواریں سونت کیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیقے نے مدینہ طیبہ سینجنے کے بعد ابتداء میں وہ کام کئے جو مدینہ میں امن وامان قائم رکھنے اور مسلمانوں کے دلول میں ایک دوسرے کی محبت ہیدا کرنے کے لئے ضروری تھے۔ آپ نے بھرت کے بعد سب ہے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام کیا، پھر مسلمانوں کے در میان رشتہ مواخات قائم کیااور اس کے بعد میثاق مدینہ کے ذریعہ شہر میں مقیم مختلف عناصر کو برامن بقائے باہمی کے رائے پر گامز ن کیا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لئے جنگ کاخطرہ مول لینے کانہ تھابلکہ مسلمانوں

Marfat.com

کوامن کی ضرورت تھی تاکہ دومہ بندگی نوزائیدہ دیاست کی بنیادوں کو مضبوط بناسکیں۔
مسلمان اس وقت نہ تو جار جانہ رویہ اختیار کرنے کی پوزیشن میں تھے اور نہ ہی ہیہ رویہ ان کے لئے مفید خابت ہو سکتا تھا۔ اپنے پاؤل پر کھڑا ہونے کے لئے ان کوامن کی ضرورت تھی لیکن کفار مکہ اور دیگر قبائل عرب مسلمانوں کو یہ اجازت دینے کے لئے تیار نہ تھے کہ دہ پرامن طریقے ہے ریاست مدینہ کی بنیادیں مضبوط بنائیں اور اس کے سائے میں عزت اور و قار گی زندگی بسر کریں۔ وہ بھی ان کو ہر اور است دھمکیاں دیتے ، بھی ان کے دشمنوں ہے ساز باز کرتے اور بھی مدینہ کے مختلف عناصر کو ان کے خلاف ابھارتے تھے۔ بہی دو کیفیت ساز باز کرتے اور بھی مدینہ کے مختلف عناصر کو ان کے خلاف ابھارتے تھے۔ بہی دو کیفیت سے جس کو قرآن علیم مے ان ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

واذ کُرُوا آاذ آنتم قلبل مُستطعفُون فی الّارض تَخَافُون ان تِتَخطَفکُمُ النّاسُ فَاوْسکُمْ وَالِدکُمْ بِنصْرِمُ (1) "اوریاد کروجب تم تحوزے تھے، کمزوراور ب بس سمجے جاتے تھے ملک میں (ہروت ) ڈرتے رہے تھے کہ کہیں اچک ندلے جائیں تمہیں اوگ، پھر اللہ نے بناودی تمہیں اور طاقت بخش تمہیں اپنی نصرت ہے۔"

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی جس حالت کو بیان کیا گیاہے،ان کی دوحالت ہجرت سے پہلے مکہ مکر مہ میں بھی تھی اور ہجرت کے فور اُبعد مدینہ منورہ میں بھی۔ کیونکہ اگر چہ انہیں اب انصار مدینہ کی صورت میں ایک مضبوط جماعت کی جمایت حاصل ہوگئی تھی لیکن دوسر ی طرف ان کے وشمنوں کی تعداد میں کئی گنااضافہ ہو گیا تھا۔ مکہ مکر مہ میں صرف قریق مکہ مسلمانوں کے وشمنوں کی تعداد میں کئی گنااضافہ ہو گیا تھا۔ مکہ مکر مہ میں صرف قریق مکہ مسلمانوں کے وشمن تھے جب کہ مدینہ طیب میں یبودی، منافق اور متعدد عرب قائل بھی اسلام دشمنی میں کفار کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔

ب س کی اور بات جس کی وجہ سے ابتداء میں مسلمانوں کے لئے جار حانہ رویہ اپنانا ممکن ہی ایک اور بات جس کی وجہ سے ابتداء میں مدینہ طیبہ کی فضاراس نہ آئی تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کی فضاراس نہ آئی تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں مسلمان اس کثرت سے جتائے امراض ہوئے کہ یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ یہ ویوں نے مسلمانوں پر جاد و کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بخار کی شدت کی وجہ سے ایسے اشعار پڑھتے تھے جن میں موت کے قریب ہونے کا ذکر تھا۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ میں پڑے کرو ٹیس بدلتے اور مکہ کی فضاؤں کویاد کرتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی بھی یہی حالت تھی۔ (1)ان حالات میں مسلمانوں کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ کفار مکہ بلکہ پورے جزیر و عرب کے قبائل کے خلاف جار حانہ اقدام کریں۔

## غزوات کوڈاکے قرار دینے کی انو کھی دلیل

مستشر قین سے تار دینے کی کوسٹش بھی کرتے ہیں کہ انصار نے حضور علی ہے کہ اتھ صرف سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف آپ کاد فاع کریں گے جو آپ پر حملہ آور ہوں گے ،ان کا آپ کے ساتھ سے معاہدہ نہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر دوسر وں پر حملہ آور بھی ہوں گے۔ اس کے باوجود انصار ابتدائی غزوات میں اس لئے شامل ہوئے کہ وہ لوٹ مار میں مہاجرین کے ساتھ شریک بنتا چاہتے تھے۔ مستشر قین شاید سے سجھتے ہیں کہ مدینہ والوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ دیگر قبائل پر حملہ کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ کسی تجارتی کار وال مار میں مہاجرین کے ساتھ شریک جن لوگوں پر حملہ کیا گیادہ کسی بھی وقت انتقامی ماروائی کے لئے مدینہ طیب پر حملہ کر کے احمالہ کر حقاکہ جن لوگوں پر حملہ کیا گیادہ کسی بھی وقت انتقامی کار دوائی کے لئے مدینہ طیب پر حملہ کر سے تھے۔ اہل مدینہ جنگبو لوگ شے ان کو جنگ کا کاروائی کے لئے مدینہ طیب پر حملہ کر سے تھے۔ اہل مدینہ جنگبو لوگ شے ان کو جنگ کا معالی سے پوشیدہ نہ دوہ دعمن کی نفیات سے واقف تھے۔ دعمن پر ڈاکہ ڈالنے کا انجام ان کے ساتھ ڈاکوں میں شامل ہوئے تھے۔

### فوجی مہموں کی حقیقت اور ان کے اسباب

اس میں شک نبیں کہ حضور علی نے کفار مکہ کے تجارتی کاروانوں پر چھاپے مارنے کے لئے مہمیں روانہ فرمائی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ مسلمانوں کے ساتھ حالت حرب میں تھے۔ وہ مسلمانوں کو مسلسل دھمکیاں دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مالیاں کے مالی واسباب پر قبضہ کرر کھا تھا۔ ان کی تجارت بھی مسلمانوں کے لئے ایک خطرہ تھی۔ کیونکہ یہ بات ظاہر تھی کہ وہ لوگ تجارتی منافع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں کے لئے استعال کریں گے۔ اس لئے ان کے تجارتی کاروانوں پر مسلمانوں کے حلے اس

جنگ بی کا حصہ تھے جو گفار کمہ نے خود مسلمانوں کے خلاف کی سالوں سے شرور گار کھی تھی۔ اگر مسلمانوں کو عزت سے زندہ رہنا تھا تو ان کے لئے ضرور ی تھا کہ وہ قریش کو احساس ولائیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمل جنگ انہیں مبتھی پڑے گا۔ اس مقصد کے لئے حضور عظیمی نے نئی کاروانوں پر جھائے مار نے کے لئے مہمیں بھیجیں اور ان کے لئے صرف مہاجرین کو ختنب فرمایا اور انعمار کوان میں شرکت کی وعوت نہ دی آگو تکہ انہی تک صرف مہاجرین بی قریش کمہ گی ستم رانیوں کا نشانہ ہے تھے۔

کفار مکہ کے علاوود گیر قبائل کی طرف جو مہمیں بھیجی گئیں،ان کے متعدد مقاصد تھے۔ یہ مہمیں یا تو دعوت اسلام کی خاطر تھیں، یا قبائل کے ساتھ صلح کے معاہرے کرنے کی خاطر یاکسی قبیلے کو اس کی اسلام دعمنی کی سزاد ہنے کی خاطر تھیں۔اس کی دلیل ہے ہے کہ قبائل کے خلاف اکثر مہمیں بھی مقاصد حاصل کر کے مدینہ طیبہ واپس آئیں۔

ابتدائی مہموں میں شریک مجاہدین کی تعداد کو دیکھا جائے اور اس کا موازنہ ان کے مد مقابل افشکر کی تعداد سے کیا جائے تو یہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان مہموں کا مقصد حالات سے باخبر رہتایاد شمن کواحساس دلانا تھا کہ مسلمان ہر حال میں ان کے ساتھ دورو و باتھ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ان مہموں میں مسلح نہ بھیئر مسلمانوں کے مفاد میں نہ تھی۔ رمضان 1 ھ میں جو پہلی مہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سر کروگ میں بھیجی گئی اس میں مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف تمیں تھی اور قریش کے جس قافلے پر جی بھیا۔ ہارنے کے لئے یہ مہم روانہ کی گئی تھی اس کی حفاظت کے لئے ابو جہل کی سر کردگ میں جی بین میں مسلم قریش تھے۔ حضرت عبیدہ بن حادث رضی اللہ تعالی عنہ کی سر کردگ میں جو مہم بھیجی گئی اس میں مجاہدین کی تعداد وسرف ساٹھ تھی اور ابوسفیان کی قیادت میں قریش جو مہم بھیجی گئی اس میں موابدین کی تعداد دوسو تھی۔ سریہ نخلہ جو رجب 2 ھیں کے جس دستے ان کا آ مناسمان شریک تھے۔ حضور علی کو اس حقیقت کا علم تھا کہ قریش میش آیا، اس میں صرف بارہ مسلمان شریک تھے۔ حضور علی کو اس حقیقت کا علم تھا کہ قریش یہش آیا، اس میں صرف بارہ مسلمان شریک تھے۔ حضور علی کو اس حقیقت کا علم تھا کہ قریش قافل سے تاقلوں کے ساتھ بوی تعداد میں شامل مجاہدین کی تعداد یقینازیادہ ہوتی۔ آگران مہموں کا مقصد صرف ان قافلوں پر حملہ کرنائی ہو تا توان مہموں میں شامل مجاہدین کی تعداد یقینازیادہ ہوتی۔ آگران مجمول کا مقصد صرف ان قطاب کی تعداد یقینازیادہ ہوتی۔ آگران مجمول کا مقصد صرف آل میں شامل مجاہدین کی تعداد یقینازیادہ ہوتی۔

ی را پر ایستان کا یہ کہتا کہ مسلمانوں کا ذریعہ معاش کوئی نہ تھالبنداوہ ڈاکے ڈالنے پر مجبور مستشر قین کا یہ کہتا کہ مسلمانوں کا ذریعہ معاش کوئی نہ تھالبنداوہ ڈاکے معاہدوں پر منتج تھے،اس بنا پر غلط ہے کہ ان میں ہے متعدد مہمیں مختلف قبائل کے ساتھ معاہدوں پر منتج ہو ي ، اور جولوگ ڈاكہ ڈالنے كے لئے جاتے ہيں ، دوائے شكارے معاہدہ كر كے اپنے گھر دائيں نہيں لوث آتے۔ اس كے علاوہ جن غزدات وسر ايا میں مسلمانوں كے ہاتھ كافروں كا مال لگا تھا، ان كى تعداد بالكل معمولى ہے۔ سريہ نخلہ میں پہلی بار مسلمانوں كے ہاتھ كافروں كا مال لگا تھا، ان كى تعداد بالكل معمولى ہے۔ سريہ نخلہ میں پہلی بار مسلمانوں كے ہاتھ كافروں كا مال لگا تھا۔ اگر مستشر قيمن كی منطق كو تسليم كر ايا مال لگا تھا۔ ہے واقعہ ہجرت كے ستر وہاہ بعد چیش آیا تھا۔ اگر مستشر قيمن كی منطق كو تسليم كر ايا جائے توسو چنا پڑے گا كہ اگر ڈاكوں پر ہی مسلمانوں كی نان شبینہ كا نحصار تھا تو دوستر وہاہ تک كيے زندوں ہے تھے۔

حقیقت ہے ہے کہ مسلمان اپنی گزر بسر کے لئے تجارتی قافلوں کے مال کی طرف نہیں وکھے رہت سے بلکہ انہوں نے حالات کے مطابق تجارت اور محنت مز دوری کر کے رزق حلال کمانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی آباد کاری کے لئے بے نظیر ایٹار کے مظاہرے کئے تھے۔ مہاجرین کی زندگی کو عسرت میں بسر ہور ہی تھی لیکن وہ خوش تھے کہ ان کا بیار اوین روز افزوں ترتی کر رہا ہے۔

غزوات وسرایا کے عنوان سے مستشر قین نے حضور علی پہنچ پر جینے الزامات اگائے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ یہ غزوات وسرایانہ تو دشمن کو مشتعل کرنے کے لئے تھے، نہ یہ ڈاکے سے اور نہ ان کا مقصد لوگوں کو بزور شمشیر مسلمان بنانا تھا بلکہ یہ غزوات وسرایاا یک الی قوم کی دفاعی حکمت عملی کا حصہ سے جے چاروں طرف سے خونخوار دشمنوں نے گھیر رکھا تھا، لیکن وہ قوم دشمنوں کے اس بجوم کے در میان عزت اور و قار کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی تھی۔ صرف اپنے لئے نہیں بلکہ ساری انسانیت کی خاطر زندہ رہنا چاہتی تھی۔ رب قدوس نے جس الہامی ہدایت سے اس قوم کو سر فراز فرمایا تھا، یہ قوم ہدایت کی اس روشنی کو دنیا کے بیار بھی ہو ایت کی خاطر اپناسب بچھ قربان کرنے کے لئے تیار تھی۔

جیرت کی بات میہ ہے کہ جولوگ نہ مغربی ممالک کی استعاری کاوشوں کو ڈاکہ زنی کانام دیتے ہیں، نہ مشرق وسطی کے تیل پر قبضہ کرنے کے لئے لا کھوں انسانوں کاخون بہائے والوں کو ڈاکو کہتے ہیں اور نہ ہی ان مہذب در ندوں کو ڈاکو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کی خاطر کروڑوں انسانوں کی انسانی آزادیاں سلب کرر کھی ہیں، وہ لوگ خدا کے رحمتہ للعالمین نبی اور اس کے جاں نثاروں پر ڈاکہ زنی کا الزام لگاتے ہیں۔ انصاف کا

Martat.com

#### اسے بڑا قتل ممکن نہیں ہے۔ یہو دیوں کے خلاف کار روائیاں

مدید طیب میں حضور میں ہے۔ یہودی الل کتاب سے اور قرآن کیم میں الل کتاب و بت سر فیم ست یہودی سے۔ یہودی الل کتاب سے اور قرآن کیم میں الل کتاب و بت پر ستول پر فوقیت دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گوامل کتاب نے تو بھات کے ذریع این اس کی وجہ یہ تھی کہ گوامل کتاب نے تو بھات کے ذریع این اس کے باوجود دوبت پر ستوں کے مقاب میں مسلمانوں میں کی چن یں مشترک تھیں۔ وو میں مسلمانوں میں کی چن یں مشترک تھیں۔ وو میں مسلمانوں میں کی چن یں مشترک تھیں۔ وو مدات بزرگ و برترک تھے۔ ان میں اور مسلمانوں میں کی چن یں مشترک تھیں۔ وو مدات بزرگ و برترک تھے کہ اللہ تی لی انسانوں کی جاری سلمانوں کے تھے کہ اللہ تی لی مدات بر بھی ایمان در کھتے تھے اور اخردی زندگ کے تواب و عذاب کو بھی تسلیم کرت بھی اور اخردی زندگ کے تواب و عذاب کو بھی تسلیم کرت بھی ایمان کے ساتھ وی سلوک گیا جو مسلمانوں کے ستھے۔ ای لئے متعدد اسلامی قوانین میں ان کے ساتھ وی سلوک گیا جاتا تھا۔

حضور علی جب مدید طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدید کے یہودیوں کود عوت اسلام وینے کا فریف بھی اداکیااور کی الی تدابیر بھی کیس کہ مسلمان اور یہودی اپناپ اپ اور ایس اللہ میں کہ مسلمان اور یہودی اپناپ اپ اور ایس اللہ میں کہ مسلمان اور یہودی اپناپ اور ایس اور اللہ میں دستور علیہ کارویہ ان کی ساتھ انتہائی مشفقانہ تھا۔ جن امور کے بارے میں حضور علیہ کو بذریعہ وی نی برایات نہ ملتی تھیں، ان میں آپ سابقہ شریعتوں کے قوانمین پر عمل کرتے تھے۔ یوم عاشور کا روزہ اور بیت المقدی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا الی چیزیں تھیں جو مسلمانوں اور یہودیوں کو قریب ترکرنے میں معاون تابت ہو علی تھیں۔ حضور علیہ کو اللہ مسلمانوں اور یہودیوں کو قریب ترکرنے میں معاون تابت ہو علی تھیں۔ حضور علیہ کو اللہ مسلمانوں اور یہودیوں کو قریب ترکرنے میں معاون تابت ہو علی تھیں۔ حضور علیہ کو اللہ مسلمانوں اور یہودیوں کو قریب ترکرنے میں معاون تابت ہو علی تھیں۔ حضور علیہ کو اللہ مسلمانوں اور یہودیوں کو تو تو حیود دو۔

قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سُوآءِ بَيْنَا وَيَنْكُمُ اللَّهُ نَعْبُدُ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نُشُوكَ بِمِ شَيْنًا وَلاَ يَتُحِدُ بَعْضُنَا يَعْضَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا الشّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (1) "(میرے نی!) آپ کہے: اے اہل کتاب! آؤاس بات کی طرف جو
کیسال ہے ہمارے اور تمہارے در میان (وہ یہ کہ) ہم نہ عبادت کریں
(کسی کی) سوائے اللہ کے اور نہ شریک تخبر ائیس اس کے ساتھ کسی چیز
کو اور منہ بنا لے کوئی ہم میں ہے کسی کو رب اللہ کے سوار پھر اگر وہ
روگر دانی کریں (اس ہے) تو تم کہہ دوا گواہ رہنا (اے اہل کتاب!) کہ
ہم مسلمان ہیں۔

اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ حکم بھی ملا:

وَلاَ تُجَادِلُوا آ أَهْلَ الْكِتْبِ اللهِ بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ أَالِاً الْفِيلَ الْمِيْلُ وَأَنْزِلَ الْفِنَا وَالْفَكُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (1)

"اور (اے مسلمانو!) بحث مباحث نہ کیا کرواہل کتاب ہے گر شائنہ طریقہ ہے۔ گر وہ جنہوں نے ظلم کیاان ہے اور تم کہو: ہم ایمان لات ہیں اس پر جواتارا گیاہے ہماری طرف اور اتارا گیاہے تمہاری طرف اور اتارا گیاہے تمہاری طرف اور ہم اس کے سامنے گرون اور ہمارا خدااور تمہارا خداایک ہی ہے اور ہم اس کے سامنے گرون جحکانے والے ہیں۔"

حضور علی بانی برایات کے مطابق یمبودیوں کے ساتھ انتہا کی رحیمانہ سلوک کیا۔ آپ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی وعوت ضرور دی، کہ یہ آپ کا فرض منعبی تھا، لکین آپ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی وعوت ضرور دی، کہ یہ آپ کا فرض منعبی تھا، لکین آپ نے ان کو اپنا آ بائی دین چھوڑ نے پر مجبور نہیں کیا بلکہ آپ نے ایسے انتظامات کے کہ مسلمان اور یمبود کی پر امن بقائے باہمی کے اصول پر ایک ساتھ رہ سکیں۔ مدینہ طیب پہنچنے کے بعد جلد ہی حضور علی ہے نہاں مدینہ کے ذریعے مدینہ طیب میں مقیم تمام عناصر کوایک دستور کا یابند بنادیا۔ اس دستور کی اہم د فعات یہ تضیں۔ (2)

1۔ یہ تحریری دستاویز ہے اللہ کے نبی محمد (علیقے) کی قریش، یٹر ب کے اہل ایمان اور ان اوگوں کے باب میں جو ان کے اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ

Mariat.com

<sup>1</sup> ـ سورة العنكبوت 46 2 ـ ضياء النبي، جلد 3، سفح 95-190 (ملحض)

میں حصہ لیں۔

2- مدینه کا کوئی مشرک (غیر مسلم اقلیت) قریش کے کسی فخص کو مالی یا جانی کسی طرح ک پناونه دے گااور نه مسلمانوں کے مقابلہ پراس ( قریش) کی حمایت دید د کرے گا۔

3۔اور بیہ کہ جب تک جنگ رہے ، یبودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصارف افعائیں گے۔

4۔ اور یہود بنی عوف اور ان کے اپنے حلفاہ و موالی سب مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک جماعت (فریق) متصور ہول گے۔ یہودی اپنے دین پر (رہنے کے مجاز) ہوں گے اور مومن اپنے دین پر (رہنے کے مجاز) ہوں گے اور مومن اپنے دین پر کار بندر ہیں گے ،البتہ جس نے ظلم یا عبد شکنی کاار تکاب کیا تو وہ محض اپنے آپ کواورائے گھروالوں کو مصیبت میں ڈالے گا۔

5۔ اور یہودی قبائل کی ذیلی شاخوں کے بھی دہی حقوق ہوں گے جواصل کے ہیں۔

6- اورب كدان قبائل مي سے كوئى محفى حضرت محمد (عليف )كى اجازت كے بغير نبيس فكے گا۔

7۔ اس صحیفہ والوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گا تو تمام فریق (بیبودی اور مسلمان) ایک

دوسرے کی مدد کریں گے۔ نیز خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خوابی کریں گے اور

ان کاشیوہ و فاداری ہو گانہ کہ عبد شکنی اور ہر مظلوم کی بہر حال مدد کی جائے گ۔

8۔ اس محیفہ والوں کے لئے حدود یٹرب (مدینہ) کا داخلی علاقہ (جوف) حرم کی حیثیت رکھے گا۔

9- اس صحف کے ماننے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو (جس کا ذکر اس دستادیز میں نبیل) یا کوئی اور جھڑا اجس سے کسی نقصان اور فساد کا اندیشہ ہو تواس متنازعہ فیہ امر میں فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول محمہ ( علیلہ کا کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور اللہ کی تائید اس محف کے ساتھ ہے جواس محف کے مندر جات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور و فاشعاری کے ساتھ تھیل کرے۔

10\_اور قریش (مکه )اوران کے حامیوں کو کوئی پناہ نہیں دی جائے گ-

11۔ اور یٹر ب (مدینہ) پر جو بھی حملہ آور ہو تواس کے مقابلہ میں یہ سب (یہود کی اور مسلمان)ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔

12- يه نوشته كى ظالم يا مجرم (كواس كے جرم كے عواقب سے بچانے كے لئے) آڑے نہ

آئے گا۔ جو جنگ کے لئے لگلے (کسی اور جگہ نقل مکانی کرے) وہ بھی اور جو گھر (مدینہ) میں بیٹھارہ پر (سکونت کرے) وہ بھی امن کا حق دار ہوگا۔ اس پر کوئی مواخذہ نہیں البتہ اس سے صرف وہ لوگ مشتیٰ ہوں گے جو ظلم یا جرم کے مر تکب ہوں اور جو اس نوشتہ کی و فا شعاری اور احتیاط ہے تھیل کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول محمد (علیقے) بھی اس کے شعاری اور احتیاط ہے تھیل کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول محمد (علیقے) بھی اس کے تھیان اور خیر اندیش ہیں۔

اس تاریخی صحفہ کی ہر شق انتہائی اہم ہے لیکن ہم نے یہاں صرف وہ شقیں بیان کی ہیں جن کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے۔ اس دستاویز کی روے مدینہ کے تمام ہاسیوں کواپنا پنے عقیدہ پر قائم رہنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اس کی روے مدینہ کے تمام لوگوں کے لئے مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ دستاویز تمام فریقوں کواس بات کا پابند بناتی ہے کہ وہ قریش مکہ کی کسی فتم کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہ دستاویز تمام فریقوں کے لئے ضروری قرار دیتی ہے کہ اگر اس دستاویز میں شریک کسی پر حملہ ہوگا تو تمام فریقوں کر دغمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ وستاویز تمام فریقوں کو جھڑوں یا تنازعات برداشت کرنے کا پابند بناتی ہے۔ اس دستاویز کی روہے ہر قسم کے جھڑوں یا تنازعات کی صورت میں فیصلہ کے لئے تمام فریقوں کا حضور عقابیہ کی طرف سے رجوع کرناضر وری ہے۔

علاء کااس میں اختلاف ہے کہ بید وستاویز مسلمانوں اور مدینہ کے غیر مسلم عناصر کے در میان امن اور د فاع کاایک معاہدہ تھایا بید وستاویز ریاست مدینہ کادستور تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ فی جب اس دستاویز بحث کی ہے توانہوں نے اس کا عنوان ہی " دنیا کا پہلا تحریر کی دستور " تجویز کیا ہے اور اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ بید دستاویز معاہدہ نہیں بلکہ مدنی ریاست کادستور ہے جس کی یابندی اس کے ہر شہری پر لازم تھی۔ (1)

اس دستاویز کے پہلے جملے پر ہی نظر ڈالی جائے تو یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ چند جماعتوں کے در میان طے پانے والا معاہدہ نہیں بلکہ قوت حاکمہ کی طرف سے جاری کردہ ایک فرمان ہے جس کی پابندی ہر شہری پر طوعااو کرھالازم ہے۔ اس دستاویز کا پہلا جملہ ہے۔
بیشم الله الرّحمٰن الرّحمٰن الرّحیٰم الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ

2\_ ضياء النبي، جلد 3، صنحه 195

اس جملہ پر فور کرنے سے بیات پایہ جوت کو پہنی جاتی ہے کہ یہ وہ فرمان ہے جے اللہ تعالی کے نبی اور رسول اور ریاست مدینہ کے حاکم اعلی نے جاری کیا ہے۔ نیزاس کے مطابعہ سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فرمان مدینہ کے تمام باشند وں اور تمام جماعتوں پر یکساں طور پر عاکم ہو تا ہے۔ مہاجرین، انسار، مشرکین اور یہود و غیر و سب اس کے پابند جیں۔ اپنی مرضی سے کوئی اس سے اپن آپ کو مسلمانوں مرضی سے کوئی اس سے اپنے آپ کو مسلمانوں اور یہود یوں کے در میان ایک معاہدہ می قرار دیا جائے تب بھی معاہدہ میں شرکت کرنے والے افراد اور جماعتوں پر، اس کی ہرشق کی پابندی لازم ہے۔ اگر کوئی طے شدہ معاہدہ سے الاعلان اس معاہدہ سے قطع تعلق کرے۔ اس معاہدہ کا فریق رجے ہوئے کسی کو حق نہیں الاعلان اس معاہدہ کی کو حق نہیں کر سے الاعلان اس معاہدہ کی کو حق نہیں کی سز المجاندی عہد عنی اور غداری کرے۔ اس معاہدہ کا قواسے عہد عنی اور غداری کی سز المجاندی پرنے گی۔ (1)

اگرید دستاویزایک معاہدہ ہے تو بھی اسلام کے دین رحمت ہونے کی دلیل ہے کیونکہ یہ دستاویز تمام غیر مسلم عناصر کو وہ حقوق فراہم کرتی ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے ادران سے صرف دو مطالبے کرری ہے۔ ایک یہ کہ دومدینہ کے داخلی امن میں خلل اندازی نہ کریں اور دوسر ایہ کہ مدینہ پر خارجی حملہ کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کرمدینہ طیبہ کا دفاع کریں اور کسی ایسے مخص کو دوست نہ بنائیں جو اس معاہدے کے کسی فریق کا دغمن ہو۔ اور اگریہ دستاویز دستور ہے تو بھی اسلام کے دین رحمت ہونے کی دلیل ہے کہ میں اقلیتوں کو وہ حقوق دیئے ملے ہیں جو آج کی کسی بڑی سیکولر سنیت نے بھی اپنی اقلیتوں کو وہ حقوق دیئے ملے ہیں جو آج کی کسی بڑی سیکولر سنیت نے بھی اپنی اقلیتوں کو نہیں دیے۔ اس دستور کی شق نمبر 16 کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ نے بھی اپنی اقلیتوں کو نہیں دیے۔ اس دستور کی شق نمبر 16 کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ بوگے۔ ان (یہود) پر نہ تو ظلم کیا جائے گا اور نہ بی اان کے خلاف کسی (دعمن) کی مدد کی جائے گی۔ "(2)

2\_ ضعالتي، جلد 3، مني 96-195

<sup>2</sup>\_ ابيئاً، منى 192

فرائض کا تعین کیا تھااور ان کی حفاظت کی منانت بھی دی تھی۔ اس دستاویز کے ذریعے مدینہ کے امن اور سلامتی کی حفاظت کے بھی انتظامات کئے گئے تھے۔

یہ دستاویز انصاف اور مساوات کی بنیاد ول پر وجود میں آئی تھی۔اس کی تیاری کے لئے ميكياول سياست ك حرب استعال نہيں ہوئے تھے۔ اى لئے مدينه طيب ميس مقيم تمام عناصر نے اس دستادیز کوخوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ یبودیوں کو بھی اس دستادیز پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ اس کی کوئی شق ان کے مفادات کے خلاف نہ تھی بلکہ یہ د ستاویز ان کے حقوق کی حفاظت کی صانت دیتی تھی۔ ابتداء میں یبود یوں نے پچھ عرصہ اس کی یا بندی بھی کی لیکن بنواساعیل میں ایک نبی کے ظہور پر ان کے دلو ل میں جو کدور ت پیدا ہو چکی تھی وہ زیادہ عرصہ چھپی نہ رہ سکی۔ خصوصاً بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کے قبلہ ینے پر دہ بہت سے یا ہوئے۔ ممکن ہے ابتداء میں انہیں یہ غلط قنبی ہو کہ جس طرح یثر ب کے بت پرست قبائل ان کے دین ہے مرعوب ہو گئے تھے ای طرح اسلام بھی ان کے وین سے مغلوب ہو جائے گا۔ کچھ مستشر قین تو یہ خواب بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہودی مسلمانوں کی مخالفت مول نہ لیتے اور ان کے ساتھ برامن طریقے ہے رہتے تو اسلام مبودیت عی کا ایک فرقہ بن جا تا اور آج دنیا کی شکل مختلف ہوتی۔ ممکن ہے اس وقت کے یبود یوں نے بھی کچھ عرصہ انہی خطوط پر سوچا ہو لیکن جوں جو اسلام کے احکام نازل ہوتے گئے اور قرآن محکیم میہودیوں کوان کی مگر اہیوں اور بدا عمالیوں پر حنبیہ کرتا گیاان کے رویے میں تبدیلی آتی گئی اور انہوں نے اسلام اور پینمبر اسلام علیہ کے خلاف ساز شیں شروع کر دیں۔ اس قتم کی کاروائیوں میں انہوں نے اس دستادیز کا بھی خیال نہ رکھاجو ریاست مدینه کاشہری ہونے کی حیثیت ہے ان کے حقوق کے تحفظ کی ضانت فراہم کرتی تھی۔ انہوں نے مدینہ کے داخلی حالات کو خراب کرنے اور قومی اتحاد کویارہ یارہ کرنے کی ساز شیں بھی کیں اور مسلمانوں کے خلاف خارجی و شمنوں سے سازباز بھی کی۔ خصوصاً گفار مکہ جن کے ساتھ کسی قتم کے دوستانہ تعلقات رکھنے سے میثاق مدینہ میں منع کیا گیا تھا، یہود یوں نے ان کے ساتھ مل کرایے شہر اور اپنی ریاست کے خلاف ساز شیں بھی کیں۔ حضور علی کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ آپ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کھل کھیلنے کا موقع فراہم کرتے کیونکہ مدینہ طیبہ کے امن وسلامتی کا انحصار میثاق مدینہ کی

پابندی پر تھا۔ یہود بول کی بید کارروائیاں یا تو معاہرے کی خلاف ورزی شار ہوتی تھیں اور یا دستور ریاست کے خلاف بغاوت۔ اور وونول صور تول میں ان کی ان منفی اور تباد کن کارروائیوں کو خاموشی سے برواشت کرناریاست کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے متر ادف تھا۔

یہود یوں نے اپنے تمام وساکل کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ شاعری ان کا بہت بیزا ہتھیار تھا۔ اس ہتھیار کو وولوگوں کے جذبات کو بحزکانے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے انفرادی طور پر بھی اور اجہاگی طور پر بھی ریاست مدینہ کے دستور کی خلاف ورزی کی۔ حضور میں فیٹ نے کچھ ایسے افراد کے خلاف بھی تاد بی کار روائی کی جو عبد شمنی یا بعاوت کے مرسکب ہوئے تھے اور بعض ان قبائل کے خلاف بھی کار وائی کی جنبول نے مل الاعلان ریاست مدینہ سے بعاوت کی تھی۔ اس سلسلے میں عصماہ بنت مر وان غداری کے جرم میں قبل ہوئی، ابو عفک اور کعب بن اشر ف قبل ہوئے، بنو قبیقائ اور بنو نفیم کو غداری کے جرم میں مدینہ طیب سے جلاو طن کیا گیا اور بنو قریظہ کوان کی غداری اور مسلمانوں کو تباود یہ باد کرنے کی سازش کے جرم میں، ان کے اپنے حلیف اور ان کے اپنے مقرر کردونج معفرت کرنے اور عور توں اور بچوں کو لونڈی غلام بتانے کی سز استانی۔ جن لوگوں نے مدینہ سے جلاو طنی کے بعد بھی مسلمانوں کو خلاف معانہ اندکار روائیاں جاری رکھیں، ان میں سے سلام بن الحقیق اور اسیرین رزام کو ان کی معانہ اندکار روائیاں جاری رکھیں، ان میں سے سلام بن الحقیق اور اسیرین رزام کو ان کی معانہ اندکار روائیاں جاری رکھیں، ان میں سے سلام بن الحقیق اور اسیرین رزام کو ان کی معانہ اندکار روائیاں جاری رکھیں، ان میں سے سلام بن الحقیق اور اسیرین رزام کو ان کی معانہ اندکار روائیاں جاری کی خوالی کی بیغایا گیا۔

مستشر قین اس مستم کی تمام کارروائیوں کو ہر ہریت قرار دیتے ہیں اور میہ تاثر دینے کی سستشر قین اس مستشر قین اس کے جن لوگوں کو قبل کیا گیا تھا ان کا اس کے سواکوئی قصور نہ تھا کہ وہ مسلمانوں اور محمد (علیقے) کی ہجو میں اشعار کہتے تھے۔ ان کے خیال میں ہنو قینقا ٹااور ہنونضیر کو جلاو طن کرنے کے لئے جن واقعات کو ہمیاد بنایا گیا تھا وہ واقعات بالکل معمولی نوعیت کے سے اور ان معمولی واقعات کی بنا پر ان قبائل کے خلاف اتنا سخت اقدام کرنا نھیک نہ تھا۔ بنو قریظ کے مردوں کا قبل نہیں انتہائی سفاکانہ عمل نظر آتا ہے۔

# میثاق مدینه کی پابندی یہودیوں پر لازم تھی

ا بنان مزعومات كو ثابت كرنے كے لئے متشر قين مجھى يه تار دينے كى كوشش كرتے ہيں كد يبوديوں كے جن قبائل كے خلاف كارروائي كى گئى، ان كا حضور عليہ ك ساتھ سمی قشم کا کوئی معاہدہ نہ تھا۔ مجھی وہ بیہ کہتے ہیں کہ ان قبائل کا مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر کے بعد معاہدہ ہوا تھا۔ اپنے ان مفروضوں کے ذریعے متنشر قین یہ ٹابت کر نا چاہتے ہیں کہ یہودی کسی قتم کی عہد فکنی کے مر تکب نہیں ہوئے تھےاوران کے خلاف جو کارروائیاں کی حکیں وہ سب بلاجواز تھیں۔ دراصل مستشر قین یبودیوں کے جرائم کو نہیں دیکھتے وہ صرف اس سز اکو دیکھتے ہیں جوان کو دی گئی۔ دہ یہ بھی ظاہر کرنے کی کو شش کرتے ہیں کہ یمبود ایو ل کا جرم صرف بیہ تھا کہ وہ اہل کتاب تنے اور وہ ان علوم کے ذریعے جو الہای كتابول كے ذريعے ان تك پنچ تھے،اس قابل تھے كه اسلامي تعليمات كو علمي سطح پر جينلا سکیں۔ مستشر قین کے خیال میں حضور علیقہ یبودیوں کے علمی اعتراضات کی وجہ ہے یر بیٹان تھے اور آپ کو بیر خدشہ تھا کہ یہود یوں کے اعتراضات لوگوں کے دلول میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدانہ کر دیں، اس لئے یبود یوں کی مدینہ طیبہ میں موجود گ حضور علی اور مسلمانوں کے لئے ایک مستقل چیلنج تھا۔ حضور علیہ اس خطرے کو کم کر : جاہتے تھے اور مدیند میں مبودیوں کا زور توڑنے کے لئے بہانے کی علاش میں تھے۔ مستشر قین میہ شوشہ بھی جپوڑتے ہیں کہ حضور عظیمہ نے جنگ بدرے پہلے ہی مدینہ طیب کو بہودیوں ہے یاک کرنے کی پالیسی وضع کر لی تھی۔

مستشر قین اس قتم کے مسائل پر بھانت بھانت کر بولیاں بولتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد اسلام کے موقف کو کمزور کرنا ہو تا ہے اور اس مقصد کے لئے انہیں جو پچھ کہنا پڑے وہ کہد گزرتے ہیں۔ یہاں ان کے تمام شوشوں کو نقل کرنا ممکن نہیں اس لئے صرف چند اشاروں پر بی اکتفاء کیا گیا ہے۔

مستشر قین مسلمانوں اور یہودیوں کے در میان تھی قتم کا معاہدہ موجود نہ ہونے کا شوشہ اس لئے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ بیہ کہہ سکیں کہ اگر معاہدہ موجود ہی نہ تھا تو عہد شکنی کا سوال ہی پیدانہ ہو تا تھا، کہ یہودیوں کواس کی سزادی جاتی۔الن کا بیہ شوشہ کلیۂ غلطہ۔اگر

Marfat.com

یہودی بیٹاق مدینہ کے فریق نہ تھے تو پھر اس بیٹاق کا کوئی مقصد ہی نہ تھا۔ مسلمان تو کلہ طیب پڑھ کراور عہد موافات کے ذریعہ ہی امت واحدہ بن بچکے تھے،ان کے در میان اتحاد کی فضا پیدا کرنے کے لئے مزید کسی بیٹاق کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اوس و خزری کے جن لوگوں نے دل سے اسلام قبول نہ کیا تھا، بظاہر وہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو پچک تھے اور مسلمان شار ہوتے تھے۔ ان حالات میں اگر یہودی بھی اس معاہدے کے فریق نہ بوں تو پھر اس معاہدے کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے حالا تکہ اکثر مستشر قبین، مثل مسئر بیل بوں تو پھر اس معاہدے کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے حالا تکہ اکثر مستشر قبین، مثل مسئر بیل بیاں بیسیر سے کا ایک بہت بڑا ثبوت قرار دیا ہے۔ (1) اور اس معاہدے کو حضور عقیقے کی سیاس بسیر سے کا ایک بہت بڑا ثبوت قرار دیا ہے۔ (1) اور اس معاہدے کے متعلق ذاکم تمید اللہ نے ۔ بسیر سے افروز تھر و کیا ہے۔

"ایک چیونی سی بستی کو جو بیس ایک محلول پر مشتمال تھی، شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیااوراس کی قلیل لیکن ہو قلمول اور کشر الاجناس آباد فی کو ایک کچکدار اور قابل عمل دستور کے ماتحت ایک مرکز پر متحد کیا گیااور الن کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایک ایسا سیاس نظام قائم کر کے چلایا گیا جو بعد میں ایشیاء، یورپ اور افریقہ کے تمن براعظمول پر پیسلی ہوئی ایک وسیق اور زبردست شہنشاہیت کابلاکسی دقت کے صدر مقام بھی بن گیا۔ "(2)

جس معاہدے کے متعلق مبھرین کی آرابیہ ہیں اس کے متعلق بیہ کہنا کیے ممکن ہے کہ وہ معاہدہ کرتے وقت یہودی قبائل کو نظر انداز کر دیا گیا تھاجو مدینہ کی آبادی کا اہم جزوتے اور مدنی زندگی کے تمام شعبوں خصوصاً اقتصادی شعبے پر ان کا زبر دست اثر تھا۔ ان کی شمولیت کے بغیر بیہ معاہدہ مدینہ کے امن وسلامتی کی صانت نہیں دے سکتا تھا، اس لئے بیہ کہنا فلط ہے کہ بیہ معاہدہ یہودیوں کو نظر انداز کر کے کیا گیایا یہودیوں کو جنگ بدر کے بعد اس معاہدہ کا فریق بنایا گیا۔ اکثر مستشر قین خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی اس معاہدے کے فریق بنایا گیا۔ اکثر مستشر قین خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی اس معاہدے کے فریق تھے۔ خنگری واٹ کی تحریروں ہے جمعی بیہ تاثر بھی ملتا ہے کہ وہ یہودیوں کو میثال فریق تھے۔ خنگری واٹ کی تحریروں ہے متعلق بیہ موقف رکھتا ہے کہ وہ یہودیوں کو میثال مدینہ کا فریق شار نہیں کرتا یاان کے متعلق بیہ موقف رکھتا ہے کہ انہیں جنگ بدر کے بعد

<sup>1</sup>\_ مُباہ انْبی، جند 3، منی 201-199

<sup>2</sup>\_ اينياً، صنى 200

اس معاہدہ کی فریق بنایا گیا، لیکن یہ مستشرق خود دیے الفاظ میں تسلیم کر تاہے کہ یہودی بٹاق کے فریق تھے، وہ لکھتاہے:

"As allies of the Arab clans the Jews were in a sense included in the new community at Medina. There may even have been a direct treaty between some of them and Muhammad." (1)

"عرب قبائل کا حلیف ہونے کی وجہ سے یہودی ایک لحاظ سے مدنی معاشرہ کا حصہ تھے۔ ممکن ہے ان میں سے بعض کے محمد (علیقے) کے ساتھ براہ راست معاہدے بھی ہول۔"

ولیم میوراسلام دشمنی میں مستشر قین کالهام ہے وہ بھی واضح الفاظ میں تسلیم کرتاہے کہ ہجرت کے تحوزاہی عرصہ بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے در میان ایک و فاعی معاہدہ طے پا گیا تھا۔ وہ لکھتاہے۔

"No concession was too great that might secure the countenance and allegiance of the jews. Accordingly, not long after his arrival, Mahomet entered into a treaty with them, which, both offensive and defensive guaranteed their safety and independence". (2)

" میہود یوں کی حمایت اور و فاداری حاصل کرنے کی خاطر انہیں کوئی سہولت دینا مجھی خسارے کاسودانہ تھا۔ اس لئے محمد (علطیقی ) نے مدینہ پہنچنے کے بعد جلد ہی ان سے د فاع اور جنگ کا ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق ان کی آزادی اور سلامتی کی صانت دی گئی۔"

اس معاہدے یا دستور کی روہے یہودی ریاست مدینہ کے شہری تھے او ریاست کے قوانمین کی پابندی ان پر لازم تھی۔ ان کو یہ اجازت نہیں دی جاسکتی تھی کہ وہ مدینہ طیبہ کے شہری ہوتے ہوئے ایسے کام کریں جن سے ریاست کا امن اور سلامتی خطرے میں پڑجائے۔ حضور علی نے بٹاق مدینہ کے ذریعے ان کے تمام حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کی جائے۔ حضور علی بیٹاق مدینہ کے ذریعے ان کے تمام حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کی

<sup>1-</sup> محر: پرافٹ ایڈ شکیشمین، منی 98

<sup>2</sup>\_ محراینداسلام، صغی 70

صانت وی تھی، اس لئے ان پر لازم تھا کہ ریاست کی طرف سے ان پر جو فرائض عائمہ ہوتے تھے، دوان کو بھی پر راکریں۔ مختف یہود ہوں کے خلاف انفراد ی یا جہا گی طور پر جو کارروائی کی گئی اس کا سب یہ تھا کہ دواد گریاست کے خلاف بغادت کے جرم کے مر تھب ہوئے تھے اور جس و ستاویز کے ذریعے انہیں ہر حتم کی انسانی آزاد ہوں کے جفظ کی صانت وی گئی تھی، انہوں نے ای د ستاویز کے مندر جات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ جو اوگ اپنے آپ کو مبذب سمجھتے ہیں دو بھی اپنی ریاست کے غداروں کے ساتھ وی سلوک کرتے ہیں جو حضور عظیمتے نے اپنی ریاست کے غداروں کے ساتھ وی سلوک کرتے ہیں جو حضور عظیمتے نے اپنی ریاست کے غداروں کے ساتھ وی سلوک کرتے ہیں جو حضور عظیمتے نے اپنی ریاست کے غداروں کے ساتھ کی طاف پر بریت کا الزام انگانے انتہار کے گئے استعمال کیا ہے۔

#### عصماء بنت مر وان اورا بوعفك كالنجام

یبود یوں کے خلاف انفراد ی اور اجہاعی طور پر جو کار روائیال کی سکیں ،ان میں سب سے مہلی کارروائی جنگ بدر کے بعد عصماہ ہت مر والناور عفک یہودی کے خلاف کی گئی۔عصماہ ا کیہ عورت تھی اور ابو عفک ، ایک سو ہیں سال کا ایک بوڑھا فخص تھا۔ اگر ان کے جرائم محدود ہوتے توان کے سزامے نکا جانے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ کیونکہ حضور علیے اپنے غلاموں کو خصوصی طور پر تھکم دیتے تھے کہ وہ جنگ میں عور توںاور بوڑھوں کو قتل نہ کریں۔ بیہ دونوںاگر مسلمانوں کے معاہد اور مدینہ کے شہری نہ ہوتے اور ان کا تعلق کسی ائی قوم ہے ہو تاجو مسلمانوں کے خلاف برہر پیکار تھی، تو بھی حضور علی کے ارشادات کے مطابق یہ موت کی سزاہے نکی جاتے کیونکہ یہ بات ممکن بی نہ تھی کہ حضور علیہ صحابہ کرام رضوان الله علیبم اجمعین کوعور تول اور بوژ حول کو قتل کرنے سے منع کرتے ،اس کے باوجود صحابہ کرام انہیں قتل کر دیتے۔ لیکن ان دونوں کے جرائم اس قتم کے تھے کہ ان کو معاف کرنا ریاست مدینہ کے امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ پیہ د و نوں شاعر ہتے اور اپنی شاعر انہ ملاحیتوں کو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے استعال کرتے تھے۔ صرف شعر کہنااور بات ہے،اور شاعری کے ذریعے شہری امن وامان کو در ہم بر هم کر دیناد وسر ی بات ہے۔ آج بھی اگر کوئی قادر الکلام شاعر یا خطیب اپنی شاعر انہ اور

Martin stry

خطیبانہ صلاحیتوں کو ریائی امن کو تباہ کرنے اور عوام کو حکومت کے خلاف بحر کانے کے استعال کرنے تواس کے اس جرم کو بغاوت ہی کانام دیا جا تا ہے اور وہ بغاوت ہی گی مزاکا مستوجب قرار پاتا ہے۔ ہم یہاں جن لوگوں کے متعلق بحث کررہے ہیں دو اپنی شاعری کے ذریعے انصار مدینہ کو اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ انہوں نے باہر سے آنے والوں کے ذریعے انصار مدینہ کو اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ انہوں نے باہر سے آنے والوں کو ایک شاہر میں اقتدار سونپ دیا ہے۔ منگر کی واٹ عصماء بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ منگر کی واٹ عصماء بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ منگر کی واٹ عصماء بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنا میں متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے۔ کا محملہ بنت میں متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے دیا ہے۔ کا محملہ بنت میں متت مر وان کے متعلق کی متعلق کے دوران کے متعلق کے دوران کے متعلق کے دوران کے متعلق کے دوران کے دوران کے متعلق کے دوران کے

blood\* (1)

"عصماہ بنت مروان اپنے شعرول میں بعض مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتی اور ان ک

یے عزنی کرتی تھی۔ جس بات پروہ ان کو برا بھلا کہتی تھی، وہ بات یہ تھی کہ انہوں
نے ایک اجنبی کو جوان کی نسل سے نہیں ، اپناھا کم بناکر ، اپنی تو بین کی ہے۔ "
منظمری واٹ ابو عفک یہودی کے متعلق لکھتا ہے:

"Abu Afak had taunted his hearness with allowing an outsider to control their affairs." (2)

"ابوعفک اپنے سامعین کو طعنے دیتا تھا کہ انہوں نے اپنے معاملات ایک اجنبی کے حوالے کردیتے ہیں۔"

حضور علی کوریاست مدینه کاسر براہ بنانے کا فیصلہ شہر مدینہ کے باسیوں کی اکثریت نے کیا تھا۔ منگمری واٹ خود لکھتا ہے کہ جب حضور علی مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے تقریباً تمام بااثرافراد کی آپ کو حمایت حاصل تھی۔ وہ کہتا ہے:

Muhammad when he went to Medina, had the support for one reason or another of all the most influential men among the Arabs; and, apart from sa'd b. Muadh and Ibn Ubayy, they all came to the great

convention of al-Aqabah\*. (1)

" محر ( علی ) جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو کسی نہ کسی سب سے مدینہ کے تمام بااثر افراد کی حمایت حاصل تھی۔ اور سعد بن معاذ اور ابن الی کے سوا سب نے عقبہ کے عظیم اجتماع میں شرکت کی تھی۔ "

شہر کے تمام بااثر افراد کی آپ کو حمایت حاصل ہونے کا مطلب بیہ تھاکہ ان بااثر افراد ك قبائل كى بھى آپ كو مكمل طور ير حمايت حاصل تھى، كيونك عربوں ميں قبيلے كى دائے وی ہوتی تھی جوان کے سر دار کی رائے ہوتی تھی۔ جب غالب اکثریت نے حضور علیہ کو ا پناسیای اور انتظامی سر براو مان لیا تھا تو آپ ریاست کے قانونی سر براو تھے۔ ریاست کے کسی شہری کو حق نہیں پنچیا تھا کہ وواکثریت کے مقرر کردہ حکر ان کو مستر د کر دیتا۔ جولوگ اکثریت کے مقرر کردہ حکران کی اتھارٹی کو چیلنج کررہے تھے اور رائے عامہ کوریاست کے آئین سر براہ کے خلاف منظم کرنے کے لئے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو علی الاعلان استعمال كررے تھے، وو آج كے ترتى يافتہ جمبورى دور كے معيار كے مطابق بھى، بغاوت كے جرم کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اس لئے ان کو دی سزاملنی جاہئے تھی جو مہذب معاشرے غداروں کو دیتے ہیں۔عصماء بنت مروان اور ابوعفک ریاست کے خلاف بغاوت کے مجرم تھے اور انہیں وی سز ادی گئی جواس قتم کے مجر مول کو ملنی چاہئے۔ان خطر تاک مجر موں کو معاف کرنے کا مطلب میہ تھا کہ ریاست مدینہ کے ذمہ دارا فراد کوریاست کے امن وسلامتی ہے کوئی دلچیں ہی نہیں اور حضور علطے ہے اس قتم کے رویے کی تو قع رکھنا فضول ہے۔ كعب بن اشر ف كا قتل

ایک اور واقعہ جس کی وجہ سے مستشر قین نے اسلام اور پیغیبر اسلام علیہ پرشدید تقید کی ہے وو کعب بن اشر ف یہودی کا قتل ہے۔ کعب کا باپ عرب تھااور اس کی مال یہودی قبیلہ بنو نضیر کے سر دار کی بنی تھی۔ وہ بڑامال دار تھااور قبیلہ بنو نضیر میں اس کو بڑااہم مقام حاصل تھا۔ وہ مجمی بیٹاق مدینہ کی رو سے ریاست مدینہ کا ایک شہری تھا۔ وہ ابتدا میں پچھ عرصہ مسلمانوں کے ساتھ پرامن رہائیکن بعد میں،اس کے سینے میں دفن یہودی حسد نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیتے اور وہ مسلمانوں کو ستانے لگا۔ یہ فحض بھی ایک شاعر تھا۔

اس نے بھی اپنی شاعر انہ صلاحیتوں کو مسلمانوں کی ول آزاری اور ان کے شیر ازے کو بھی برنے کے لئے استعمال کیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح اور کفار مکہ کی ذات آمیز فکلست نے کعب بن اشر ف کے بینے میں آگ لگادی اور مسلمانوں کے خلاف جو کینہ اب تک اس کے بینے میں مخفی تھاوہ ظاہر ہونے لگا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور قرایش اب تک اس کے بینے میں مخفی تھاوہ ظاہر ہونے لگا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور قرایش ابر داروں کے قبل کی خبر جب مدینہ طیبہ پنجی تواس نے پہلے اس خبر کونا قابل تسلیم قرار دیا لیکن جب اس نے قرایش کے بیسیوں سور ماؤں کو غلامان محمد کی قید میں دیکھا تو حقیقت کا انکار اس کے لئے ممکن نہ رہا۔ اس موقعہ پر اس نے کہا کہ اگر جزیرہ عرب کے یہ سر دار واقعی قبل اس کے لئے ممکن نہ رہا۔ اس موقعہ پر اس نے کہا کہ اگر جزیرہ عرب کے یہ سر دار واقعی قبل اس کے لئے ممکن نہ رہا۔ اس موقعہ پر اس نے کہا کہ اگر جزیرہ عرب کے یہ سر دار واقعی قبل کروئے گئے ہیں تو:

لَبطْنُ الْأَدْضِ حَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا (1) ''که زمین کی پشت پر زندہ رہنے ہے تو یہ بہتر ہے کہ ہمیں زمین میں و فن کردیاجائے۔''

اس نے ای پر بس نہیں کی بلکہ خود مکہ پہنچااور مکہ کے مقتولین پر رونا پشنااور مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائی پر ابھار ناشر وع کر دیا۔ منتگر کی واٹ خود لکھتا ہے:
"When he heard the news of Badr, he set out for Mecca, and by his verses helped to rouse the Meccans to grief and anger and the desire for revenge". (2)

"جب اُس نے بدر کی خبر سی تو کمہ گیااور اپنے شعروں کے ذریعے کمہ والوں کے د کھ اور غم میں اضافہ کیااور انہیں انقام پر ابھار ا۔"

حضور علی عند نے اس کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس کے شعر وں کا جواب پی شاعری کے ذریعے دیا تو کی میز بانوں نے اے اپ گھرے نکال دیا۔ معروں کا جواب پی شاعری کے ذریعے دیا تو کی میز بانوں کے اسلامہ جاری رکھا۔ وہ اب وہ مدینہ طیبہ واپس آیا اور یہاں بھی مسلمانوں کی دلآزاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اب مسلمانوں کی عفت مآب خوا تمن کے نام لے کران کے ساتھ اپنے عشق و محبت کے افسانے

1- ديات في، مني 272

<sup>2</sup>\_ محرايث مدينه، منحد 18

نظم کرنے لگا۔ اے ان حرکتوں ہے باز آنے کے لئے کہا گیا تواس نے کوئی پروانہ کی۔ یہ
الی حرکت تھی کہ اگر حضور علی نے عربوں کوا چی زریں تعلیمات کے ذریعے قانون کے
احترام کاپابند نہ بنادیا ہو تا تو کعب بن اشر ف کسی مسلمان کے ہاتھ ہے بہت پہلے تی ہو جاتا
کیو تکہ عربوں کے لئے یہ ممکن نہ تھا کوئی ان کی ماؤں، بہنوں کے ساتھ اپنی عشق بازی کے
افسانے تراشے اور وواس کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ اس نے اپنی مجر مانہ کاروائیاں انہی
حرکتوں تک محد دونہ رکھیں بلکہ اس نے حضور علی کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنایا لیکن
اللہ تعالی نے اپنی خاص قدرت سے حضور علی کو محفوظ رکھا۔ "(1)

جب اس کی مجر مانہ کارروائیاں حدہ بڑھ تکئیں اور اس کی دلآزاریاں نا قابل برداشت ہو تنئیں تو حضور علی نے محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس فخص کو واصل جہنم کرنے کی خواہش کا ظہار کیا۔ مسلمانوں کے ایک گردہ نے پہلے باتوں باتوں میں اے اینا عماد میں لیااور پھر اے اس کے قلعے کچھے فاصلے پرلے جاکر قبل کردیا۔

جس مخص کی مجر مانہ کارر دائیوں کا سلسلہ رکنے میں آتا ہی نہ تھا، اس کو کیفر کر دار تک نہ پہنچانا مدینہ کے امن کے لئے بھی خطرناک تھااور سلامتی کے لئے بھی۔ اس مخف کی ش<sub>ر ا</sub>ر توں ہے مدینہ طیب کو محفوظ رکھنے کیلئے اسے راہتے سے ہٹانے کا جو طریقہ اپنایا گیا، زیاد وخون خراب سے بیجنے کے لئے بھی طریقہ موزوں تھا۔

مستشر قین اس بد بخت کے ساہ کارناموں کو نظرانداز کردیتے ہیں اور ان ساہ کارناموں پر اس کو حکومت مدینہ کی طرف ہے جو سزا ملی، اس پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ یقیناً بیہ روبیہ صرف وی لوگ اپنا کتے ہیں جو مجر موں پر رحم کرنے اور مظلوم کی ہے بسی کو نظرانداز کرنے کانام ہی انصاف رکھتے ہیں، حالا تکہ انصاف بیہ نہیں کہ حکومت پرامن شہریوں کی عزت و آبر واور جان وہال ہے تھینے والوں کوڈ حیل و تی رہے اور اے رحم کانام دے کرائی انصاف بیندی کا مجر م رکھے۔ اس متم کار حم وراصل ظلم ہے اور کوئی معاشر واس متم کے ظلم کی موجودگی ہیں قائم نہیں روسکا۔

# سلام بن الحقيق كا قتل

مستشر قین نے سلام بن الحقیق نضری کے قتل کو بھی حضور علی کے دامن رحمت کو داغدار كرنے كے لئے استعال كيا ہے۔ يہ مخص قبيلہ بنو نضير كاسر دار تھا۔اس قبيلے كو بغادت کے جرم پر مل کی سزانہیں دی گئی تھی بلکہ اس جرم کی سزاانہیں یہ دی گئی تھی کہ وہ لہ یہ طیب سے لکل جائیں۔اپنامال اسباب ساتھ لے جانے کی ان کو اجازت دی گئی تھی۔انہوں نے تحیر میں ڈیرے ڈال دیئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کار روائیاں شروع کروی تھیں۔ سلام بن العقیق ان لوگوں میں سے تھا جن کی کو ششوں اور تر غیب ہے مکہ کے قریش اور عرب کے دیگر قبائل نے ایک للکر جرار کے ساتھ مدینہ طیب پر چڑھائی کی تھی اور مسلسل کی روز تک مدینه کامحاصرہ کئے رکھا تھا۔ یہ لٹکر مسلمانوں کونیست و نابود کرنے كے لئے مدينہ طيب پر حملہ آور ہوا تھا۔ سلام بن الحقيق نے جنگ خندق ميں الشكر كفاركي عبرت تاک فکست کے بعد مجی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی معاندانہ کارروائیاں جاری رکھیں اور قبائل عرب کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے بجڑ کا تا رہا۔ اس کی بید کارر وائیال ریاست مدینہ کے خلاف تھلم کھلا اعلان جنگ تھیں اور جو دشمن مسلمانوں کے خلاف جنگ کر تاہے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف جنگ کریں۔ حضور علیقہ نے اس کی پوری قوم پر عام حملہ کرنے کی بجائے چند صحابہ کرام کو بھیج کر اس بد بخت کو قتل كرواديا، تأكه زياده خون خرابه نه ہو۔ سلام بن الحقيق نے خود جوراسته اپنايا تھااس كا نجام و بى ہو سکتا تھاجو ہوا۔ مجرم کو جرم کی سزاملے تواس انجام کاذمہ داروہ خود ہو تاہے نہ کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے والے۔

### اسیر بن رزام اوراس کے ساتھیوں کا نجام

سلام بن الحقیق کے بعد اسیر بن رزام نے بھی وہی کارروائیاں شروع کر دیں جن کی وجہ سے سلام بن الحقیق کے بعد اسیر بن رزام نے بھی وہی کارروائیاں شروع کر دیں جن کی وجہ سے سلام بن الحقیق کیفر کر دار کو پہنچاتھا۔ یہ فخص بھی مدینہ طیب کے امن وسلامتی کے خلاف ساز شوں میں معروف ہو گیا۔ حضور علیق نے اس کو قتل کرنے کے احکامات صادر نہیں فرمائے بلکہ آپ نے اس کو گفت و شنید کے لئے مدینہ طیبہ طلب کیا۔ حضرت عبداللہ

Marfat.com

بن رواحہ رمنی اللہ تعالیٰ عند اپنے تمیں ساتھیوں کے ساتھ اس کو لینے کے لئے گئے۔ وو بھی اپنے تمیں ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ بی عازم مدینہ ہوا۔
راستہ میں اس نے غداری سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رمنی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ اس کے ارادوں کو جمانپ کے ادراس کے وار کرنے سے پہلے اس کو واصل جنم کر دیااور دوسرے مسلمانوں نے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اسیر بن رزام اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت کاؤ مہدار خود تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ وہ غداری سے ایک صحائی رسول کو قتل کر نے کی کوشش کر تااور اس کی اسے سز انہ دی جاتی۔

گزشتہ صفحات میں جن واقعات کا ذکر ہوا ہے، ان میں کوئی ایک واقعہ بھی ایہا نہیں جس میں کسی فخص کو محض اس وجہ سے قبل کیا گیا ہو کہ دواسلام کی تکفی یب کرتا تھا اور دلائل کے زور پراسلام کو غلط ٹابت کرنے کی کو شش کرتا تھا۔ دو تمام لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اپنے سابقہ ادیان پر قائم تھے، دوسب اسلام کی تحکفہ یب کرتے تھے اور دلائل کے زور پر اسلام کی مخالف کے خلاف نظریاتی بھی کرتے تھے اور دلائل جنگ لڑی، آپ نے ان کے خلاف طاقت استعمال نہیں گی۔ کیونکہ اگر آپ نظریاتی اختیا فات کے خلاف کھانی خلاف ہوتی اور دعوت اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی اور دعوت اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی اور دعوت اسلامی کواس سے فائدہ و تنجینے کی بجائے نقصان پہنچا۔

جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی، وواسلام کے نظریاتی مخالف توابتدای سے تھے لیکن اس مخالفت کے باوجود حضور علی نے انہیں ریاست مدینہ کا آزاد شہری قرار دیا تھااور ان کے تمام حقوق کی حفاظت کی صفائت بھی دی تھی۔ انہیں اسلام کی نظریاتی مخالفت کی سز انہیں ملی تھی بلکہ انہیں جس جرم کی سز الحلی تھی وہ جرم یہ تھا کہ انہوں نے ریاست مدینہ کے پرامن شہریوں کی دلآزاری کو اپنا معمول بتالیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف شہری امن والمان کو خطرے میں ڈالنے کی ساز شمیں کی تھیں بلکہ انہوں نے مدینہ کی نوزائیدہ ریاست کو جاوہ بر باد کرنے کے مسلمانوں کے اان دشمنوں سے ساز باز بھی کی تھی جو ہر قیمت پراس ریاست کو ختم کرنا جا جے تھے اور کئی بار مدینہ طیبہ پر حملہ آ در ہو بھے تھے۔

ریاست و ۱۱ رہا ہو ہے کو من جا ہوں ہے ہیں۔ کوئی مخص جو عالم خواب میں نہیں بلکہ حقیقت کی دنیا میں رہتا ہو، وہ تسلیم کرے گا کہ ریاست کے امن وسلامتی کی خاطر اس قتم کے خطر ناک عناصر کا خاتمہ ضر در کی تعااور مہی

Mariat.com

سیح مسلمانوں نے کیا۔ مسلمانوں کا یہ عمل کسی بھی مہذب معاشرے کے معیار کے مطابق معیوب قرار نہیں دیا جاسکا۔ مستشر قین بھی اس قسم کی کارروائیوں کو قابل اعتراض ای مسورت میں سیحے ہیں جب یہ کارروائیاں مسلمان یا اسلامی ریاست اپ داخلی امن اور سلامتی کی خاطر انجام دیں۔ مستشر قین کی پندیدہ حکومتیں غداروں اور ساز شیوں کے خلاف اگر اس ہے بھی زیادہ سخت کارروائیاں کریں تو وہ انہیں تشد د پندی نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی قرار دیتے ہیں۔ مستشر قین کا بیہ رویہ علم، شخفیق، غیر جانبداری اور انسان کی حکمرانی قرار دیتے ہیں۔ مستشر قین کا بیہ رویہ علم، شخفیق، غیر جانبداری اور انسان پیندی کے استشر اتی دعووں کا خداق اڑ ارہا ہے۔

# قبائل يهود كى اسلام دستمن كارر وائيال اوران كاانجام

ریاست مدینہ کے خلاف جس قسم کے جرائم کاار تکاب کعب بن اشر ف وغیرہ نے انفرادی طور پر کیا تھااور کیفر کردار تک پہنچ تھے، ای قسم کے جرائم کاار تکاب تین بہودی قبائل نے قبیلے کی سطح پر بھی کیا۔ ان بہودی قبائل کے نام بنو قبیقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ تھے۔ یہ سب ریاست مدینہ کے اجزاء تھے اور بیٹاق مدینہ کی روے ان کا یہ فرض تھا کہ مدینہ کو حرم سمجھیں، اس کے دشمنوں کے ساتھ تعاون نہ کریں اور مدینہ طیبہ کی سلامتی کے خلاف کوئی حرکت نہ کریں۔ وہ ابتدا میں کچھ عرصہ پرامن رہے لیکن پھر ان کے دلوں میں خلاف کوئی حرکت نہ کریں۔ وہ ابتدا میں کچھ عرصہ پرامن رہے لیکن پھر ان کے دلوں میں سلاف کوئی حرکت نہ کریں۔ وہ ابتدا میں کچھ عرصہ پرامن رہے لیکن پھر ان کے دلوں میں ساز شوں کوکسی حد تک خفیہ رکھنے کی کو سش کی لیکن جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاند ار نئے کا ان کے دلوں کو حسد کی آگ ہے بھر دیا اور وہ اعلانے اسلام اور پینیبر اسلام عقیقے کی مخالفت کرنے گئے۔

#### بنو قينقاع

قبائل میہود میں سے میثاق مدینہ کی مخالفت سب سے پہلے قبیلہ ہو قینقاع نے کی۔اس قبیلہ کے لوگوں نے جنگ بدر کے بعد اعلانیہ کہناشر وع کر دیا کہ اب ہمارے در میان اور مسلمانوں کے در میان کسی قتم کا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا،اب ہم پر اس سابقہ معاہدے کی پابندی ضروری نہیں۔ یہ صورت حال مدینہ طیبہ کے امن کے لئے خطرناک تھی اس لئے

Marfat.com

حضور علی حالات کو سنجالنے کے لئے ہو قبیقاع کے بازار میں تشریف لے مجے۔ آپ نے انہیں آرام سے سمجایا کہ دوائی حرکتوں سے باز آ جائیں، کہیں ایبانہ ہو کہ ان پر بھی وی انہیں آرام سے سمجایا کہ دوائی حرکتوں سے باز آ جائیں، کہیں ایبانہ ہو کہ ان پر بھی دی عذاب نازل ہوا تھا۔ حضور علی کی اس زم محتکو کا جواب انہوں نے یہ کہ کردیا:

یَا مُحَمَّدُ! اِنْكَ تَوْی آنا مِثْلُ قَوْمِكَ - لاَ یَغُونْكَ آنَكَ لَقَیْتَ قَوْمًا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بَالْحُوْبِ فَاصَبَتَ مِنْهُمْ فُوصَةً وَإِنَّا وَاللهِ لَیْنَ خَارَبْتَنَا لَتَعْلَمَنْ آنَا نَحْنُ النَّاسُ - (1)

"اے محر! (فداوائی وای) تم ہمیں بھی اٹی توم کی طرح خیال کرتے ہو۔ اس قوم کو فکست دے کر جنہیں فن حرب کا پچو علم نہ تھا، تم مغرور نہ ہو جانا۔ اگر ہم تمہارے مقالے میں آئے تو حمہیں پت چل مغرور نہ ہو جانا۔ اگر ہم تمہارے مقالے میں آئے تو حمہیں پت چل مائے گاکہ ہم کس متم کے لوگ ہیں۔ "

بنو قیقاع کی طرف ہے یہ واضح اعلان جنگ تھالیکن حضور علی نے حالات کو بگاڑنا مناسب نہ سمجھااور آپ خاموشی ہے واپس تشریف لے آئے۔ شاید انہوں نے حضور علی کے اس رویے کو کمزوری سمجھااور وواور زیادہ دلیر ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے ایک ایس حرکت کی جس کے بعد حضور علی کے لئے انہیں مزید مہلت دینا ممکن ہی نہ رہا۔ انہوں نے ایک مسلم خاتون کو، جو ان کے بازار میں کسی کام کے لئے گئی تھی، اپنا چرو کو لئے کے لئے کہا۔ اس کے انکار پر انہوں نے ایک ایس شرادت کی جس سے اس خاتون کا ستر کھل گیااور اردگرد کھڑے ہوئے یہودی قبقہہ لگا کر ہننے لگے۔

متشر قین اس واقعہ کو معمولی قرار دے کر بنو قینقاع کے جرم کی شدت کو گھٹانے کی وشش کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کے نزدیک غیرت کی کوئی قیت ہوتی ہے،ان کے لئے کمواروں کے بنام ہونے کااس ہے بڑاسب کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہاں بھی بھی بھی ہولہ ایک غیرت مند مسلمان کو جب اپنی دبنی بہن کی اس عصمت دری کاعلم ہوا تواس نے موقعہ پری اس بودی کو قتل کر دیا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ یہودیوں نے جوابی حملہ کر کے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔اس کے بعد حضور علی کے لئے یہ ممکن نہ تھاکہ آپ اس یہودی مسلمان کو شہید کر دیا۔اس کے بعد حضور علی کے لئے یہ ممکن نہ تھاکہ آپ اس یہودی

<sup>1</sup>\_نيادالقرآن، جلد3، منى 437

قبیلہ کو مزید مہلت دیے جو مدینہ طیبہ کے امن کو جاہ کرنے پرادھار کھائے بیٹا تھا۔ آپ نے بنو قبیقائ کی بہتی کا محاصرہ کرلیا۔ بنو قبیقائ کے جنگجو مردوں کی تعداد سات سو تھی، جو ہر فتم کے اسلحہ سے لیس تھے لیکن ان کواصل کمال ساز شوں کے میدان میں عاصل تھا، دمشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کربات کرنے کے حوصلے سے وہ محروم تھے۔ وہ ایک ون جمی مسلمان مجاہدوں سے مقابلے کے لئے میدان میں نہ نکلے اور آخر کاراپ بارے میں فیصلے کے لئے حضور عقافے کو تھم تسلیم کرلیا۔ انہوں نے خودید درخواست کی کہ انہیں مدینہ فیصلے کے لئے حضور عقافے کو تھم تسلیم کرلیا۔ انہوں نے خودید درخواست کی کہ انہیں مدینہ طیب سے زندہ سلامت نکل جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضور عقافے نے ان کی اس درخواست کو منظور فرمالیا اور مدینہ سے عور توں اور بچوں سمیت نکل جانے کے لئے انہیں درخواست کو منظور فرمالیا اور مدینہ سے عور توں اور بچوں سمیت نکل جانے کے لئے انہیں منہ درخواست کو منظور فرمالیا اور مدینہ سے عور توں اور بچوں سمیت نکل جانے کے لئے انہیں منہ من مدینہ طیبہ سے نکل گئے۔

بنو قیقاع کوجو سزا ملی دوان کے جرائم کے مقابلے میں پچھ بھی نہ تھی۔اگران کاواسط کی د نیادار حکمران سے ہوتا توان کا انجام بزاعبرت ناک ہوتا لیکن دو خوش قسمت تھے کہ ان کاواسطہ خدا کے ایک مقد س رسول سے تھاجور جمۃ للعالمین تھا۔ای رحمۃ للعالمینی کا فیض تھاکہ انہیں انتہائی شنع جرائم کی بالکل معمولی سزا ملی۔ مستشر قین حضور علی کے اس رجمانہ سلوک پر آپ کو خراج محسین پیش کرنے کے بجائے اس سزا کو ظالمانہ قرار دیتے ہیں۔ مستشر قین کا یہ طرز عمل تاریخ اچرو مسح کرنے کی ایک بھو غدی کو حش کے سوانچھ نہیں۔ مستشر قین کا یہ طرز عمل تاریخ کا چرو مسح کرنے کی ایک بھو غدی کو حشش کے سوانچھ نہیں۔ قبیلہ بنو نضیر

جب قبیلہ بنو قبطاع کو اپنے جرائم کی سزا کی تھی، اس وقت بنو نضیر اور بنو قریظہ، دو

یہودی قبائل بھی مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ان کے سینوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف
حسد کے وہی قبطے بجڑک رہے تھے جو بنو قبیقاع کے سینے میں بجڑکتے تھے لیکن دواپنان
جذبات کو خفیہ رکھنے کی کو حش کرتے تھے،ای لئے حضور علیقے نے ان سے تعر ض نہ کیا۔
جب جنگ احد میں مسلمانوں کا سخت جانی نقصان ہوااور اس کے بعد رجیج اور بر معونہ کے
واقعات میں مسلمانوں پر کووالم ٹوٹا تو قبیلہ بنو نضیر نے مسلمانوں کو کمزور سمجھنا شر دع کردیا
اور دویہ سوچنے گئے کہ مسلمانوں کی یہ بے در بے شکستیں اس بات کا اشارہ ہیں کہ اب اس
قوم میں دودم خم نہیں رہا جس کا مظاہر وانہوں نے جنگ بدر میں کیا تھا۔ انہوں نے اعلانیہ

Martat.com

اس معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کردیں جوان کے در میان اور مسلمانوں کے در میان اور مسلمانوں کے در میان طح پایا تھا۔ انہوں نے عملا دوبار حضور علیہ کو شہید کرنے کی سازش بھی کی۔ ایک بار انہوں نے غربی معاملات پر جادہ خیالات کے لئے حضور علیہ کو تمیں آدمیوں کے ہمراہ این بال آنے کی دعوت دی دعوت تبول فرمالی۔ پھر انہوں نے بہر چو پال آنے کی دعوت دی دعوت تبول فرمالی۔ پھر انہوں نے بہر چو پیش کی کہ فریقین کے تین تمین آدمی گفتگویں حصہ لیں۔ جو فیصلہ دو کریں دوسب کے لئے تابل قبول ہوگا۔ حضور علیہ دو آدمیوں کے ساتھ جائے گفتگو پر پہنچ۔ جو تمین یہودی گفتگو کر پہنچ۔ جو تمین یہودی گفتگو کر پہنچ۔ جو تمین میں محتور علیہ انہوں نے اپنی آستینوں میں خبخر چھپار کے تھے کہ موقعہ ملے تی حضور علیہ اور آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کاکام تمام کر دیں۔ بو نضیم قبیلے محتور علیہ کاکام تمام کر دیں۔ بو نضیم قبیلے حضور علیہ کی دوانو جو آپس میں بہن بھائی تھے اور سے دل سے مسلمان ہو کی تھے انہوں نے حضور علیہ کو یہودیوں کے ارادوں سے مطلع کر دیااور یہ سازش ناکام ہوگئی۔ (1)

بو نفیر نے حضور علی کے شہید کرنے کی دوسر می سازش اس وقت کی،جب آپ خوان بہا کی اوائی کے سلسلے میں چندو کرنے کے لئے ان کی بہتی میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ ہے گئے گئے۔ انہوں کے آپ ہے گئے گئے۔ انہوں کے آپ ہے گئے گئے۔ انہوں کے آپ ہے گئے گئے کو باعلام اللی حجیت ہے ایک مخص پھر مجینک کر آپ کو شہید کر دے۔ حضور علی کے و باعلام اللی یہودیوں کی اس سازش کاعلم ہو گیااور آپ وہاں سے انھ کر چلے گئے۔

بو نضیر کی ساز شیں حدے بڑوہ کئی تھیں۔ مدینہ طیب کے امن اور سلامتی کی خاطران کے خلاف کارروائی ناگزیر ہوگئی تھی۔ حضور علیہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ مدینہ سے خلا فلی جاؤلیکن ان کوا پی طاقت اور اپنے قلعوں کی مضبوطی پر ناز تھا۔ منافقین نے بھی ان کی دو صلہ افزائی کی اور وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ نے ان کا محاصر و کر لیا۔ جب انہیں کسی طرف سے مدونہ پہنچی اور خود بھی وہ کھل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکے تو انہوں نے حضور علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ شہر کرنے کی جرات نہ کر سکے تو انہوں نے حضور علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ شہر چو نکہ تم نے پہلے جگ کارات اختیار کیا ہے اس لئے اب تم نہ تو اپنے ساتھ ہتھیار لے جا چو نکہ تم نے پہلے جگ کارات اختیار کیا ہے اس لئے اب تم نہ تو اپنے ساتھ ہتھیار لے جا سکو گے ہواور نہ بی تنہیں سار امال لے جانے کی اجازت ہے بلکہ اب تم نہ تو اپنے ساتھ جھیار لے جاسکو گ

<sup>1</sup>\_ مُبياد النِّي، جلد 3، مغي 597، بمواله النبيطي وابو داوُد وغير ه

جتناتم اونٹوں پر لاد کرلے جا سکتے ہو۔انہوں نے فور اان شر الط کو قبول کر لیااور مدینہ طیبہ مچھوڑ کر چلے گئے۔

بنو نضیر کے جرائم کا اگر اس سزا ہے موازنہ کیا جائے جوانہیں ان جرائم پر حضور علیہ نے دی تواس میں بھی خدا کے حبیب کی شان رحمۃ للعالمینی اپنے جوبن پر نظر آتی ہے، لین مستشر قین اس کارروائی کو بھی ظلم قرار دیتے ہیں اور بیہ ٹابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں کہ ان کو محض شک کی بنا پر جلاو طبی جیسی شخت سزادی گئی تھی۔ مستشر قین کا بیہ الزام باطل ہے۔ بنو نضیر جو پچھ کر رہے تھے وہ کی ہے پوشیدہ نہ تھا۔ حضور علیہ نے ان کے خلاف کاررورائی شک یا خلن کی بنا پر نہیں کی تھی بلکہ آپ نے ان کی ساز شوں کی پوری تحقیق کی تحقیق اوران کی ساز شوں کا بیوری تحقیق کی تحقیق اوران کی ساز شوں کا بیوری تحقیق کی حبیب اور آخری نبی ہے یہ تو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ محض ظن و تحقین کی بنیاد پر کوئی معمولی سافیصلہ بھی کرے۔ اگر حضور علیہ محض شک کی بنا پر بنو نضیر کے خلاف کارروائی کرتے تو سافیصلہ بھی کرے۔ اگر حضور علیہ محض شک کی بنا پر بنو نضیر کے خلاف کارروائی کرتے تو انصار میں جولوگ مد توں بنو نضیر کے حلیف رہے تھے ان کو اس سے تکلیف پہنچتی اور ملت انسار میں جولوگ مد توں بنو نضیر کے حلیف رہے تھے ان کو اس سے تکلیف پہنچتی اور ملت مالامیہ کی صفوں میں دراڑیں پڑ جاتمیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیو نکہ سب مسلمانوں کو بھین قاکہ بنو نضیر کو جو سز الحل ہے وہ ان کے جرائم سے بھی بہت کم ہے۔

#### بنوقريظه

بنونضیر کی جلاوطنی کے بعد بھی یہودیوں کا ایک طاقت ور قبیلہ بنو قریظہ مدینہ طیبہ میں موجود رہا۔ ان کے دلول میں بھی مسلمانوں کے خلاف جذبات تو وہی تھے جو دوسر سے یہودی قبائل کے دلول میں تھے لیکن انہوں نے اپنان جذبات کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ جنگ بدر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کو اسلحہ سے مدد دی تھی لیکن حضور علی خلاف قریش مکہ کو اسلحہ سے مدد دی تھی لیکن حضوں سے علی ان کی میہ خطا معاف فرمادی تھی۔ خیبر کے یہودی سر داروں کی کو ششوں سے قبائل عرب نے جنگ خندق کے موقعہ پر مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا تھا۔ معاہدہ کے مطابق بنو قریظہ کا فرض تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کرد شمن کا مقابلہ کرتے اور مدینہ طیبہ کا دفاع کرتے۔ ابتدا میں انہوں نے کسی حد تک معاہدے کی پابندی کی بھی تھی لیکن پھر قبیلہ بنو نضیر کے سر دار حی بن اخطب نے ان کو مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی ترغیب دیناشر و ک

Marfat.com

کردی۔ ابتدامی دواس میہودی سرداری ہاتھی ماننے کے لئے تیار نہ تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کافروں کے ٹڈی دل لفکر نے شہر مدینہ کو چاروں طرف ہے گیر رکھا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں کے ٹڈی دل لفکر نے شہر مدینہ کو چاروں طرف ہے گیر رکھا ہے تو انہوں نے شہر کے انہوں نے سے سمجھا کہ اب مسلمانوں کے نگی رہنے کاکوئی امکان نہیں تو انہوں نے شہر کے امن میں خلل اندازی شروع کردی۔ حضور علی نے ان کے پاس آدمی بھیجے اور انہیں معاہرے کی بابندی کا تھم دیا تو انہوں نے داختی الفاظ میں کہد دیا:

"محمد (علی ) کون میں؟ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ ہماراان کے ساتھ کوئی عبد دیان نہیں۔"(1)

بنو قریظہ کے یہودیوں نے اس قلع پر حملے کی سازش بھی کی جس میں مسلمانوں نے ور توں کو حفاظت کے لئے جمع کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کے لئے یہ صورت حال بری تشویش ناک تھی۔ خارجی دغمن کے مقابلے میں یہ داخلی دغمن زیادہ بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ مجبوراً مسلمانوں کو اپنے لشکر کا، جو پہلے بی دغمن کے مقابلے میں بہت کم تھا، ایک حصہ بنو قریظہ کے حملوں کے دفاع کے لئے مقرر کر تا پڑا۔ بنو قریظہ کی یہ حرکت معمولی نہ تھی بلکہ قریظہ کے حملوں کے دفاع کے لئے مقرر کر تا پڑا۔ بنو قریظہ کی یہ حرکت معمولی نہ تھی بلکہ یہ مات اسلامیہ کو کلیۃ ملیامیٹ کرنے کی ایک گھناؤنی سازش تھی۔ بنو قریظہ نے عبد شکن، یہ وفائی اور غداری کی حد کردی تھی لیکن اللہ تعالی نے ان مالیوس کن حالت میں اپنے دین اور اس کے مخلص پیروکاروں کی حفاظت فرمائی۔ خدائی لشکر طوفان کی شکل میں حرکت میں آیا اور تمام کفار مدینہ کا محاصرہ افخاکر بھاگ گئے اور وہ مدینہ کے غدار اور عہد شکن یہود ک قبیلے بنو قریظہ کو عہد شکن یہود ک

حضور علی نے نامیں اپنے طرز عمل کی وضاحت کے لئے طلب فرمایا تو وہ لڑنے کے لئے این ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصر ہ کر لیا۔ محاصر ہ مجیس دن جاری رہا۔ جب انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا تو انہوں نے پہلکش کی کہ ان کے حلیف قبیلہ بنواوس کے سر دار حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عند ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں، انہیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ حضور علی معاذر ضی اللہ تعالی عند کو فیصلہ کرنے نے ان کی در خواست مان لی اور آپ نے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عند کو فیصلہ کرنے کے ان کی در خواست مان لی اور آپ نے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عند کو فیصلہ کرنے کے ان کی در خواست مان لی اور آپ نے حضرت سعد بن معاذر منی اللہ تعالی عند کو فیصلہ کرنے کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ نے قارانہوں نے فیصلہ کیا۔

<sup>1</sup> \_ رحمة المعالمين، جلد 1 ، مغي 132

1- بنو قریظ کے جنگ جومرد قبل کئے جائیں۔2- عور تیں اور بچ مملوک بنائے جائیں۔ 3- ان کے اموال تقتیم کردئے جائیں۔(1)

یہ فیصلہ بنو قریظہ کے جرائم کے بالکل مطابق تھا۔ آج کے مہذب زمانے کے کسی ملک کو اگر حالت جنگ میں اپنے بی شہریوں کی ایک جماعت کی طرف ہے اس سلوک کا سامنا ہو جس کا سامنا جنگ خندق کے موقعہ پر مسلمانوں کو بنو قریظہ کی طرف سے کرنا پڑا تھا تو یقینا اس ملک کے سامنا جنگ خندق کے موقعہ پر اپنے شہریوں کی اس جماعت میں سے کسی کو زندہ رکھنے کو جماقت سمجھیں گے اور ان غداروں سے اپنے ملک کویاک کر کے بی چین کا سانس لیس گے۔

یہ فیصلہ یہودیوں کے اپنے قانون سے بھی پوری مطابقت رکھتا تھااوریہ فیصلہ اس فخص نے کیا تھا جے یہودیوں نے خود ٹالٹ مقرر کیا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے حضور علیہ پر صرف وہی مخص اعتراض کر سکتا ہے جس کے سینے میں عداوت رسول کے الاؤروشن ہوں اور حضور علیہ کے خلاف ہرزوسر اکی کر کے بی اس کو سکون ملتا ہو۔

ہمارے پاس سے یقین کرنے کی معقول وجوہات موجود ہیں کہ اگر بنو قریظہ اپنی مرضی سے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عنه کو ثالث مقررنہ کرتے اور حضور علی خودان کا فیصلہ فرماتے تو آپان کو بھی وی سزاد ہے جو پہلے بنو قدیقاع اور بنونضیر کودی گئی تھی۔

یہود یوں کو ان کے انفرادی اور اجتماعی جرائم کی جو سز ائیں دی گئیں، ان کے جائزے
سے پیتہ چلناہے کہ یا توان میں حضور علطے کی شان رحمتہ للعالمینی جھلک ربی ہے اور مجر موں
کو ان کے جرائم کی نسبت سے بہت ہلکی سز ائیں دی گئی ہیں اور یا وہ سز ائیں مجر موں کے
جرائم کے عین مطابق اور انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر دی گئی ہیں، جو مدینہ طیبہ
کے امن اور سلامتی کو بر قرار رکھنے کے انتہائی ضر وری تھیں۔

اس بحث سے بیہ بات بلا شک وشبہ ٹابت ہو جاتی ہے کہ مستشر قین نے ند کورہ بالا واقعات کی وجہ سے حضور علطی پر جو الزام تراشیاں کی ہیں، آپ کا دامن رحمت ان تمام الزامات سے پاک ہے۔

تمت بالخير 29شعيان المعظم 1417ھ10 جنور ک1997ء

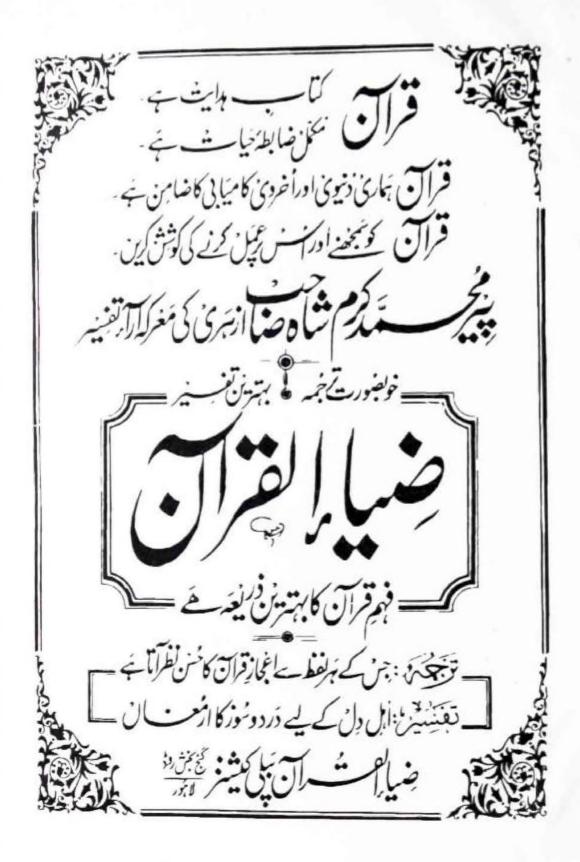

Marfat.com